

مِكْتَبِئُرُمْعَ الْوَالْقِ الْنَاكِمُ الْحِيْلِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيلِي الْمُعِلَّيلِي الْمُعِلَّيلِي الْمُعِلَّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيل

جهاني



# جمال ديده

مُحِدّتقي عثماني



### جمله حقوق ملكيت بحق مِنْ المُنْسَبِينَ مَعَالِمُ الْفَيْلِ الْفَيْلِ الْمُعْلِقِيلِ مَعْوظ مِين

بالتمام خضراً ينفأف قاسيمين

طبع جديد فيعبان المعظم اسهم العرجول أل ١٠١٠ و

مطبع : احد براورز بينترز

اثر مكتبكه عاد الانكاعي

(Quranic Studies Publishers)

(92-21) 35031565, 35031566 : فق

info@quranicpublishers.com: ای میل

ويب مائت: www.quranicpublishers.com

#### ملنے کے پتے:

- مكتبة عادلة التجاري العادة من 35031565 35031566
- اَکَارَةُ الْمُعَنَّارِفَ كَرَّارِهُ الْمُعَنَّارِفَ كَرَّارِهُ كَالَّةُ الْمُعَنَّارِفَ كَرَّارِهُ كَا فن: 35049733 - 35032020

کس کا خیال کونسی سنبے؟ صدبای گزرگئیں کہ زمانہ سنسے! t . . 

.

#### بشسيرالله الكيمين الرَّيَمَيُن الرَّيَمَيُونُ الجددلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى

## يتيث لفظ

اپنی ذات کی طرف دکیموں آوا پناسفرنامر مکھنے کا خیال بھی ایک خیط معلوم ہواہت میرب والدہ اجدر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کوئی تحقی محقرا کہ بھر سے دوسری جگرا اور کیوبا جائے تو اسس کا سفرنا مرکون مکھے ؟ اور کیوں مکھے ؟ لیکن جب بیں نے ساتھا نہ میں برادر محترم جناب مستدولی رازتی صاحب سے ساتھ عرب کا سفر کیا توسفرنا مرکھنے کا شوق اس لیے پیدا ہواکداس کے بہائے جازے مقدسہ اور ان سے وابستہ آدین کے دیکش واقعات لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ جنانچ سب سے بہلے میں نے وہ سفرنا مربشے ذوق وشوق اور تفصیل سے کھنا شروع کیا ، چنانچ سب سے بہلے میں نے وہ سفرنا مربشے ذوق وشوق اور تفصیل سے کھنا شروع کیا ، اور یہ واقعہ ہے کہ بط

لذيذ بود حكايت، درا ز ترگفتم

سکن اس سفرنا سے تی تھیل اورا شاعت مقدر میں نہتھی ۔ اسی سفر سے والیسی میں ایک دِوز بحری جہار کے عرشے سے اس کا مسودہ الیا گم ہوا کہ ہزار الاش اورا علانات کے باویجو لیل نہیں سکا، او اس کے بعدالیسی ہمنت ٹوٹی کوئی اسے دوبارہ نہ کوسکا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مجوسے میں جھاڑ کا مفقل سفرنا مرشال نہیں ہے۔

اس واقعے کے بعد مرقوں جماز کے علاوہ کیسی جگر کا نہ کوئی قابل وکرسنر ہیں آیا، مرسفر المرسکھنے کا کوئی دائیہ ہوائی گائی ایک مسلم البلاغ کی ادارت کے دو مان جوسفر پیٹی آتے رہے ان کے بائے میں اپنے ہیکے کی گاڑات میں البلاغ میں اکھتا رہا۔ بالآخرا یک ایسا دور آیا کہ سفر چرزوز ندگی بن گا۔ اور پے ملکی اور غیر عمی معروں کا ایسا سلسلہ شروع ہوگیا کہ میرسے ایک دعیست نے ایک مرتبہ۔

یہاں کک کہد دیا کہ ابتمہیں صغیر دہائشی ( Non-resident ) پاکستانی قرار ہے دیناچا ہیئے۔ ان سفروں کا آغاز عالم اسلام کے ان خطوں سے ہواجن سے ناییخ اسارم کی طری تھیتی یا دیں وابسة تقين اورجنبين ويكف كاشوق اس وقت سے دل ميں پروكش يارا تھا جب سے الريخ اسلام ی ابجد پڑھنی شروع کی تھی۔ لہٰذا ایک بار پھران علاقوں کے سفر کی سرگز شت تکھنے کا داعیہ اسس حیال سے پیدا ہواکراس بہانے قاریخ کے ان گم گشتہ اورا ق کو سامنے لانے اور بہت سی مایڈ نازشخصیتو کا تذکرہ کرنے کی حلاوت نصیب ہم گی بینا بخد میں نے عواق مقر، الجزائز، اردین ، شام اور ترکی وغیرہ کے سفناے اسی مذہبے کے ماتحت مکھے اور قسط وار البلاغ "میں شائع ہوتے دہیں۔

ا گرچا بن گونا گون صروفیات کی بنا پریدسفرناہے بھاگ دوڑ ہی کی حاست میں تکھ گئے اور دلمجمعی كے ساتف كلمينے كاموقع كم ہى ملا ، ئيكن چونكروه سفرنا ہے كم اور تاریخی اور حغرافياتی معلومات كے جموعے زیادہ تھے،اس میں قارمین نے انہیں بہت دلجیسی سے پڑھا،اورمیرے پاس ایسے خطوط کا ایک ا نبارئگ گیاجن میں ان سفرناموں کوستعل کنا بی شکل میں شائع کرنے کی تحجر پز بڑی ماکید کے ساتھ پیش

يركتاب مع جهان ديدة - اين كرم فراوس كاسى فرائش كتعيل ب اوراس ميس ميرمداب كك ك مكم موسر الم مفرام كي بوائة بي - ان سفرا مول كو باري زريب مرتب مبیں کیا گیا ، بلکہ پہلے عالم اسلام کے سفرنامے ویتے گئے ہیں اور ان کے بعد غیر سلم ممالک کے۔ ء بزگرامی مولانا محمود اشرف عثمانی سله اور برادر زادهٔ عن پر سعود اشرف عثمانی سله نے لائویس بنی نگرانی میں بس کتاب کی کتابت میں جو الحبیبی لی، اس کا ذکر نہ کرنا ناسیاسی ہوگی۔ پھرکتابت تیار مون بيري بينيع بيني عوزيم عران الشرف سلمة كااحراد بهوا كداس كساته الثارير تعي ضرور بونا جاسية. چنا پندا ہنوں نے عوزم محد تحییٰ سلمہ کے ساتھ مل کربڑی خوش اسلوبی سے اس کا اشار پر مرتب کیا جو كآب كے مائد شامل ہے - خداكرسے كرية حموعة قارئين كے يے ليسي معلوات اور فائدسے كا باعث بو- آمين

محدثقي عثماني ۵ارنخرم سزامی کیچه

دا را تعلوم کر اچی ع<u>ال</u>

رخت سفر

ایک مسافرجب کسی طویل سفر پردوانه ہوتا ہے، خواہ وہ سفر کھتے شوق اور کتنی اسکوں کا کیوں مزہوں تواس کے دل میں ہے بھلے جذبات کا ایک عمیب عالم ہوتا ہے، وطن اور گھروالوں کی جدائی ان کی خیروعا فیت کی فکر اپنے سفر کے مراصل کا خیال بمنزل کی دُوری کا احساس ، نئے اور اور نئے فک کے بارے میں تخیینے اور اندیشے، واپس خیرست وسہولت کے ساتھ گھر نئے نے اور گھ والوں کو بغایت پانے کی ارزُو، فرض نہ جانے کتنے خیالات واحساسات ہوتے ہیں جن کے ملاحم میں ۔ ن گھر سے روانہ ہوتا ہے۔

خیالات واحساسات کے اس بجوم میں مجھے ہمیشہ جس چیزنے بڑی سکیں بجنی ول چاہتا ہے کہ سفرنامے شروع کرنے سے پہلے قارئین کو کس کا تھذیبیش کر دیا جائے، اور وہ جی جفور مرور دو مالم صلّی النّدعلیہ وسلّی کو و پاکپڑوا ور بُرا تر می جائب سفر پر روار نہوتے وقت فرماتے بنے اور واقعہ یہ سب کہ ایک مُسافر کی صروریات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے ۔ جوان اثر تعبرے الفاظ میں سمٹ نہ کہ یہ بہو ایک مُسافر کی بشری نفیات سے آپ سے ذیادہ کون واقف ہوسک تھا، چنانچ آپ نے ان کاکوئی پہلونہیں جھے و شاراح اللہ الله مُعاوَل میں مرکب کر لیا سو۔ دعا بیس بر ہیں۔

ِبِسُسِوِاللّهِ وَاعْتَصَمَّتُ مِا لِلّهِ وَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا إِلَّهَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ -

اللهُ عَ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهُلِ

اللَّهُ عَرَّائِنَّ اَعُوْدُ بِكَ مِن قَاعْتَنَاءالسَّفَرِوكَا بَيْرًا لْمُنْظَبِ وَسُوءَا لَمُنْقَلَبِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. الْعُرَادِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ.

اللَّهُ مَّرْهُ وَنُ عَلَيْناً هٰ ذَاالْتَهَنَّ وَاطُوعَنَّا بُعْدَهُ ،

اللهُ عَرَانِيْ ٱسْأَلُكَ فِي سِفَرِى لِهِذَا سِبِنَ وَالتَّقُولِي وَمِنَ الْعُكُمَ وَالتَّقُولِي وَمِنَ الْعُكُل مَا تَرُضِي .

> التُرك نام سے ، منی التُدكا مبارالیتا ہوں ، میں التُدیر بجوسرگرا ہوں ، التُدیک سواکوئی معبود نہیں ، الشربی سب سے بڑا ہے۔ اسے اللّہ اِ توہی میرے سفر کا ساتھی ہے ، اور تو ہی میری فیرموجودگی میں میرے گھروالوں میرسے مال اور اولا و کا محافظ ہے ۔ اسے التُداِ میں تیری نیاہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے ، ایسے خطرے ۔

> اسے اللہ این برق بیا ہ ما سا ہوں سری سفت سے ابیطے مرت جو غم انگیز ہوا اور اس بات سے کجب میں اپنے گھروالوں اور مال و اولاد کے پاس داہیں آوں نور نری حالت میں آوں ۔ اولاد کے پاس داہیں آوں نور نری حالت میں آون ۔

با الندا بهارس يا سفركوآسان بنا ديجة اوراس كي مسافت كو بمارت ميانت كو مانت كو مانت كو مانت كو مانت كو

اے اللہ! میں تجھسے اس مفریس کی اور تقویٰ کی توفیق مانگیا ہوں ا اور ایسے عمل کی سب سے توراضی ہو۔

جب سواری پسواد ہوتے تو فراتے ،

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا لَمُذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُقْرِبِنِينَ وَإِنَّا لَهُ مُقْرِبِنِينَ وَإِنَّا لَا مُقْرِبِنِينَ وَإِنَّا لِلهِ مُقْرِبِنِينَ وَإِنَّا لِلهِ مَقْرِبِنِينَ وَإِنَّا لِلهِ مَتِنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے سے اس سواری کورام کر دیا، جبکہ ہم میں اس کی طاقت ناتھی، اور بلاشبہ ہم اسپنے پرور زکار کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔

اورجب كسى نئىستى يائى شېرىي قيام كى غوض سے داخل بوق تو ير دعافرات كه :

الله عَرَّافِيَهُ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهُ ذِم الْفَرْمَةِ وَخَيْرِاهُ لِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَا عُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهُ لِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَا عُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهُ لِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا -

اے اللہ إ بن آپ سے اس بستی کی اس کے رہنے والوں کی اور اس بی جو کھے ہے اس کی معلائی کا طلب گار مجوں اور اس بی ا اور اس میں جو کھے ہے اس کی معلائی کا طلب گار مجوں اور اس بی کا اس کے باشندوں اور اس میں جو کھے سبے اس سے مشرسے آپ کی بنا ہ مانگ ہوں ۔

قلب ونگاہ اگرما دیے کے پارکچہ دیکھنے کی صلاحیّت سے محروم ہوں توبات و کو سری ہے، ورن ایک مُسافر کے بیے اس سے بہتر رخت سفر کیا ہوسکتا ہے ؟

## فهرست

| صفحبر | مضمون                     | صنحتبر    | معنمون                     |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 00    | حضرت عبدالله بن جابر      |           | بيش لفظ                    |
| 00    | ايك عجبيب إيمان افرورواقع |           | دخيت مىفر                  |
| DA    | مسری کا محل               |           |                            |
| 44    | كوفه كاسفر                | ن) ۳      | وادئ وحله وفرات رعرا       |
| 44    | جامع كوفه                 | ٨         | مسعودي عرب                 |
| 41    | وارالامارة                | 9         | اسلامى فقتراكيثرى          |
| 47    | حتنرت على خاكان           | 10        | عراق                       |
| 4 14  | نجف میں                   | 414       | اویائے کوام کے مزارات پر   |
| 40    | كر ملاكا مفر              | 74        | حفرت معروف كرخي            |
| 44    | بغدآ دبین آخری دات        | <b>74</b> | حضرت سرى سقطى              |
| •     | مدا الحريب                | r4        | مضرت جنبد بغدا دئ          |
| Al J  | مصراورالجزائزيين جنيدا    | 44        | كاظمييه مي                 |
| 14    | ابرآم مصر                 | ۳ ٦       | امام الوبوسف كے مزاريم     |
| 14    | ايوالهول                  | N. 11     | حضرت امام الوحنيفة فشكهمزا |
| AA    | جامع عروبن العاص          | P/ P*     | كتب خانول بين              |
| 9.    | سفرا كجزاتر               | רי ויי    | وزارتِ اوقاف میں           |
| 9 •   | بجآيه ميں                 | 40        | مدائن میں                  |
| 94    | کا نفرنسس                 | sr        | حضرت صريفه بن بمان         |

| نبرشار | معنهمون                      | مبشرار<br>مبشرار | مضمون                            |
|--------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 104    | حافظ بمقيني كمرزاد ير        | 94               | تديم شهر بجآيه ميں               |
| IDA    | جامع الحاكم                  | 99               | بالمعمسجدا ودباب البنوو          |
| IDA    | ا بن مش <i>ا</i> م نحوی      | 1                | علام عبدالحق شبیلی کے مزار پر    |
| 109    | علامرنبینی کی مسیحد          | 1-000            | وادئ صوام س                      |
| 171    | علاّمہ ور دیر مالکی دھ       | 1-3              | المجزائر والسيى                  |
| 141    | مجموعی تازرات                | 1-4              | عقبد بن ما فع اوران كي فتوحات    |
|        | المحدسي فالمسبول كك          | <i>jji</i>       | الجزائه كالمختصر ماريخ           |
| 174 (  | رسعو د می عرب ٔ اردن ، شم    | 119              | محموعي مأثرات                    |
| 179    | خيتب                         | 14.              | دوباره قابره بین                 |
| 144    | تیمارمیں                     | 177              | روضه اورأس كى فتح كا وا قعه      |
| 169    | میوک میں ایک دانت            | IFA              | سؤرالعيون                        |
| 144    | عمان میں                     | IYA.             | سنطان صلاح الدين كأفلعه          |
| IAN    | دومی استثیریم                | 144              | جبل المفقم                       |
| IAY    | حضرت بوشع عليالتلام كحازاربر | 144              | المام مُمَا فَعِي مُحِيمِ الديدِ |
| 144    | وا دئ شعيت مين               | 1111             | حضرت لیث بن سعد کے مزار پر       |
| 19-    | اغوارمي                      | در ۱۲۵           | يشنخ الاسلام ذكريا انعسادي كيمزا |
| 198    | محضرت ابوعبيده بن حرائح      | 144              | فسطاط كاعلاقه                    |
| ٠,٠٠   | حضرت ضرآرین ۱ نرور           | 144              | حضرت عشبه بن عا مرط              |
| ۲      | حضرت شرصیل من حرفظ کا مزار   | دما              | دریائے نیل                       |
| 4.6    | جرمیت کے کنادے               | 1511             | جامعة الأرحريي                   |
| 110    | اصی ب کہنٹ کے عادمیں         | ت اها            | يشخ الازمرا وروكيل لازمرت ملاقات |
| 440    | مُونَة كا سغر                | 127              | حافظا بن حجر کی مسجد میں         |

| مضمون                      | صنح فمبر    | مضمول                               | صفختم             |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| غزوة موته                  | ***         | جبلٍ فالمستينون پر                  | <b>7</b>          |
| ميدان مُوتة                | ۲۳۴         | مضيخ محي الدين ابن عربي             | 710               |
| حضرت زيدبن حارتذم          | 449         | ممتب خانے                           | 444               |
| حضرت حبفرطيآ رمفرك مزاربير | rr 9        | داريًا ميں                          | * PAY             |
| حفرت عبدالله بن دوا ورخ    | 44.         | حضرت ابوسسليمان داراني              | r4 ·              |
| در یا سے اردن              | 747         | محضرت الوثعلبه الخشني               | 444               |
| مجموعى ما ثرات             | 44.4        | حضرت ابمسلم خولانی                  | 797               |
| نتام کی حدود ہیں           | 444         | حضرت حز قبيل عليه السّلام كا        | زار ۲۹۲           |
| عامعه ومشق میں             | ۲۵۲         | مزد میں                             | r94               |
| تنهر ومشق                  | 727         | حضرت وحية كلبي                      | 79A               |
| ند.<br>غوطه بین            | 700         | علماء كالاجناع                      | ٠.٠               |
| لبالصغيرك فبرتبان مي       | 406         | ومشق كاعجاثب ككر                    | p-1               |
| صغرت بالمال عبشى           | YOA         | حفزت معادية محمزارير                | ۳.۲               |
| نضرت ابن ام مکتوم          | 444         | علامه ابن عامدين نشاميٌ             | ٣-١٠              |
| مّ المؤمنين حضرت المحبيب   | 740         | مجموعی ما رُات                      | p- A              |
| حنرت اسمأء سنت يزيد        | 74-         | سلطان محدفاتح كيشهر                 | U                 |
| تضرت اسماء سبت عمليس       | 741         | (57)                                | ۳۱۳               |
| با مع ا موی دمشق میں       | 747         | التجعنز                             | mi <sub>1</sub> 4 |
| ورالترین رنگی کے مزاریر    | YEA         | استنبول شبركا تعادف                 | *[A               |
| سلطان صلاح الدّين ايّوني   | <b>YA</b> • | قسطنطنی <sub>ہ</sub> پر <u>جملے</u> | 419               |
| ا زا د حمیدَیه میں         | 441         | سلطان محدفا تحري                    | mpp               |
| ا لجابير<br>الجابير        | TAT         | بخشكي مرحها ز                       | 440               |

| صغيمبر     | مضمون                         | مفير                 | مضمون                              |
|------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 444        | آخری دن                       | ٣٢٤                  | أخرى حمله اورنستح                  |
| ٣ ٧٤       | ا پمریگان پارک                | ***                  | مذاكرك كاافتتاح                    |
| 744        | رومیلی حصار                   | ٣٣٢                  | سلطان آحدكى مسجدي                  |
|            | باسفورس كأبل اودايشائي استنول | rro                  | اُت میدان                          |
| 421        | وانسی کاسفر .                 | 444                  | توپ کا پیمائے اور کس کے نوا در     |
|            | جريرون كانك                   | ۲۳۸                  | تبركات                             |
| rea        | رسنسگا پوروانڈونیشیا)         | - نم س               | دوسرے ماریخی نوا در                |
|            | بنگله ومش میں چندون           | سام سا               | آيا صوفيا                          |
| PA 4       | ر مِنْظُلُه و کیشن )          | <b>"</b> ሶ⁄ <i>ለ</i> | آبنائے می سفورس اور طرابیہ         |
| <b>240</b> | قطربيرت كانفرنس رقطرا         | rr9 .                | قصر بليد زبين                      |
|            |                               | ror                  | بار بروسا                          |
| 4.4        | دُوره چین (عین)               | 707                  | متفرق معروفيات                     |
| 412        | بیجناگ کی نمیوجے مسجد         | ۲۵۲                  | جامح ابو اتبوب انصاري              |
| ۱۲۲        | جا مع مسجد دوبگ سی            | rac                  | فاتح نمازگاہی                      |
| 424        | شهرممنوعه كىسير               | تا ۲۵۷ لت            | خشكى پرجها ز جلانے كى مبكة قاسم يا |
| 440        | وموا رحين                     | TOA                  | بررج غلاً كمه                      |
| 444        | منگ مقبرے                     | <b>709</b>           | جامع ستيمانيه                      |
| ٠ سويم.    | ترميث بإل ميں ضيافت           | دوس                  | سييمانِ اعظم                       |
| rrr =      | نائب صدرسيرم كورث كيطرف ظهرا  | ۳٦٢                  | زیآن معمار                         |
| 440        | حثوبه كانسو كاسفر             | 444                  | حمتب خانه سليمآنيه                 |
| 427        | بن شاً كاسغر                  | ۲۲۲                  | بندبارار دقبالی جارشی)             |
| 444        | بن شاك جامع مسجد مي حميد      | 777                  | خردسه تحفينط الغراك                |

| صفحتمير | مضمون                    | صخبر    | مصنمو ن                 |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------|
| ۳۵۵     | دوبرا سفر به             | 440     | چینگ ولی کاسفر          |
|         | د يارمغرب مين مين سفت    | 444     | سالار كاؤنش ميں         |
| 848     | ر فرانس، امریکه، کنیدا)  | 40.     | شغنگ شهریں              |
| 029     | تورسو میں                | ra r    | بيجنگ كحطرف وابسى       |
| ۳۸۵     | نیاگرا آبشار             | ror     | مجموعي مأثرات           |
| 414     | ماتينسسينط               | מפץ     | جين ميراشتراكيت كانجربه |
| DAA     | ما نير يال ين            | 404     | تقافتي القلاب           |
| 019     | ميكنكل ونبيورستي         | ههم     | عام نظامِ زندگی         |
| 490     | معبدا لرسشيدا لإسلامى    | 479     | مسلمانون كأحال اورستقبل |
| 494     | اولمپیک استشیدیم         |         | امريكه اور بورپ كابېلام |
| 4.1     | J'E'                     | 460     | (امرکمی، بمطانیه)       |
| 7-0     | ر.<br>۱ اخری دن پیرسی پی | M96 (   | بهندوشان كأسفر زانثما   |
| 1-A     | جَمِوعى مَا تَرات        | ,       | جنوبي افريقه كيد دوسفا  |
| 4-9     | انڈکس داش <i>اری</i> )   | ير) اله | كينيا أودجوبي افرلغ     |
|         |                          |         | •                       |

## وادى دجكه وفرات

جنوبی آفریقه سعودی غرب ورعرآق ربیع الاول سفاعی نه زمبر سیم ۱۹۵۵ قا فلهٔ حجاز میں ایک حسب ٹن بھی نہیں گرجیہ ئبیں مابدار ابھی گمیٹوئے دجلہ و فرات

## وادى دجكه وفرات

میراصفرکا پورامبینہ، اور اس کے بعد رہیں اور اس کے بعد اور اسکے کھا آیا م ہرون ملک سفر میں مرف ہوئے ۔ پانچ ہفتوں کے اس سفر میں مجھے کیتیا ، جنو تجا فریقہ ، سعودی عرب اور عراق چار ماہوں ہیں جانے کا اتفاق ہڑا۔ اس دورے کی بہت سی ہاتیں یقینا قاریتیں کے بیے ہاعت و لئے بی ہوں گئے۔ اس لیے اس کے تصر حالات و آلڑات بین خدمت ہیں۔

اجھے نے تھ یہا دوسال قبل مرزا غلام احمد قادیا تی کے لاہوری شبعین نے کی لی آئی کے اس کے سعین نے کی لی آئی کے اس کے سعین نے کی لی آئی کے اس کے سعین نے کی لی آئی کے اس کے سال کے اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی تفی کہ یہاں کے مسلمان ہیں ، اپنی مجدول میں نما ذیر ھنے اور اپنے قبر سانوں میں دفن ہونے سے دوکتے بیل کے اور ہمیں غیر شم خواردیتے ہیں حالا کہ ہم سلمان ہیں ، اس لیے اس سے ہماری ہیں جائے گروہ ہم بی اس مقدم کی جائے گروہ ہم بی اس مقدم کی جائے گروہ کی اس مقدم کی جائے گروہ اس مقدم کی جائے گروہ کی ہم امتناعی جاری اس مقدم کی جوزی کی ہم امتناعی جاری کی ہم کورٹ نے اس قدم کی عبور ی حکم امتناعی جاری کی تھی کہ دوا تھی ۔

جب اس علم امتناعی کی توثیق کا مرحله آبانو و ال کے مسلمانوں کی فرمائش پر پاکسان سے ایک وفدمسلانوں کی مدد کے لیے گیا نفاجس میں را قم الحروث بھی شامل تفایفضلم تعالیٰ اس مرصلے پرعدا مت نے اپناعکم امتناعی و ایس لے کرمسلمانوں کے حق میں فیصام دے ہیا۔ جس نی نفتس رودا دمیں دوسال نبل البلاغ کے محرم دصفر سنگانہ کے شمارے یں کا دیکا ہو۔

اس کے بعدم زائی صاحبان نے سپریم کورٹ میں اصل مقدر مددا کر کر دیا۔ وہاں کے عدائتی طریق کارکے مطابق دعویٰ، جواب دعویٰ اورجانبین کی طرف سے ان کی تحسر پری وضاحتوں میں نقریباً دوسال مگ گئے ، اور بالآغ مقدمے کی سماعت کے بیے بکم نومبر کی فامبری گئے ، اور بالآغ مقدمے کی سماعت کے بیے بکم نومبر کی فامبری مقرر مروکئی ۔

اس مقد ہے کے مختف مراصل کا جائزہ لینے کے لیے پاک ن میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی۔ اس مرصلے پرکیپ ماؤن کے مسلا فول نے اس کمیٹی سے دوبارہ فرمائش کی کروہ تقدمے سے کچھ پہلے وہاں بینچ کر اُن کی مدد کر ہے اور ایسے ماہر گوا بوں کا بھی انتظام کر ہے جو لوقت خرودت مسلا فول کی طرف سے گوا ہی دے کئیں۔ چنا نجہ یہاں سے را بطۃ العلم الاسلائی کے زیر ابتام اور جناب بولا ناظفر احمد انصاری کے زیر قیا دت ایک بیارہ ایکی دف مرتشکیل دیا گیا جس میں قائرو فد اور اسخفر کے علاوہ جناب مولا نامحد لوسف لدھیا توئی جناب دیا صل ایس کی از و جناب مولا نام دار جناب المحمود ، جناب ریاض الحس کی ازی جا محمود احمد خال دی صاحب شامل تھے ۔

الا الدارا الحقور کوشام ما نجے بیجے ہم پی آئی اے کے طیارے کے وریعے کو تی ہینے ،
روانہ اور الوظبی میں ایک گھنظے وقفے کے بعدرات کے گیارہ بجے نیرو بی ہینے ،
روانہ اور الوظبی میں ایک گھنظے وقفے کے بعدرات کے گیارہ بجائیہ ہوئے اور
رات نیرو بی میں گذار کومنے ہے برٹش ایر دیز کے طبارے سے دوبا رہ روا نہ ہوئے اور
منفائی وقت کے مطابق گیارہ نجے دو ہیر جو ہائسرگ پہنیے ہوائسرگ میں جمعت عمار ٹرانسوال
کے سربراہ مول نہ برا بیم میاں اور ان کے دفقہ براورد وسے اجباب نے استقبال کیا ما جمعہ
کا وقت قریب تھا نہمس سے بیا جمعہ کی اوائی ضروری تھی بینا پنے میز ما فوں کی تجویز کے
مطابق اعضاء و فد مختلف مساجر میں تقسیم ہو گئے ہما حفو نے کرگ سط بیٹ کے میرماؤوں کی تجویز کے
مطابق اعضاء و فد مختلف مساجر میں تقسیم ہو گئے ہما حفو نے کرگ سط بیٹ کی میں منازج بعد

جمعہ کے بعد وف کے تمام ارکان مولانا ابرا بہم میاں کے مدرسے اسلامی مرکز واٹر فال اسلام انسٹی ٹیوٹ بہنچ اور رات وہیں گذاری ۔ اس دوران انسٹی ٹیوٹ کے کتب خلنے سے استفادہ ہو ارا اور مولانا نے اس دور درا زمتام پھلی گذاری ہے۔ ہو نا ارا جو او نیز وہاں جمع کر لیا ہے ، جو نا لیا جنو بی آفر لیے میں دینی کتب کا سب سے بہترین ذیخرہ ہے ۔ جمع کر لیا ہے ، جو نا لیا جنو بی آفر لیے میں دینی کتب کا سب سے بہترین ذیخرہ ہے ۔ کہ براکتو برگی جبعے دس بجے جو ہا نسبرگ سے روا مذہوئی آفر لیے ہیں گرمیوں کی آمرا کم لیکن موسم بڑا فون کے ہوائی اور کے ابنے گئے۔ اگر چرجنو بی آفر لیے ہیں گرمیوں کی آمرا کم نفی رہیں موسم بڑا خوشگوا ارا و رہمارے لیا ظرے کسی فدر سرد بھا۔ بکوائی آفری پرکیپ آون کی مرمون فی مرسم برا اخوشگوا ارا و رہمارے لیا ظرے کسی فدر سرد بھا۔ بکوائی آفری کی موجو دیتھے۔ کی مرمون فیش دوں برائی میں استقبال کے لیے موجو دیتھے۔ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس با رہبی اپنی رواین مہمان نوازی کا غیر معمولی فیش دلول پر جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس با رہبی اپنی رواین مہمان نوازی کا غیر معمولی فیش دلول پر حالی کیس ۔

كېاكه ئين اس بات كا فيصد كل شئاؤن گاكهان ابتدائى قانونى كات بر بحث شنى جائے بابنين؟ اور اس پراُس دن عدالت برخاست ہوگئى .

اگےروز جے صاحب نے بہ فیصلہ دیا کرمٹرا سامیل محد کو ابتد کی فاو ایک میں بیک ابتان دی جاتی ہے ، البند وہ اسپے نکات کے نبوت بیں صرف بحث کریں گے ، کوئی گواہی بیش بنیں کریں گئے ۔ چنا نجہ پھر شام بک مٹر اسامیل محد اپنے نکالیجے بی ایون از ان از ان کی نقر برما شاء الٹرائنی مرفل ، عمیق ، حوالوں سے بھر لورا ورا سلوب بیان کے لیا نامی کو سارا دن گذرگیا ، اور وقت کا انداز ہ بھی نہ ہوسکا مقدمے کی اتنی بھر لور تیاری اور اسے بھی کرنے کا ابسا ول ش ، ورم تب اندا نہ بیت کم لوگوں کو تصیب ہوتا ہے۔

ا المرکوفری مخالف کے ایڈوکیٹ مطوفا کرم نے مطوا میں محدکے دالال کا ہوا ہے دیا تٹروع کیا ، انہوں نے اپنی تفریر میں متعدو فالونی نکان الٹھائے ، اور اپنی بیٹید دوا نر ہمار کا شہوت دیتے ہوئے کی فرمنس مجٹ کی ہوشام میں بجے کہ جاری رہی ۔ اس کے بعد شراسما الله کا شہوت دیتے ہوئے کی فرمنس مجانب کی ہوشام میں بھے اس کے اعتراضات کا نکتہ بہ نکتہ ولی ہوا ب ہا ۔

ا ان بی اور اس پر عدا است برخاصت ہوگئی ۔

ہیں اور اس پر عدا است برخاصت ہوگئی ۔

، بصورت مال پر ہے آلان ابتدائی نکات پر عدالت کا فیصلہ بنا ہر تہوری ہے۔ اور یہ قرار دیا گار سے منا است کے بیاس سے اتفاق کیاا ور یہ قرار دیا کہ عدالت کے بیاس سے کی تفصیلات میں جا کا مناسب نہیں ہے تو مرزائی صاحب ن کی و فران ان صاحب ن کی میں دو فول طوف ہے کو الر ان فران کی فور سے آئے گئی ۔ اور اگر فیصلہ یہ ہوا کے گئی ۔ اور اگر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ فور کی فور سے آئے گئی ۔ ہوا ہے گئی ، اور اگر فیصلہ یہ ہوا کے گئی دین کو بھی آئے گئی ۔ ہوا تو گئی ہوا تو گئی دین کو بھی ان کی میں دو فول طوف ہے کو الر کی فور سے متوا نو انشار اللہ مقدے اور اس کی مزید تیا اس کی مزید تھا تو کے بعد عرض کی جان کو کے بندرہ مدد ہوتے کے بعد عرض کی جان کو کے خوالوں کے بندرہ مدد ہوتے کے بعد عرض کی جان کو کے خوالوں کے بندرہ موالوں کے قیام میں جس قابل و کر اور سین آسونہ بات کا نقش دل پر قالم مؤا و دو اس علاقے کے خوالوں کو تھا تو ک

کاپرُجون دینی جذرہہ کے کیپ آن کو جنوب میں دنیا کا آخری سراسجینا چاہیے۔ اسس دُورا فیا دہ علاقے ہیں جوصد اوں سے مغربی اقوام کے زیرِ تسدّط ہے اور جہاں قدم قدم پر بے دینی عیش دعشرت اور عربانی و فعاشی کے محرکات خب وروز کا رفراہی یہ سلمان اپنی دینی روایات کو بڑی صدّ بات کو بڑی صدّ بین اقلیت ہونے کے با وجو دا نہوں نے اپنے دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بان کی بازی سکا کی ہوئی ہے اور جب کبھی کسی دینی سکے پر آنی ہوئی ہے اور جب کبھی کسی دینی سکے پر آنی ہوئی ہے اور جب کبھی کسی دینی سکے پر آنی ہے آنی ہے تو ان کا جذبہ بھیا ہے قابل دید ہوتا ہے۔

اس مقدمے موقع پر بھی ماک کے تینوں صوبوں ڈانسوال، نٹال اورکیپ سے مسایانوں کے نماز انسوال مقال اورکیپ سے مسایانوں کے نمائندے کیپ کا وال میں جمع ہو گئے تھے، اور ان میں ایک و مسلمانوں کے ساتھ انعاد ن کا قابل دشک جذر بھی آنکھوں محموس ہوتا تھا۔

ان حضرات نے خالص دینی جذبے کے تحت سسطرے پاک ٹی دفد کے ہے دیرہ و دل فرشِ راہ کئے ،اور حس محبت اور گرم جوشی کا معاملہ کیا وہ ہم میں سے ہرایک کے لیے ایک نافیا بل فراموش یا دگارہے۔

کیپ آوّن دُنیا کے سین ترین مقابات میں سے ایک ہے ۔ بہاں ہمندروں بہا ٹون جمیبوں اور سرسز میدانوں ہم طرح کا فطری شن موجود ہے ۔ اور اسی شہر کے جنوب میں تقریباً ، ، ۔ . ، کمیومیٹر کے فاصلے پُروہ شہور آلہ کئی شاہد ہے جے اردو میں راس آمیذع نی میں دائس الرجاء الصالح اور انگریزی میں کیپ آف گڑ ہوپ کہا جاتا ہے 'اور جو اس ہمت میں آباد دُنیا کا آخری کنارہ ہے ۔ یہیں سے وا سیوڈی گا مائے ہندو تان کا راستہ وریافت کیا تھا، اور اسی منام پر دُنیا که دو بڑے سفدروں جراوقیانوس اور راستہ دریافت کیا تھا، اور اسی منام پر دُنیا کے دو بڑے سفدروں جراوقیانوس اور بہر بہر کاوہ سنگم سے بومر ج البحرین میلتقیان کا دِلا ویز منظریش کرتا ہے ۔ اس سے بیمن اس وقت ابرا کو دوسے کو ووں سمندروں کا متباز واضح نہ تھا ، اس مرتبہ موسم صاف تھا ، اس بیے وہ امتبازی کیرمیوں دوری کے امتباز واضح نہ تھا ۔ اس مرتبہ موسم صاف تھا ، اس بیے وہ امتبازی کیرمیوں دوری کے نظراً یہ تھی جے قرآن تکیم نے بین ہما جرن خ لا یب خیان سے تعبیر فرایا ہے اور جے دیکھ کر انسان بیساخت پرکارا کھا ہے کہ ، فیتباد کی الله آحسن المخالفتین .

### سعودى عرب :

کیب فاون کے مقدمے سے فراعت کے بعدایک دن جو با نسبرگ اور آزادویل بہت میں قیام رہا ،جہاں قدیم احباب سے ماقات ہو تی ۔ اور اار نومبر کی شام کو واپس نیرو آب کے لیے روا نہ ہوئے ۔ رات بارہ نجی نیرو آب پہنچ ۔ دوگفت وہیں دی آئی پی لاؤنج ہیں گذارے ۔ دو بحضب سعودی اینر لا ننز کے در لیعے جدّہ دوا گی ہو تی ۔ اور ضبح ، نبج کے قربب جدّہ آئیر اور شعے ، بہا را ارابطة العالم الاسلامی کے پروٹوگول آئیسر وفدکے استیقبال کے ہے موجود نظمے ، بیا نی چید گئٹ جدّہ گھرنے کے بعد کہ کر مردوا نہ ہوئے ، اور نما نوظم سے کا فی پہلے مکہ کر تمریق کے خطرے بیا ہی عمرہ شروع کر دیا ، اور مائی نظم سے کا فی پہلے مکہ کر تمریق کے خطرے بیا ہی عمرہ شروع کر دیا ، اور مائی کی بیا ہوئی .

احقر کو دیشه سال بعدیها ن حاضری کا مو نع بل نشا، اور ایک بار پیراس بات کا احساس مبوا کریها ن کے احوال دیدنی ہیں، شنیدنی نہیں۔ موسم نہا بت نوشکو ارتفاء اور سجوم بھی کم نشا، الله نشائی نے بڑے سکون واطمینان کے سانفه حاضری نصبیب فسر انی . این ناگفتہ بہ حالات کے بیش نظر بمیشہ کی طرح اس مرتب بھی بہذیال ہمہ وفت دا نگر رہا کہ سے ناگفتہ بہ حالات کے بیش نظر بمیشہ کی طرح اس مرتب بھی بہذیال ہمہ وفت دا نگر رہا کہ سے ناگفتہ بہ حالات کے بیش وفت دا نگر رہا کہ اس مرتب بھی بہذیال ہمہ وفت دا نگر رہا کہ سے ناگفتہ بہ حالات کے بیش واور کہاں یہ نمہست گی م

خیم مشبع! تبری نهروانی

الشرتعالى في السير مقام كوجو (تعنيبي فينى بين اور أسه البين جن انوا روتجيبات كامهبط بنا با بهدان كي عظمت شان كا نفاضا توبيه نفا كه جم جبيول كويها ل بربار في كا جن اجا زت نه مونى به بني كي عطا اور حضو برحمة للعالمين ش الشرعنية وتم كا صارة به كه با ربار حاضرى كا موقع عنايت فرما يا جا أبهد الشرنعالي اسس باله ى كوخا عس لوجهد الكريم نباوي اوراني بارگاه بين نفرف فيوليت سه نوا له دسه - آيين نم آبين -

ابک دن مُر مُرَّمه کے فیام کے بعد اللے روز مدینہ کھینبر روا کی ہونی۔ اب مُر مُرِّیہ سے مرید سے مرید طبیبہ والی مرید طبیبہ والی مرید طبیبہ والی سے اللہ علیہ والی ہے۔ اور آن خضرت صلّی اللہ علیہ والی

کے سفر بھرت کے دا سنوں سے گذرتی ہے' اور قبائی طرف سے مربنہ طبیبہ میں داخل ہوتی ہے۔
اسی بے اس کا نام طریق البحرہ' ہے۔ اس سرط کر وجہ سے مما فت بھی کم ہوگئی ہے' اور دور دور بہ کٹا دہ مائی و سے ہونے کی نبا پر سفر بھی تیز رفقار ہوگیا ہے' اور اگر بھی میں وقفے ذیا دہ نہ ہوں نو نفریا با جا رگھنے میں انسان مدینہ طبیع سکتا ہے۔

ہم مدینہ طیقبہ پہنچے توعشار کی افران ہو رہی تھی، سامان گاٹریوں میں جیبوٹر کرہی مانہ میں شامل ہوئے مسجد نبوی کا پُرنور ماحول ، اور اس مبن شیخ حذیفی کی سادہ مگرانتہائی دکش تلاون ایسامحسوس مجوا کہ کائنات کام ذرّہ قرآن کرم کی نورایت میں غرق اور اسس کی تلاوت کے ریرُور سے ممرننا رہے ۔

وفد کے دوسے رفقارا گلے روز دانس مگر مراور وہ ان سے پاکٹان چلے گئے ، مجھے چیز کر میں اور وہ ان سے پاکٹان چلے گئے ، مجھے چیز کم میں شرکت کرنی گفی، اس بلے مجھے چیند روز مزید مدر بنہ قلیتہ میں تقیم رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ، اور برایام حضرت والدصاحب کے الفاظ میں اس کیفیت سے ساتھ لبسر ہوئے کہ سے

پھر پین نظر گنبدِ خضراہے مم ہے بیرنام خدا ، روضہ جنت مین قدم ہے پیر منت دربان کا اعزاز ملاہے بیان کا کرم اُن کا کرم ہے با نجے دن بعداس احساس ندا مت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے دخصت بھوا کہ یہ گرانقہ رلمی ن جو کھنے دو تھے ۔ اُن کی جو حق مدروفیمن بہجان کر ان کو مجمع مصرف میں تو کو لَ کمی منتقی بیکن مین مصرف میں مورف میں مرکز مین میں ان با رشوں کی مزخر کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کرے ایکن اُنہی کی دممن سے اُمید ہے کہ جب انہوں نے اس منبع فیض پر حامنہ کی کی تو فیق نو سے وہ نا المہوں کے علی ارتفوں کی خون کے خون المہوں کے علی ارتفوں کی خون المہوں کے علی ارتفوں کی خون کے خون المہوں کے علی ارتفوں کے خون المہوں کے علی ارتفار النہ محروم نہ فر ما میں گے ،

### إسلامي فقته اكيدمي:

وو تنظيم اسلامي كانفرنس مسلمان ملول كي وه واعتظيم ب جوچندسال سعالم المام

ے ایس مشرک بیٹ فارم کا کام کر رہی ہے۔ کس تنظیم کے نمٹ مختلف ملکوں میں سلم سریاہ کانفرنسیں اور سلم وزرائے خارج کا نفرنسیں منعقد ہوتی رہنی ہیں اور سلمان ملکوں کو سرج ڈرکر بیٹے ہیں کامو قع فرائم کرتی ہیں جو انتظار وافترات کی موجودہ فضامیں بسانمنیمن ہے۔ پھراس شظیم نے سے ب کا اور شرحة و میں ہے سے متعددا لیے اوا رہے فائم کے ہیں جن کے تحت مسلمان ممالک مختلف شعبہ ہے نہ زندگی میں با ہمی تعاون و اشتراک سے کا کر ہے ہیں۔ اور بحدا تندسآنس معیشت کی ادت اور اطلاعات کے شعبوں میں یہ با ہمی تعاون و میں یہ با ہمی تعاون و رفتہ و فتہ و فتہ و فتہ و فروغ یا رہا ہے۔

آج سے نبین سال پہلے جب طاکف بین سلم سر راہ کا نفرنس منعقد ہوئی توشاہ فالد مرحوم نے یہ تجو بزیش کی کھی کہ تنظیم اسلامی کا نفرنس کو ایک ایسٹی مجمع الفقہ الإسسانی وقتہ تحمیقی فائم کرنی چاہیئے جس میں عالم اسلام کے علما رہا ہمی صلاح مشور نے اور مشترک غور دیجھیتی سے اُن فقہ تم ممائل کی تحقیق کریں جوعا لمگیرنوعیت رکھتے ہیں۔ نیز فقہ کے قدیم ذیرے کو جد بدلیا سس میں شائع کریں اور اس سے استفادے کو آسان نبایش و مرم ذیرے مطابق تنظیم اسلامی کا نفرنس نے اکیڈی کا قیام منظور کر لیا، اور اس کا دسنور مرتب کرنے کے بیے ایک عالمی کنوشن منعقد کیا جس میں اس کے دستور کا مسودہ شیار کیا گیا ، جو کئی مرحلوں سے گذر کر تھیلے سال منظور سوگیا .

اس دستورکی دوسے اس اکیڈی کی رکنیت کے بیے بیضروری قرار دیا گیا کہ رکن اسلامی فقہ پر عبور رکھنا ہو، اور عربی زبان میں اظہار مانی الضمیر پر طبیک طبیک تعلیک قادر ہو۔ اسی دستور میں بہتنی طے کر دیا گیا کہ اس معیار کے حاصل افرا دہیں سے ایک ایک رکن تم اسلامی منکوں سے لیا جائے گا۔ اور نمام منکوں سے نامز دگیا ہی اجلے کے بعداکیڈی کا پہلا اجبائے منعقد ہوگا جس میں اس کا طریق کا رہا ہمی مشور سے سے طے کیا جائے گا ، اور اس مرصلے پر مختلف اسلامی ملکوں اور اُن منکوں سے جہاں مسلمان اقلیت میں ہمین مزیار کان کا انتخاب کا جاسکے گا ،

جِنَا بِخِيْ جَمِعِ الفقةِ الاسلاميّ كايبلا اجباكس ٢٠ نومبركو طفي ليا كيا- ياكتان سے احقر

کوبطور رکن مامزدگیا گیا تفایی بین برینه طینبه سے ۱۹ انومبر کو داسی کم مکر مرد حاضر ہوگیا .

۲۰ نومبر کی صبح کو مجمع الفنته الاسلائ کا پہلا افلتا جی اجلاس منفند بنیا جسس کی صدارت ثناه فہد کی نیا بت میں امیر ماجد بن عبر العربی نیا با العمل کے تنظیم اسلائی کا نفرنس کے سیکر پیڑی جن ل جناب صبیب شطی را بط سالعا کم اسلائی کے تبزل کی بیٹری میں امریک کے تبزل کی بیٹری کے الم مرد سیکر پیڑی جبزل کی جبزل کی بیٹری جبر النفته الاسلامی کے نام زدسیکر پیڑی جبزل نین خ جبیب بلخوجه احتیات کی رسمی تقریروں پرختم ہوگیا .
حضرات کی رسمی تقریروں پرختم ہوگیا .

اس کے بعد جُمع الفقة الاسلامی کے صدر کتین اسب صررا ورمبینیۃ المکتب محلمللم) کا انتخاب ہونا تھا ،چنانچہ شام کے احبلاس میں حسب ویل انتخاب عمل میں آیا ہ۔ صدر : سینیخ بکر الوزید - وکیل وزارۃ العدل رسعودی عرب)

نانب صدر: (۱) ڈاکٹو عبدالتلام عبادی۔ (۱ردن) (۲) ڈاکٹو عبدالتدابراہیم۔ رطانتیا) (۳) الحاج بیرعبدالرحمٰن باہ دگینیا)

دستور کی روسے بینۃ المکتب المکتب BEUAREAU ) پھارکان پر تعمل ہونی تھی ' چنا نچہ اکیڈ می کے سیکر بیری جنرل کے علاوہ رجو بہ لی ظاعبدہ ) بئیۃ المکتب کے رکن ہیں ' مندرج ذیل چھا فرا دیر شتمل بینیۃ المکتب کا انتخاب عمل میں آیا ۔

(۱) و اکر صالح طوغ عمید کلیة الشریقه ، مرما را یو نیورسٹی - ر ترکی) رم) محد تقی عثمانی

رس) اسّادْ سيدروان بهائي. مريرالمعبدالاسلامي داكار رسنيكال)

رمالی) سیری محروسف جیری سفیرالی برائے ریاست اِنے سیج رمالی)

(١٥) اشاذعيل جاسم النشمي عميد كلية الشراعية كوسيت

ر ٢) اسّاذ عبدالرحمن شببان - وزیرانشنون الدینیه ، الجزائه را لجزائه الجزائه موجوده اجلاس کا اصل مقصد مجمع الفقه الإسلامی کا دا رد عمل اورطری کا در طرکزما

تنا، تاکه آننده اس کے مطابق کام شروع کیا جا سکے بینانچہ دستور کے مطابق 'جمع 'کیمنوں شعبول کے لیے مین کیشیاں قائم کردی گئیں ؛ شعبة التخطیط ، شعبة الدراسات والبحوث اور شعبة الا فقار- را قم الحروف میسری کمیٹی میں شامل ہواجس کی شعبیں دو سرے مام دن جاری رمیں - احقرِنے اسس شعبے کے دائر وعمل اور طربی کا رہے تعلق مندرج 'دیل تجادیٰ میشن کیں : -

(۱) "بخمع کی جانب سے کوئی فتو کی جاری کرنے سے قبل عالم اسلام کے افتار کے اُن مراکز سے جو" مجمع کے رکن بنہیں ہیں متعلقہ مسئلے بین فقسل استفتار کیا جائے، اور عالم اسلام کے جید علمار کے فقاوی اور دلائل سامنے آنے کے بعب دکوئی فیصلہ کیا جائے۔

رم) جن مسائل کاتعلق مسلمانوں کی اجتماعی بیاسی ٔ اور اقتصادی زندگی سے ہے۔ اُن کے بارے میں کوئی حتمی فتو کی جاری کرنے سے قبل متعلقہ علوم وفنون کے اہم بی سے صحیح صورت و اقع سمجھنے میں مدد لی جائے .

رم) مذاہب اربعہ کی فتویٰ کی وہ کتب جواب کا مخطوطات کی سکل میں بین یا کہی شائع ہوکر ذایا ب ہو جکی بین ''جمع' کی طرف سے اُن کی اثبا عت کا انتظام کیا جائے۔ رہم) فقد و فتویٰ کی جو کتب ثانع شدہ ہیں' اُن کو ترقیم و ترتیب کے جدیدا سوب کے مطابق ثبا تع کی جائے۔

ره) تمام اسم فقہی کا بول کی مفتل فہرسیں اور اشاریے تیار کرنے کا استماکی کیا جائے جس کے دریعے ان کتب سے استفادہ اور ان سے مسائل کا استخراج آسان ہوجائے۔

یہ تمام تجاویز باتفاق رائے منظور ہوئنی اور ان کو مجمع کے دستو رامعل میں شامل کر لیا گیا .

بعد میں تبینول کمیٹیوں کا مشۃ ک اجلاس بٹواحب میں مرکمیٹی کی تجاویز پرشتہ کے غور بٹوا ، کرار کو خدف کیا گیا ، اور بیرتبینوں شعبوں کا ایک جا مع دستورالعمل تیا ربٹوا۔ اسس دستورالعمل كاخلاصه به جه كر مجمع الفقه الإسلامي مندرجه و بل كام كرمے گی . لا ، جن فقهی مسائل كا تعلق بورے عالم اسلام سے ہے اُن پر تقیقی تصانیف اور مفالات كى تبارى .

ر۲) فعذ کا ایک جامع موسوعه را نسائیکلو پیژیا ) تیار کرنا حس میں تمام فقہی مذا ہب کی تفصیل اُن کے اصل سنند مآفذ سے بیان کی گئی ہو، اور جونا تمام موسوعات ابتک تیار ہوئے میں ان کی تکمیل ۔

رس) جونقبی کتب اب ک تشد طباعت میں بانایاب بین ان کونتیق کے ساتھ شائع

رہم) فریم فقہی کتب کو زقیم و ترتیب اور تصحیح کے جدید اسلوب کے ساتھ تا کئے کرنے کا انتظام۔

(۵) فقہ کے مُتندہ فنزی منعقل فہرستیں اور اشاریے تیا رکز فاجن کے وربع فقہی مسائل کی مراجعت آسان ہوجائے .

ر4) عالمگیرنوعیت کے فقہی سوالات پر انتماعی طور سے غور و فکرکر کے اُن کا جواب مفصّل فقہی مسائل کے ساتھ تبار کر کے اس کی اشاعت ۔

(٤) ایک جامع مجموعهٔ توانین اسلام کی تیاری، جوان نمام اسلامی ممال کا قانون بن سکے جواپینے بہاں اسلامی توانین ما فذکرنا چاہتے ہیں ۔

جن میں اس ربورٹ کومنطور کیا گیا بنیر" مجمع کے ابتدائی تاسیسی اُمورا وربحب وغیرہ پر بجث ہوئی حبس کے بعد مجمع کا یہ بہالا اجلاس جس کا مقصد د تنور امل طے کرنا تھا ، براست ہوگیا۔

"مجمع الفينة الإسلامي نع جواغ اض د مفاصدا ين يش نظر ركھے ميں ن كى تعجيل بلاشبه و ذت ك البم ته ين ضرورت ب - اگرجه عالم اسلام كم مختلف علا أول مي بہت سے افراد ادر ادا رے اپنے اپنے وسائل کے در نزے بیں یہ کام انفرادی طویر ا نجام دے رہے ہیں سین دہ اکٹرد بیشتر دسائل کی قلت کے شکار ہیں۔ اگر یہ عالمی ا داره ا ن ند م کا دستوں کو منظم کر سکے ، اور انہیں مطلوبہ دسائل فراہم کرئے اس کام کو اک وا عص وے کے تعد ہے تا منبداس سے نہا بت مفیدنا کج برا مربو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہبت سے کام ایسے میں کہ جمارے دُد رکے فو کی صلاحیتوں اور معہ د نیات کو مدِنظر کھنے ہوئے افرادی طور بیان کی تحبیل بہت دشوارہے اس کے یے واقی اسی براے ادارے کے بیجے نمرات کا حصول درحقیقت اسی وفت مُنہ ہے جب اس کو ایسے منتص تابل اورجذبہ خدمت کے عامل افرادمیشراً بی جوسنجد گی اور خلوص کے ساتھ اس کے مفاصد کو بورا کرنے کی مگن رکھتے ہوں اُن کے مش نظرنام ومود ا ور د کھلا دے کے بجائے اللہ کے دین کی ضرمت اوراس کی رصا کا حصوال ہو جو رسمی کاروا ٹیوں اور ظاہری ٹیٹ ٹاپ کے بجائے واقعۃ کچھکام کرنا چاہتے ہوں . ا درسب سے بڈھ کریہ کہ وہ اسلامی فقہ کی خدمت اُسی طرح کرنا جا ہتے ہوں جو فقہ کے اصول اور مزاج کا تقاصاہے، اوراپنی نفسانی خواہشات کی بیروی کے لیے نقہ کو زینہ بنانے سے کوسوں ڈورموں ،جومسلی نوں کی واقعی ضرورت اور زمانے کے جبکو کتے پر دسگند اس منیاز کی صلاحیت رکھتے ہوں اور حن کے میش نظروا قعۃ اللہ اور اس کے رسول رصتی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع ہو، اور وہ اس مقدّس نام کوغیروں کی ذہبی غلامی کے تھا ضے یورے کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ رجس کے اثرات نیا بامتقبل میں کا فی دُور رسس ہوں گے ، ایسے ہی مخلص افراد متیا فرمادے، ان کوئلمی اور عملی ہراعتبار سے بعظیم کام انجام دینے کی واقعی صلاحیت عطا فرمائے، اور انہیں توفیق نختے کہ وہ اس اوارے کو اپنے مالک وخالق کی رصا کے مطابق چلاسکیں۔ آبین

### عراق :

عرانی کے ساتھ مم مسلانوں کو جو قلبی تعلق اور سگاؤ میمیشہ رہا ہے وہ مختاج بان انہیں مدینہ کی بعد ما مم اسلام کا پہلا دارا لحکومت عراق ہی میں فائم ہوا۔ دینی علوم کی جومرکز بین حرمین شریفین کے بعد اسس خطے کو حاصل ہوئی ، وہ عالم اسلام کے کسی اور خطے کو نصیب نہیں ہوسکی ۔ پیر بغد آ قصد بول کا یہ یہ سالام کا بباسی علمی ادر تفاقتی مرکز بنا دیا ، اور اس نے ہر شعبۂ زندگی بیں جیسے مثنا ل شخصیت سے بیراکیں میں جاری تاریخ کا سنہری باب ہیں ۔

ان تمام دجوه سے عراق دیکھنے کی خواہش توبترت سے تھی، لیکن عراق کی درات اوقاف نے بھیے دنوں اسلامی علوم کی وہ نادر و نایا ب کتا ہیں نتائع کی ہیں جواب ک مخطوطات کی شکل میں تفہیں، اور پہلے کمھی طبع نہیں ہوئی تفہیں مشکل المجم المبیلاطبران 'کا مرف حوالہ ہی دو سری کتا ہوں میں مثنا تھا، اصل کتاب دستیاب مذتفی ۔ عراق کی وزارت اوقاف اسے بہیں ہارشائع کر رہی ہے اور بھی کی چند جلدوں کو چیوٹر کر زمن کا مخطوط اسے دستیاب نر ہوسکا ) اب کساس کی چید جلدیں شائع ہو جی ہیں، اسی طرح کی سوسے زائر کتا ہوں کا ذخیرہ درارت اوقاف نے شائع کر دیا ہے ۔ ان کتابوں کے صور کی کا شوق عراق کے سفر کا فوری داعیہ بن گیا و در در بر فیلیت میں ہمار سے محب محتم حصول کا شوق عراق کے سفر کا فوری داعیہ بن گیا و در در بر فیلیت میں ہمار سے محب محتم حسوب ناری بیٹی احد صاحب بھی اس مغر میں رفا فتر کے لیے تیا در ہوگئے۔

خیال یہ تھاکہ برسفر خانص نجی نوعیت کا ہوگا۔ بیکن ا تفان سے کم کم کم کم مرکی مجمع الفقہ الاِسلامی بیس عرانی کے نما مندے ڈواکٹر محد شریف صاحب دستشار در برا لاّ و قاف ہو میرے اس ارا دیے کا علم مجواتو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم عراق کے اس سفریں وزارت فرہبی امور کے مہمان بنیں۔ اپنی افتا وطبع کی بنا پر بیسنے اسس بات کو دومسری با نوں بیں ٹلا دیا۔ سیکن بعد بیں انہوں نے بتایا کہ و ہ شینیس کے ذریعے وزا رت کو مبری آ مدیے باسے میں مطلع کر بھے میں ، اب ان کی میز بانی فبول کرنی ہی پڑے گی .

ینا بخبر ۵ ۲ رنومبرگی شام کو مغرب کے وقت ہم حَتَرَه ابٹر پورٹ سے عراق ابٹر وز کے طبیارے میں سوار ہوئے ۔ عراق جس افسوسناک جنگ سیں منبلاہے ۔ اس کی دجہ سے ابنی سبیٹ کہ ، ہنجینے سے قبل کئی جگہ الماشی دینی رشی ۔ ما بخد کا بر بعنہ کسیں بھی نرونی سامان بیں بھجوا دیا گیا۔ جزائ کی جانت میں اس کے جہانہ وں کی بر وازوں کاجاری رہنا ہی غنیمن ہے، اس لیے بہغیر معمولی احتیاطی افدامات قابلِ نعجیب نہ مخے ۔

نقریبا دو گفته کی پروا ذکے بعد میم بعتدا دائیر لورٹ بر اُترکے نو وال کی وزارت مزمبی امور کے سیکر بیٹری ڈائر کیٹر تعتقات عامدا در بعض دو سرے حضرات استقبال کے لیے موجو دیتھے، بغتدا دکا نیا ائیر لورٹ بجو مطار صقدام "کبلا تاہے اپنی دسعت ، حسن اور تعمیر کی دکھنی اور رعنائ میں بعض مغربی میں ک کے ہوائی الحول کومات کر رائے ۔ استقبال کے بیے آنے والے افسان نے ہوائی الحرب کے مراحل منٹوں میں طے کرافینے اور تنایا کہ انہوں نے بیلے ہی سے ہما رہ لیے دہائش ، گاڑی اور ایک لرسٹا کا انتظام اور تا کا کہ انتظام ت کو بیٹر کئی ایک افرائی اور کی اور ایک لرسٹا کا انتظام کے بیٹر انتظام ت کو بیٹر نیل میں اس میز بانی کو بیٹر اندازہ نوا کو این انتظامات کو فیبی نعمت اس میز بانی کو بیٹر اندازہ نوا کو این انتظامات کو فیبی نعمت سیجو کر قبول کر ایا ، اور لور بیٹر اندازہ نوا کر این انتظامات کو فیبی نعمت میں وہ کام میکن یہ نیس وہ کام میکن یہ نیسے حوال ہو گئے۔

بو کی ڈوہ شہرے وائی دگر رہے میز ایوں نے بغداد کے مشہور و بنواستا رہوئل استار ہوئل استار ہوئل استار ہوئل دراصل غیرجا بندار کوں کی سربراہ کا نفرنس کے بیے بنا تھا ، سیکن جب یہ کا نفرنس بغداد میں تعقید میں توسیقی نواسے نجا رہ ہوئل میں میں شہرین کے بیے بنا تھا ، سیکن جب یہ کا نفرنس بغداد میں تعقید میں موسیقی نواسے نجا رہ ہوئی میں شہرین کر دیا گیا ، چنا نجواس کی تعمیرا رقبہ او میتعلقات عام فا بنوا شار ہو اوں سے زیادہ دیوسے میں استار ہو اور سے زیادہ دیوسے میں میں میں میں استار ہو اور سے زیادہ دیا ہے دیا ہو اور سے زیادہ دیا ہوئی کے دیا گیا ۔

کشادہ اور اُرام دے ہیں۔ اور اس کے ساند ملحق لان نو ایم سنتقل ہارک ہے ہوشایدایک مربع کمبلوم پیر میں تھیلا ہوا ہو۔

ہول کی دسویں منزل برتیام موا۔ بہاں سے بغداً دکا نصف علاقہ نظروں کے سامنے بخا، اور حدِنظری مجھری ہوئی روشنیوں نے زمین پرتا روں بھرے آسان کا سمال پیدا کر رکھا تھا۔ رات کا فی گذر کی تقی ۔ بستر پر بیطا تد ذہن بغداد کی تاریخ کے وراق النظنے لگا۔ اسس سرز بین نے سلمانوں کے عروج وز وال کی کیا کیا واشانیں دکھی ہیں ؟ آسٹنے لگا۔ اسس سرز بین نے سلمانوں کے عروج وز وال کی کیا کیا واشانیں دکھی ہیں ؟ یہاں علم وفضل کے کیسے کیسے بہاڑ منو دار ہوئے ہیں ؟ علم وا وب کی کسبی کسبی مفلین تھی ہیں ؟ میں ؟ ورج وتقویٰ کی کیا مشالین تشش ہوئی ہیں ؟ اور آج بھی اس فاک بیں ہما ری جمان کی ہوئی آ دیو کے کیسے کیسے آ فای وا سناب دولوش ہیں ؟ استدا کہر!

جب مسلما نول نے عراق نیچ کیا تو بغداد کوئی قابل دکر شہر نہ تھا، کسری کے زیانے میں دھکہ کے مغربی کنارسے پر ہے ایک جھوٹی سی بستی تھی ، کہتے ہیں کہ کسری نے ایک بست پر علام کو برعلاقہ بطورہا گیرد یا تھا، وجسس بن کی پرستش کرنا تھا، اس کا نام ہے کھا، اس لیے اُس نے کہاکہ '' بنے داد'' ریعنی یہ علاقہ مجھے تئے نے دیاہے ) اسی ہے ہہت سے علمال سلم کو بغدا د کہنا یہ ندر کرتے ہے۔

حضرت عرائے ذما نے میں گو قد اور تھرہ جیسے تہربساتے گئے، آبکن بیعسلاقہ کو سے سابق رہا ۔ ہنوعباس کے ذمانے میں خلیفہ منصور نے گوفدا ورجرہ کے دربیان ابک شہر کا شہرہ کے نام سے بسایا، بیکن را وند بول کی بغاوت کی وجہ سے اُسے اپنا سمتھ نہ بنا مسکا۔ کو فد کی بغا و تبری نوم شہور رہی تھیں ، اس بیے وہ ل اسے وارا لیکومٹ بنا ابندز تھا۔ مسکا۔ کو فد کی بغا و تبری نوم شہور رہی تھیں ، اس بیے وہ ل اسے وارا لیکومٹ بنا ابندز تھا۔ اللہ خرائس نے کو فد سے موسل ک کا دُورہ کو نے کے بعد و جبرہ کے کا رہے اس جگہ کو لبند کیا اور کہاکہ اس جگہ کو ایک طرف و جبرہ ہیاں سے ہما رہے اور حبین کے دربیان کوئی جیزے اگل نام ، ور رہ تھ کے ساتھ دالبلم دہرے گا ، ور مقدمة المعالف لابن قبیلیة )

بنا كيمن ورك تشكرن وجله كم مغربي كارس يريرا و دالا اورسال يعين اس

رالخبب ص م ج ۱)

اس وقت بغداً دوریائے و مبلہ کے دونوں طرف آبا دہے۔ ابسندابی ملیند مسکورٹے یہ شہر د مبلہ کے مشرقی کا دہ پر بسایا نفا۔ بعد بی اس کے بیعے فلیف مہدی نے مغربی کارے کو اپنی جھا گئی بنایا ، اور رفتہ رفت وہ حصر ہی فلیف مہدی نے مغربی شامل ہوگیا ، اور مشرق حصر کرنے اور مغربی حصد رصاً فرکے مام سے موسوم شہر میں شامل ہوگیا ، اور مشرق حصر کرنے اور مغربی حصر اس ماری تاریخ کے بہت بھوا۔ ان وونوں عصر ل کے بہت اس ماری تاریخ کے بہت سے ماری تاریخ کے بہت سے ماری ماری تاریخ کے بہت سے ماری ماری کرنے گئے اس ماری میں۔

### (Y)

اگل صبح اتوار متا انتظامی کیدین بازان کے نمائندے بدالرزاق صاحب روالوکول بغیر مول بہنج گئے۔ ہم نے سب پہلے حضرت اوا م الومنیک جمعزت بالمان کی بالکا اور کر بلائی وربزرگوں کے مزادات پر حاضری کی خوامش ظاہر کی۔ انہوں نے سہولت کے لحاظ ہے محضرت شیخ عبدالقا درگیلائی قدس سر کا کے مزاد بر بہلے حاصری کا پروگرام بنایا .
دن کی دوشنی میں بنوآد کی سر کیس اور عمارتیں بیلی با رنظراً بین تو یہ بیبوی صدی

دومیل تھا، ا درع ض بھی اور یہ و نیا کا پہلا شہر تھا جو دا کرے کی شکل میں بسایا گیا - اور آج حال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک ایک مجل بھی میوں میں بھیلا بڑوا ہے -

مدید شهر کے مختلف علاقے کے بعد دیگرے گذرتے چلے گئے ، یہال کہ کہ کا رشبر کے قدیم سے میں داخل ہوگئی ، اورگل کوچوں سے مہر گذسشة کی بوہاس کرنے لگی یقول ی دیویں گاڑی ایک ما بیشان سجد کی دیوازنظر دیویں گاڑی ایک ما بیشان سجد کی دیوازنظر ائی ، را بر میں ایک گلی تقی کا در واز وگل میں کھلٹا تھا۔ دموازہ قدیم شاہی ما توں کی طرح بڑا بُرٹ کو و تھا۔ یہ حضرت سینے عبد القا در گیبلائی قدس متر و کی مسجد اوران کا مردم تھا ہجی کے ایک حصتہ میں حضرت سینے عبد القا در گیبلائی قدس متر و کی مسجد اوران کا مردم تھا ہجی کے ایک حصتہ میں حضرت سینے موردی آ شودہ میں ۔

يرمبيد بهال حفرت شيخ شك ذما في مسة قائم به اوراسى كى ديوا دِ فله كه يجه عندار من المرتبية المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد

گیلان میں پیدا ہوئے تھے، جے دیم بھی کہا جا تہہے، لیکن اٹھارہ سال کی مراتقریباً شہرا اللہ میں بغداد تشریب السنے اور پیراسی کوا بنامتقل مستقربنا بیا۔ اسے کہنے والے توشاید اتفاق کہیں بنکین بدیقیناً قدرت کی حکمتِ بالغہ کا نتیجہ تفاکہ ہی وہ سال ہے جس می خرت الناق کہیں بند آو کو خیر ما و کہا۔ گویا پیشہرایک تعسلی سے خروم ہواتو الدّتوالی نے حضرت میشیخ رسی می اللہ میں فوداً ہی اسے دو سراغطیم الشان مسلی عطافها ویا۔

می محد صفرت کا جهال مزاری، قدیم زمانی بندا دکی فصیل کے قریب واقع تعا اورا سے باب الآن کی مجت سے یحفرت شیخ گیلانی قدس سرہ کے استا دوشیخ حفرت عاصلی
الوسمہ مخری رو کر سرند یہ ار، ایک بیٹو کا سا مدرسہ بنایا تھا جوان کی وفات کے بعد حضرت شیخ
عبداتعا در حبیلانی محکم سپر دکر دیا گیا ۔ حضرت نے اسی مدرسے کو اپنے افا دات کا مرکز بنایا ۔
اور بہیں درس و تدریس تصنیف وافتارا وروعظو ارتنا دکا سلسلہ جاری و سرمایا ۔
اور بہیں درس و تدریس تصنیف وافتار اور وعظو ارتنا دکا سلسلہ جاری و سرمایا ۔
یہال کا کہ یہ ایک عظیم الشان مدرسہ بن گیا ۔ را کمنتظم لابن الجوزی ص ۲۱۹ ج ۱۰ )
اس مدرسے کی شکل میں حضرت کا یہ فیض آئ تک جاری ہے۔

حضرتُ کے ذمانے میں یہ مدرسہ مرجعِ ناص وعام تھا۔ او دکیوں دہوہا ، ہا ان فقہ کااڈ بنفسرِ نفیس درس ویتے تھے۔ دوزا نہ ایک بق تفسیر کا ، ایک حدیث کا ، ایک فقہ کااڈ ایک خلافیات کا بذات خود پڑھا یا کرتے تھے ، صبح اور شام کے اوقات میں تفسیر مورث فقا اور نحو وغیرہ کے اساق ہوتے تھے ، اور ظہر کے بعد حضرتُ خود مختلف نے ، آتوں میں ہوائے فرایا کرتے تھے اسس کے علاوہ فقا وئی کا بھی سلسلہ جا ری دہتا تھا۔ آپ بھر اگٹ نفی اور حنیل ندمیب کے مطابق فقا وئی دہا کرتے تھے۔ دالطبقات انکبر ٹی للشعران ص ۱۰ ان چا ا حنیل ندمیب کے مطابق فقا وئی دہا کرتے تھے۔ دالطبقات انکبر ٹی للشعران ص ۱۰ ان چا ا ام مشعرائی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بیسم کھا ٹی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا کہ روے کے زمین کاکوئی شخص اُس وقت وہ عبادت نہ کر دہا ہو۔ اور اگریشسم پوری نہ کرسکا تو اس کی ہوی کوئین طلاق۔ یہ سوال بغداً د کے بہت سے عماد کے پاس گیا۔ عام طور سے علماریہ سوال سن کو اسی نیسجے پر پہنچے کہ نظا ہراس شخص کے پاس طلان سے نیکے کی کوئی صورت نہیں ، کیونکر ایسی عبادت کوئسی ہوسکتی ہیں جسکتی ہے۔ منائح نے فرا اکر شبطان کا دوسرا حملہ زبادہ مکارانہ اورزیا دہ سکین تھا کیونکم بھے دارسے بخوبی کی جانے کے بعداس نے حضرت کو ان کے علم کا حوالدے کر بندارعلم میں منسلاکرنے کی کوشن کی کفی لیکن الٹرتعالی نے انہیں کسن ازک جملے سے بھی محصوظ دکھا ،

السنسم کے والعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کرمشن عبدالقا درجیانی قدیں سرّہ کو طریقت کے ساتھ ساتھ منا تھ منا تھ منا تھ منا تھ منا تھ منا تھ منا اور علوم باطنہ کے ساتھ ساتھ عوم طاہرہ کا کس قدر انتحام تھا ہونا کی اور علوم میں بنات خود

متنول رہے ہے در کفے جام متربعیت ورکفے سدا ن عشق

ہر ہوسناکے ندواندجام وسنداں بافتن

نبکن دو سرے بہت سے اولیار کوائم کے مزادات کی طرح شریعیت وطریتت کے اس امام عالی مقام کے مزاد رہی جابلانہ عقیدت کے مظاہرے بدعان کی شکل میں نظراً نے حس دانتِ والاصفاف کی سادی زندگی اتباع شریعیت کی تعلیم میں حرف ہو ل اس کے مزارِ مبارک پر بہ خلاف مشرع امور خود اک کے بیے کئے تکنیف دہ ہوں گے باکس احساس سے دِل مُرِزُم د، دبا۔

و کرد محد شریف صاحب استشاده دارد الاوقاف سفی کو پیطست نور بر مارسے آن کی اطلاع کردی تھی ما درشیخ برس کر بہت مسرور تھے کہ ناچیز کو انہی پُرانے طرز کے دینی مدارس اوران کے علما رسے خاد ما نہ نسبت حاصل ہے جنائج ابتدائی سلام دکلام کے بعدان کا پہلاسوال ہما دے مرارس کے نصاب دنظام سے متعلیٰ تھا۔ اور جب بیں اپنی درسی کتب میں سے کا فید ، شرح جامی شرح تہذیب نورالانوا زاور ذہبیج جبیسی کتب کا نام بیانو وہ نفریبا چیخ پڑے اور وصبت فرائی کہ اس قسم کی گھوس استعدا دبیدا کرنے والے نظام تعلیم کو آپ بھی نہ چپوڑئے ، کیو کہ ہم اس نظام کو چیوڑے کے نتائج بدا بنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی دو سری وصبت یہ کی کہ عراق جس جنگ میں متبلہ ہے۔ اس سے رہائی کے لیے دعا ہیں ہمیں فراموش نہ کرین اور علمار

یا کتان سے مجی اس کے لیے دُعا کہ وائیں۔

شیخ اصلاً کردی سل سے علق رکھتے میں اور انہوں نے کردی اور عربی دو نوں زبان میں ہیں۔
ان کی زیادہ قرتصنباطات کر دی زبان میں دیلی تعلیمات کی نظروا شاعت کا فرایشہ بطراتی احس انجام ایا جنہوں نے کردعلا قول میں دینی تعلیمات کی نشروا شاعت کا فرایشہ بطراتی احس انجام ایا ہے۔ کردی زبان نسمجھنے کی نبا پر ان کتب سے استفادہ ہمارے بینے کہ من زبنی اسس بیٹ نے اپنی عربی کا بول کا ایسیسٹ عطافها با ان میں سے ایک کتاب علاقات فی العدل تی عان سے نروی میں رکات کر ہے۔ جو تنظیم با انہوں سو مفیل ن پر ستمیں ہے۔

دوسری کیا ہے علم عقامد برہے۔

عبادت كى طرف اثناده كيا، اوركها: "مسترير هيئ " ميك سنة پرها توجادت يرهى و . . " لقد انتشلت هذا الكتاب من نهى دجلة بعد أن رماه التن و ذلك سسنة ٢٥٩ ه - وانا الفقير إليه تعالى عيد الله بن محمد ابن عبد القادى المكيّ "

میں نے ملاصلات میں یہ کتاب وریائے وجلہ میں پرطمی ہوئی یائی تھی جبکہ است نا فارلی لی سے نظالی تھی۔ است نا فارلی سے نظالی تھی۔ است نا فارلی سے نظالی تھی۔ فقیر عبدالله بن محدین عبدا نقادر کی۔

اس عبارت نے ذہی میں ساڑھے سات سوسال پیلے کے دلکداز واقعات کی ایک فلم میلادی ۔ باریخ میں بڑھا تھا کہ آیا آریوں نے بغدا دیر فیضے کے بعد سیانوں کی آبوں سے دربائے دحکہ پر کل تعمیہ اور کتابوں کی روشن کی سے دربائے دحکہ پر کل تعمیہ کوئے اور کتابوں کی روشن کی سے دہ کر کا دیگہ کرتھے ہوگی تھا ۔ علم ویکست کے کیسے کیسے فرانے اس و حشت د بربریت کی نذر موئے ؟ ان کی تفایل اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ۔ بہن یہ فی نفیا ساتا ہے واقد کی اسلیست کی آئی بھی شہاوت دے روا ہے .

(W)

# أوليات كرائم كم وارات ير:

تصرت شیخ عیدا لقا درگیلانی قدی مترهٔ کے مزاد مبالاک کے بعداسی شام کوبغداد کے ایک قدیم قبرستان میں حاصری ہوئی جو مقبرہ باب الذین کے نام سے شہور تھا۔
یہاں ایک جھوٹے سے احاطے میں حضرت معردف کرخی جضرت جنید بغدادی اور حضرت متری مقطی رحم الله تدوائی کے مزادات ما تحد سا نحد واقع ہیں۔ تینوں مزادات میں محاصری کی سعادت نصیب ہوئی۔

### حضرت معروف كرخي:

حضرت معروف بن فیروز کرخی دحمتاً الدعلیه دو سری صدی مجری کے متہ وراویارام میں میں معروف بن فیروز کرخی الدعلیہ دو سری صدی مجری کے متب والدی کے میں کے میں کے ان اوران کے ملفوظات افا دات صوفیا رکوام کے لیے ممینہ مشعل را ہ رہے ہیں ۔

آپ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے ہیں آپ کے بھائی عیسی کہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے سے ان کوعقبدہ توحید کے لیے جی لیا تھا، میں اوروہ ایک عببائی اُس وکے اِس بڑھا کرتے تھے، اُس دیمیں مبای ، بیٹا کاعقبدہ سکھا آ ، بیکن حضرت معووف کرفی جواب میں احد احد فرماتے ، اس پرا شادا بنیں مارتے تھے، ایک مرتبراستاد نے امنیں اتنا مارا کروہ جاگ کھڑے ہوئے اور لاپتہ ہو گئے اُن کی والدہ رورو کرکہ تی تھیں کرا کہ اُن اُن اعالی نے معود کو کی کی سال بعد آپ واپ کو ہو کہ تو اور لاپتہ ہو گئے اُن جودین چاہے گاا سے اختیار کرنے سے بنیں دوکوں گی کئی سال بعد آپ واپ اُس کو اللہ آپ کے تو مال من کے جواب دیا کوا سلام بڑا اس کے پروالدہ بھی سلمان ہو گئیں اور بھا را گورا گومشرف باسلام ہو گیا۔

رصينة الصفوة لابن الجوزي ص١٨٠ج٢)

ا يك مرتبه ايك حجام حضرت معروف كرفي رحمهٔ الشركا خطبنا د با تها محضرت اس

وقت بھی بیسے میں صروف تھے۔ تجام نے کہا کہ ہ آپ بیسے پڑھتے رہیں گے تومونیس رنہ بن سکیں گی " حضرت نے فرما یا '' تم تو اپنا کام کر رسبے ہو میں اپنا کام نہ کروں ؟''
رسیں گی " حضرت نے فرما یا '' تم تو اپنا کام کر رسبے ہو میں اپنا کام نہ کروں ؟''
رایفا میں ۲۹۷)

آب کامعمول تھا کرجوکوئی دعوت دیتا، سنت کے مطابق اس کی دعوت قبول فرالیے۔
ایک مرتبدایک وایم میں گئے تو و بال انواع و اقسام کے پُر تکلف کھانے چخنے ہوئے تھے۔
و بال ایک اورصونی بزرگ موجو دیتھے، ابنوں نے یہ پُر تکلف کھانے دیکھے تو حضرت
معروف کرخی سے فرایا ڈ' آپ دیکھ دہے ہیں' یہ کیا ہے ؟''ان کا مقصدیہ تھا کہ اتنے تر تکف
کھانے مناسب نہیں حفرت نے فرما یا کہ'' میک نے یہ کھانے بنانے کونہیں کہا تھا'' پھر
جول جول من بیر کھانے آتے رہے وہ صاحب اپنی سا بقہ شکا میت ڈ مبراتے رہے۔
آخ بیر حضرت معروف کرخی شنے فرما یا :

مناعید مدبس کی مابضعه نی و آنس ل حیث بند لنی . « مین نوشلام موس میر آآف بورچد کھلا آست کی آنا موس ما درجهال سرجا آسند ، چلاجا آن وار نزار بیشاص ۱۹۹۳)

اُباب مرتباً به به به بست شرایت بے جا رہے تھے الستے بین دیکھاک ایک سقا اور اندا لکا رہائے وہ جونید بالی بینے ، ولندا س پر نیم کرے استان اور بی بیا کسی سے بافی اسکی اور بی بیا کسی سے باخی اور بی بیا کسی سے باخی اور اندا ب الله کسی سے باخی اور بی بیا کسی سے باخی اور اندا با الله کے بندے کے بین اور بی بیا کسی سے باخی اور اندا بالله کا بار الله بالله کی دُما جھے لگ جائے ہے کا ور دور ہ نفلی تھا، بعد بین قضا کر لی ہوا ) (اید مناص ۱۳۹۵ کی دُما جھے کہ است سے ایک شقی گذری ایک مرتبراً ب و حقر کے کنا دے بیاتے جا دہ بے نظے ، سامنے سے ایک شتی گذری حس میں کھی ہے کہ ذور ان گانے بجاتے جا دہ بے نظے ، کسی نے حضرت معووف کر خی اسلامی الله کی نا فرما نی سے باز نہیں آتے ، ان کے بیلے مرد کا کر ان کی بیلے برد کا دریا میں بھی الله کی نا فرما نی سے باز نہیں آتے ، ان کے بیلے برد کا دریا میں بی وف کر خی شنے ما تھا گئا ہے ، اور دُما فرما ئی کہ ؛ مرد کا الله کی اس برحضرت معووف کر خی شنے ما تھا گئا ہوں کہ جس طرح آب

نے ان نوجوانوں کو دنیا میں مترتیں کخشی ہیں ، ان کو جنت میں بھی مترتیں عطافر مایئے۔"

# حنزت سرى قطارج

معنرت سرّ بی بن معنی رحمة الشر ملبه رم تونی سلایی ا بی شرق مردن کرخی کے خلبی بی ایسے نہ الے ایس تعنوا الله کی الم می ایسے نہ الله بی تعنوا اور عقد بزک الام کیا۔ رطبقات فی ملاقا ہے لہ بغد آ د میں عمر نوحیہ رپرسب سے پیچا آبوں نے کی کلام کیا۔ رطبقات ص ۱۳۰۰ ہے ا) الم الو نعیم شخص کا بیر زر کی ملفوظ روابت کیا ہے کہ:

من ا د عی باطن علم بنقص ظاهر حکم فیص عالط جولوئی شخص کیسی جا ہے گئی شری جولوئی شری البے علم باعن وا دعوی کرے جوکسی طاہری کم شری کے خلاف موزو و و خطاکا رہے ۔

رطينة الاوسي رص ١١١ ج٠١)

حضرت مری مقطی رحمتهٔ الندعلبه کواس بات کا خصوصی ابنمام نھا کردی کے کسی کام ، میں طلب دنیا کا شام برنر آنے بائے -جیانچہ دہ اپنے معتقدین سے کوئی صدیر ب نہیں فرما نے منے مدیدے ۔ ایک برتب بہیں فعائسی کی شکا بہت ہو آن کے ماس بھیج معتقدی ہیں سے سے سے فعائسی ڈا ایس کرلی اپنے بیٹے کے ماتھاں کے ماس بھیج وی بھٹے نے گولی بیٹس کی توحفر ہے نے پر بھا: اس کی کیا تیمت سے بی بیٹے نے جواب واکر میرے والد نے جھے تیمت ہیں بٹاز، حضرت نے فرایا بھا پنے دالدکو میراسلا کہنا اور کہنا کہ سم بچاسس سال سے لوگوں لوبہ تعلیم دے رہے ہیں کم اپنے دیں او کہنا خوری کا ذریعہ دنیا دی ہے ہم خورا پنے دیں کے عوض ڈینا خوری کیلے کریں ہ

وحليرص ١١٤ ج ١١٠

حضرت متری تفطی فرانے بیں کہ : حضرت معروف کرخی کی اس دُعاکی بدوست مبیرے دل کی بہ حالت بول کے جا کی بدوست مبیرت دل کی بہ حالت بول کی ہے کہ دُنیا جھے حقیرسے حقیرت کے مقاب بیں بھی کم علوم ہو ت سے ۔ رحلیہ ص ۱۲۳ جے ۔ ا)

یرہی حضرت متری مقطی رحمۃ الٹرعلیہ ہی کا وا تعہدے کہ وہ ایک مرتبہ ہیا دیسے نے توکچھ لوگ عبادیت کے سہلے آئے۔ احا دبیث کی دُوستے عیا دت کا مسنون طرلقہ بہرہے کجولوگ بیمار تیمی من باد، رید: بینیدا چاہئے ۔ ناکر ات تکلیف نه بولیکن خرب بیمار کی بیمار کی بیمار کی بیمار کی بیمار کی بیمار کے پاکست نه بولیکن خرب سیمار کے پاکست نه بولیکن خرب سیمار کی بیمار پُرسی کرنے والے دیر تک ان کے پاک بیٹھے رہے، تکلف والے ازاد کے دین کی بیمار پُرسی کرنے والے دیر تک ان کے پاک بیٹھے رہے، حضر نین کو کھی بوئی جب کے دین کی بینیٹ میٹھنے سے بیمار کو طعیع طور تر پکلیف ہوتی ہی ہے، حضر نین کو کھی بوئی جب کا ٹی دیر گذر گئی تو آنے والوں نے کہا کرد ڈینا فرما دیکئے 'اس پر حضر نین فطی نے بالی کے اور فرنا یا جو بالا اللہ اسمیس عبادت کے آداب شکھا دیکئے۔ راایف میں ۱۲۲)

# حضرت تُحنيد بغدادي:

سبرالط نفرحضرت تبنید بن محد بندا دی کسی تعارف کے محتاج نبین اَ پہنے اُ اِ عنرت مرسی تعلیٰ کے بھانچے بھی نفے اوران کے خلیفہ بھی آ ب کے آبار و اجرا دنہا دند کے باشندے نفے بیکن آ ب ک ولا دن اورنشو دنماء آتی ہیں ہوئی۔ آپ صوفیا رکوام کے مرشیل ہونے کے ساتھ ساتھ کا مرضو کے بھی ذہر دست عالم نقط اور فقہ ہیں عموماً حضر مرا بوثور دحمتُ الدُعلیہ کے مدسب پرفتوی دیتے نفے جوال شافعی کے شاگر دہیں۔

رطبقات الشعراني ص٧٧ ج١)

ا مام الونعيم اصفها في في آپ كا پينقولنقل فرما باہے كه بينبوشخص حانظرة آن نه مورد اس نے كا بہتِ احادیث كامشغله نه ركھا ہوردا ورعلم نقه حاصل نه كيا بودوه اقتدار كے لائن نہيں ؛ رحلية الادليارص ۵۵۷، ج۱۰)

آپ کے بیٹھارملفوظات اوبیار کرام نے نیماں میں ۔ امام ابونعیم اصفہا فی نے میں بہتوں علم وحکمت اور فراستِ ایمانی کے فرانے نیماں میں ۔ امام ابونعیم اصفہا فی نے اپنی شہور کناب حلیۃ الاولیا ۔ کی دسویں عبد میں آپ کے ملفوظات سب صفحات میں بیان فرائے میں ، جن میں سے خید بطور مثال بیش خدمت میں و۔

را) فرمایاکه:-

من ظنّ أنه يصل ببذل المجهود فتعن ومنظن أنه

بصل بغسربذل المجهود فمتمنّ ـ عِ خُس يهم عِما موكروه اين كرشش سے الله كار بنج جائے گاروہ وا دنوا دنوا ه ا پینے آپ کوشننٹ میں کھ ڈال ریا ہے اور حوننخص بیم حجتنا ہے کہ وہ بغیر محنت اور کرشش کے پنتے جائے گا، وہ خواہ مخواہ آرزو یک باندھ رہے۔

رصقحه ۲۲۲)

مطلب یہ ہے کہ بے عملی کے ساتھ ارزویس سگانا بھی غلطہ اور محنت و کوشش کر کے اس برنا زا و د اعتما د کرنا بھی غلط صحیح راسسنڈ بیس*ے کہ کوشینش میں نگارس*ے اورالہ تعا سے اس کے فضل ورحمنت کا طلب گار ہو، کیونکہ اسٹرتعائی کے فضل وکرم ورحمست سی سے وصول ہوتا ہے۔

(٤) فرماياكه:

لا تيآس مرف نفسك و آنت تشفق من دنيك وشندم عليه بعد فعلك - رص ٢٩١) جب بک تم اپنے گا ہوں سے خالف ہور اور اگر معبی گاہ مرز د ہو جائے تواس پر ندامت محسوس کرتے ہو، اس وقت یک لینے آپ ست ما نوسس نه بو-

(٣) اپ کے شیخ حضرت مری تعلی شف آپ سے پوچھا کومشکر کی حقیقت کیہ، آب منے جواب دیا ا

> إكالم يستعان يشيئ من نعيه على معاصبيه -شكريست كرا للدنعال ككسى تعمنت كواس كى معصيتوں بي استعال ذک جائے ·

مصرت متری مقطی نے اس جواب کو بیدر پیند فرمایا ۔ رص ۱۱۹ و ۲۹۸ ج ۱۰) ربه) فرمایا که

الإنسان لايعاب بما في طبعه، إنها يعاب إذا تعليما في

طیعه - رص ۲۲۹)

جب به کوئی بری بات انسان کی طبیعت ( دل) بیں دہے اس قت کہ وہ کوئی عیب بہیں ، ال جب وہ طبیعت کی اس بات پڑمل کے لے 'نویرعیب کی بات سبے۔

یربعینده بات ہے جو تکیم الات حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواعظ وملفوظ ات میں ملتی ہے مواعظ وملفوظ ات میں ملتی ہے کہ جب رفدائل منتی ہے کہ دوائل محمق نصابی منتون ایر عمل نہ کیا جائے ، اس و فت کا وہ رفدائل مُضربنیں ہوتے ۔

(۵) ایک اورمونع برارشاد فرمایا کرا مجھے و نیایی سیس آنے والاکوئی وافخه ناگوار نہیں مجار اس ہے کہ میں نے براصول ول میں ہے کرر کھا ہے کہ یہ و نیا برنج وغم اور بلارا و رفقنه کا گھرہے، لہٰذا اس کو تومسیے رہاس بڑائی ہی سے کران پیاہیئے لہٰذا اگر کہمی وہ کوئی میندیدہ بات سے کر آسے تو یہ التّد تعالیٰ کا فغیل ہے ورنہ اصل وہی ہیں بات ہے " رص ۲۰)

(۱) ایک مرتبرآب سے پوچھاگیا کا دنیا" (جس سے پرمیزی تاکید کی جاتی ہے) کیا ہے اور اور اور اور اور اور اور اور اور

مادنا من القلب، وشغه عن الله

ہودل کے قریب، جائے، اورالٹرتعالی سے فاقل کروے۔ رص ۱۹۷۱

ر) ایک مرتبرایک شخص نے آپ سے پوچھاک<sup>وو</sup> متی تصدیر النفس دارھا دواء ھا؟

ایساکب ہوتا ہے کہ نفس کے امراض خود اس نفس کا علاج بن جا بیں ؟ آپ

فرجسنہ جواب دیا و

ا دا خالعنت هدارها صاد دادها دوادها جب تم نفس کی مخالفت کروتواسس کی بمیاری بی اس کا علاج بن جاتی سبت و رص ۱۹۷۱) یه تو چدمثالیس بین درندا آپ سکتمام ملغوظات اسی تسم کی مکتول سے بریزیں۔

> حضرت والمصاحب كاشعرايه آگيا هے موصوندي مم اب نقوش سبك رفت كال كهاں ؟ اب كرد كارواں بھى نہيں كاروال كهاں ؟

بینا کچہ اجمالی طور پر فبرستان کے تمام مکینیوں پر فاتحہ پڑھ کر آگے دوا نہ ہوئے بعبرہارہ نہ نفا .

# كاظمىت مى :

ان بزرگوں کے مزارات برحان کی کے بعد سم حضرت موسی اسکالم رحمتہ الدعلیہ کے مزار سرکار کی اسلام رحمتہ الدعلیہ کے مزار کی مزار کے مزار کی مزار کے مزار کی مزار کی وجہ سے اس بورے علاقے کا نام کا ظمیۃ کے۔ .

حضرت موسى الكاظم رحمته الدعلية حضرت جعفرصا وق رحمة الندعليه كيصاحبزاف

میں ورع وتقوی اورعم وضل میں خانوا دہ بنوت کے اوصاف کے این اور اپنے فرمان میں ہوں ایس میں ہوں اور اپنے فرمان کے مرجع اور امام نفے علم حدیث میں بھی آپ مقام ملند کے حامل تھے۔ اور امام نفے علم حدیث میں بھی آپ مقام ملند کے حامل تھے۔ اور امام ابن ما کبر نے آپ کی احاد بیٹ روایت کی جی ۔ والخلاصة المخ درجی ص ۱۹ می تریز کی اور ان آب مدیم طیب ترین مقیم نفے بخصیفة وقت مهدی کو بیغلط نہمی ہوگئی که شاید براس کی مکومت کے نبلاف بغاوت کرب گے ، اس نے آپ کو نید کر دیا۔ کین اسی قید کے موران اسے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبارت ہوئی۔ دیکھا کہ خورت علی میں دوران اسے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبارت ہوئی۔ دیکھا کہ خورت علیٰ میں دوران اسے خواب میں حضرت علی دوران اسے خواب میں حضرت علی دوران اسے خواب کرکے یہ آب بت ملاوت فرما دہ جنیں دیا۔

فهل عسيد تعران تولّيت مران تفسد و افى الارض وتقطّع له اس حام كور. (سورة مُحدّد : ۲۲)

مبدَی کی انکھ کھی توران ابھی باتی تھی، لیکن سے کہ انتظار کرنے کا وصل نہ ہوا،
اپنے وزید کو اُسی وفئت بجوایا، اور حکم دیا کہ حضرت موسی کا ظمر حمۃ الشرعلیہ کو اسی و قت

بہاں ہے آ و بہ حضرت تشریف لائے توجہدی نے اعزاز واکرام کے ساتھ ان سے معانقہ
کیا، ابنے پاسس شجایا، اور خواب بیان کر کے کہا کہ جو کیا آپ مجھے براطینان دلا سکتے ہیں
کہ اگریش آب کو دیا کہ دوں تو آپ میرے یا میری اولا دی خطاف بغاوت نہیں کر یکھے با
حضرت نے حواب دیا بوخدائی قسم! نہ میں نے کھی ایسا کیا ہے اور نہ برمیری فعات سبے اور مین کرمید کی نے اب کو تین ہزار دینا دہدیہ بیش کیا، اور دیا کر دیا۔ مبدی کے وزیر بربیع
کا کہنا ہے کہ میں نے رائوں دات ہی اس ملم کی تنفیذ کی اور چو کہ خطرہ نخا کہ بیری کو تی اور ا
کا کو طب میں نے رائوں دات ہی اس ملم کی تنفیذ کی اور چو کہ خطرہ نخا کہ بیری کو تی اور ا
کر دیا۔ سرصفۃ العمقوہ لابن الجوزی میں ۱۰ کو بریہ قبیتہ کے داستے پر دوا نہ
کر دیا۔ صفۃ العمقوہ لابن الجوزی میں ۱۰ کے ۲)

مین بعد میں حبب مارون رستید خلیفہ بنا تو اس کو بھی شامیراسی تسم کی غلط فہمی پیدا سوگئی ، جنا پی حبب وہ جے کے سب حجاز گیا تو وال سے حضرت موسی الکا ظمر رحمۃ اللہ علیہ کوساتھ کے کرا یا، اور بغداً وہیں آپ کو دوبارہ تبدکردیا، اوراسی نید کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس دوسری قید کے دوران آپ نے بارون رشید کو جوایہ مختفر خط کھی ہے وہ اپنی بلا عنت اور تا شرکا شام کا رہے اوراس کو حبنی بار پڑھاجا تے، اس میں حکمت وموعظت کی ایک کا تنات ہمٹی ہوئی نظر آتی ہے، فرایا و۔

میں حکمت وموعظت کی ایک کا تنات ہمٹی ہوئی نظر آتی ہے، فرایا و۔

اینه لن ین فضی عنی یوم من المب الاء الا انفضی عنك معلی میں المب الاء الا بیوم لیس له انه خدم من المب طلون و رصنت الصفوة ص ۱۰ ای ۲)

ایس دریا بکوزہ فقرے کی اصل تا شروع بی زبان ہی ہیں ہے، بیکن اُرد د میں الس کا مغہوم یہ ہے کہ وہ۔

مومبری اس آزمانش کا جو دن بھی کھتا ہے، وہ تہاری عیش دعشرت کا ایک دن اپنے سانند کا ش کرسے جا نا ہے: پہار ، ک کرمم دونول کی ایسے دن مک ہنچ جا ئیں گے جو کہی کٹ نہیں سکے گا، اُس فن خسارہ اُن لوگوں کا ہوگا جو باطل پر ہیں ۔

حفرت موسی کاظم رحمة الد علی ساحب کشف دکرامات بزرگ نفخ کترت بعاد تکی بنا پران کا نقب العبد الصالح مشہور نظام جو دوسخایس بھی مکیا تھے بجب کسی شخص کے بنا پران کا نقب العبد الصالح مشہور نظام جو دوسخایس بھی مکیا تھے بجب کسی شخص کے بارے بین معلوم مواکد وہ آپ کی علیبت کرنا ہے تواس کے پاس کوئی مالی مرب بھیج دیتے۔ بارون رشید کی قید ہی میں درجب سال لھ کو وفات ہوئی .

دالطبقات الكبرى للشعران وص ٣ ٣ ج ١)

الترنعالى في وفات كے بعد بھي أن كے مزا ركوية تفام بخشاكم بزرگوں كے تجرب كم كم مطابق و إل جو دُعاكى حائے ، الشرتعالى اسے قبول فرات ميں - ابوعلى خلال كہتے ہيں كم المحرمطابق و إل جو دُعاكى حائے ، الشرتعالى اسے قبول فرات ميں - ابوعلى خلال كہتے ہيں كم المرح حرب بھي كوئى بریشانی بیش آئ تو بئي حفرت موسلى بن جعفر كم مزا ربوكي ، اوران كے توشل سے دُعاكى الشرتعالى نے ہمیش میں سے مقعد کو آمان فرما دیا ؟ وآل نے بغداد للخلیب ص ۱۲ ، چال سے دعاكى الشرتعالى نے ہمیش میں حدود كى فيم مذر كھنے والے فادان محتقد ين نے اس

مقدس بزرگ کے مزار کو مذجلت کیا بنا دیاہے ؟ ویا ں ہروقت بدعات اور بدعقبدگی کا وہ طوفان بریا رہتاہہے کہ ایک اسبیقین کوجو منت کے مطابق قبر کی ذیا دت کرنا چاہت ہوا ویاں تھوڑی دیر پھرزامشکل معلوم ہو تاہے۔

چونکدا بارشین کے زودیک حضرت موسی کا ظم رحمتر الشدعلید باره ا مامون میں سے ایک میں،اس لیے ان کے مزار برج عمارت تعمیر کی گئی سیے، وہ نن تعمیر کا بھی ایمنے مزینے اس کے میناروں اور دروازوں پرسونے کا یانی چڑھا ہو اسسے جودورسے حیکتا نظرا آ اسپے اوراس مزار پربروقت ایک میلے کا سمال دہتاہہے۔ کوئی عما دست کانسن دیکھنے آرہہے ،کوئی کیے (معا ذالله) کعبه بناتے ہوئے سہے اور مزار کی جا اباں چوم چوم کراس کا طواف کررہ ہے۔ کوئی صاحب مزا رکوبدات خود حاجت دواسجه کرانس سے اپنی مرادیں مانک داسے -مزارکے آس پاس دُورتک زائزین کے قیام کے ملے سرطرح کے بوٹل بنے ہوئے ہیں کچھ ہوگ مزا رکی زیارت کرانے سے بیے با فاعدہ مزورینے ہوئے ہیں کھدلوگ بھیونوں کی تجار کررہے ہیں کہ آنے والے ان سے بھیُول خرید کرمزار پرنجیا ورکریں ، کچھولوگ نقد رہے اور سكة لالاكرمزارك جاليون مين أذال رسب بين اوراسي كواسيف بيه ما عنت تجانت مجه بيق میں \_\_\_ جانت اور بداعنقادی کے اس سیلاب میں برسوچنے کی فرصن کیے ہے کم خودصاحب مزاران نمام لغویات سے بُری ہیں ۔ اگر اپنی وفات کے بعدان کا اختیار جِلَّا تُوا ن كامزا رسنت كے مطابق ايك ساده تجي فتركيسوا كچهدند ہؤنا، نه قبر بخته بوتی ا نداس پر چھلمل کڑا ہخامحل بنتاء ندکسی کی بہ مجال ہوتی کہ وہاں کسی بدعست یا مشرک کا ا دنیٰ شائیہ رکھنے والے کسی فعل کا ارّ کاب کرسکے .

بدعات ورسوم کی ایک فاصیت برجی ہے کہ ان کی کوئی فاحش کل عموماً عالمیر بہتی ہے کہ ان کی کوئی فاحش کل عموماً عالمیر بہیں ہوتی، مبئی ہرعلاتے ہیں اس کی کوئی الگ صورت نظراً تی ہے بچ نکہ ان رسوم دبرعا کی کوئی بنیا و قرآن وسنت میں بہیں ہوتی، اس ہے ہرعلانے کے لوگ اپنی ا بنی طبیعت کے مُسلاق کی کوئی بنیا وقرآن وسنت ہیں جن کی دوسے علاقے میں بعض اوقات خبر بھی نہیں ہوتی اور و یا ان برعات بیں و یا ل برعات بیں و یا ل برعات بیں مرا را ن پر کی جانے والی برعات بیں و یا ل برعات بیں

یں بھی یہ بات نظراً تی ہے، بعض رسمیں آدعرات کے مزارات ہیں وسی نظراً بیّن جو ہم یاکتان ہندوسان میں دیکھتے استے ہی اور مض ایسی نئی نئی رموم بھی نظراً بیّن جو ہما رسے ملکوں میں رائج تنہیں ہیں -

ایک بے لیس بے لیس میں فران بزدگوں سے مزادات کے ساتھ ہونے والی ان زباد تیوں پرکھ طفے اور اُن فرہبی دہنما وّں کے تق میں دُعاسے ہرا بہت کے سوا اور کیا کر سکتا ہے جہنوں نے بھوسے بھالے اُن پڑھ عوام کوان بزرگوں کی حقیقی تعلیمات سے دوست ناس کر انے سے بچاہے اُن پڑھ عوام کوان بزرگوں کی حقیقی تعلیمات سے دوست میں اُنجھا کر دکھ دیا ہے۔

( 1

# ام الولوسف كم الريد:

حضرت موسی الکاظم می کے مزار ہی کے اصلطین جو بی جانب کی مبحد کے اور ایسٹن کے معابل کی مبحد کے ایک پوسٹن کے خام میں ایک کوسٹن کے خام میں ہوئی ہے۔ اسی مجد کے ایک حصے میں حضرت الام ابو پوسٹ دہمۃ اللہ علیہ کا مزاد ہے۔ جنم اللہ علیہ کے بعد یہاں حاضری ہوئی ۔

حضرت الم البريسف رحمة الله عليه أمّت كم المنظيم سنول يسعب بن من كالمت المعانات سعام البريسف كرون مبيشه هجى ديب ك فاص طور برنقة حفى كم برو ول كم يه النول من فعد النول من فعد البنول المناف النول المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف كي من المناف المنا

حفرت الم الويومن من والدا برابيم ال كيبن بي بي انتقال كركة تعد الله والده في الله المركة تعد الله والده في الم المركة الله والده في المركة المن المنت كاشوق الده في المرام الوطنيف ويسم المنت كالمركة الده كوم بوا توالهول في منع كيا اور الله ما كوام ما لوطنيف في ورس مي بيني في الكرد والده كوم بوا توالهول في منع كيا اور

الیکن ۱۱ م ابولیسف خود فراتے بیں کہ اللہ تعالی ترجھے اسی کم کی بروست وہ قدرہ مزرت عطافر مانی کرمیں نفغار کے منصب کہ بنجا، اوراس دوران کبڑت خلیفہ وقت مردون درشید کے دستر نوان پر کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک روز بیں ادون درشید کے بار بیٹھا تھا کہ اس نے ایک بیالہ جھے پیش کیا، اور بتایا کہ "یہ برٹی فاص جیزہے ہو ہما یہ لیے بھی کمبھی کمبھی مبتی ہے یہ بئی نے لیے بھی کہ اور بتایا کہ "یہ برٹی فاص جیزہے ہو ہما یہ لیے بھی کمبھی کمبھی مبتی ہے یہ بئی نے لیے بھی کہ اور بتایا کہ "یہ برٹی کے دون درشید کے دون میں بنا ہوا فالودہ ہے یہ بیس کر تجھے جرت کی وجرسے بنسی گئی۔ اورون درشید نے مسنف کی وجرسے بنسی گئی۔ اورون درشید نے مسنف کی وجرسے بنسی گئی۔ اورون درشید نے مسنف کی وجرسے بنسی گئی۔ اورون در کھنے تھے ہو جہا کہ اللہ میں اور کھنے تھے ہو جہا کہ کا کہ اللہ تعالی امام الوعنی فرم پر درم فرائے، وہ اپنی عقل کی انگوسے وہ کھی دیکھتے تھے ہو جہا کہ سے نظر نہیں آسکتا ۔" ("ماری نے بغدا د المخطیب ص ۱۲۵ می میں)

الله تعالی نے امام ابو پوسف رحمۃ الله علیه کو صفرت امام ابو عنیفه در کی صحبت کی برکت سے علم و فقہ میں وہ متھام مجنثا جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے، فقہ کے علاوہ علم حدیث میں بعی ان کامقام مم سب بهان یک کردن حفرات نے غلط فہمیوں کی نبا پرحفرت ام ابوطیفہ اور ام محکر پرعلم حدیث میں تو وائے اور ام محکر پرعلم حدیث میں تو وائے میں ۔ رویجھے کتاب الثقات کا بن حبال ایک جام احدیث میں تو وائے میں ۔ رویجھے کتاب الثقات کا بن حبال ایک جب بی المدان ما حمدیث خواست میں کرجب بی المحدیث حاصل کرنا چا ہا توسب سے پہلے قاضی ابو یوسٹ سے بال گیا، اس کے بعد دوسرے مشاکے سے علم حاصل کیا ۔ را اریخ بغدا درص ۵۵۲ می ۱۱)

حضرت امام الوحنييف في وفات كے بعد تقريباً ستره سال آپ فاصنى كے منعب برر فائز رہے، اور اسلام بين فاضى القضاة "كالقب مب سے پہلے آپ بى كے ليے استوال بُوا۔ ليكن حضرت بحي بن عين سے مروى ہے كہ منصب قضار كى زبر دست مصروفيات كے با وجود آپ يرعهده سنجه اسلنے كے بعدد ن اور رات بيں طاكر دوسوركعتيں يوميہ پردھا كرتے تھے - رمراة والخبان لليافتى مس ۲۸۷، ج 1)

حضرت امام ابریوسف کوسب سے پہلے خلیفہ موسی بن المبر کی نے قاضی بنایا تھا۔
اتفاق سے اسی کا ایک عام شہری سے ایک باع کے سیسلے میں کچھ تنا زعہ بیش آگیا، اور
مقدر قاضی ابر بوسف کے باس آیا فیلیفہ موسی کی طرف سے اس کی ملکیت پرگواہ مبیش ہو
گئے۔ اور گوا ہوں کی گوا ہی کی بنا پر بنظا ہر فیصلہ خلیفہ ہی کے حق میں ہونا تھا، لیکن امام
ا بر بوسف کو کچھ سند ہوگا کہ تنا پر بنظا ہر فیصلہ خلیف ہے جو گوا ہوں کی گوا ہی سے
ظاہر ہو رہی ہے ، اس بے انہوں نے موسی بن المہدی کو عدالت میں طلب کرکے ان
سے کہا کہ آ میرا لمومنین ! آپ کے فراق مخالف کا مطالبہ ہے کہ آپ سے یہ سے کہا کہ آپ سے یہ سے یہ

عام قاعد سے کی دُوسے مدعی اگراپنے دعوب پر قابل اعتاد گواہ بہیں کردے تو مدعی کوتسم کھانے پر مجبور انہیں کیا جاتا ، اس لیے موسلی نے پوچھا مدکی اگر ائے میں اس طرح مدعی سے قسم لینا درست ہے ہو"

امام الدیوسے کی رائے میں اس طرح مدعی سے قسم لینا درست ہے ہے "

امام الدیوسے کی قائم وہ مدعی سے قسم لینے کوجائز سیمھتے ہتھے ۔"
قسم لینے کوجائز سیمھتے ہتھے ۔"

خلیفہ کوکسی ما دی تنازعے میں قسم کھانا کوارا نہ تھا، اس بیف بیف نے کہا جع میں باغ سے مدناعلیہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں ۔"

يناني باغ مرعاعليه كودلوا دياكيا - (أرغ بندا دص ۲۸۹ م ۲۰۶ م۱) سنرہ سال تضار کی نازک ذیمہ داریاں اوا کرنے کے بعدجی ونات کا وقت آیا نواما م ابویوسٹ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ المحدیث مئیں نے جان بوجھ کرکسی مفدمے میں ناحق فبصد نہیں کیا۔ ہمیشہ کتاب دست کی روشنی میں فصیلہ کرنے کی کوشش کی اور جس مئے میں کھی کو نک مشکل پیش آئی، اس میں امام ابوصنیفہ سے قول پر اعتما دکیا، کمیونکم میرے عم کے مطابق وہ الٹرتعالیٰ کے احکام کے بہترین ثیارح تھے ! حضرت معروف كرخى رحمة الترعليه رجن كے كيجه حالات اسى مضمون ميں بيان

موچے میں) امام الولوسف کے معصر تھے، ایک دن انہوں نے اپنے متوسلین میں سے كسى سے كہا كہ إلى الد بوسف الم الجانوسف المحال بما رمين اگران كا انتقال ہوجائے تو مجھے ور

تبانا الله المقصدية تما كران كى نما زجبازه ميں شركت كريں -

وہ صاحب فرما نے ہیں کرمیں امام ابو یوسٹ کی حالت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر ہنچا تو و بی سے جنازہ با برکل رہا تھا، میں نے سوچا کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ حضرت معرد ف کرخی فرکو اطلاع کی جائے ، اور وہ جنارے میں شریب ہو تکبین اس یه مین خود ان کی نماز جنازه میں ننامل ہو گیا، اور بعد میں حضرت معروف کرخی وسارا واقعه تبابا - حضرت معروف كرخي ما ربار اثا بنير و اتنا اليه راجعون يرهن رب ، اور جنازے میں شرکت نر کرسکنے پربہت افسوس کا اظہا ر کرنے گئے۔

جو عالم سترہ سال ک قصا ہے سرکاری منصب پرنا زرا ہوں، اُس کے الے میں معاصرین کو اگر بدگها نیال بیدان ہوں تو کم ا زکم اُن کی بزرگی اورورع و تقویٰ کا ایسا احساس باتی نہیں رہتا کہ حضرت معروف کرخی جیسے مٹو فی بزرگ ان کے جنا زے ہیں شریک نہ ہونے پر رنجیدہ ہوں۔ شایداس سے ان صاحب نے حضرت معروف کرخی رحمة المدعليه سي بوجها كر" ان كے جنازے ميں مثركت مذكر في برأب كو اتنا افسوس كيول، ؟ سخرت میرگیا بول و بال ایک مل بی کرتیا رم وابا فراب میں) و بکھاہے کہ جیے بیں جنت میں گیا بول و بال ایک مل بی کرتیا رم واب اس کے و روا زوں پر بروے شکائے گئے ہیں؟ بیس نے پوجیا کہ ؛ بیمل کس کاہت ؟ مجھے جواب ملاکہ یہ قاضی ابو پر سون کاہے۔ میں نے بوجیا کہ ان کو یہ مرتبکس عمل کی بروانت طا ؟ جواب دیا گیا کہ ؛ وہ لوگوں کو عبلائی کی تعلیم بھی ویت تھے ، اورخود بھی اس کے حربیس نے اورلوگوں نے انہبن تعلیفیں بھی بہت بہنچا میں " رتا دی نے بغدا و ، الخطیب میں ۱۲۲ ، ج ۱۲)

# حضرت امام الوحنيفيركيمزارير:

حضرت المم الویوسف رحمہ الدعدید کے مزا دست نکے توسورے ڈھلنے کے قرب تھا، اور اب دل میں شدید آشتیا تی حضرت المم الوحلیف رحمہ الدعلیہ کے مزار برما ضری کا تھا ہو بیال سے کا فی ڈوروا قعہے، لیکن ہما دے ڈرایٹورنے جو صرف ڈرایٹونگ بنیں بلکہ مہمان نوازی کے فرائفل میں بڑے خلوص و محبّت کے ساتھ انجام وسے را نفیا ، مغرب کے وقت جا مع الامام الاعظم میں بہنچا دیا۔

مېم سېد کے دروازے پر پہنچے توا دان مغرب کی دلکتش صدا کرنج رہی تھی۔ مزار پر ما ضری سے پہلے مسجد میں مغرب کی نمازاد اگی۔ پیرشوق و دوق کے جذبات دل میں بیلے مزار پرحاضری ہوئی، ابامحسس ہواکہ مرور دسکون اور نورا نین نے مجمتم ہوکہ اسس مبارک مزار سے گر دا یک صالہ بنا بیاہے۔ سامنے وہ محبوب خصیت آسودہ تھی جب کے ساتھ بہا ہی سے کہ ان کا اسم گرا می آنے ہی دل میں عقیدت مجبوب محبت کہ ان کا اسم گرا می آنے ہی دل میں عقیدت محبت کہ ان کا اسم گرا می آنے ہی دل میں عقیدت محبت کہ مجبت کی کھوا دیں محبوب ہوتی ہیں۔

حضرت امام ابو منیفدر مرت الده ملیداس کو درمیں کو قدیمی پیدا ہوئے جب پینہ علم و فعنل کامرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے چیہ چیہ پر بڑے برطے محدثیں اور نعتہائے حلقہ اسے درمس ارامت نقی اور نعتہائے حلقہ اسے درمس ارامت نقی اور علم حدیث کا کوئی بھی طالب کو فرکے علما رسے بے نیا زنہیں ہوسکتا تھا چھڑ امام ماحب کے والد ماجد کا نام ما است نقاء اور ان کا انتقال امام صاحب کے جیس ہیں ہوگیا تھا۔ بلکہ ایک دوایت یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے بعد میں حضرت جعفر صادت رحم الد علیہ سے نکاح کریا تھا ، اور آپ ان کی آخوش زبیت میں پروان چراہے۔

رحداتن الحنفييس ٣٦ بحاله مفتاح السعاده

شروع بین حفرت ام صاحب تجارت میں زیا وہ شخول رہے، لیکن ساتھ ساتھ علم مقالت کلام سے بھی شغف تھا۔ حضرت عامر بن شرا جل شعبی دیمۃ اللہ علیہ نے آپ ہیں نوبانت وفعات کے آثار دیکھے تو تحصیلِ علم بیں انہماک کی صیحت کی ۔ نیسی ت کارگر ہوئی، اور اپنے تجارت کے مشغلے کے بجائے تحصیلِ علم کو اپنا اوٹر ہا بجھونا بنا کیا زمنا قب الامام الاعظم ملکی ہوئے ہا کہ معنی حضرات ہے۔ اور اپنے عہد کے بیش میں المقدر مشائخ سے علم حاصل کیا، یہاں مک کو مضرات نے امام صاحب کے اساتاذہ کی نعدا و جا رہزاد تک بنائی ہے۔

گیموالند تنعالی نے حضرت امام صاحب رحمۃ المندعلیہ سے ملم و دین کی جونظیم خدمت ل وہ محمّاج بیان نہیں ۔ اور اسی کا تمرہ ہے کہ آج اُ دھی سے ذائد مسلم دنیانے قرآن وسنت کی تشریح و تعبیر میں اپنی کو اپنا امام اور مقتدا ما نا بڑوا ہے ۔

شروع بین حفرت امام صاحب کوفه مین بی تقیم اسب بیکن کوفه کامیرای بهتی نے معنی سب بیکن کوفه کامیرای بهتی نے معنی سب بیت کونه میں بیکہ افرینیں کبی دین بالا فرجیب آپ قید سے دیا بیکہ افرینیں کبی دین بالا فرجیب آپ قید سے دیا بیکہ کارٹر کا اُٹ کے کیا ، اورکس سال وہا مقیم

رہے، بعد میں جب عراق کے حالات ساز گار ہوئے تو دوبار ہ عراق تشریف لاتے اس وقت عباسى خلافت كا أغاز بورام تعارشروع مي آب في المريقباسى خلافت كل فيزندم كياكهوه دبنى اعتبادست بنوامية ست بهتر فابت بهول منكه يمكن جبب يرأ مبدبرز آلى توعباسي خلفا سنه بعبي أي كا اختلاف تثروع بوكيا فيليفه منصورا ين عبيه مكومت ميں بہ جا ہتا تفا که ا مام صاحب کونی سرکاری منصب تبول فرایس تاکه لوگول کوان کی حابیت کا تا نشر دیا ما سكے اليكن حضرت امام صاحب اس ليے كوئى منصب قبول كرف كے ليے تيار مذعفے كم اس مير بعض خلاف شرع امور مين سركاري احكام كي تعميل كرني يرطي كي، بالأخرجب اعرار زیا ده برها نوایب سف بغداً دیم معادول کی گرانی ا در اینشین شار کرنے کی وقد داری قبول فرمالي - بعد مبين منصفور كي طرف مع عهدة فضا فبول كرف يراصراركيا يا اليكن حضرت الم صاب اس پرکسی طرح راحنی نه بموتے جس کی با دہش مین مضور نے آپ کو قید بھی کیا ، اور ایک مو دس كورسي كلوائة - بيرلعض روا بات سي تويمعلوم بوتاسب كراسي قيد كي حالت ميس آب کی وفات ہوئی، اور تعبن سے معلوم ہوتا ہے کررہائی تو ہو جی تھی میکن حکومت کی طرف سے فتوی دینا اور گھرسے باہر لوگوں سے میل جول رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اسے ات میں وفنتِ موعود الہنجا، اور آپ 'د نیاسے رخعت موگئے - اور اس طرح بغداد کے اس حصے كوا ب كى أرا مكاه بفنے كى سعادت عاصل مونى -

جنبها کہ بہا کہ بہا کو خوش کیا جا ہے ایر جگہ جہاں امام اعظم می مزارہ ایک جنبان مقاجو مقبرة الحج بران کے مام سے مشہور تفا ۔ لیکن حضرت الام صاحب کی مدفین کے بعد یہ اعظم بین کے معتقدین نے پہاں ایک مبی تعمیر یہ اعظم بین کے معتقدین نے پہاں ایک مبی تعمیر کر ہا، اور درس و تدرسیں کا سیسلہ شروع کر دیا، یہی مسجد دسیع ہوتے ہوتے ایک شاندار جا مع مسجد بن گئی اور اس کی ایک شقل تا دیخ ہے جس پر مسجد کے موجودہ الم صاب جا مع مسجد بن گئی اور اس کی ایک شقل تا دیخ ہے جس پر مسجد کے موجودہ الم صاب نے ایک کتاب بھی تکھی ہے ۔

عضرت امام ابوعنبیفددهمته الله علیه کامز ارتببیشه مرجع خاص وعام را به بنکه خطبیب بغدا دی اینی بیسندست امام شافعی کا به قول روابیت کیاست که ب إِنَّ لا تُستبرك بابي حنيفت، وأجيئ إلى قبره في كل يوم.

یعنی ذاش ۱- فإذ اعرضت لی حاجة صلیت رکوتین و حیث الله تعالی الحاجة صلیت رکوتین و حیث الله تعالی الحاجة عدنده و حیث الی قبی و سیالت الله تعالی الحاجة عدنده فیما تبعد عنی حتی تقضی . رادیخ بغداد ص ۱۲۳ تا )

"بی ام ابوطیف می محی کرئ صاصل کرنے کے بیے روزا نران کی فر پر جا آبول اوروب کی محی کوئی ضرورت الای بوق ہے بی کو وکوتیں پر حدکران کی قبر برحاض بوتا ہوں اور وال الدّتعالی سے ابی حاب کی اسوال کرتا ہوں النہ تعالی میری حاجت جدبوری فرادیتے ہیں کا اور بربات تو بہت مشہورہ ہی کرایک مرتبہ الم شافع محضوت الم م الوحنیف مسک کے خلاف نماز فجر بی قنوت بنیں راجھا ، کیونکا الم الوحنیف میں میں کے قائی منہ سکے خلاف نماز فجر بی قنوت بنیں راجھا ، کیونکا الم الوحنیف میں میں کے قائی منہ سکھے .

حضرت ا مام صاحب کے مزار بربیٹی کرا بیا سروروسکون مسکوس بڑا جیسے کوئی ایکا سے مختوش میں ہنچ کرسکون محسوس کر ناسبے و ل جا ہت خاکر برکیفیت طویل سے طوبل ترموتی مبلی حالت ، دیر ہو جی تقی ، آسٹھ بغیر حارد نہیں کھا۔ بادل ناخواست بہال سے رخصیت ہوئے ۔

### كتب خانول مين .

رات ہو علی تھی، اس بے صفرت ام صاحب کے مزار بر صاضری کے بعد وہ ہم فریدی جاہت ان ہو ہم تیاب بہتی کہ بہاں کے تجارتی کتب خانوں سے اسی کتا ہیں خربری جائیں جو پاکت ان ہو سنیاب ہمیں ہیں۔ جانچہ وہ اس سے بغدا دکے سب سے بارونق اور مرکزی علاقے "اباب انشرقی" بہتے، عرصة درا زمین ذہن بر تا تریہ تھا کہ کا نیا بھر ہیں عربی کا بوں کا ستھے بڑا اسٹاکسٹ بہتو آدکا مکتبۃ المنتی سے ، پاکت ان میں رہتے ہوئے ہم نے اس کی کتابوں کی فہرست سنگوائی مقدی تو وہ سینکروں صفحات برشمل تھی مراس کے اپنے رہنا عبدالرزان صاحب سے ہم

نے وہی جلنے کی خواہش ظاہر کی ،خیال یہ نفاکہ نہاا س ایک مکتبہ ہی سے آنئ کا ہیں مل جایتن گل کہ کہیں اور جانے کی صرورت نہوگی ۔

کین جب بت ایر چیت او چیت مسبه المثنی بینچ توید دید کریرت کی انتهان رہ کے فروخت

ایرایک جیوتی سی دکان تعی جس میں کا بول سے زیادہ اسٹیٹزی کا سامان برلم کے فروخت

دکیا تقامی سجھا کہ ہم غلط حکمہ آگئے ہیں ، ایکن تحقیق سے معلوم مجوا کر اب مکتبة المثنی کی میشیست ختم ہو جب مفال میں اس اس کا انتقال ہوگیاء اور وار تول میں کوئی ایسانہ

تعاجوا سے ایمنی طرح سنبھال سے ، اس بے وہ ختم ہوتے ہوتے درسی کا بول اور وار شول اور اسٹیشنری کو دکان بن کر رہ گیا ۔ انتقابات زمان کا پینظراس درج جرت نیز

افسانوں اور اسٹیشنری کو دکان بن کر رہ گیا ۔ انتقابات زمان کا پینظراس درج جرت نیز

تقاکر کانی دیر تک دل اس سے متنا نزر ہے ۔ انسان کو نیا کی س چیز پر عبو و سرکر سکتا ہے کے ماعد دی ماعد دی ماعد دانا کے باق ۔

نام آس آس گیرا در کتب خانے موجود نے ، دہاں سے کھوکا ہیں خریری ، بیکن جب میعلوم ہواکہ ایک عراق دیناری سرکاری قیمت چار ڈوالرہ ، گویا تعزیباً پینسٹھ باک فی روپے ، تومزیر فریراری کا حوصلہ نر رہا۔ وہ تو فنیست یہ ہواکہ احتر کے دفیقِ سفر جناب فاری بشیرا حمدصا حب سعودی عرب کے کھکے با زارسے کھوم اتی دینار نقریباً ایک خال فی دینار کے حساب سے فریدلائے تھے ، اس لیے حتنی کا ہیں خریرب اُن میں زیادہ فوال نوی بہوا۔ اور بعض بڑے کام کی کا ہیں مل گئیں ۔ لیکن مزید خریراری بڑی مہنگ نقصال نہیں ہوا۔ اور بعض بڑے کام کی کا ہیں مل گئیں ۔ لیکن مزید خریراری بڑی مہنگ بیٹر نے والی تھی ، دوسے کہت فانوں میں بھرنے کے بعد یہ بھی اندازہ ہوا کہ فالی جنگ کی وجہ سے کہ بول کا کوئی بہت بڑا و خرہ اب بغداد میں موجود نہیں ہے ۔ اسلام جنی کی ہیں وجہ سے کہ بول کا کوئی بہت بڑا و خرہ اب بغداد میں موجود نہیں ہے ۔ اسلام جنی کی ہیں اللہ کے کئے ، انہی پر قناعت کر کے ہوئل واپس آگئے ۔

### وزارتِ اوقاف ميں :

اگلی صبیح دس نیچ میزبانوں نے وزارتِ اوقاف کے دفتر میں مدعوکیاتھا، وہاں عراتی وزیرا و قاف عبداللہٰ فاضل صاحب سے ملاقات ہوئی جربشے خلیق ہنس کی ملنسار ا درعلم دوست آ دمی ہیں تی پھیلے ونوں پاکسان آئے تو دارا تعلوم بھی آئے تھے اولغضار نگا یہاں کے انوازِ درس وندرسیں اورحنِ انتظام سے بڑے منائز ہوکر گئے تھے ، انہوں نے بڑی مختبن اور گرمجوشی کا معاملہ کیا ۔

و آن کی و زارت اوقاف اس می ظلسه ما اسلام کی تمام و زارتوں میں متا ر سے کواس نے باباب اور اوقاف اس می ظلسه ما لم اسلام کی جا سے کواس نے باباب اور اور علی و دینی کا بول کو بڑے سن استی و رونایاب کا بین شاقع کر کے ان کا کرچی ہے جو اس سے پہلے مخطوطات کی شکل میں تھیں اور عام علمی دُنیا ان سے استنادہ نہیں کرسکتی تھی۔ ان کتا بول میں المجم الکبیر للطبرانی "ا ام خصاف" کی ادب القاضی پر حضرت صدر شہید رحمۃ الله علیہ کی شرح " امام البولیسف" کی کتاب الخراج کی شح "الرامی " مضافت" کی الناف فی الفتا وی می علامت قاسم بن قطلو بنیا رحمۃ الله علیہ کی موجب الا الا کھی الم صفعی کی البولیا الا میں المرح آن کو حباک کا سا منا نہ مونا قواب یک پرسلام ہیں و غیرہ بلولونا و الله کا الدی سلام ہیں المرح آن کو حباک کا سا منا نہ مونا قواب یک پرسلام ہیں سے کہیں ہنچے گیا ہوتا ۔

ان میں سے بہت سی کتا ہیں شاتع ہو کر نایاب ہو گئی ہیں۔ ان میں جو کتب موجود مقین تین کا دطنوں کی تقل ان کا ایک سیٹ بھی وزیر موصوف نے ناچیز کو حدیّہ دیا ، جو احقر کے لیے انتہا لگرانقدر تحف تھا ، اور سے بچھتے توسفر عراق کے مقاصد میں سے احقر کا ایک اہم منفصد بھی تقا ، اور سے بچھتے توسفر عراق کے مقاصد میں سے احقر کا ایک اہم منفصد بھی تھا ۔ فجسنا ہے حالی خیرالحب ناء۔

### مدائن میں :

وزارتِ اوقاف سے فارخ ہوکرہم نے مدا تن کا رُخ کیا، جوبغدا دست نقریباً بچاپ کی بور ہے۔ فاصلے پرواقع سے ۔ بغدا دست کی کرمدا تن کی روک پر روا نہ ہوئے تو دو نول طرف پیلیے ہوئے نامان کا سلسلہ نظرا فروزہونا رہا، لیکن مک چونکرہ است جنگ ہیں ہے اور بہاں سے ایران کی سرحد کچھ ذیا وہ دُورنہیں، اس سے جا بجامور ہے اور د مدے بنظر احرجن میں سنع فوجی تو ہیں سنبعدائے کھڑے ہے۔ عراق میں داخل ہونے کے بعد پہلی ارمحوں است جن میں مستح فوجی تو ہیں سنبعدائے کھڑے سے عراق میں داخل ہونے کے بعد پہلی ارمحوں

ہڑا کہ یہ ملک حالت جنگ بیں ہے ورند بغداً دکی جہل پہل ران کے وفت روشنیوں کے بچوم اور معول کے مطابق دوال دوال زندگی کو دیکھ کراندا رہ بھی نہیں ہو ماتھا کہ اس مک میں کوئی جنگ ہورہی ہے۔

سی ان جگی مورچول و مرمون اوران مین نظر آن و الے بیابمیون اوران کے اسلوکو و کھو کو بڑی محسرت ہوتی ۔ حقیقت میں دشمن کوئ تھا ؟ اور لڑائی کس سے شروع ہوگئی ؟ عواتی ہویا ایران دونوں شکم ملک ہونے کے دعویدا رہیں۔ و بنیا بھرکی سامراجی قلیل دونوں کی شمن جی ہیں و دونوں ملک محتی ہوکران دشمن طافتوں کا مقا بلکرتے تو بداسلو کی بہ بہ بہ دونوں ملک محتی ہوکران دشمن طافتوں کا مقا بلکرتے تو بداسلو کی بہ بہ بہ بہ بہ دونوں ملک آلیس میں لڑ بھراکر کم زور سے کم زور تر ہورہ میں ۔ ہوتا ، بہ بن ہویہ رہا ہے کر بد دونوں ملک آلیس میں لڑ بھراکر کم زور سے کم زور تر ہورہ میں ۔ میں دونوں طرف سے دونوان کو ٹروں دو بیرا یک بی مقصد جنگ میں گینک رہا ہے دونوں ملکوں کے جیسیوں خاندان رونیا نزا ہے تو اون ملکوں میں کوئی خاندان شرونی ایسا طے طافتیں مزے کے ساتھ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اب تو ان ملکوں میں کوئی خاندان شریکی ایسا طے طافتیں مزے کے ماتھ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اب تو ان ملکوں میں کوئی خاندان شریکی ایسا طے گاجیں کا کوئی نزکو فرخ می زیور اس بی محرف رہ ان کی کھینے طی نہ چیڑھ چکا ہو۔

جنگ کی ابتداکس نے کی ؟ اس بارے میں دونوں مکوں کے بیانات مختلف ہیں بیکن اگرا بندا رک سکیر خلطی عراق ہی سے سُرز دہوئی ہو، تب ہی اب کچے عوصہ سے سے راق نے غیر مشرو ط جنگ بندی کی بیش کی ہوئی ہے بیصے قبول کرے مسائل کو مفاہمت کے فریلے طے کیا جا سکتا ہے ، مگرا یو آن کی موجُ دہ مکومت کسی قیمت پر حنگ بندکرنے کے لیے بیاد نہیں خدا جا ان کے سامنے کونسی مزل ہے ؟ ا در اس تباہ کن لڑائی کوجاری رکھنے سے کیا مقصدان کے بیتی نظر ہے ؟

الحبى مبر الهي خيالات مين تحويفاكه مدائن كي آبا دي بشروع بوكئ -

#### (4)

تھوڑی دیرمیں دیکھتے ہی دیکھتے کا رمدائن شہر میں داخل ہوگئی۔اب تو یہ ایک چھوٹماشہر مکرقصبہ ہے ،مکین ساسانی حکومت کے دُور میں یہ ایران کا یا پئر تخت تھا، اور كسرى اسى شهريس را كرمًا تفاء أس دُورس دربائ دخلَماس شهرك نيج عالدُراتا تا، ا ور د حله کے مغربی حضے کو بہرہ تبرا و رمترتی حضے کو مدآئن کہا جا ماتھا،اب در بااستہر سے ذرا دُورمبط كياہے اورشہراس كے مشرتی حصے ہى ميں آباد ہے۔ ا برانی با د ننا ہوں نے مدا تن کو اس کی بہترین آب د ہوا اورعمدہ محل و نوع کی بنا پر ا بنا دا را محکومت فرا ردیا تھاءا در اس میں ایک ایسامتحکی قلعہ تعبیر کیا تھاجھے اپنی عفیولی کی بنا پر نا قابلِ تسخیر سمجھاجا تا تھا ، میکن عرب کے وہ صحرانشین جن کے ہاتھوں سر کا ردوعلم صتی الته علیه و تم کی کیمیا الز صحبت نے تبصر دکسری کے استبدا دسے السانیت کی نجات مقرد کردی تھی ، نبطا ہر ہے سروسانی کے عالم میں اپنے بوسیدہ لباکس اوربے آب نلواروں مے ساتھ بہاں ہنے۔ متروع میں کسری نے ان کوغیرا ہم مرمقابل سمجھ کرنظراندازگیا، سکن قادسیے بلاخیر معرفے نے کسریٰ کی کم توڑدی نو وہ مداکن میں محصور ہو کر رہ گیا، وہ سمجمنا تفاکداس کا نا قابل تسخیر قلعه اوراس کے سامنے بتیا مجوا دربائے د حله اسے سلما نوں کی دست بُردسے بچاسکے گا، لیکن النہ کے جو بندے اس روئے زمین پر النہ کا کلم مبند کرنے کے لیے تکلے تھے ، کوئی دریا اور کوئی بہاڑاُن کی ملیغا رکا راسنہ نہ روک سکا ، اور بالاً خر مدائن كايشهر حونا قابل تسخير مجهاجا نانهاؤس يرسي كسرى كي مطوت وحلال كايرهم إييا م زاکر پیرکھی ہماں مذہرا سکا اُس دن کے بعدسے آج کے بیشرمیا نوں ہی کے تصرف میں طاآتا ہم۔ مدائن می داخل ہو کرسے سے ایکے ایک جا مع سجد آتی ہے، اس جا مع مور کے احاط مي تين صحابة كرام رومنوان الشميهم) مد فون بي بحضرت سلمان فارسي جضرت خابفه

بن بمان اور حضرت عبدالتُدبن جابرُ ان تمینول کے مزارات پرما عز ہو کرسلام کرنے کی سعادت نصیب ہُوئی .

حضرت سلمان فارسی اصلا ایران ہی کے باشندے اور ایک اسش بیست کے فرد تھے، کین تی کی نلاش سے انہیں انش بیست سے متنظر کر دیا تو اپنے آتش بیست باپ کے فرد تھے، کین تی کا نلاش سے انہیں انش بیسے کے ایک علی ارغم عیسانی ند ہمیں قبول کرے شام پیلے گئے ، اور شآم اور عراق کے فتلف عیسانی علی ارغم عیسانی علی اور ان کی صحبت اختیاری، بالاخر عمو آریک ایک نصرانی عالم کے باس بینے اوران کی صحبت میں سہنے مگے جب اس عالم کی دفات کا وقت آیا تو انہوں نے اس سے پوجھا کہ اب بک میں وال وال وقت آیا تو انہوں نے اس سے پوجھا کہ اب بک میں والی فلاں ملمار کے پاس را ہوں ، اب کہاں جا وَن ؟ اُس نصرا فی عالم نے کہا کہ بئی تمہیں کہ میں ایسے عالم کا بیۃ تبا نے سے قاصر ہوں جو با نکل صحیح داستے پر مو، البتہ اب ایک نبی تبی کے ظہور کا زمانہ فریب آگیا ہے جو دین ابرا ہمیں پر ہوگا ، عرب کی سرز میں کی طرف سے معود ہوگی ، اگر تھا رسے ہوگا ، اور تم بیر تبول کی ایک میں علامتیں ہوں گا ایک بیر کہ وہ مدفعہ کا مال بنیں کھا بی کے ، دوسری یہ کہ وہ جریہ قبول کر لیں گے ، اور تم بیری یہ کہ وہ حدیث کو لیس کے ، اور تم بیری یہ کہ وہ مدفعہ کا مال بنین کھا بی کے ، دوسری یہ کہ وہ جریہ قبول کر لیں گے ، اور تم بیری یہ کہ اور تم بیری یہ کہ وہ مدفعہ کا مال بنین کھا بی کے ، دوسری یہ کہ وہ جریہ قبول کر لیں گے ، اور تم بیری یہ کہ اور تم بیری تو ن بیری تو ت ہوگا ۔ اس نبی کی تاور تم بیری یہ کہ اور تم بیری ان کے شا نول کے خواصل کے درمیان به نوت کے ، وہ کو تھا تول کے شا نول کے خواصل کھی کے درمیان بھر نہوت ہوگا ۔

نفرانی عالم کی و فان کے بور حفرت سلمانی ایک فافلے کے ساتھ عرب کی طرف رواند
ہوستے میکن فافلے کے ظالم ہم اسپول نے داستے ہیں اب کو ایک ہم دی کے النے غلام بناکر
فروضت کر دیا۔ وہ ہمودی مرینہ طیبتہ کا رہنے والا تھا ، آپ کو مرینہ طیبتہ ہے ایا۔ اس سرزمین
کے خلتان دیکھ کر انہیں نفیین سا ہوگیا کہ یہ وہی حکہ سیجیس کے بارسے میں نصرانی عالم نے
بزیا با تھا۔ اس ہمودی کے باس غلام بن کر کام کرتے ہوئے ترت گذرگئی۔ ایک دن دایک
درخت پر چڑھے ہوئے کام کررہ سے تھے اور ان کا یمودی آفاد رخت کے نیچ بیٹھا ہو ا
نفا۔ اتنے میں اس ہمودی کا ایک چی زا دیمائی آیا ، اور اس سے کہنے لگاکہ خدا بنی قبلہ
دار شیخہ قرار دے رہے ہیں ۔ اور ایک شخص کے گر دھم ہیں جو کہ سے آبا ہے 'اور اُسے نی

حض سلمان نو و فرانے ہیں کرمب وقت یہ تمہد میرے کان میں پڑاتو میرے جہم پر
کیپسی طاری ہوگئی، اور ایسا محس ہونے لگا جیسے میں اپنے آتا کے اُوپر گر بڑوں گا۔
دل کو تھام کر درخت سے نیچ آترے، اور یہو دی سے پورا واقع معلوم کرنا چاہا،
کین جواب میں بہودی آقانے ایک طمانچہ رسید کیا، اور اسی وقت حضور کی ضرمت میں
پہنچنے کی آرزو دِل ہی میں رہ گئی ۔ بیکن شام کو کام سے فراعنت کے بعدا پنی محقوری
سی پونجی لے کہ قبار پہنچے، اور حاکروہ پونجی آخضرت میں اندعلیہ وقم کی ضرمت میں بیٹی کی
اور عض کیا کہ آپ حضرات حاجت مند ہیں، اس لیے میں آپ کے اور آپ کے دفقائے
اور عض کیا کہ آپ حضرات حاجت مند ہیں، اس لیے میں آپ کے اور آپ کے دفقائے
اور صحابہ کو لینے کی ا جا زت دی حضرت ملمان کے سامنے ہیں علامت ظام ہو کی گئی۔
اور صحابہ کو لینے کی ا جا زت دی حضرت ملمان کے سامنے ہیں علامت ظام ہو کی گئی۔
موسے آپ قبارت میں میں طیقہ تشریف کے آئے تو صوت میں ان کو وہارہ حاضر صارت میں۔
موسے اور صدقہ کے بھارت کی جہریہ ٹیس کیا، آپ نے اسے تبول فرما بیا ۔ پھنرت میں ان کے لیے دو سری علامت تھی۔

المنوول كى سوغات أس كى مذركه دى -

آنخفرت من الشرعبيه و تم كوان كه دون كا احماس بنوا ابين ما هن ملايا السه ما من ملايا السه ما مراد را فت كياء المهول في البي سارى مركز شت سنائى اوراب كه ومست برادك پر مشرف باسلام بهدت و آنخفرت مثل الشرعبيدو تم في ال كونوب الوطنى اوراسلام كى داه مين شقتين بحييك كا جود مله عطا فرايا و اس برحضرت سلمان من حرف وطن اورخاندان كى بلك مين شقتين جميك كا جود من خربان فرايا و اسكان مين شقي المراك ما در در المنبي فرايان كرسكت تقرير الشرائي در الله المراك من المراكز الله المراكز الله المراكز الله المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكزة المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكزة المر

#### سلمان منّا أهل البيت

سلان سارے اہل بیت میں سے بیں ۔

ایک طرف عزن قانکریم کا برمنفام تما که سرورگا ننات نے انہیں اپنے اہل خاندان میں سے فرارد باء اور دوسری طرف بہو دی کی غلامی اب بھی باتی تھی۔ آنچھزے میں الدعلیہ ولم نے انہیں مشورہ دیا کہ اس بیودی سے کتا بن کا معاملہ کرو، بینی یہ کہ اُسے کی رقم دے کہ آرًا دى حاصل كرلو، بهو دى نے آزادى كى جوشرائط عائدكىس و ، تقريباً نا قابلِ على تقبيب، كهاكه جامبس اوقيهوما اواكرووءا وركعجورسكه تنين سوورخيت لگا ديرجب ان درختوں یر کھیل آ جائے گا تو نم ازا د ہوگے۔ نین سوکھجور کے درختوں پر کھیل آنے کے لیے ایک عمر در کا رتھی میکن رحمنہ سعالمین صلی السعلیہ وسلم نے صحابۂ کرام انجو ترغیب دی کہ وہ کھجورے یودوں سے حضرت سلمان کی امدا دکریں ۔ چیاٹیے صحابہ کرام کے تعاون سے کھجو رہے ہیں مو بو دے جمع ہو گئے۔ آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرہایا کران بودوں کے يك رهي تيار كرو حب كره ص تيار موسك نواب بنفس نفيس نشري سه يك اورتمام ورضت خود اینے دست مبارک سے لگائے ، اور برکن کی دُعا فرمائی۔ پودسے اس مقدس التحص من المحترث والول كي ويران كهيتيان سيراب كي تقبن ا ورحب في چند ہي سالول میں حق کے تناور درخت الکاست تھے، اس مبارک الا تھ کا یہ عجر ہ ظاہر یُواکران ملم کھجود کے درختوں پر ایک ہی سال میں تھیل آگیا ، اورحضرت سلمائن کی آزا دی کی سبسے مشکل مترط پوری ہوگئی ۔

اب چالیں اوقیہ سونے کی شرط باتی تھی، ایک مرتبہ ہے کے پاس کہیں سے سونا
آیا نو آپ نے حفرت سلمان کے حوالے فرما دبا کہ اس کے دریعے آزادی حاصل کر ہیں۔
بطا ہرسونا چالیس او فیہ سے بہت کم تھا، لیکن جب حضرت سلمان نے وزن کیا تو پُورا جالیس
اوقی نہ کا اور اس طرح رحمۃ للعالمین صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کی بدولت انہیں غلامی سے رہائی نصبیب ہوئی۔غلامی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰہ عنہ عزوہ بررا ورغزوہ احد
بین شرکی بنیں ہوئے، آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ساتھ آپ کا پہلاغزوہ عزوہ احراب
بین شرکی بنیں ہوئے، آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ساتھ آپ کا پہلاغزوہ عزوہ احراب بین شرکی۔

آنحفرت میں الدعلیہ وسم کے وصال کے بعد آپ مسل جہاد میں حقد لیتے رہے ناص طور پر حضرت عرض کے زمانے میں جب ایران پرٹ کرشی ہوئی تواس میں آپ نے ایک نما بال سالار کی حیثہ سے حضہ لیا رسینکا و وں بلکہ ہزار وں عرب سلمان آپ کی کمان میں جہاد کرتے سے اور جامع نزمذی میں لدوا بہت ہے کہ جب ایران کے کسی قلعے پر حملہ کرنا ہؤما تو پہلے حضرت سلمان فارس انہیں دعوت اسلام دیتے ،اور یہ بناتے کہ میں ایرانی ہونے کے باوجود اسلام کی بدولت عراق کی امبر بنا ہوا ہول۔

ایران تنج ہونے کے بعدا ب نے مدائن کو ابنامستقر بنا بیا تھا، کچھ عصے وہاں کے گورز کھی رہے اپنی امارت کے زمانے میں بھی اٹنے سادہ رہتے کہ دیکھ کرکون شخص انہیں امبر مدائن نہ سمجھ سکتا تھا۔

ابک مرتبه شام کا یک ناجر کچیسا مان کے کرمدا تن کا یا توحضرت سلمان ایک عام کا دہ کی کی طرح سطولوں پر پیررہ سے تھے۔ شام کا وہ تاجرانہیں مزدور سمجھا، اوران سے کہا کہ یہ گھڑ دی کا مٹھا لو۔حضرت سلمان نے کسی تا مل اور توقف کے بغیر گھڑ دی اُ مٹھالی کچی پیعد مدائن کے باشندوں نے ابنیں بوجو اُ مٹھائے دیکھا تواس شامی ناجر سے کہا کہ یہ امیر ملائن مدائن کے باشندوں نے ابنیں بوجو اُ مٹھائے دیکھا تواس شامی ناجر سے کہا کہ یہ امیر ملائن کے معذرت سلمان شعب معذرت سلمان شعبی اور حضرت سلمان شعب معذرت سلمان شعبی کہ وہ بوجد آتا ر دیں ، لیکن حضرت سلمان شامی نہ ہوئے ، اور فرمایا کے ساتھ درخواست کی کہ وہ بوجد آتا ر دیں ، لیکن حضرت سلمان شامی نہ ہوئے ، اور فرمایا کہ یہ یہ نے ایک نیکی کی نیت کرل ہے ، اب جب یک وہ پوری نہ ہو ، یہ سامان بنیں آتا وں

کا، چنا پی وه سامان منزل مک پہنچا کہ ہی دم ایا۔ رطبقات ابن سعدص ۸۸، ج م)
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت
میں مدائن ہی میں ہوئی، اور بہبی آپ کو دنن کیا گیا، آپ کی قبر مبارک پر آج بھی برصریث
کندہ ہے کہ:

تُسلمان منّا آهل البيت"

(4)

### حضرت حديقه بن بمان ،

حفرت خدیفہ بن بیان رضی اللہ عدمشہور جین القدر صحابہ کرام ہن بیں سے ہیں۔ یہ قبیلة بنوعبش سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے وطن ہی ہیں اپنے والدما جدکے ساتھ اسلام کے اسے بین کی اسلام کا اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے سیار دوانہ ہوئے ۔ اکفاق سے یہ تھیاک وہ وفت تھا جب انخصرت میں الشرعلیہ ویتم غزوہ برکی تیاری فرا رہے تھے اور آپ کے مقابطے سے بیاد کا کھیا ہوئے گئے کا مقابطے سے بیاد الاجہل کا اسٹ کر کم مراسے دوانہ ہوجیکا کھا۔

حضرت صدیقہ بی بمان اور ان کے والد کی داستے میں ابوج بل کے کشکریت ٹرجیٹر ہو گئی۔ ابنوں نے دونوں کو گرفنا رکر ہا ، اور کہا کہ م لوگ محدّ رصتی اللہ علیہ وہم ) کے پاس جا رہے ہو؟ انبوں نے جواب دیا کہ 'مہم تو مدینہ جا رہے ہیں؟ اس پر ابوج بل کے شکر والوں نے ان سے کہا کہ ہم تہیں اس وقت کا از دہنیں کریں گے جب یک تم ہما رہے میا تھ یہ معاہدہ نہ کروکرصرف مدبنہ جا دیکے ، میکن ہمارے خلاف جنگ بیں ان کا ساتھ نہیں دوگے؛ مجوراً ان صفرات نے معاہدہ کرلیا، اوراس کے بعداً مخضرت صتی الشعلیہ وسلم کی خدمت یں پہنچ کرآتے سے سارا وا تعہ ذکر کیا۔

اس وقت حق و باطل کاسب سے پہلامعرکہ در پیش بخا۔ مفا بلہ ان کفّا برقریش سے تھاجوا سلح بی غرق ہوکہ آئے گئے ،اورجن کی تعدا دسلا نوں کے مقابع بین نین گئے سے بھی زائد تھی ۔ اورجن کی تعدا دسلا نوں کے مقابع بین نین گئے سے بھی زائد تھی ۔ اور شملانوں کے لیے ایک ابک آدمی ہڈا تھیتی تھا ۔ میکن سرکارِ دومام صلّی اللہ علیہ وسلّم نے سنگین حالات میں کہی معاہدے کی خلاف ورزی کو گوارا نہ فرمایا اورار شاد فرمایا کہ ا

نفی بعہد ہے، ونستعین الله علیہ و " سم ان کے عہد کو پورا کریں گے، اور کفار کے نماف الله تعالیٰ سے مدد مانگیں گے "

ر میخی ملم، کا بالجها د، باب الوفار بالعبد رنبر ۱۱۷۸) دمندا حدج ۵ ص ۹۵ س و و متدرک ما کم ج ۳ ص ۳ دم ۲۰۰۱)

س بنا پر آپ عزوه بدر میں شرکی نه ہوسکے۔ امانت اور وفاک ایسی تا بناک ثالیں کسی ور نوم کی تا ریخ میں کہاں مل سکتی ہیں - ؟

غزوهٔ احدین حضرت حدیقه بن بیان رضی الله عنه شریک مهوئے بیکن ایک فسوناک غلط فہمی کی بنا پران کے والدہ بدحضرت بیان رضی الله عنه خودمسی نول ہی کے ہاتھو شہید ہوگئے - چونکریہ حادثہ غلط فہمی میں بیس ایا تھا، اس لیے حضرت حذریقہ شنے اپنے بھا میوں کو خوں بہا بھی معاف فرما دیا۔ رضیحے بخاری وغیرہ )

عزوہ احزاب میں حضرت عذابی بیال فی فی الرائے کا ریائے نمایاں انجام دیتے ،
کخنرت ستی الدعلیہ و کم نے عزوہ احزاب کی آخری رات میں آپ کو گفا رکے سٹ کر کہ کرئی رات میں آپ کو گفا رکے سٹ کر گری کے کے کہی جی اعتباء اور انہوں نے انتہائی جرائت دشجاعت اور حکمت و تدتر کے ساتھ بہخطانا کی مہم انجام دی ، پہال یک کر گفار کا اشکر بھاگ کھوا ہوا۔
ایک مرتبہ آنحضرت مستی الدعلیہ کو تم نے مسلما نوں کی مردم شاری بھی آپ ہی کے سیرد

فرمانی تعی - بیسے آب نے بطریقِ آمسن انجام دیا۔ اس وفت مسلمانوں کی تعدا دادی طریق منزارتھی۔ رصیحے مسلم ، کتاب الا بیان نبر ۹ ۱۲

آ نحفرت میں استعلیہ و تم کے بعد بھی آب سلسل معروف جہاد رہے، دینورکا علاقہ اب ہی کے مبارک ابتخوں سے فتح بڑا۔ عراق اور ایران کی فتوحات میں آپ نے غیر عمولی خدیات انجام دیں۔ کسری کے دریا رہیں آپ ہی نے وہ ولولہ انگریز نقر پر فرائی حبس نے مدیات انجام دیں۔ کسری کے دریا رہیں آپ ہی نے وہ ولولہ انگریز نقر پر فرائی حبس نے کسری کے ایوان میں ذلز لہ بریا کر دیا ۔

ایران کی فتے کے بعد حضرت عرب نے آپ کو مدائن کاعا مل دگورنر ، مقرد فرما دیا کھا۔
آپ کسری کے دارا لیکومن کے گورزین کر پہنچے تواس شان سے کہ ایک دراز گوش پر
سوار تھے ،جس کے پالان کے ساتھ تقور اسا ذا دِ را ہ رکھا ہموا تھا۔ اہلِ مدائن نے آپ
کااستقبال کیا، اور پیشکش کی کم ہم آپ کی ہرخوا میں پوری کر فی سیے تیار ہیں۔ آپ دنے
جواب دیا :

طعاما آکله، وعلف حماری هذا من سبن « بس میرے یه یه کافی سب کر مجھ اپنے کھانے کے ایک کھانا ال بات .
اورمیرے اس وراز گرمش کا چارہ یہ

عرصة وراز ك حضرت حذافيد من الله كل ك سائفه مدائن ك كورندكي حثيت سه كام كرت رهب ايك مرتبريهان سه مدينه طليبه كة توحفرت عرابيد سه راسته مين حيب كربيته كة مقدديه تفاكرا كرمرائن سه بكه ال و دونت به كرآت بون نوبته چل جائيدن ديمياكم دوجس حال مين گفته تقريمان حال مين واليس آگة - محفرت عرشند يد دكوكرا انبين گله سه نگالها. ل جراعلام الغيل الله طبي الور ١٩٥٥ مان ٢)

حضرت مذلف بی میان آغربی مران می بی مقیم رہے اور حضرت عثمان رضی سدی میں مقیم رہے اور حضرت عثمان رضی سدی میں کی شہادت کے چامیں دن بعد آ بہدنے مرائن ہی میں دفات یان وضی اللہ تعالی عندوار رضاہ

### مضرت عبدالله بن جايرة.

### ايك عجيب إيمان افروز واقعه:

حضرت صدی میں ایک عجیب وغریب اور ایمان افروز واقعه رونما ہو احراکہ اس کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب وغریب اور ایمان افروز واقعه رونما ہو احرا کیل بہت کم لوگوں کومعادم ہے۔ یہ واقعہ بن نے بہلی بارجناب مولا ناظفر احمد صاحب انصاری مزالم سے ساتھا۔ پھر بغدا دیں وزارتِ اُورَا فاف کے ڈوار تر بولا تعلقانتِ عامر مناب غیرا لتد صدیثی صاحب نے بھر بغدا دیں وزارتِ اُورَا ف کے ڈوار تر بولا تعلقانتِ عامر مناب غیرا لتد صدیثی صاحب نے

بجى اجالاً اس كا ذكرك .

بہلات کی دھرت مدید اللہ میں اللہ میں با دشام سن کی دھرت مذید ہوں میں با دشام سن کی دھرت مذید ہوں میں بات کا واقعہ ہے اس وقت عرائی جری اس وقت برای اللہ میں اللہ میں

نے جے کے بعد کی ایک ماریخ مقرد کردی .

کیاجا آئے کہ مقررہ آریخ پر مزحرف اندرو نِ عراق ، بکہ دو سے ملکوں سے بھی خلفت کا اس قدرا زوجا م ہوا کہ حکومت نے سب کوریمل و کھانے کے لیے بڑی برش ملی اسکرینیں و کھانے کے لیے برش برش برش میں اسکرینیں و کورت کے فیصل مرد کھے تھے ہوگ برا ہو راست قبروں کے پاس بہمل نہ در کھے تھے ہوں الن اسکرینوں براس کا عکسس دیکھ لیں ۔

اس طرح برمبارک قری کھولی گئیں۔ اور ہزاد ہا فراد کے سندر نے یہ حیرت انگیز منظر
ابی آنکھوں سے دیکھاکہ تقریباً تیرہ صدیاں گذر نے کے باوجود دو نوں بزرگوں کی نعت باری میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں استعمال کے جود یہ میں موجود نہیں رہ سکتی بینا پی وہ شخص میں موجود نہیں رہ سکتی بینا پی وہ شخص میں موجود نہیں رہ سکتی بینا پی وہ شخص میں میں کھول میں استعمال کے جود یہ میں موجود نہیں رہ سکتی بینا پی وہ شخص میں موجود نہیں رہ سکتی بینا پی وہ شخص میں منظر دیکھ کرمسلمان ہوگا ۔

نفش مبارک کوشتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فا دسی رضی اللہ عنہ کے قریب جگہ تیار کرلی گئی تقی ، د بال کرسے جانے کے لیان تش مبارک کوجنا ذرہے پر دکھا گیا ، اس میں مجب جگہ تیار کرلی گئی تقی ، د بال کرسے جانے کے اور مبزا د باافرا د کوکندھا د بینے کی سمارت نصیب بحدتی ، اور مبزا د باافرا د کوکندھا د بینے کی سمارت نصیب بحدتی ، اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبری موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں ۔

محضے یا دہ ہے ، اس زیانے غفر احمدصا حب انصاری مراطلم کا بیان ہے کہ ساکناہ کا یہ واقعہ مجھے یا دہ ہے ، اس زیانے میں اخبارات کے اندراس کا بڑا چرچا بڑا بھا۔ ادراس ونت ہندوسیّات سے ایک ا دبل گھرانے کا ایک جوڑاع آق گیا ہُوا بھا۔ اُن دونوں مباں بری نے یہ واقعہ بخود دیکھا، اورغا با بوی نے اسپنے اس سفر کی دُو داد ایک سفرناہے ہی تجری کے اسپنے اس سفر کی دُو داد ایک سفرناہے ہی تجری کے کہ کی جوئی بی شخا ہوا اوراس کی ایک کا پی حضرت مولا نا مظلم کے باس محفوظ ہے۔ اس سفرناہے میں یہ بھی ندکورہ ہے کہ اس دفت کسی خبر ملکی فرم کے وربیعے اس پورے عمل کی عکسس بندی بھی کر گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر کھنے آئے عمل کی عکسس بندی بھی کر گئی تھی۔ اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر کھنے آئے

الوديكيه كداسالم قبول نيا.

الله تعانی ابنی تدرت الم اور اینے دین کی خفانین کے ایسے جزن کے مجرزت کہمی کہمی دیکھائے ہیں .

- نريه مرآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقّ-

ہمان کو آفاق میں بھی اور خودان کے وجود میں بھی اپنی نشانب ال در کھا میں گئے ، 'اکر ان پر یہ اِت واضح ہوجائے کہ ہمی ردین ہی ہے۔ یہاں یہ اِس بھی قابل دکرہے کر اگر عبراللہ بن جا کر حضرت جا کر ہی کے عماجراد میں تو یعجیب دع بب اتفاق ہے کہ حضرت معادیق کے زیانے میں ان کے دادا کے ماتھ بھی بعیبہ اسی طرح کا واقع بریش آج کا ہے۔

وا تعربیہ بند کے اور آ محضرت جا بیٹ دالد عبد اللہ رشی اللہ عند عزوہ اور کے سب
سے بعطے نہید سے اور آ محضرت می اللہ علیہ در تم نے ان کو حضرت عمروں ترقی کے ساتھ
ایک ہی قبر میں دان فر ہا اور آ محضرت میں اللہ عالمہ تھا کہ شیما کہ ان کا با عالمہ تھا کہ شیما کہ سی بند و میں دائی ہوں ہے بند اللہ میں بند و ایک میں میں بند و ایس بند و ایک میں میں بند و ایک میں میں اور میں کھن و ایک جس میں بند اللہ تعرب بند اللہ میں بنال سیلاب آگیا اور و بال سے اللہ میں کیا اور و بال سے بند نرشیب بند اللہ تعرب کے اجسام الکل صحیح و سالم اور ترو تا ذہ نفے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان برگوں کے اجسام الکل صحیح و سالم اور ترو تا ذہ نفے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان برگوں کے اجسام الکل صحیح و سالم اور ترو تا ذہ نفے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم کھا، اُن کا با تھا اس زخم پر رکھا ہوا تھا ، لوگوں نے با کھروہ ال سے بطایا نو تا زہ خون بند ہو گیا۔

(طبقات ابن معدص ۲۲۵ و ۲۳۵ و ۳۳

كسري كالحل:

ان صحابة كوام كم مزارات كى زبادت كے بعد م آگے براسے نوم ائن شركے تقريباً

اختام پرکسری کے مل کی ایک دیوارا ب کک باتی ہے ادر عبرت کا مرتع بنی ہو تئ ہے ہو گئے ہیں زمانے میں و بنا کی عظیم تربن ما دی طاقت کسری کا دہی می نقاجس کے کنگر سرگارد دع کم صلی الشرعلیہ و تم کی دلادت با سعادت پر گرگئے تھے ،ا در حس کی ننان دشوکت انحضرت سی الشرعلیہ و تم کی دلادت با سعادت پر گرگئے تھے ،ا در حس کی ننان دشوکت انحضرت خوشنی کہ بیمل سلی اللہ علیہ و تت یہ بین ہی کہ بیمل الوں کے تبضیمیں آنے والا ہے جس و قت یہ بین شخبری دی جا کہ و جسے خود مدینہ طیب تر کی تھے کی دج سے خود مدینہ طیب تر کی گئے گئے گئے گئے اور کا حال یہ نقالہ اور کھوک کی شدت سے صحابہ کرائم شفہ لین ساتھوں سے خود مدینہ طیب تر کی کہ بیمل کے مقد می اور تو و رحمۃ لعالمین صلی الشرعلیہ و تقیم کے جس مراز کی پر دو تیجم سے خدی کی کھول کی شدت سے صحابہ کرائم شفہ لین ساتی الشرعلیہ و تقیم میں مراز کی پر دو تیجم سے خدی کی خود میں کا کرائم شفہ لین ساتی الشرعلیہ و تقیم کے جس مراز کی پر دو تیجم سروسا مان اور نہ شفی افراد دُنیا کی ظیم ترین طاقت کسری کا عزد رضاکہ میں طائد رہم گے ۔

سین دُنیا نے دیکھانہ س واقعے کو بندرہ سال بھی پورے ہیں ہوئے تھے کہ ابنی محد عربی صلی النوعابہ ہوئے مامیوا اب رب ہن م سے کو اُسطی اور اس عظیم طانت سے محکور کی النوعابہ ہوئے میں اور سے بھی روم کے محالیت بال رزا کرنے تھے کسری کے محل کی یہ ایک دیوا رجودہ صدبول سے دارڈ کے بھیمیر ٹے سینے کے با وجود آج بھی شاج شکوہ کی یہ ایک دیوا رجودہ صدبول سے ذارڈ کے بھیمیر ٹے سینے کے با وجود آج بھی شاج شکوہ کی تھویہ ہے اور اس کے نبیج کھر ہے ہوکر آج بھی کوئی شخص سطوت یا نافر بیا بہنے رہنیں دہ سکا ۔ اس کے منعقر دبرج ابھی کا سمال مت بین نبیج میں ایک باند تا مت محرابی دروازہ ہے جس کے بعدای کریا میں وعرابی وال کے آٹا رنظراً تے بین اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باتو

ایک روایت کے مطاباتی اس ایوان کے دردا زمے پرجوپردہ پڑا ہُوا تھا، فتح ملائی کے دردا زمے پرجوپردہ پڑا ہُوا تھا، فتح ملائی کے وفت اس کو آگ نگا دی گئی تھی، بعد ہیں اس پردے سے دس لا کی ثنا قال سو فابراً برہُوا، حس کی قیمت ایک کردار درہم تھی۔ (فاریح بغدا در للخطیب سے ۱۳۱۱ء ج ۱) جب اس بوسیدگی اور فرسودگی کے عالم ہیں اس عمارت کے شکوہ کا یہ حال ہے توجب

برحل اپنے عبدسنباب پر ہوگا، اس وقت اس کی شان وشوکت کا کیا عالم ہوگا ، اس کی سان وشوکت کا کیا عالم ہوگا ، اس کی سربغلک فیمبیل اس دُور کے کھا طرسے بقینا ناقابل نسخیر ہوگ ۔ اس زمانے ہیں د مبراسی فیمبیل کے پہنچ بہنا تھا ، اس ہے دریا عبور کرکے اس نصیل پرچڑھنا اور اُسے نیچ کرنا ہے بینسبل کے ہرقدم پر کھوٹے ہوئے ہیں دار ہر کھے نیروں ، نیزوں ، اور کھولے ہوئے تیل کی ارش کے ہرقدم ہوئے تیل کی ارش کر دسے ہوں ہوئے تیل کی ارش کر دسے ہوں ہوئے تیل کی ارش

میکن مذ جلنے مرکار دوعا کم میں اسد علیہ دستم کے غلام کونسا جذبراور ایمان کی کونسی طاقت ہے کرآئے تھے کہ برب کرسطون عاربی ان کی بیغار کورز روک سکیں کیے کلاہ ایران کی حدید نے آن کی آن میں بیوند فعال موکئی اور اس کا شہروا فاق وہ بہ مجا بدین کے خبار را ہیں گم موکررہ گیا .

مسلمانوں۔ نیکسریٰ کے اس ابوان کوایک عبرتناکیا وگاد کے طور پہاتی رکھا۔ خلیفہ مفورہ ایک مرتبہ ہے مشہدم کرنے ہا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے ایک ایرائی مشہر نے مشورہ ویا کہ آپ اگراس ابوان کوباتی مشہر کے تواس سے ہردیکھنے والے پریتا کر آفاتم ہوگاکہ مسلانوں کے ساتھ بقیناً اللہ تعالیٰ کی کدد شامل تھی ورنہ عرب کے بے سرو سامان صحرانشین اس جیسے ابوان کو ہرگذفتنی مذکر سکنے .

ابوان کو ہرگذفتنی مذکر سکنے .

منصور فی شور کا می رسین دل میں یہ ال ہواکہ شابد یہ شیرا یوائی ہونے کی بنا پراپنے

آبا دا جداد لی یار گرفا می رکھنے کے بیے بیمتورہ دے رہا ہے ، چنا پی خلیفہ نے شورے کی پروا

د کرنے ہوئے اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ سین جب ایوان کو توڑنا شردع کیا تو تعویر ا

ہی صعد تو اللہ کے بعد علوم ہوا کہ اس کے تو اللہ پرائنی زبر دست لاگت آئے گی کہ اس کے

بیلے سے اس کا بہت تھوڑا حقد وصول ہوگا ، ادر اس طرح بہت سی توی دولت منانع ہو

جائے گی۔ اس ہوتے پر بنصر ورنے اسی مشیر کو بھر کا کر کر مشورہ کیا۔ اُس نے کہا کہ میں سے آپ کو

بیلے ہی مشورہ دیا تھا کہ اسے نہ توڑی ۔ سی میں آپ کے بیے یہ بات عار سمجتنا ہوں کہ

بیلے ہی مشورہ دیا تھا کہ اسے نہ توڑی ۔ سی مارت بنا آب نفی کہ آپ لوگ اسے منہدم کرنے بر

بیلے ہی مشورہ دیا جائے اُل اب میرامشورہ یہ ہے کہ اسے طرور توڑا جائے ؟

فلیفہ منسور کھرٹشش دینج میں پڑگئے، سکین غور دفکر کے بعد آخر میں فیصلہ ہی کیا کہ کام بندکراد یا جلتے، کیو مکہ اس میں دوست کا بڑا صنیاع ہے۔ جنانچہ برابوان اس وقت سے باتی حیل آنا ہے، زناریخ بغدا دللخطیب ص ۱۳۰ و ۱۳۱ تا ۱)

عزبی کے متہور شاعر بحتری نے اس ایوان کی منطرکشی میں ایک معرکہ الارا تقبیدہ کہا ہے جب کے بارے میں کہا جانا ہے کہ عزب زبان میں اس سے بہتر تقبیدہ سینیہ نہیں کہا گیا ، اور بحتری کے دو تعبیدے ایسے بین ایک ایوان کسری کی منظر تشی میں اور دو سرا متو کی کے دان ہوئے ایک تالاب کی تعریف میں ، کراگر وہ ان دو تعبیدوں کے سوا کچھ مذکہ تازیجی وہ اس کی ننا عران عظمت کے بلے کانی تھے۔ ایوان کسری کے بارے بیل س

صنت نفى عبّا يدنس نفسى وترفعت عن جدا كلّ جبس وكأن الإميوان من عبالصّن عبر جُوبٌ في جنب رعن جلس

طاق کری کے بیے گوڑے ہو کرجو وہ صدیوں کے میٹیا روا فعات کی ایک فلم تھی جو دل و دما غیر حبی رہی ۔ تصوّر کی نگاہ کو کبھی بہاں وہ کج گلاہ نظرائے جن کے مہد حکومت میں سورج غروب نہیں ہونا تھا، کبھی کبر وعزد رکے وہ گیتے و کھائی دیئے جنہوں کو رگار دوغام مستی الشیطیہ و کم کا نامہ مبارک جاک کرنے کی جہارت کی تھی، کبھی اس ایوان کے ذرنگار کم دون میں حضرت ضدیفہ بن بہائ اور حضرت رہی بن عامر کی گونجتی ہوئی تفریس صنائ دی کہوں اس کی فصیل پر چراہ ہے ہوئے وہ سر فروش مجا ہرین نظرائے جن کے باخفوں اس کروع ورکا استیصال مقدرت کا مہمی بہاں حضرت سعدبن اپی و قاصل مضرت خالد بن عرفطہ من اور جب اسس عرفطہ من اور ان کے رفقار کو فتح کے شکر میں سیدہ ریز دیکھا۔ غرض رہ جائے ماحنی کی کنتی دلا دیز نصویر پر تقبیں جو چند کمحوں میں نظر و ان کے سا صنے سے گذرگ میں۔ اور جب اسس عالم نصویر سے بہتی جاگئی ذندگی کی طرف والسبی ہوئی توصیین نصویر ات کا یہ سا رامحل زمین پر آر دیا ۔ میں ایک ایسی زمین پر کو خراف اولا دوسائل واسباب کی فراوانی کے با وجود بہاں انہی صحرانشینوں کی ہم جیسی فاخلف اولا دوسائل واسباب کی فراوانی کے با وجود

ایان ولقین کی اس درات سے محروم ہوتی جا رہی ہے جو رقم و ایران کی سنجر کا حوصار پیدا کرنی تفی اور اس کے نتیجے میں وہ تبیح روکسری کے ماڈ رن جانٹینوں سے انگیبیں جا ر کرنے سکے بچائے ان کے دید ہے کے سامنے متعبارڈ الے کھڑی ہے 'اور زندگی کے ہر کام میں ان کے بیجھے چلنے کے لیے تیار ہے .

اس عظیم اور المنال نضاد کا تصور کرکے دل بھی کلبا ، جیرت بھی ہوئ ، لیکن کھر تمام شکوک دشبہات کا جو اب ایک ہی شعر بیں مل گیا ہے۔
تمام شکوک دشبہات کا جو اب ایک ہی شعر بیں مل گیا ہے۔
جیرت مذکر بدن کو مرے جو کر دبھے کر اتھا بیں
اُن دفعتوں کو دمکھ جہاں سے گراتھا بیں

#### (6)

دراصل اس بال کی دلیاروں پرھیت مک الیبی سے العبا دی ( THREE ) دراصل اس بالی میں جن کی زمین کا رنگ مالتر تبیب اسمان نضا اور DIAMENSIONAL

زمین کے دنگ کے اتنا مطابق ہے کہ وہ فطری آسمان، فضا اور زمین معلوم ہوتے ہیں،
اور پینٹنگ سے سدا لعبا دی ہونے کی بنا پر ان تمام انتیار کے فاصلے حقیقی نظرائے ہیں،
افق یک پھیلے ہوئے اس میدان میں جنگ قادسیتہ کے تمام اہم واقعات دکھائے گئے
ہیں۔ ایرا نیول کے ہا تحقیول کا حمد بمسلما نول کی طرف سے ان کی سونڈیں کا طبخے کا منظر،
جوابی طور پر سلما نول کی طرف سے برقع پرٹس اُ ونٹول کا حمد، چا روں طرف کے انتی سے
امڈتے ہوئے سوسونٹہ سواروں کے دستے جو حضرت قعقاع کی نفیاتی تد ہر کے مطابق ہر
تقویری دیر بعد کسی اُ فق سے نمود او ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کی ابتری حکومی ہوئی
ماشیں اور مبدان میں حدِ نظر ک پھیلے ہوئے مختلف اسلی جہیں دیکھ کر انیسٹ کا یہ بند

بے رُخ کمانین فروسے بیٹے کماسے دُور رجھی سے کی گئی بہوئے نینے سال سے دُور پیروں سے قال دُور بہو رجواں سے دُور بیروں سے قال دُور بہوئے نینے سال سے دُور تینوں کی کچو خبر تھی، نہ ڈھالوں کا ہوش تھا نیزہ ہراک سوار کو اک بار دوسٹس تھا

عرض یہ پنورا ما فن کا اہا عجوبہ ہے ایکن کاش! اس کے بنانے والے اس بات کا خبال رکھ سکتے کہ جنگ تا دستہ کے بعیشر شرکار صحابۂ کرام تھے، اوران کی فرضی نصوری بنانا شریعیت کے صلاف توہے ہی ان حضرات کی شان میں سووادب بھی ہے۔ استعفراللہ انعظیم ایوان کسری کے قریب ہی ایک میدان میں عراق کے محکور سیاحت نے ایک قدیم طرز کا ویع وعراف کی تعرب با با ہو اہے ، یہ ٹھیک اس طرز کا فیمہ ہے اندر قدیم فران کے میں شکر کے سردا روغیرہ کہ میں بیٹ اور ڈالئے وقت لگا یا کہتے تھے۔ اس خیمہ کے اندر قدیم عرب بہنیا کہ میں ایک مدیوں کو تعمد اندر قدیم عرب بہنیا گئے۔ اس خیمہ کے اندر قدیم عرب بہنیا کے دور میں پہنچ کے تین مورد کے قالین اور در بال ان پر سکے ہوئے کو اوراندر بیٹے میں کے برق ، پھروں سے بنے ہوئے چو کئے اوراندر بیٹے ہوئے عرب کی آئینہ دار۔ اور تی میں کے برق ، بوٹے وہی برویا یہ برویا یہ بروی کے برق ، بوٹے وہی برویا وہی برویا یہ باس ۔ غرض ہر چیز رہانی عرب تہذیب کی آئینہ دار۔

ہم خیے ہیں داخل ہوتے نوہاں بیٹے ہوئے بروی نماء بوں نے روایتی ہمان نوازی کا تبوت دیتے ہوئے ہیں۔ اوربڑے اوربڑے امرار کے ساتھ عراقی قہوہ بیش کیا جس کی کلخی کی یا داب یک ذہری سے محونہیں ہوئی، قہوے کا دستورسعود تی عرب اورشیمی ریا سنوں میں بھی ہے ، اس کی کلخی کاعا دی بنتے بھی کام ود ہن کو خاصا وفت لگاء کی میں ہیں ہیں ہیں ایک ہیں آگے ہے ، اور اندازہ بر ہوا کہ اس کاعادی بنتا ہم جیسوں کی استواعیت سے باہر ہے۔

مداتن کے بعد دعبہ کے بعد دعبہ کا دے ایک خواعنت ہوئی تونما نِظہم اسم میں دوہم کا کھا با کھا با ہوٹل کے دالان کے ساتھ ہی دھبہ تھا ہے مائے تھا ہے مدارتی کے دالان کے ایرانی حکم انوں کے مسلمانوں کی بلیغار کے آگے اپنا سب سے معنبوط حصار قرار دیا تھا کہ اور میں اسلام کے گھوڈ سے جوعرت اور عراق کے لق و دق صحوا میں اس کی تعرب اسلام کے گھوڈ سے جوعرت اور عراق کے لق و دق صحوا میں کے اور کھرئی کے دارالی کو میت کے اور کھرئی کے دارالی کو میت کے اور کھرئی کے دارالی کو میت کے دارالی کے دارالی کے دارالی کو میت کے دورالی کو میت کے

لیکن مجابدین اسلام کے وہ قافلے جوالٹر کا کلمہ بلندگرنے کے بے تسخیر کا تنات کا معجز اتی حوصلہ ہے کہ آئے تھے، دجلّہ نے اُن کے سیے اپنی اُغوش محبّت کھول دی اُنہوں نے گھوڑے در باکی موجول کے سجو الے کرد بیتے۔ اور پُور انشکر میسی وسلامیت بارا ترکیا ،

كوفه كاسفر:

اگلے د السبح نو بجے کے قریب ہم کارے دربیع بغدا دسے کوفہ روانہ ہوئے۔
کوفہ بند آدسے تقریباً ڈیڈھ سوکیلو میٹر جذب میں واقع ہے۔ اور وہاں جانے کے لیے
بغدا دسے صاف ستھری اور خاصی کٹ دہ مراک موجو دسہے۔ راسنہ اکٹر دونول طرف مرسبر
نخلتا نوں سے معور ہے ، کھجو دع آتی کی خاص زرعی پیدا واسبے اور کہا جاتا ہے کہ کہنیا میں
مدب سے ذیا دہ کھجو رہیں بیدا ہونی ہے ۔ تقویسے تقویسے فاصلے برچھوٹی جھجوٹی بستیاں

ادر قصبے راستے ہیں آنے رہنے ہیں، ان میں اہم ترین شہر جلکہ ہے؛ جوعراتی کے آبار کی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔

مِلْدَ كَ آس بِاس مِی دُنیا كافدیم ترین ما ریخی شهر ما بن او نشا ، با بل كارای تبذیب كاعظیم مرکز تفا - كها جا با به كریشهر حضرت نوح علیه السلام نے طوفان کے بعد آبا دکیا نفا ، اور یہاں سے ان کی اور ان کے رفقا رکی نسل بھیلی - انہوں نے دخیر اور فرات کے آس باس بہت سے شہر آبا دکتے - یہاں کا کہ دخیلہ کے کن رہے وہ کسکر مک اور فرات کے کنارے کو فہت بہرے مک بہنچ گئے ، اور یہ سا را علاقہ سوآ دکے مام سے شہور تو ا

(معجم البلدان للحموي ص ٩٠٩٠ ع ٢)

انہی کی اولاد میں کارانیوں نے بنر ایا ہجران کے سیابی سمجھے جاتے نے بہاں ہوں کہ دہ دفتہ رفتہ باد نیاہ بن گئے ۔ کلدانیوں سے پہلے یا بل کانام جبت رف تھا ۔ کلدانیول نے اس کانام مبت رفت کھے اسی کے نام پر اس کہ کانام رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے عوج کے دور میں بابل بارہ فرسخ میں بھیلا ہُوا کھا ، اور اپنے زمانے کے فن تعمیر کا نیا ہمکا رسمجھا جا تا تھا۔ اس شہر کے بارے میں بہت سی طلسماتی واس نہر کے بارے میں بہت سی طلسماتی واس نہر کے بارے میں بہت سی طلسماتی واس نہر گیا تھا ، اور جا دوگروں کی کٹرت کی سب پر بر مدیدانسی کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ، اور جا دوگروں کی کٹرت کی سب پر بر مدیدانسی کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ، اور جا دوگروں کی کٹرت کی سب پر بر مدیدانسی کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ، اور جا دوگروں کی کٹرت کی سب پر بر مدیدانسی کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ، اور جا دوگروں کی کٹرت کی سب بر بر مدیدانسی کے نام سے مشہور ہوگیا تھا ،

قرآن کرم نے سی سورہ بقر میں بآبل کا دکر فرما کرارشا دفرابا ہے کہ بہاں بارو و ما روّت دوفرشتے ہیں گئے تھے ،اور اُنہیں ایک خاص علم سکھا کر اہل بابل کی ازمائش کے لیے میجوٹ کیا گیا تھا، یہاں ایک اندھا کنوال جبّ دانیال علیہ السّلام کے نام سے شہور نفا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی باروّت و ما روّت کا کنوال تھا۔

رآنارالبلاد واخبارالعبادالقرونيي ص ١٠٠٠)

با بل کے کھنڈراب کا اس علاقے بی بائے جلتے بین اور کوفہ جانے والی مرط ک سے بھی ان کے کچھ آٹارنظرائے ہیں۔

يهراسى علاقے ميں هور الدور صدقة بي منصور نے عِلْتَهُم أبا دكباء اور

براس کے زمانے میں عراق کے صبین ترین شہروں میں شما دہومانخا، رحوی ص م ۱۹ میے ، اوراس کی طرف بہت سے علماریجی منسوک ہیں۔ اب یہ ایک جھوما سا شہرہے اور لہنے ضلع کا صدر منعام ہے ۔

روی ایران سے جنوب مشرق میں واقع ہے ، اورج ترسے نکلنے کے تھوٹری ہی دیر بعد کو فہ کے آٹارنٹروع ہوگئے .

كوفد قرون ا ولاك تاريخ اسلام كابر اعظيم الشان مركز را ب ربيلي اورودمري ي بين يشبرم كذ كے خلاف سباسى تحريكوں كامنبع را، اوراس في مّاريخ كے بنجانے كتے انقلابات دیکھے، اس کے ساتھ ہی حضرت علی محضرت عبدالشدن مسعور اور بعض دوسرے صحابة كأمرطك بنا يرعلم وفعشل كانجى برّاعظيم الشاق مركز بنا دباءجبال سيصحرن إمم ايونيغ حضرت عبداً لتُدبن مُبَا رُکُ مِحضرت وکیع بن الجرائح ، ا ورمذجائے علم وفعنسل کے کتنے ہما ڈنموا، ہوتے، اس میے محصی طالب علم کے لیے کو قریکے ساتھ خاص قلبی لگاؤ ایک فطری بات تھی، جنائجه عران كمصه ميرجن مقامات كوللورخاص ديكھنے كاشونى نفاءان ميں كُوو مرفهرمين تما كوفة حفرت عرض كه زماني مين فانتج عراق حعفرت معدين الي وقاص رصى الله عند ف اي جياة في كے طور يربسايا تھا، اوراس ميں عرب كے مختلف قبيلول نے اسبے اسب محقيناسيه ستعد اسسيفيل بعلاقه مودمناً ن كبلا ما تقا شروع بي ج مكريه ايك چھا وَ نی کھی، اِس سے پیال کے باشندوں نے پختہ مکا نامٹ کے بجائے بانسول اور کھجور كے يتول سے عارضى مكان بنائے تھے، جب كہيں جا ديرجانا ہو ما توب كان نور كرمدة كرجات، اورجب واس آتے تو دوبارہ بناینے۔جب حضن مغیرہ بن شعیع پہاں کے گورزموسے توان کے زمانے میں افٹوں کے مکانات بنانے سگھے۔

#### خاج نەمشبورىقرەكىكرد.

رأ نارالبلاد المفروسي ص٠٤٠)

گُونه کامل و قدع ایساتهاکه پینبراطراف دائن کے بیائی کامرکزب کی اوراس آبادی بیستی چی گئی۔ یہاں عالمدین اور نوسلم تو برطبی تعدا دمیں آباد تھے، سین مشروع میں انہیں یو کا تعلیم دسینے و ال کرنی ایسی شخصیت رفتی، جمعلیم ہی کو اپنا مقصد بنا کران کی تربت کرے۔ حضرت عرض نے حضرت عرض نے جدا لیڈبن مسعود کی کہاں جیجے کر ابل کوفہ کو مکھا کرد ان کے معلیم بیئی فی نے تہ ہیں اپنے پر ترجیح و ی ہے " بعنی حضرت ابن مسعود کی ضرورت تو جیمے تھی، سین تہاری ضرورت کی نایر ایشاد کر کے تہا دے ایس بھی دیا ہوں۔

حضرت عبدالند بن سخود فراس تهركوعلم وفضل سے جمگا دیا، ان کے شاگردوں فران سے علم ماصل کر کے پہال اپنے صلفہ استے درس قائم کے اور حربین تریفین کے بعد رہم صدیث و فقہ کا سب سے بڑا مرکزین گیا جب حضرت علی ہی کو قد تشریف لائے تو انہوں نے علم کا یہ چر جا دیکھ کر فرایا کہ الندائن ام عبد ارتضرت عبدالندی سوری پر دم فرائے این شہر کو علم سے بھر دیا ہے ؟

محوتی نے کھاہے کہ کوفہ اپنے جہدع وجے میں رتقریباً مملائے میں) سولمیل کے اندر بھیلا ہُوا تھا، اور اس میں ستر مزاد مکانات تھے دمیم البلدان ص ۲۹۲ ، ۱۹۵) - یکن اب تقدنی حقیدت سے اس شہر کا کوئی خاص مقام نہیں دقبہ اور آبادی دونوں کے اعتبار سے یہ ایک چھوٹا سا نصیبعلوم ہوتا ہے ۔ یہ کوف میں داخل ہونے کے بعد سے پہلے کوفر میں داخل ہونے کے بعد سے پہلے کوفر میں داخل ہونے کے بعد سے پہلے کوفر میں داخل ہونے کے بعد میں جہنے ہو وہ نیاکی قدیم ترین مساجد ہیں ۔

# جامع كۇفت.

بمبحد حضرت سعدين ابي و قاص رضى الشعنه 'نے تقریباً مواہمیں نیا کی تقی حس عالمبس مزار آ دمیول کے نما زیڑھنے کی گنجائش تھی۔ بعد میں زیاد بن ابی سفیان نے اس مبر اوراضا فه کیاجس سے مزید مبیں ہزاراً دمیوں کی گنجائش پیدا ہوگئی۔ آج بھی انسا ن اس م داخل ہوکداس کی غیرمعمولی وسعت کا آا ' ڈیلے بغیر نہیں رہتنا ،اس کے چاروں طرف فصیل نہ متعکم دلیرارہے جس بیر قدامت کے آثار نمایاں ہیں اور اس کے اندرونی جانب دسیور جحرے بنے ہوئے ہیں جن کے در وا زے سجد کے حق میں کھکتے ہیں۔ یہ حجرے کسی زمانے میں طالبان علم كامتنقر تھے اور ان میں مسافر طلبہ قیم رہتے تھے .

مبجد کے صحن کے بیچوں سے بہت سی جھوٹی جھوٹی محرامیں بنی ہوئی میں ایک جگہ جوکو ا حاطرسا ہے۔ ہر جگہ کتبے لگے ہوتے میں۔ اور ان مقامات کے بارے میں طرح طرح کی ب سرویا روایتین شهور میں کسی علم لکھا ہے کہ بہال حضرت الرامیم علیہ التام نے نما زیّر هج ہے، کہیں لکھاہے کرہیال اوح علیہ اسلام فے نماز بڑھی ہے، وینرہ وغیرہ -

در حقیقت ان بانوں کا مآخذایک بے اصل روایت ہے، جوجموٹی نے معجم البلدان رص ۹۲ م ج ۱۹) اور قر و منی شف آنا را نبلاد رص ۲۵۰) مین نقل کی ہے جس کا خلاصہ سے كم ايك شخص كُوفنه سے بيت المقدس جانا جا بتا تھا ، حضرت على فيا المصمنع كيا ، اور ذيايا ك تہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہیں ، کو فدکی جامع مبحد رشری فضیلت والی ہے ہمال دو کیت دوسری مسجدوں کے مقاب میں دسس گنا فضیلت رکھتی ہیں اسی کے ایک گوشے میں حقایت نوح علیہ السّلام کے زمانے میں تنوّر کھیوٹا تھا رجب سے طوفان نوخ اریا ہوا) اسے یاغی ستون کے کس حضن الا بیم علیہ السلام نے نماز بڑھی اور بہاں ایک ہزارا نبیارا ور ایک مِزارا وليارنما زير عقرب السي مير حضرت موسلي عليه السّلام كاعتما مدفون ب اوراسي وه كدوكا درخت نفاجس مصصف يونس عليه السلام كوشفاعطا بهوني .... وغيره وغ

سكن يه بشى وابى تبابى دوايت ب، حموى اور قز ديني دونول في اساب شخ

صِيرٌ بِن بُحُرِينَ العُرُفَى سے روایت کیا ہے، حافظ وَ حبی اسکے بالے میں مکھتے ہیں،۔ مُن غلاۃ الشیعة ، وه والذی حدث آن علیا کان معدہ بعث ین شما نون بدریا، وهدا معال میں

یشخس غالی شیعوں میں سے ہے، اسی نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں استی مدری صحابہ شامل تھے، حالا تکہ ریمقلاً محال ہے۔
ریزان الاعتدال للذمبئ ص ۲۸ مے ا

عانظا بن مجرنے بھی تہذیب الہذیب رص ۱۷۱ ج ۲) میں اس کا تذکرہ کیاہے اور اکثر علیا ردجال کی اس پر شدید جرح نقل کی ہے۔ البقہ شیعہ کتب دجال میں اس کا تذکرہ کا اور اکثر علیا ردجال کی اس پر شدید جرح نقل کی ہے۔ البقہ شیعہ کتب دجال میں اس کا تذکرہ مدح و توصیف کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہ ان کا تعلق اس قبیلہ عمر کینہ سے ہے جس کے لوگ آ نخص بن صلی الدیمایہ وقم کی خدمت میں آگر مر تدہو گئے نظے ، اور صدقہ کے اُونٹ بھا کا کہ مرتب میں آگر مرتب ہوگئے نظے ، اور صدقہ کے اُونٹ بھا کی کہ

کے تھے۔ رملاحظہ بونیقی المقال علمامقانی ص ۱۵۰۶ ج ۱) بہ توروایت کے اصل ما نذحیّة الّع فی کا حال ہے ان کے پنیچے کون کون راوی

مي ؟ يه هموي اوية قروي شفطي بنبي أهما ، للمراير روايت كسي هي طرح قابلِ اعتاد نبيلُ

مردواينن مرواينر.

 کواک کے انفاص قدسیہ ان کے ذکر دیجے اوران کے علی افادات کی بہک محسوس ہوئے بغیر انہیں رمہی ، جامع کو قد آج بھی اپنے اسی طول وعرض اور شان وشکوہ کے ساتھ موجو ہے ۔ کہن نگا ہیں بہاں وہ علقہ واستے درس تلائش کرتی رمیں جنہوں نے ام الوحنی ہے ، سفہال وی گئی عبد الله میں دیکا اورانام میں جبال علم بدا کئے ، عبداللہ بن مبادک ، وی بن الجرائے ، قاضی الویوسٹ اورانام میں جبال علم بدا کئے ، اور جنہوں نے اپنے علم وضل سے و ثبا بحرکو سیراب کیا .

ای اس مبحد می کوئی شخص کوئی کتاب بیره نالی نظرندا یا دس جا بجا بے علم مرزور لوگوں کو بے سرو با حکایتیں شناتے پیم دستے تھے ، کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ ان جا ہا! نہ کا توا کی حقیقت ہی لوگوں کو بتا سکے ۔ میں اس ویسے وع بین صحن میں حشیم تعد تو یسے مام فینس کی ہوئی مجلسیں ویکھتا رہا ، جن کی نوست ہو سے کھی اس مبحد سکے اور مبحی ہوئی مجلسیس ویکھتا رہا ، جن کی نوست ہو سے کھی اس مبدر کے بام و در تظریب تھے اور ول میں یہ شریت تھی کہ مجے جبسیا طالب علم بدار اپنچا تو استی ویر میں کہ اب کوئی ان مجلسوں کو الرمیں یہ شریت تھی کہ مجے جبسیا طالب علم بدار اپنچا تو استی ویر میں کہ اب کوئی ان مجلسوں کو یا دکرنے والا کبی ہمال انظر نہیں آتا ہے۔

> جمعسط وہ گل کروں کے ابنی کدھ کے ابنا ہو کیا گا سب کا تخت کھال برک

سى عبورر مى سبدك مقت ك يى بيني أس سيق كاع نس زياده بني سب س مايشكل بانج چومفيل آن بول كى داور بهي وه محراب سے بس مي حضرت على كرم الله وجهذ كوشهر كيا كيا - غاباً مسقن حدر شروع بى سے اتناہے .

نماز کے بڑے اجنا عات کے موقع برصی اور براً مدوں ہی سے کام بیاجا آ ہوگا۔
الحد دستر اس آریخی مجدیں نحیۃ المبحدا واکرنے کی سعا دن عاصل ہوئی۔ اور پہاں سے
دوبارہ صحن کی طرف نکلے تو وائیں الخد کی طرف وو بڑھ سے بنے نظر آتے ہیں۔ ان بین سے ایک
قبہ صفرت سلم بی فنیل کامزار ہے، جو وا تعہ کر بلاسے پہلے صفرت شین رضی النّد عذک اسب
کی حیثہ یت میں کو قبہ میں منتم سنے اور بہیں شہید کے گئے۔ ان کی شہادت کا وا قدم مودف ہے۔
بائیں طرف والا تعبہ صفرت بانی ہی عرف کا مزار ہے جو کو قبہ میں صفرت میں رفی النّد عنہ کے سرگرم حامیوں میں۔ سے تنے اور انہوں نے حضرت سلم بی عقبی ان کو اینے گوری رویوش رکھا تھا۔

### وارُالامًا رة:

دونوں مزارات برماضری کے بہرہم جامع کوفہ سے باہر نکائے مبید کی مغربی دبوار کے ساتھ ساتھ ایک گئی قبلے رجنوب کی طرف گئی ہے۔ یہاں سے گذر کرجب مبید کے جنوبی سے پر بہنجے تو دیوا رِفبلہ کے ساتھ ساتھ ایک طلعہ ما عمارت کے کھنڈر نظرا کے بیر کو فرکا دا رالامارہ مختار ہوئے میں مذہانے یہاں کتنے نظار پہلی صدی ہجری میں سیاسی اُ کھاڑ کھیا ڈکا اکھاڑہ ، مختصر سے عرصے میں مذہانے یہاں کتنے کو ریزا کے اور کئے ، اور ابل کو فرنے کے سی کو مکنے مذوبا .

حفرت علی رضی النیوند کی شہادت میں طبی ٹو قہ کے اسٹار بیندوں کا بڑا ہا تھ نہا ، حضرت علی رضی النیوند سے اگرچہ یہ لوگ اطہا رعقبدت و عبت کرنے نخے ، سکن ان کولمبی سا رسی رکھا ، حضرت علی رضی النہ عنہ کو بنے والے بھی بہی لوگ نخے ، درائہ خلافت میں عملاً پر بٹیان ہی رکھا ، حضر جی مین رضی النہ عنہ کو بلانے والے بھی بہی لوگ نخے ، اور بھی انہیں ہے یا رومد دکا رجیوٹر کرسانح کر بلاکا سبب بھی بہی ہے ۔

اس دا رالامارة میں کتنے گورنرائے اورما رہے گئے۔ اس کا عبر تناک واقع عبدالملک
بن عمر بریتی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان اس دارالامارة میں
ایک چار پائی پر بیعظے ہوئے گئے، ئیس نے ان سے کہا کہ میں نے اس امارت میں سب سے پہلے
حضرت حسیری کا سرعب برالٹرین زیا دیے سامنے ایک ڈھال پر رکھا بڑوا دیکھا، بھراسی فصر
میں عبدیدالٹرین زیا دکاکٹا بُوا سرختاری عبد تنقفی کے سامنے دیکھا، بھراسی فصرسی مختار کا
گٹا ہؤا سرصعب بن عمیر کے سامنے دیکھا، بھراسی جاکہ صعب بن عمیر کا گٹا ہُوا سرآ پ کے سامنے

#### دیکھا۔۔۔عبدالملک پر بیٹ نکرخوف ساطاری ہوگیا، اور وہ پہاں سے منتقل ہو گئے۔ (آپریخ الخلفار للسیوطی)

 $(\Lambda)$ 

# حضرت على كامكان.

کو فرکے دارالا ارق کے دا بین جانب ایک قدیم طرز کا نجنہ مکان ہے ہمبر کے ایسے میں مشہورہ کر پیشنہ دیا رہ ہم کا میں جانب ہا کہ اسے میں مشہورہ کو کہ تا میں ہوئی ہے۔ اسکین اسپنے محدود مطالعے میں استقر کو کو آن ماریخی کریہ مگر زیا رہ نگا ہ فعاص و عام بنی ہوئی ہے۔ اسکین اسپنے محدود مطالعے میں استقر کو کو آن ماریخی دیں استا کہ یہ بنیں میں ہم کی بنا پریقیمی سے کہا جاسکے کہ یہ مکان و اقعنہ صفرت علی ہم کا تھا۔ کو دیکھ اس کے میں اصفا کو کہ ہیں ہس کا ذکر کہ ہیں مل سکا دیکین اہل کو نقرین یہ است فرمشہور ہے۔ کہ اس کے میش نظر یہ کچھ اجید بھی نہیں سبے کہ یہ واقعنہ درست ہو۔

برایک چیوا سامکان بیمسی کا دروانه و تمال کی فرف گفانی به اور دروا ذرب بی دراخل برون بی دو تیبوشی بی دراخل برون بی دو تیبوشی چیونی کی مشرقی دیوا سے دونوں کو نول بین دو تیبوشی چیونی کمرے بین بوت بین برحن کے بارے بین کها جانا ہے کہ بیخرائی بین رضی الله عنها کی افامت کا ہ تھی، مکان کا اصل حقد مغرب کی طرف ہے، بہال ایک چیوٹی سی مرزگ نما دابواری سید، بوا با بہ چیوٹے سے دالان نما کمرے پرختم ہوتی ہے جس بین ایک کنوال بھی دابوار میں ایک دروازہ ہے جوایک بڑے کمرے میں کھلا ہے میشہور سے دالان کی جنوبی دلوار میں ایک دروازہ ہے جوایک بڑے کمرے میں کھلا ہے میشہور ہے کہ یہ کمرہ حضرت علی رضی الله تند کی افا مت گاہ کے طور میا ستال ہوتا تھا۔ اس کے جنوب مغربی کو نے بین ایک چیوٹی سا آتشدان کھی بنا ہوا ہے۔

مکان کی حیثیں خاصی نجی بین اور انداز تعمیر قدیم سے - کہا جاتا ہے کہ بیر کان تروع سے اپنے اصل نقشے پرطلا آ تا ہے ، بعنی اس کو باز بار تعمیر کیا جاتا راہے ، بہان تک کراس کی دیوا دیں اب سمنٹ کی بنی ہوتی ہیں میکن نقشہ وہی رکھا گیا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجهد کے عہدِ مبارک میں کھا۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

بخف میں :

بحف کی مختلف سے کوند کرم اس شاندا رسنہری عارت کے یاس منجین کے بارے میں پیشہور ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کا مزار ہے۔

وا قدیہ ہے کہ کس منعام پر بھٹرت علی رضی اللہ لغالی عنہ کا مدنو ن ہونا مّارنجی اعتبار سے خاصام شکول ہے۔ اگر چیاب یہ بات توا ترکے ساتھ مشہور ہو کی ہے کہ حضرت علی کا مزار یہی ہے۔ لیکن حضرت علی سے کہ مقام مدنین کے بارے میں فاریخی روایا ت اس قدر مختلف اور متعنا دمیں لیکن حضرت علی شکے مقام مدنین کے بارے میں فاریخی روایا ت اس قدر مختلف اور متعنا دمیں

کہ کوئی بات تقین کے ساتھ کہنامشکل ہے۔

خطیب بندا دی نفاین ایخ می اسسید می بهت سی روایتب نقل کی می اسسید می بهت سی روایتب نقل کی می - احمد بن عبدالتر العجلی کو عبدالرحمان این مجم نے کو قد میں شہید کیا اور حضرت می اس میں کو عبدالرحمان این مجم کو قتل کیا ۔حضرت علی کو کوفر میں دفن کیا گیا لیکن ان کی فبر کی طبر معاوم بنیں کی

بعض روایات میں پیکہا گیا ہے کہ حضرت علیٰ دن تو کو ذریبی ہی کئے گئے تھے کیکن حضرت علیٰ دن تو کو ذریبی ہی کئے گئے تھے کیکن حضرت محص رضی اللہ عند حدث معاور بڑا کے عہد خلافت میں آپ کی نعش مبارک کو مدیز طیب ہے گئے تا اور دیا احضر ن المڈ کے مزار ہے ذویر بیا ۔ جنت البغیری میں آپ کو دفن کیا گیا .

ایک اور دواین به به که نوشهادن کوشهادن کوفراً بعدی ایک نابوت میں رکھ کرا باب او نظ برسوا ایرا و با گیا ناکوا نہیں مدینہ ظیتبہ کے جا بین کی داستے میں قبید کے لے علافے میں پہنچ کروہ آونے گم ہوگیا۔ فبید کھے کے لوگوں نے اس صندونی کوفرانہ سجھ کھا تھا ہیا، لیکن جب اندر نعش دمھی تواسے و ہیں اپنے علا تھے میں دفن کردیا۔

ابر حبفر حنه بن بخر مطبق نے احتب سے شہو میں فرمانے ہیں کہ آئ رنجھ میں بھر قبر کو لوگ حنہ بن کہ آئ رنجھ کو اس کی ذیارت کرتے ہیں آگر وہ وا تعقا حضرت علی کا مزار ہو اور جن تومیں و ن ران، و بی ریا کرتا ، لیکن ورحقیقت وہ حفرت علی کا مزار نہیں سے ، اور جن صاحب بلارہ مزارے گریارت کھنے موانسش کو معلوم ہوجائے تو وہ اس قبر کی زیارت کھنے کی بجائے اسے سنا گھا دکرنے کی کوشش کریں۔ برصاحب مزار در اصل حضرت مغیرہ بی شعبہ رضی الشرعنہ ہیں ہے۔

ان تمام روایات ئے۔ لیے ملاحظہ ہوتا ریخ بغداد الخطبین رص ۱۳۱ تا ۱۳۸ ج ۱)

طل ہرسے کہ ان متضاد روایات کے بیش نظر حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے مزار کے بارے میں کوئی بھی بات لفیمن کے ساند نہیں کہی جاسکتی .

كربلاكا سفر

بخف سے ہم کرما کی طرف روا مذہوتے۔ ہاں سے ایک عاصی کنا وہ اورصاف ستعری سرط کر تبلاحاتی ہے جس کے وو نورطرف حدِنظ کے ان ووق صحرا اور رمینان نظر ائے ہیں۔ بہتے میں مس کہیں اونوں کے قافعے محرسفر دلھا لی دیتے جنہوں نے صداوں يُراف قافلول كى إدّ ماره كردى - اب كرملاتواك بارونى شهريداورو إلى نوع كراس صحوات لربلا المنصوية المكن بت حس مين حضرت مين رضى الشرعة كأشها دن كاللال مانحه میش آیا . ای نجف ت را ال جاتے ہوئے رائے میں جور اک زار دل فی دیتے می انہیں دیکھ کم الدازه كيا جامكة ب يرمرندين مبني وشوار كزاراد يسافرون كه يهكتن عبد أزمادسي بولى. تقریباً ندے وقت انم رہا شہمی داخل موے - برشہراب خاصا باردنی اور نیا ید اُرُوْ اور بحن دونوں کے مقامعے میں زاوہ آبادہے جس دفت حصر نے سے ان رضی التُدعنہ کا طاد نه شها دت شیسا یا - اُس دقت به ایک نی و دق صحیا تصان بویک علائے کوزہ مَزْ قدمی مِنْ طَفِّ كَهِ مَعْ اوربه خاص صحراحب مي حذرت كين رضى الشرعة شبيد وت أربال يه ام سے موسوم تھا، اس کی و جہمبہ کے بارے میں مختلف افوال مشہور میں ۔ بعض حضرات کا كنا ہے كررافنطك ئرنىلة سے اخود سے س كے منى يا دَل كے الووں كى زى كے بين ب زمین جونکه زم بھی اس کے اس کا نام "کہلا" رکھ دیا گیا یو کر بلاعربی زبان میں گذم صاف كرنے كو بھي كہتے ہيں۔ اس ليے بعض حضرات كا كہنا ہے كراس مرز بن ميں چونكر دوليے نتيم بہنس تھے اور ایسامعلوم ہوڑا تھا جیسے اس زمین کو با قاعدہ صاف کیا گیا ہے اس بے اسے وو كر ملا مجت مين -

اس کے بیکس ۔ یعنی حضرات کا خیال ہے کہ یر لفظ "کوبل سے نکاہے۔

بهر صورت المرسارات المرسا

کر با ہیں دو سرے مزادات جسنرے جسن رضی اللہ عند کے بھانی حضرت عباسس اور صاحرا درعل اکبرخ وغیرہ کے ہیں۔ یہاں حاضری کی سعا دین حاصل ہوئی اور سانحہ کر بلا کے ولا مازوات ایک ایک کرنے گاہوں کے سامنے کئے دستے۔ اس وفت وریائے فرات ہیں قریب ہی بہتا ہوگا۔ اب یہاں سے کچھ و درجلا گیاستے، خانوا وہ دسول حتی اللہ فرات ہیں جان دینے کو علیہ کوچھوٹو کر اس وشت کر بلا میں جان دبنے کو علیہ کوچھوٹو کر اس وشت کر بلا میں جان دبنے کو یعینا کسی و نیاطلبی کی خاطر کو ارابنیں کیا تھا۔ ان کا مفصد رصائے اللی کے حصول کے سوا کچھا و ریز تھا ہے۔

غدا رحمت كنداي عائتقان بإكطينت را

## بغداد میں آخری رات ،

كربلا سے واليس بغدا ديہنے تومغرب كاوتت قربب تا۔ يہ بغدا رس مائے ، ام كى آخرى دان تقى - بچد دير يولى مي آرام نے بعدرات كوسم دخلوك رہے جا تھے - موسم میں بط ی خوش گوار خنگی نفی اور د حبار پوری آب د اب کے ساتھ به رہا تھا۔ اس اریخی درما میں ایک محیل مقامی زبان "ر منی" کہلاتی ہے، جوبڑی لذیدا ور بوسے کمبرخالی ہون ہے۔ بغدا دہیں اسے کا نے کا بھی ایک منفر د طریقہ رائج ہے۔اسے بیج سے جرکہ ایک تنور بند انقرباً مبری پیس منط سین کا جا تا ہے اوروہ اس مختبہ دفت میں تیار ہوجا تی ہے۔اسے " سمک من کوف کہتے "ں فی حل کے کنا ہے وسمک من کوف تیا رکرنے والوں کے رسٹورنٹ دور کے مصلے ہونے اس روز بغدادے اس محضوص کھانے کا تطف اُ شاہا-اس کے بعدمیں اور محترم فاری بشیرا محرصاحب مظلهم دیرتاک دخلہ کے کنارے ٹھلتے رہے۔ دریا کے دونوں کناروں پربنی ہوئی شاندارعارتوں کی دوشنیاں یا نی مین تعکس ہو کر عجیدے غریب دنگ بیدا کر رسی تنس به و سی د حدیثها جس کے کنارے کیمجی عباسی خلفار کے شاندار مخوات مُواكِرتے تھے، بہی وہ دُعِلَہ تقاجو آ آری جملے کے دوران کھی خُون سلمے سُرُخ بُوا اور لبعی کنابول کی روشنائی سے سیاہ ۔ اس نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی کتنی دا شانیں د کھی ہیں تاریخ کے نہ جانے کتنے دا زاین امروں میں تھیائے یہ آج بھی اسی آب قیاب سے بہدر ہا ہے سکن اس در ما کے کنا رہے سلمانوں نے جو تا بناک تہذیب و نیا کوعطا کی تھی اس کا تعبی رکرنے کے لیے انکھیں بند کرنی پڑتی ہیں اور دماغ پر زور ڈال کر بیر كنا يرقب كرس

باں دکھا دے اے تصور کھروہ شبعے وشام تُو دوڑ پیچھے کی طرف اے کر دسٹس آبام تو

مرصرادر الجرائر میں حیث دروز میں حیث دروز

# سنی نہ مصرو حرا آئر میں وہ اذاں میں نے دِیا تھا حس نے بیاڑوں کو رعشۂ سیاب

الحمد لله وكفئ وسلام على عباده الذين اصطفى

امسال رمضان المبارک کے دوران بھراس اجتاع کے بیے دعوت دوسول ہوئی فرقہ ترفتہ مختلف تجربات کی روشنی میں اب بین الا توامی کا نفرنسوں سے دل اگآنے کے کہاہے۔ اس بیے کہ عام طور پر ان کا کوئی مثبت نتیجہ برا مدموتا نفر نہیں اتا اس بیے کہ عام طور پر ان کا کوئی مثبت نتیجہ برا مدموتا نفر نہیں اتا اس بیے مرف کا نفرنس کی مثر کت کے بیے اب کسی سفر پر دل آ ما وہ نہیں ہوتا ۔ البتہ چونکہ بین کسی سفری اسلام کے درخشال فدر کی بولی عظیم یا دیں وابستہ ہیں، اس بیے الجزوا ترد کھیتے اور وال سلام کے درخشال فدر کی بولی عظیم یا دیں وابستہ ہیں، اس بیے الجزوا ترد کھیتے اور وال سالم کے درخشال فدر کی بولی عرف سے نتا ۔ اور اس مرتبراس اجتماع کی تاریخیں بھی اپی

تقیس که شرکت بین کوئی دوسری ایم مصروفیت ما نع نه تقی - اس بیے نبام طواته الی اس مفر کا را ده کر ایا .

باکتان سے الجزائرے میے جو کم کوئی براہ راست فضائی سروس موج دہنیں ہے۔ اس بے کسی دوسرے سک کے واسطے سے مانا پڑا ، اور ان پر وازوں کا باہم تعلق کھید اس قسم كا تقاكه مبرے بلے اجماع كے تمروع بي بہنيا مكن مذنفا -يد اجماع برم يولائي سے 17 ا بولائی کے جاری رہنا تھا، اور میں سیشنبہ ۹ بجولائی کی شب ہیں ڈھائی سیم یں آئی اسے کے طیارے سے فاہرہ کے سلے روا نہ بڑا اور بیج میں ایک گفت کے لیے دبی دکتا بگوامسری و قت کے مطابق صبح الم الم بی قاہرہ کے ہواتی الح سے پرا الگیا۔ بہاں ہوائی ا ڈے پر استفال کے بیے کوئی موجود نہ تھا یجن حضرات کوئیں نے اطلاع کی تھی غالبًا ان کواطلاع بنیں مل سکی لیکین ٹی آئی اے کے عطاع النصوص فاہرہ کے المیشن منیجر الماروق ميدصاحب في براي عبت اورانطاق كامعاسكية ادريفصر تعالى بوالي الحسب کے تمام مراحل سے باسانی گذا رکر نہابت آرام سے بٹویل بہنجادیا مجھے الجزائر کے طیارے ے انتظار میں بیاں دو دن ایک رات کھیزا تھا۔ اَ جکل معتریں پاکسان کے سفیر ہما ہے سابق و زیر اطلاعات جناب را جه ظفرالی صاحب بین - بول سے بی سنے انہیں فون کیا توانہوں نے احقر کی اَ مدر پخشی کا اظہار کیا اور تقور سے آرام کے بعد شول میں كارى بھيج دى گئي جس كے دربيع ياكت ني سفارنت خانے جانا بوا-

راجرصاصب ما شاءالنگرجی محبوب اور مرد لعزیز شخصبت کے ماک بن الندتعالی الندتعالی سے ان کے ماک بن الندتعالی ان سے ان کے وزارت کے زمانے بیں بھی بڑا کام بیا، اور جب وہ مصر میں سفیری کر بہنچے بیں ابنوں نے بہاں کے علمی و دینی صلفوں کے ولی بھی موہ بیے بیں - ان سے دلچیپ ملاقات دہی اور مصر کے حالات معلوم موسئے ۔

قاہرہ کے بھیے سفر میں اہرام مصر نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ وہ عام شہر سے ورا فاصلے پر واقع ہیں را جرصا حب نے خود اپنی گاڑی فرا ہم کرکے امرام کس جانا آسان کڑیا جنانچہ اسس مرتبریہ تاریخی عبرت گاہ کھی اطبیان کے ساتھ دیکھنے کا موقع سلا۔

### ابرأم مصر

یر عمارت کس نے اور کیوں بنائی تھی ؟ اس کے مارے میں ماریخی روایات اس تقام مختلف ہیں کدان کی بنیا دیر کوئی فلصیلہ کرنا مشکل ہے مصرکے مشہور مؤرخ علامہ مقسسر دیری گا محصتے ہیں : -

وقد اختلف النّاس في وقت بناءها ، واسم دانبها ، والسبب في بنائها ، و قالوا في ذلك أقوالامتباينة أحكثه ها غير صحيح ، لوكول كورميان ابرام كي ارتخ تعبر اس كه إنى كه نام - اورتعير كوسبب كي ارب من اختلاف بها ، اوراس سيدي متضا و اقوال برجن مين سه اكثر صحيح أبين - والخطط المقرية من ١٩٨ ع ١)

نیکن قدیم عربی کا خذیں کس سیسے یں جوروایت زیادہ مشہورہ وہ یہ ہے کہ حضرت نوح عید السلام کے طوفان سے پہلے مصر کے ایک با دشاہ سور بدنے ایک خواجی کھا تھا جس کی تعبیر ہون کا ہنوں اور نجومیوں نے یہ دی کہ و نبا پر ایک عالمیکی صیبت آنے والی ہے۔ سور بدنے اس موقع پر اہرام کی تعبیر کا حکم دیا ، اور اس کے اندر کچھ البی مرکبیں نبائی تھیں جن سے دریائے نیل کا پائی داخل ہو کر کسی خاص حکم تک با سے ، نیز اس مارت میں طرح طرح کے عبا تب شال کے تھے اور اس وقت المی صرب نفس اور ساب سے لے کرطب اور سحری کہ جننے علوم سے واقف مینے ، ان کو اس عمارت کی احتاجی وی اروں دی ہو تھی اور اس میں مارت کو باد تماہوں دیواروں ، چھتوں اور ستونوں پر مکھ کر محفوظ کیا تھا۔ بعد میں اسی عمارت کو باد تماہوں دیواروں ، چھتوں اور ستونوں پر مکھ کر محفوظ کیا تھا۔ بعد میں اسی عمارت کو باد تماہوں

کے مقبروں کے طور بریمی استعمال کیا گیا - رحن الحاصر وللمیوطی صسم نا ۳۵)

ایک روایت یہ ہے کہ اہرام کا بانی قوم عآد کا ایک بادشاہ شدّا دیما، اور
بعض روایتوں میں حضرت اور سے علیالتلام کوان کا بانی قرار دیا گیا ہے رالخطط المقرزیة ص ۱۶۵۱)

ان عمار توں کے بارے میں طرح طرح کی طلسماتی کہا نباں بھی مشہور رہی ہیں جوعلامہ سیوطی اور علام مقرندی نے اپنی اپنی کما بول میں نقل کی ہیں۔

سین عهد جدیدی آنار فدید که امرین نے مختلف کھلاتیوں اور دریا فت شدہ تحریق کفتین کے بعد جو رائے تا تم کی ہے ، وہ یہ ہے کہ امرام مصر دراصل عہد قدیم میں بادشاہوں کے مقبروں کے مقبرے اسی خوطی کل میں تعمیر کے بیائے تھے۔ اس دور میں بادشاہوں کے مقبروں کا یہ میں تعمیر کے جانے تھے اور فراعنہ کے چونتھ سے لیے کرستر ھویی خاندان تک مقبروں کا یہ اسلوب مقبول عام دہ ، چنا نجہ مصر کے مختلف حقوں میں بہت سے امرام تعمیر کئے گئے۔ اسلوب مقبول عام دہ ، چنا نجہ مصر کے مختلف حقوں میں بہت سے امرام تعمیر کئے گئے۔ خالوں میں اب بھی پائے جانے جانے ہیں۔ لیکن یہ امرام زیا دہ ترمعولی سائز کے نظاور انہیں مختوطی شمبر کے ان دریا ہے نیل کے مغربی علاقے اور معمولی سائز کے نظاور انہیں مختوطی شمبر مقبول میں اب بھی پائے جانے جانے ہیں۔ لیکن یہ امرام میں سے قدیم ترین مقبول شہرصقرہ مختوطی شمبر مقبول میں جو سے چند میل جنوب میں واقع ہے ، اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسین عزد نے سنالہ فن میں سے خدمیل جنوب میں واقع ہے ، اور کہا جانا ہے۔ کہ شاہ اسینظر نے سنالہ فتا۔ تعمیر کہا تھا، جو فرا عنہ کے چونتھ شامی خاندان کا ایک بادشاہ فتا۔

( Encyclopaedia International,

لیکن یہ اہرام اپنی قدامت کے باوجود فن تعمیر کے نقطۂ نظرسے کوئی عجوبة والنہیں دسیتے گئے۔ بعد پی اہرام قاہرہ کے قریب جیزَہ کے عناقے ہیں (جواب قاہرہ ہی کا حصّہ بن گہا ہے) تعمیر کئے گئے۔ یہ اپنے سائڈ کے اعتبار سے بھی غیر معمولی تھے، اور ان کو مخروطی شکل دینے سے اُوپہ کو مخروطی شکل دیں تھے۔ اور ان کے مسلطے کو سیاٹ دیکھے ہوئے انہیں مخروطی شکل دی گئی۔ یہی تین اہرام فی نیا کے عجائے ہیں

شارموتے ہیں اوراج میں دنیا بھر کے سیاحوں کی دلیسی کا مرکز ہیں۔

جدید تحقیق کے مطابق بیٹین اہرام حضرت میسے علیہ السّلام سے تقریباً و معانی ہزار سال ہیسے فراَ عَنہ کے چوتھے خاندان کے بادشاہ خوتوا وراس کے بیٹوں خفرے اور نکار فیے تعمیر کئے تھے۔ ان ہیں سہ بھری محمد اللہ کہ کہلاتی ہے اور وہ خوتو نے تعمیر کی تھی۔ زمین پر اس کا مجموعی رقبہ احوا رتیرہ اعشاریہ ایک ایکر ہے۔ اور صرف ایک سمت سے زمین پر اس کا طول 1 ہے ، فیٹ ہے۔ نیار ہونے کے بعداس کی اُدنچائی ہم والم 1 ہم اللہ محمد کے بعداس کی اُدنچائی اللہ معلی ہوگیا تو اُونچائی الا فیٹ کم ہوگئی۔ اس کی تعمیر میں سے کوئی بیٹور اللی صقعہ کم ہوگیا تو اُونچائی الا فیٹ کم ہوگئی۔ اس کی تعمیر میں سے کوئی بیٹور اللی صقعہ کم ہوگیا تو اُونچائی الا ورئی جو بیل استعمال ہوئے ہیں ، جن میں سے کوئی بیٹور اللی سے کم بہیں ہے، بعض بیٹھر ہا اللہ و رنی بھی ہیں ، لیکن اور مطابع بیٹروں کا وزن ڈو حائی ٹن ہے۔ کہ ان کی درمیانی جری باہر سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور سے بوری محمد اور سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہی دیو ہیں گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہے۔ دور سے بوری ہیک دور میں بیٹر معسد و سے نظر ہی نہیں آئی، اور دور رسے بوری محمد ایک ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک کروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسور سے بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیک گروطی بیٹر معسد و سے نظر ہی دیو ہیکھ کروسے کروسے کروسے کی دیو ہیکھ کی دور سے نظر کروسے کوئی کروسے کر

ایک امریکی امرانا به فدیمه دیسمند اسٹیورٹ نے اہرام مصریه ایک تنظل کیا بیکھی ہے، اس میں وہ لکھنا ہے ہ۔

" و نیا بھریں تیمرکی یہ سب سے بڑی تعمیر تیرہ ایکڑ کے رقبے یہ کھڑی ہے ہو جو بہا کا وسطا ڈھائی ہے ہو جو بہیں لاکھ سے زائد بلاکوں پر شمل ہے ، اور یہ بلاک اوسطا ڈھائی فن وزنی ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ اس کی ہر سمت ۵۵ وفظ طویل ہے ، لیکن جیرت انگیز یات یہ ہے کہ تمام کونے ممل طور پر بالکل صحیح زاویہ نانے ہیں اور سامنے کے پھراتے ٹھیک ٹیب ٹیب کسان سب کے گئے ہیں کہ ان کے ورمیانی جوڈنظر نہیں آتے ، "

(Desmond Stewart, The Pyramid and Sprinx,

New York 1978, P. 166)

ہم الحرم الأكبر كے نيچے ہمنچے نواس كے تقریباً بیچوں بیچ زمین سے درا بلندی بر ايك غادنما دروا زه نظراً يا جوايك سُرنگ بس گھانا ہے ' بر سُرنگ اندرہی اندرہم كی

اس شرنگ کی چرطهائی خاصی دختوادگذارہے، چرطهائی کی شقت اودگری کی شدّ
سے لوگ اُور پہنچتے پہنچتے پیسے میں شرا بور مہوجانے ہیں۔ اس سُرنگ کی انتہا ایک دیع و
عریض بال پر ہوتی ہے جس کی تمامتر دبیا دیں تغیر کی ہیں، اور اس کے شال منزن کونے
میں بتیر کا ایک عوض بنا ہو ا ہے اس حوض میں بادشاہ کی لائش رکھی جاتی تھی آدیخوں
میں بکھا ہے کہ ہرم کی دبوا دوں پر عجیب وغریب رسم الحنط کی عبارتیں تحر پر تقییں، جو
مرور زما نہ سے مرے گئی ہیں۔ نیز دبیوا روں کو طرح کے نقوش اور تعل وجوا ہرے
مرتین کیا گیا تھا، اب ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی ۔

مرم اکرکے بعددوسرے نبریہ مرم اوسط کے اینے کھرٹے ہوکرد کھیں تویہ زیادہ بڑا معلوم ہونا ہے الیکن تقیقہ مرم اکبرسے چھوٹا ہے، یہ تعمیر کے وقت ایم فٹ بندی اللہ منظم اور اب اس کی اُونی اُن کام م فٹ ہے۔ یہ نو قو کے بیٹے خفرے کا بنایا ہوا ہے جو شیور ن ور داب اس کی اُونی کا مام منظم سے ۔ یہ نو قو کے بیٹے خفرے کا بنایا ہوا ہے جو شیور ن ور داب اس کی اُونی کا مام سے زیادہ شہور ہے۔

تمیسرا برم اسنوائی، برتعبیر کے وفت ۱۱۸ فظ بلندتھا، اور اب ۲۰۷ فظ بلندہے اور بہ خیفرے جانشین من کارہ کا تعمیر کردہ ہے، جومائی سرنوس کے ام سے مود جهد برتینوں اہرام چوبکہ قاہرہ کی عام سطح زمین سے کا فی بلندہیں، اِس بیے یہاں سے شہرقاہ و کا منطر بھی بڑا نوٹ ناہے ، اور یہاں ہروقت یا حوں کا ہجوم د بنا ہے ۔ فقتہ عارة البحث فقتہ البحاء بدنیا علی القانها هرمی مصر خلیل ما محت البحاء بدنیا قال ما محت البحاء بدنیا قال ما محت البحاء بدنیا وکل ما علی ظاهرالد نیا یخاف من الله منا وکل ما معرب نیا والد میں اہرام مصرب عیر بار اس سے بہتر اور متوازن تبصرہ نہیں ہوستن کے مبرے نیال بی اہرام مصرب عیر بیر اس سے بہتر اور متوازن تبصرہ نہیں ہوستن کے ابوالہول :

اہرام جبزہ کے مشرقی جانب میں شہرہ آفاق "ابوالہول واقع ہے 'یہ دراصی ہرم اوسط کے بانی خیفے کا جب مہر ہے جو اس نے خودا بنی زندگی بنی بنوایا تھا مقر نبری فی کھی ہے کہ اس کا قدیم ام "بیبیب بھا، عربوں نے اس کا نام ابوالبول رکھ دیا۔ مقریزی کے زمانے میں اس جستے کا سراور گرون سطح زمین پرانظرا تی تنی اورلوگوں کا قیاس یہ تفاکہ بانی جسم زمین میں مرفون ہے ۔ چنا نچہ بعد میں کسی وقت زمین کھو دی گئی تو قیاس درست نکل اب اس کے چا روں طرف زمین کھدی ہوئی ہے اور پوراجسم نظراً تا ہے البتہ چہرے کے نمایاں نقوش مطے ہوئے میں ۔ اور مقریزی نے کھا ہے نظراً تا ہے البتہ چہرے کے نمایاں نقوش مطے ہوئے میں ۔ اور مقریزی نے کھا ہے کہ مہادے زمانے میں ایک صوفی بزرگ شیخ محدد حمۃ الشرعلیہ تھے جو عمیشہ دونے سے کہ مہادے زمانے میں ایک صوفی بزرگ شیخ محدد حمۃ الشرعلیہ تھے جو عمیشہ دونے سے دہتے تھے الہوں نے نظرا نے کے لیے ایک مہم

کے دوہر موں کے متابہ ہو۔ یہ ایسی عادت ہے کوئی عادت الیبی بنیں جوا بنے استحکام میں مصر

کے دوہر موں کے متابہ ہو۔ یہ ایسی عادت ہے جس سے ذما نہ بھی ڈر تا ہے۔ حالا کمر دفئے ذمین کی دوسری چیزیں نمانے سے ڈر تی ہیں۔ میری آئے کہ اس عجیب وغریب عادت کو دیکھ کر مخطوط ہوتی ہے۔ اس کے تصوّر سے میرا ذہن مخطوط بنیں ہوا۔

شردع کی اوراسی ہم کے دوران انہوں نے ابوالہول کے چہرے کواس طرح بگاڑد با کرچرے کے نقوش نظرنہ آیک در الخطط سے ۱۲ ص ۱)

مهرکیف! برمجسمه، مهم فٹ لمباا در ۹۹ فٹ اُونچا ہے، اس کی ناک قد اَدم ہے۔ اور ہونٹ، فٹ سے زائد کمیے میں کیج پہرہ مردا نہ ہے، لیکن دھر فرشیر جبیا ہے اور یہ اورامجسمہ ایک ہی تیمر کا بنا ہموا ہے۔

تاریخی روایات اس بات پرمتفق بی کرابرام اورالوالمول کے بیے بیتراسوان کے علاقے سے لائے گئے ستھے ، جہال آجل اسوان ندتعیر کیا گیاست -

ابوالہول کے دامیں جانب ایک زیرزمین فلعہ نماعمارت کے کھنڈرہیں جن کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ یہ ذعو نوں کے زمانے میں شہزا دیوں کے کرے تھے۔

## جامع عمروين العاص

مسجد كے سب سے يبلے امام خو و حضرت عروبن عاص تھے اور مؤون ايك دوسرے صحابی حضرت الوسلم يا فعی شمنے .

بدمین حضرت سلمری مخلدانصاری نے رجوصفرت معاوی کی طرف سے مصر کے حاکم نے اور کہاجا آ ہے کہ معری میں مبنا رہایا ، اور کہاجا آ ہے کہ معری مبدر کے حاکم نے اور اس میں مبنا رہایا ، اور کہاجا آ ہے کہ معری مبدر کے سائف مینا رتع برکرنے کا آغاز امنول نے ہی کیا ۔ کھریت شمیں عبدالعزیز بن مروا ن نے ا

The Pyramid and Sprinx, by Desmend Stewart P 44

بہمبیدا نرمِرنوتمبری اوران کے بعد ولیدبن عبدا لملک کے کھم سے اسے منہدم کرکے دوبارہ تعبیرکیا گیا ، اس وقت اس پرتقش و نگا دکا اضا فہ ہوا ، اوراس کے ستونوں پرسونے کا یا نی چڑھا یا گیا ۔ درحس المحاصرۃ تعسیوطیؒ ص ۲۰ ے ۱)

اسم سجدین برد استان معقد با القدربزرگان دین، علمارکرام اوراوبهاروا تقیار نمازی برطفت دیب بین، ابتدائے اسلام بین بیم سجد مجلس فضارکاکام بھی دنتی تھی اوربعدی بہاں برطفتے دیب بین، ابتدائے اسلام بین بیم سجد بین فائم بوئے علام ابن صائع حنفی کاکہنا ہے کہ اس معلقہ بائے درس بھی فائم بوئے علام ابن صائع حنفی کاکہنا ہے کم میں نے سال کھی میں سے زائد علی صلفے شمار کئے بین ، نیز کہا جا تا ہے کہ رات کے وقت یہاں اٹھارہ ہزار چراخ دوشن ہوئے سفے اور دوزار گیارہ قنطا رتبل خرج ہونا تھا، رحن المحاضرة للسبوطی مصروری میں استال

اس مبحد کی پوری تا دیخ سال مرسیوطی نے حسن المحاضرة بیں بیان فرمانی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین اسلام اورعلماء وفعنلار کواس مجد کے ساتھ کتا شغف رہا ہے۔
یہ مسجد بجیلیے دنوں ہبت بوسسیدہ ہوگئی تھی'ا باس کی از سرزو تعمیر کی گئے ہے اور اس میں بہت توسیع ہوئی ہے۔ آج بھی یہ قاہرہ کی متنا زترین مبحد ہے۔ احضر نے نماز عصر کے بعد صف اقل میں کانی لوگ ملا وت کرنے نفار اسی مبارک مسجد میں اوا کی - نماز عصر کے بعد صف اقل میں کانی لوگ ملا وت کرنے نفار آئے ، کہیں اتحا کہ کا طالب علم بھی و کھائی دہیئے ، سیکن محسوس یہ ہوا کہ بھے۔
اُسی مبارک مسجد میں اوا کی - نماز عصر کے بعد صف اقل میں کانی لوگ ملا وت کرنے نظر اُسے ، کہیں اتحا کی ایک میں تب ہنچا کہ جب اس بڑم سے خصر سنگل مال تقا

جامع عمروبن العاص صفر صلی الدعندسے با ہر انکلے تو واس ہول کے ہنچتے ہنچنے مغرب ہوگئی ۔ کئی داتوں سے نمیند پوری ہنیں ہوئی تھی۔ اُس روزعشار اور رات کے کھانے کے بعد حلیدہی نینداگئی ۔

ا گلے دن چارنجے شام کہ فاہرہ بیں مزید کنا تھا ، بئی نے اس وقت کو کارا مر کرنے کے بیائے قاہرہ کے مختلف کتب خانوں کی سیر کا ادا دہ کیا تھا پنجائجہ صبح نو نبجے سے دن کے دو نبیجے تک مختلف کتب خانوں بیں بھر کر دستیا ب کتب کا حب ارّزہ لیتا رہا۔

### سفرالجب زائر

تام کوبا نج بج الجزائر جانے کے یہ ہوائی اوٹے ہی گیا۔ یہاں پنج کرماوم ہوا کم جہاز چار گفتے ہیں۔ یہ وقت ایٹر پورٹ برہی گذارا اور رات کو ساڑھے گیا رہ بج الجزائر البرائز کے طبارے پرسوا رہوئے ، چار گفتے کا رائے تھا، لیکن وقت کے ایک گفتے کے فرق کی وجہسے الجزائر کے وقت کے مطابق رات کو ڈیٹر ہد نجے جہازالجزائر کے حواری بومدین ایئر لورٹ برا ترا ۔ یہاں وزارہ الشئون الدینیہ کے افسران ہنقبال کے جواری بوجود تھے ، رات کو دھانی نجے فندق السفیر پہنچ کرسو گئے ۔

الجروار کے دارا محکومت کا نام بھی الجروار نہی ہے، سیکن کا نفرنس دارا لیکومت سے تقریباً ، ۲۹ کی موریر دورہاں کے مشہور تا اینی شہر بجایہ میں منعقد ہورہی تھی، اس بیے صبح میں تقریباً کا دی میں منعقد ہورہی تھی، اس بیے صبح میں تعرب کے در لیعے بجایہ روائہ ہوئے۔ "بونس کے شہور مالم شیخ محدالث دل المنی النیخ اور سعودی عرب کے ڈاکٹر محد تھی اسی کا رہیں رفیق سفر بنے والجروائر شہرے گئے ہی دائیں طرف محر توسط کے نوبعوت مناظر شروع ہوگئے۔ یہ سا داسفرا فریقے کے شمال مغربی کا رہی طرف بحر توسط کے نوبعوت مناظر شروع ہوگئے۔ یہ سا داسفرا فریقے کے شمال مغربی کا رہے کے ساخت الا مساحقہ ہوا۔ کہا بانا مناظر شروع ہوگئے۔ یہ سا داسفرا فریقے کے شمال مغربی کا رہی ہوائی ہی ان صبین پہاڑوں میں مزاد ہورت میں فریق کے ساخت بی ان صبین پہاڑوں میں مزاد ہورت میں ہزار ہو میں کرا گئے دیکھ رہی تھیں جنوں نے معقبہ بن نافع کی سے کردی میں ہزار ہو میں کا پڑے خطر سفر طے کر کے بہاں اللہ کا کلم ماند کیا اور اس بر بری ملا نے کو خصوف الند اور اس کے دسول رصلی اللہ علیہ وسم می کے کلام سے معمود کردیا ، بھی اس کی زبان کا میں بدل ڈوالی و معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کے دسول رصلی اللہ علیہ وسم می کے کلام سے معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی کھی کے کلام کے کا میں معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کے کھی کے کھی کے کھی کے کا میں معمود کردیا ، بھی اس کی زبان تک بدل طوران کی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھ

#### بچا به میں

شہر بجایہ الجزار کے دارالحکومت را لجزار العاصمة ) سے مغرب بین ۱۸۵ کیدومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بہمغرب ادسط کا ایک فدیم ناریخی شہرہے ، جو بحرمتوسط کے

کنا رہے اور جبل قواریہ کے دا من میں تھیا ہو اسے بیبل قوادیہ سطح سندرسے ، ۴۰ میشر کی ملندی پرواقع ہے اور اس کے ڈھلان ساحلِ سندن کک چلے گئے ہیں قدیم شہر بجایہ انہی ڈھلوالوں پر آبا وسہ اور ساحلِ سمندرسے جبلِ قواریہ کو دیمیں تو درمیان ہیں شہر کی عمارتیں ایک ندینے کی طرح بہا ڈپر چڑھتی نظر آتی ہیں ۔

ابنِ خلدول کے ایج ایک عرصے کک اس شہر میں وزیراور فاضی رہے ہیں ، مکھا ہے کہ بجایہ ایک بربری قبیلے کا نام تھا جو زمانہ قدیم سے یہاں رہنا تھا۔اسی کے نام یہ مدین رہا ہے۔

بستى كا نام بجا يەشىپور مېرگيا -

یا کچوی صدی ہجری کے وسط کا بدائی جھوٹی سی بندرگاہ تھی جس کے آس پاس اس بربری تنبیے کے کچھ مکانات تھے ، کوئی قابل دکر شہر نہ تھا۔ تقریباً مصلیم میں مادی خاندان کے ما عربی عدن س نے مرکزے سے بغاوت کر کے اسے ایک سنہر کی چیٹیت دی اور اسے اپنا پایٹر شخت نبایا۔ رمعم البلدان للموی مص ۲۳۹ ج ۱)

منفورهادی کے بہری میت (سائی قاس ایک بی بجابی برای تقافة شر بن چکانفا، منفور نے بہاں ایک شا نداد می تعیر کیا، ایک عظیم الشان جامع مسجد بنوائی، جس کا مینار ، اوف بند تھا، اور اسس میں ، ابرآ مدے تھے - اسی کے دُور میں پائی ک بہال کے بلے جب واریہ سے شہری معنق پُل تعمیر کئے جن کے ذریعے بہاڑی جیٹموں کا پائی شہری بہ بنیا یا جانا تھا ، بہ شہر مغرب اوسط کا ایک عظیم نجارتی مرکز بن گیا یہاں کے بہاڑوں میں لوہے کی کانیں موجود تھیں اس لیے بہاں سے لوا دُور دُور تک برآ مربواتھا۔ مسندر کے قریب اور بہا طوی اور مبز ، ناروں کی وجہ سے بہ شہر مہبت خولصورت مجھاجاتا تھا، موسم معتدل اور آب و بہواصحت بخش تھی، اس بے لوگ دُوردُورسے بہاں اگر آباد بونے گئے ۔ بہاں اسلامی علوم کی بڑی درسگا ہیں بھی قائم میں اور بڑے برشے علماً بہاں

بجایہ بجرِمتوسط کے سب کا دے پروا تعہد اس کے بالمفابل دومرے کا دے پر اندنس بھیلا ہواہہ جنانچہ اندنس کے لوگ جب مشرقی مما کک کا سفر کرتے تو بجایہ ان کی اسم منزل ہوتی۔ پیرجب اندلس میں طوا نف الملوک کا دور آیا ، نوسیاسی اکھا ڑیجھا ڈاور ا نسطاً ژاب بُدسے عاجزاً كربمبت سے اہل علم نے اندنس سے بجرت كى نو بجايہ كو ابيت مستقربنایا - بعدمیں جب مراکش کے بوسف بن اشفین نے اندنس برمومدین کی مکومت تائم کی تو اندنس کے بہنت سے علمار وفضلار کا را بعاشمالی ا فربقے کے ممالک سے بڑھ كيا اس وورس هي بهت سي على را ندلس سي آكر بجايد سي منتم بوت -ادر اخرس جیب الدنس میمسلانول کے رجم بالکل ہی مرمکوں ہو گئے ، نوعزاط کے

ستنوط کے بعدم اکمش اور الجزار تبی سلمانوں کی بناہ گاہ بینے، اِس دُور میں بھی بجب یہ عهاجرين اندلس كا ايك اسم مركز مَّا بت بُوا -

بجایہ میں سانوی معدی ہجری میں جومشہ و دعلما رگذرے میں اُن کے نذکرے برعلامہ ابوالعباس غُرِين ' (متونى سلائمة ) في ابكستقل كما بالكي يب حبس كا نام بي، صعنوان الدرابة فيمن عرف من انعلما رقى المائة السابعة ببجاية بيركماً بسات درابح نوار كى تحتیق كے ساتھ ہى الجزار ہى سے شائع ہوگئى ہے۔

بجايه مين ممارا قيام "فندق الحماديين "مين بحوا-يه موثل شهر بجايه سينقريباً يا كا میل دُور بحرِمتوسط کے بالکل کنارے پرواقع ہے۔ بجایہ کی چیوٹی سی بندر گا جس ساحل پروا تع ہے ، وبال سے یہ ساحل جنوب مغرب کی طرف ایک بلالی نیم وائرہ بنا آبوا جلا کیا ہے ، اور پیر جنوب کی طرف مُو کر سیدھا ہو گیا ہے۔ اس ساحل کے ساتھ ساتھ ایک ساحلی سرطک ( MARINE DRIVE ) حدِّنظر کا علی گئی ہے جس کے مغرب میں سرمبزوشاداب پہار ہوں کا سلسلہ ہے اور مشرق میں بجرمتوسط بوری آب و ناپ سے ساتھ بہدراہے۔ فندق الحادیثین اسی ساحلی مردک پرواتع ہے، اس کے کروں کی کھولکیاں سندر کے کنارے کھلنی میں اور کرے کی اندرونی فضا ہروقت موجوں کے

ولاورز رئم سيمعوررسي ہے۔

میں اپنے کرے میں پنجا تواس کے مشرقی دروا ڈے سے جوایک بھوٹے سے

برآمدے میں گھلنا ہے ، بجیرہ رُوم کا حین منظر سامنے تھا، حَذِنظر کا بجیرہ رُوم کی

نینگوں موجیں کر دغیں لیتی دکھائی دسے دہی تھیں ، خیال آیا کہ یہاں سے باکل سامنے
اہمی موجوں کے اس پارا فدلس کا ساحل بھیلا بھوا ہے ، او راس مندر نے صدیوں افدلس
کے مسلمانوں کو مشرقی مما کے سے ملائے کا فرصنے انجام دیا ہے ، اور یہیں پر برسوں اُن
فاتحین کی تک و آفراری دہی ہے ۔ جن کے نعرہ باسے کی گوئے سے اس فضا کا ہر
فراہ معورتھا ، اس تعدور سے اقبال مرحم کے یہ اشعاریا دائے گئے سے
فاتی ہاں ہنگامہ ان محرانشینو کا کبھی

نورہ معورتھا ، کی مقابول کے راب کی گاہ تھا جن کے سفینو کا کبھی

زرہ معورتھا ، کو انشینو کا کبھی

بحرازی گاہ تھا جن کے سفینو کی کبھی کے بیادں کے آشیانی جن کی توادہ ں پیکھی

زر موں سے جس کے لذت گیراب کی گوش ہے

کیا وہ بکراب ہمیشہ کے لیے فا موش ہے

## كانفرنس

مندوبین کا قیام اس فندق الحقا دیتن بین تھا، نیکن کا نفرنس بہاں سے تقریباً
چومیل دُورشہر بجایہ کے ٹا دُن ہال بیں ہورہی تقی ۔ پر کانفرنس الجزائر کی دزارت ندیبی
امور کے ذیرا ہتام ہرسال منعقد ہوتی ہے، اوراس کاستقل نام مستقل العکوالا سلای اسے۔ امسال اس کے بیے بوضوع تھا الاسلام والمغز والثقافی بعثی اسلام سے موف اہلیم اس موضوع کے ختلف گوشوں پر اظہار خیال کے بیے عالم اسلام سے موف اہلیم اورا ہلی کی کو دعوت دی گئی تھی ۔ کا نفرنس سل اس کھر دورجا دی رہی مرم بین پر نبورتی اور اہلی کے اورا ہلی کے بید عالم اسلام سے موف اہلیم اور اہلی کی کو دعوت دی گئی تھی ۔ کا نفرنس سل اس کھر دورجا دی رہی مرم بین پر نبورتی اور کا بحواب دیتا تھا۔ احقر نے اس کا نفرنس کے لیے تقافی جنگ برایع نظام تعلیم کے ذیر عنوان ایک مقالے کھا تھا، میکن جیب مبر سے مقالے کا وقت آیا بذریع نظام تعلیم کے ذیر عنوان ایک مقالے کھا تھا، میکن جیب مبر سے مقالے کا وقت آیا بذریع نظام تعلیم کے ذیر عنوان ایک مقالے کھا تھا، میکن جیب مبر سے مقالے کا وقت آیا بذریع نظام تعلیم کے ذیر عنوان ایک مقالے کھا تھا، میکن جیب مبر سے مقالے کا وقت آیا

توئيں نے برچندوجوہ مفالے کے بجائے ٹی البدیرہ تقریر مناسب سمجھی و۔ اقال تومقاله پورائيش كريف كاوقت نهيس تفائه مرمقاندنگا ركوشكل دس دس خط ديئة جارس يقع اس ياس سين اس الم مومنوع كے تمام بهور قل كا احاطه ممكن نرتها، دُومرے مقالے چھپ چھپ کھانے کہ حاضرین میں تشہم ہورہے تھے، اس بےجب میں کہنا جا ہتا نفا وہ طبع ہو کرسب سے باس بہنچ ہی جاتی تمیسرے میں نے دبکھا کہ حاضرین یاکتان کے حالات جانے کے بہت منتاق تھے، او رمختلف نشستوں کے درمیان گفتگوسے احقرنے محسوس کیا کو نہ حرف الجزا رکے لوگ بلددو سرے عکوں کے نما تدریجی پاکتان کے تیام اور بہاں نفاذِ شریعیت کی کوششوں سے بہت کم وا قف بین اور چھوٹی جھوٹی باتوں کوٹھی بڑی چیرت اور اشتیاق کے ساتھ سنتے ہیں اس کے علاوہ ہرنشست کے بعد لملبه طنة تو پاکسته ن محالات دربافت کرتے، اوربعض طلبہنے نوصراحةً فرمانش مجری كر أب كا خطاب بإكتان كے بارسے ميں ہوتونہ با ده بہترہ، اس ا اب نائدہ برجي تقا کہ الجزا تریس نفا ذِیشرمیبنت کے بیے ابب خاموش تحریک کام کردہی ہے اوروہاں ایمی يك ود مسائل موصوع بحث بيرجن سيد بفضله تعالى سم يأكمان سب فارغ موسيك بين مثلًا ید که اموجوده معاشرے میں شراب بندی ممکن اور مناسب ہے ؟ الجزار براہمی یک فرنسیسی استعارکے الزات باتی ہیں اورافسوس یہ ہے کو اُزادی کے بعدیبال محومتی سطح پراسلام کے نفا ذہ سے زیادہ اشتراکیت کے تیام پرتوج دی گئی ۔ اب رفت رفت مالات کھے بہتر ہورسے بیں - سکن ماضی کے اٹرات کا عالم برہے کر براسے شہروں میں قدم ندم پرشراب خانے موجود ہیں جن میں مقلم کھالا شراب نوشی ہوتی ہے، ایسے ماحول میں الركمبي سے اس الم الغبائث كے خلاف أواز أعفتى سے تو اسے نا قابل عمل سمجھا جا تاہے۔

اسی طرح ابھی تک و بال اس قسم کے مسائل بھی ڈیو بھٹ رہتے ہیں کہ کیا اس دُور میں صدودِ مترعیہ کا نفاذ ممکن یا مناسب سے بکیا بینک کامئو د روسے یا نہیں ؟ ۔ "فابلِ شکر بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں غیر معمول د بنی شعود بیدا رہور باہے اور دو بہت رکا در توں کے با وجو دلا دبنی رجی نات کا جم کرمقا بلہ کر رہے ہیں کہذا یا کتان میں نفا ذِ
شریعیت کی طرف جو تھوٹری بہت بیش رفت ہوئی ہے وہ ہما ری نظر میں کم مہی ، نکین
الجزالد کے حالات کے بیش نظر بہت قابل کی ظربی اوراحقرنے محسوس کیا کہ اس ما حول
میں باکتان کے ملی تجربات کا تذکرہ افتا رائٹہ زیادہ مفید اور مہتن افر انی کا موجب ہوگا۔
اور بہاں کے دینی حلقوں کے باتھ مصنبوط کرے گا۔

جنا نجه احفرنے اپنے خطاب می مختصراً ہندو تبان میں انگریزی استعار کی آریخ اس کے اللہ اسکے خلاف تحفظ دین کے بیے علما رکوام کی جدوجہد تیام پاکشان اوراس کے مقاصد کی آریخ بیان کی اس کے بعد ہاں نفاذ شریعیت کے داعیوں اورسیورنظام کے داعبوں کے درمیان جوکشکش رہی اس کے حالات بیان کئے ،ادر پیرائ لا اس کے بعدسے مال میں نفاذ شریعت کے سیسے میں جربام ہوئے میں ان کی قصیل نباتی۔ ان تمام حالات كوش كرحاضرين بالخصوص طلبه كاجوش وغروش فابل ديريها، بات بات پروه اپنی تحسین و آفرین کا اظهار کرتے ، پهان کے حب میں نے باکنان میں شراب بندی اور بی آن اے کی پروازوں میں شراب کی ممانعت کا ذکر کیا ، اور بہ تنایا کم اس ممانعت سے قبل میں بعض طاقوں کی طرف سے اعدادو شما رہیں کرکے درایا جارہ ھا كراس قانون كے يتبع ميں ملكي آمرني كتني كم موجائے كى ؟ اور ايئرلا ئېز كوكس قدرخسارہ ہوگا؟ ليكن جب التدتعالي يدبحروسه كركے يه قدم أنهاليا كيا تو برسارے اولام بُوا مِي السكے اور مجد الترائبرل بنز كوخسارے كے بجائے يہے سے زيادہ نفع ہوا، نوطلباج برمر مِن این نشستوں سے کھرمے ہو گئے ، اور دین مک بال مالیوں اور نعروں سے گو بخیار ہا۔ تقریر کے بعد کا نفرنس کے مندومین اور طلبہ دونوں ہی بڑے اشتیا تی کے ساتھ ملتے رہے اورا ب بک یاک ن محالات سے ناوا قف ہونے پر اپنے افسوس کا بھی افہار كرتے رہے - اگرچ احقرنے اپنی تقریریں یہ بھی كہد دیا تھا كہمب اعتراف ہے كرہم نے اسطویل ترت بین نفا فر شریعت کی سمت میں متنا مفر کے کیا ہے وہ با قیما نرہ سفر کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ابھی بہت کھ کرنا باتی ہے ، میکن ان حضرات کی نظریں ہے

تخوڑاساسفرہی مبہت وہ ماہ فزا تھا۔ بہت سے لوگ دُعا بیں دبیتے دہے کہ اللہ تعلیط پاکٹان کو تمام دُشمنوں سے محفوظ رکھے ، اور نفاذِ شربیت کے داستے ہیں اُسے عالم اسلام کی رہنمائی کا فریغید انجام دینے کی تونین عطا فرائے گا ہیں ،

میں سوج رہا نظائر اسلام کے نام پران تقواڑے سے اقدامات کے بیتے ہیں عالم اسلام کے مسلمانوں کی پاکستان سے مجتبت کا برعالم سے نواگریم واقعۃ پولے طور بر ابنے نظام زندگ کو اسلامی سانچے میں ڈھال میں تو پاکستان کے ساتھ ان مسلمانوں کی والہیت کا کیاعا لم ہوگا ؟

اس اجتماع بین طلبہ کے علاوہ طالبات بھی آیا کہ نی تغییں جن کے لیے الک لگ جگہ مقررتھی تمام طالبات نما صی حذیک حجاب کی دخایت کے ساتھ آئیں' ان کا پور اجسم ایک وصیلی عباییں جیبیا بچوا ہونا ، اور سراور گلے پراوٹر صنی اور ہے بوئی بوئی تفییں اور ان سے سر کا کوئی بال بھی ظا مرنہیں ہونا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو نہیں البتہ چیروں پر نقاب نہیں ہونا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو نہیں ہوتی میں ایک البتہ جیروں پر نقاب نہیں ہونا تھا۔ اس طریقے سے شرعی پُروسے کی مکمل یا بندی تو نہیں ہوتی میں البتہ کی مال البتہ سے گذوا ہے ، ان بیں جریز میں میں اواروں کی طالبات کا انتاا بتھام کر دینا بھی بسا غینیمت تھا ،

احفری نقریرے بعدایک شست میں ایک طالبہ نے ایک پرچرمیرے باس مجوایا۔
اس پرچرمیں اُس نے باکستان کے ساتھ اپنی محبت اوراس کے حالات معلوم ہونے پر مسرت کا اطہا رکیا تھا، اورا فغانستان کے جہاد سے تعلق جندسوالات کے تھے۔ طالبہ نے کھیا تھا کہ ہما رے بہت سے بہن مجائی اُس جہاد میں عملاً شریک ہونا جا ہے ہیں، اس کا کیا د است ممکن ہے ؟ نیز ہم میں سے بعض ہمن مجائیوں نے مجاہزی افغانستان کے ہے کے رائم جمع کی ہے جیے کا ہمادے پاکس کوئی راستہ بنیں ، اس کا کوئی راستہ بنیں ہاں اور کوئی طریقہ کے ملاوہ مجاہدی کے ساتھ مہدروی اور اخترت کے اطہار کا ہما دسے باس اور کوئی طریقہ نو بنیں تھا، اس ہے ہم نے ان کو دا دِ شجاعیت دبینے کے سیے کچھ ترانے کے اور اُ بنیں تھی، اس ہیے ہم نے ان کو دا دِ شجاعیت دبینے کے سیے کچھ ترانے کے اور اُ بنیں مجھوٹے بچوں سے پڑھ سواکر ان کے کیسٹ تیا دیکے ہیں جو ہم اپنے عما ہر مجا بُروں کو

بھیجنا چاہتے ہیں ، تاکہ انہبی بیراحی س ہوکہ ان کے دینی بھائی بہن ہزار ہا میل کے فاصلے پررہ کریمی ان کے بینے مرا گرامی کے فاصلے پررہ کریمی ان کے بینے و عاگر ہیں ، ان کیسٹوں کو وہ بال مک بہنچانے کا طریقہ کیا ہوسکتا ہے ؟ اور آخر میں برکہ ہم نے سنا ہے کہ افغانتان کے محافر پر جنگ کے دُورا ہی بہت سی کرامتیں بھی طاہر ہورہی ہیں ، ان کرامتوں کے کچھ وا فعات ہمیں سنا ہے۔

طلبہ کے اس معصوم جذرہے سے طبیعت بہت متا ٹرہوئی اوران سوالات کا جواب میں بہت متا ٹرہوئی اوران سوالات کا جواب میں بہت ان کی بہتت افزائی اور کچھے دینی نصائح میں بہت امر انہم میرا خیال نفا کہ شا بریہ نوع طلبہ کا وقتی جوشس ہو۔ سکین پاکستان آنے کے معابق معدمعلوم ہوا کہ یمحض وقتی جذبہ بہیں تھا، ان طلبہ نے میرسے بنائے ہوئے طربیقے کے مطابق مجاہدین کی امداد و حابیت کا ہمکن طربقہ جا دی دکھا۔

قديم شهر بحايير مين

بہر سب سے ہیں ہجا ہہ کے قدیم قلعے کے دروا ندے پر پہنچے جو العقعبۃ کہا آئے۔ اس کے صدر دروا ڈسے کے ساتھ ایک کتبہ انکا بچھاسے جس پر برعبا رہ ت تخریب ۔ العقصبیة ۱ سسے المد حددون کا 144 سے 186ھی خلہ آئے کہ میں

ملہ ، پر مبند سے جنہیں اُج ہم (نگرزی مبندسے کہنے ہی دراصل قدیم عربی مندسے ہیں وب کے عرب ما ک اُ

منيعه، وبداخلها مسجد يعتبر معهدا در اسبّاعظيما علمّ فيه فطاحل العلماء، ومن بينه عرعب دالرحلن ابن خيلدون -

دو فلعد قصبہ جسے مواحد بن کے شاہی خاندان نے مالا ہم سے سالا ۔ عبسوی کک (ساتو بی صدی ہجری میں ) کے درمیا فی عرصے میں تعمیر کیا۔ اس قطعے کے اندرا بیک مسجد ہے جو ابک عظیم درس گاہ رہ چی ہے۔ جس میں برشے برشے علما ۔نے درس دیا ہے۔ جن میں عال مدان خلد و ان بھی شامل ہیں .

قلعے کے اندرد اخل ہونے تو ایک شکستہ اور بوسیرہ عمارت نظراً بی جو فدیم طرز تعمیر کا منونہ تھی، فلعہ کا بیشتر حصتہ کھنٹر رہو جبکا ہے، صرف جبد عمارتیں باتی ہیں اوروہ بھی مائل به فنا نظر آئی ہیں، حویقو ڈے بہت آٹا رہا تی ہیں، ان میں جبند بالا فعانے ہیں، ایک کشاوہ دالان جس میں جہام کے طرز کے کچھے کمرے بنے ہیں، اسی میں ایک کنوال بھی ہے اور قلعے کی فصیل جب ہماں سے ساحل مندر کا منظر ساھنے ہیں۔

سین قلعہ کے بیچوں بیچ جوعما رہ اپنی قدیم نیا دوں پر قام ہے، وہ قلعے کی وہی مسید ہے جس کی نشاند ہی مذکورہ بالا کتے ہیں کی گئی ہے یسبید کا بال کا فی کشادہ ہے اور کہ با ناہے کہ منا مدا بن فلدون کے دفت سے اس عما رہ میں کو نی ردو بدل بنیں کیاگیا ، مسید کے درمیا فی سنون بھی اُسی دُور کے بین یہاں کہ کہ اب یہ عمارت اس قدر مخدول مسید کے درمیا فی سنون بھی اُسی دُور کے بین یہاں کہ کہ اب یہ عمارت اس قدر مخدول کی ہوگئی ہے کہ اسے ذا ترو ل اور سیاحول کے لیے کھولا بھی بنہیں جا نا ، اتفاق سے آثا رکے ایک افسر میرے الجزائری دوست سیم کلالی صاحب کو بل گئے تھے انہوں نے مبید کو فاص طور دیر کھلوایا۔

یغظیم انشان سبحداً جی غیراً با دختی ، اس کے ستونوں نے اس کی جہت کا بوجشکل سنبھالا ہُوا تھا ، لیکن اس کے درود یوار پرعبد ماضی کے دُمند ہے اُ تا رعبد رفت کی عظمنوں کی درات تھے۔ انہوں نے یہا ل ابنِ خارون عبیمی نا بغیر روز کا رہتیوں کو استرتعالیٰ کے حضور سربہود دیکھیا تھا ، اور تا ریخ اسلام کے اس عظیم مفکر کی باتیں شنی

تقیین می نظیر کہیں صدیوں میں خال خال پیدا ہو تی ہے۔ ابنِ خلدون بجا یہ میں وزیر بھی رہے تا حتی بھی خطیب بھی اور اُنٹا ذہبی ۔

### جامع مبحدا ورباب البنو د

" تقسبة ك قليم سنيكل كريم كا في جرها في جرها في جرها بي بين بينا ركه بيجون بيج بهال كى جامع مسجد مين بينها رعلات سلف نه بما ما مرم بحد بين بينها رعلات سلف نه بما أن مربح رسي بينها رعلات سلف نه بما أن مربح والمعرب المربح والمربح والمربع و

یمسبر مجدا لندائے ہی آبادہ اس کے حن کے دونوں طرف بینے ہوئے کر سے ذمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں ہیمار کی درسگا ہیں اور طلبہ کی آفامت گا ہیں تقبیل اب ہی ہا ن رس و قدرس کا سلسلہ جاری توجہ ، لیکن سرکا ری تحویل اور انتظام ہیں۔
مسبحہ کا ایک بعلی زیز پہاڑکی اُونچائی سے ایک زیریں سرک پر اُ ترا ہے ' پرطرک شہر پنا و پرجا کرختم ہوتی ہے ۔ پہاں قدیم زمانے سے خبر کی نصیل کا ایک وروازہ بنا ہوا سے۔ جسے باب البنو د کہتے ہیں ۔ اور پرخوب ورت بُرئے اب ہی باتی ہیں ۔ اس دروانے کی ہیرونی دیوار پر بیرعیا رہن تحریب د۔

#### باب البنودالفوقية

كان يعت برالمدخل الرشيبى للمد ببنة ، و بده بناء بحسب ل يختصنن مجلس السلطان الحمادي الذي كان يشرف مسته على تنظيم المحف لات واستقبال المقواف ل، يراب البؤد الفؤة شهد ، جرشهر كاصدر ودوازه مجاجاتا تعاماس ك اُوپِرایک خونصورت عا دست سے سس میں سلطان حادی کی فہنستگاہ بھی ہے جس پر مبیھے کہ وہ ا جماعات کے انتظامات کی گرانی اور آنے والے قافلوں کا استقبال کرتے تھے۔

#### علام عبد فی استیار کیمزار بر علام عبد فی استیالی کیمزار بر

اتنا نوا حفر كومعلوم تماكر بجابيهن شهو رمحدّت علآمه عبدالحق التبيلي دحمة التعليه كامزادسي علم حديث كحطلبه اوراساتذه كعيام عيدالى البيار محتاج تعارف تهمين، ان كي مشهودكماب الأحكام كي والعشرة عديث مين جا بجاطنة بين خاص طوير حافظ ذعیمی دممة الشعلید اپنی كما ب نسب الدایه سی ان سے برکٹرے حوالے دیتے ہیں۔ علامه بن الفطان كمشهودكاب الموهم والاجهام" انهى كى كتاب يمنقيدس. ان کی برکتاب ابھی مک تھیں نہیں ہے الیکن پیر تھنٹو کے کتب خانے ہی احفر نے اس كآفلى نسخد و مكها ب - برصورت وه ايك حسيل القدر محدّث ا ورفعتيه بين ا وربيايه آن كے بعدان كے مزاربرما ضرى كا استياق نفاء ميكن كوئي مناسب رينمانہيں بل روا نفا -اس وفنت بھی احقر کے رسنماستیم کلال صاحب خود بجآیہ کے باشندے زیجنے كى بنا پرمزا رسے واقعت مذیقے، بالآخرہم پوچیتے یو چھتے وہاں مک ہنچ ہی سگتے باللبنود كى دفت شہركى آخرى صرفتى اليكن ابشہراس سے كافى آگے ہنچ گياہے، جنائچہ باب ابسنود سے سکلنے کے بعد کا فی اسکے میل کر ایک گنجان سی سرملک پر ایک جیوٹی سی بحرقتی ۔ اس سجد کے ندرعلام عبالی کامزار ہے مزار کیا ہے ؟ ایک جھوٹا سااحا طربا بواسے . حبس میں قبر کا اُنھرا مجرا نشان تھی موجو دہنیں ہے۔ یہاں پی عظیم محترث اُرام فراہے ۔ ملامعدالى البيلي سناه يدس اندنس كمنتود شهراطبيليدس يداعوستف عمر كا ابتدا في حقة اندنس مين گذاراء مين و بال كے سياسي انتشار كى نباير و بال سيمجرت كرك بجاية أسكة تقيه اوراس كووطن بنابيا اسى يدبعض اوفات أبنين عبدالى البجاني "بحي كها ما ما جه، ما فط ذهبي جيس مردم سنناس بزرگ ان كه ما رسه من

#### ا بن ابارشے حوالے سے مکھتے ہیں :-

كان فقيهاً، حافظا عالما بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال موصوفاً بالخير والصلاح، والزهد والورع، ولزوم السنة والتقلل من الدنيا الخ

رسيراعلام النسبلاء ص ١٩٩٦ ٢١)

وہ نفتیہ اور ما نظر مدیث تھے، مدیث اور اس کی علتوں کے عالم تھے، رجال مدیث کو پہنچائے تنے ، زہر و تعویٰ ، خیر د معلاح ، اتیاع معنت اور در نباسے بے رغبتی کے ساتھ متعنف تھے ۔

بجاری قیام کے دوران وہ جائع مبدکے خطیب بھی رہے، مدرس بھی ادر کھوم کے بہے قاضی بھی، زندگی نظم وضبط کی یا بند تھی ، ملآمدا بن عمیرہ ضبی کھے ہیں کہ وہ جائع مبحد میں فورکی نما ذریشہ کے بعد وہیں بیٹھ کہ جاشت کے وقت کک طلبہ کو رشعات ، جرواشت کی اٹھ کوئنیں رشیت اور گھر جا کہ ظہر کہ تصنیعت و الیف بی شخول رہتے۔ بھرواشت کی اٹھ کوئنیں رشیت اور اس وقت بیں بعض اوقات پڑھاتے ہی نظے ، طہرکی نما ذکے بعد عدالتی کام کرتے، اور اس وقت بیں بعض اوقات پڑھاتے ہی نظے ، عصر کے بعد لوگوں کی ضرور بات اوری کرنے اور خدمت ضلی کے لیے گھر سے کل طاتے ،

بانود ن كے معولات عقے اور دان كے بارے ميں علاّ مدابوالعباس عبنونى شف كوسك ميں علاّ مدابوالعباس عبنونى شف كوسك كا ابنوں سف اپنى دات برشصت ميں گذا دستے ، ابک نہائى دات بيں اور ايک تہائى سونے ميں -

دعنوان الدرا به منغبر بني دوص ۲۲)

گروالوں کے بیب بڑے شفیق اور مہر مان کھی تھے 'اور خِش طبع کھی 'اکٹرا بی بیٹھک بیں نقبار کے سانھ بیٹھے ہوتے 'اندرسے کوئی کینرا کر گھرکے کسی کام کے بیے بیسے انگی تو جبوٹی سی جبز کے بیاجی مفرورت سے بہت زیا وہ بیسے دے دیتے ۔ ایک مرتبر ما خربی بیسے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کہا کہ جتنے بیسے آپ دے دہ ہے بیل وہ ان کی مطلوب مقدا دہ بہت

رائد بین جواب میں آپ نے فرمایا ،

لا أجع على أهل المنزل ثلاث شينات: نشخ، وإشبيلي وشعيع -دعنوان الدرايي صهم

میں ابنے گھردالوں پرنین میں رش ) جمع نہیں کرتا امیں شیخ اور شہبی تو ہوں کہذا مجھ میں دوشین موجود میں شیمے ربینی بخیل ) بننا نہیں جا شا۔

رون جدا بين بي بعدا بين مو بودن ي دخ رين بين بين بين بي بين الأحكام كوعلا وه ان كفندك المسوط من الأحكام كوعلا وه ان كفندك المسوط من المسوط من المحال المحال المعادول من المحلى المعادول من المعادول من المعادول من المعادول المعادول

مندگوره مجا ورکا کمنا تھا کرسب دوز علا معبدالی و کوسولی پر افتکا یا گیا ، اُس دوزشام کوچو کیدا رسنے حسب محمول یہ اُ واز لگائی توجیکا کی طوت سے آوا زائی معظم وا ایمی عباری مشہر سے باہریں '۔۔ چوکیدا رسنے اس کو وا ہم سمجا اور دوبارہ اَ داز لگائی او پھر جوا کا وین

> الشيخ عبدالعق، قىنسل بغى يرحق دەشىخ جوحق كانىرە تھا،حق كے بغيرتن بجرا -

> > يبان مك كواس علاقے ميں يو مجلونرب المثل بن كيا.

### وا دئ صوماً میں

بجایہ کے قیام کے دوران ایک جمئے آیا تو کانفرنس کے منتظین تمام مندوین کو بجایہ سے تفریباً استی میں کے دارس بر ونٹا داب بہا ڑوں میں گھری ہوئی رقمی میں وا دی ہے ، یہاں کے بلند ترین بہاڑ کی چوٹی ہوا ہے جوٹا سا گاؤں ہے ، اس گا وَل کے ایک کچے مکان میں فرانسیسی استعار کے دمانے میں ابجزائر کے ختھ نے فال کے ایک کچے مکان میں فرانسیسی استعار کے دمانے میں ابجزائر کے ختھ نے فال کے ایک کوئشن معقد ہوًا نفاجس میں نمام علاقوں کے مواس کے ایک کوئشن معقد ہوًا نفاجس میں نمام علاقوں کے موکوں نے ایک منحد میں نمام علاقوں کے مور میں ناکر فرانس سے آزا د ہونے کی جدّ وجہد شروع کی نقی ۔ موکومت الجزائر نے آزادی کے بعد اس مکان کو معفوظ دکھاہے ، اوراس کے آس ہاس میں متعدد یا دگاریں بنا دی ہیں ۔

ہماری گاڑی خطرناک بہا ڈی حیصائی کوعبور کرے اس گاؤں میں بہنچی اور ہم اور کر پیدل ہے تو ایک طرف دیہا تی مکانات کی فطار تھی جن کے دروا زوں پر دیہاتی عوز میں ببیطی تقین جیب ہمارا فاقلہ ان مکانات کے قریب سے گذرا توان نواتین نے سلے چنوں كے سے الدا زمیں منہ سے عجیب وغریب ا وائرین نكامنی نثروع كیں جو باش كے سناتے میں ورور کا تصلیتی حلی گئیں۔ ان چیخوں میں خوف کے بچائے طربیت کا انداز نمایاں تھا۔ میں نے اس طرح کی اُ و از پر ہیلی معبی نہیں شخصی ، اِس بیے جیران تھا، بیرے سانھ آونس كم مفتى مشيخ مخيّا رائسلام سنعيه، ميسنه أن سي يوجها نوا بنول سنه تبا باكرشما لي افريقة كيه علاقے میں یہ رواج ہے کم خوانین خوشی مے مواقع برا یاکسی مہمان کوخوش آ مریر کہنے کے يه يه وازين كالتي من ان كو زغار بر كها با ناست اوريه وازي خواتين من كال سكتى ميں بيمر دوں كے س كا كام نہيں-ان آوا زوں كي خصوصبت بيست كرنطا ہران كے بلے اردویں بین سکے سواکوئی اور لفظ استعال نہیں کیا جاسکتا ، نیکن ان کے اندازیں نوف بإرنج كاكوئي شائبهبي بإزاء ملكه لبرول كيمعولي أمّا يحطيحا وسي أن مي طربتيت کا انداز پیدا ہوجا ناہے ہشیخ سلامی نے تبایا کہ ' رغار پر' بہت سی عور نیں مل کر سکا نتی ہن اس بے ان کائمنہ ملکا سا گھلا ہے ،لیکن و بھینے والاعموماً پیمسیس بنیں کہ ماکہ یہ آ واز اس تمنسيف على رسيسة اوريه اشف نسسل كه سائفة بكالى جانى من كه سانس توشية ہیں یا تا۔

بردنغا ربئز کوشننے کامیراہیلا تجربہ تھا ،بعد میں الجزائز "شہرا ورقاہرہ میں کھی ویچھاکہ شادی کی نقریبات ہیں، گھروں سے ہارباریہ آوازیں بلند ہونی ہیں۔

ی من غادمید: من غرد ق ک جمع ہے، بر لفظ "من عند " سے کلاہے ہوا و من اللہ من عند " سے کلاہے ہوا و من کی مسل بھر بڑا ہدے کہ کہتے ہیں۔ (لسان الوب س : ۱۹۴) لسان الوب ین مرعز و ق الا دکر بہیں ہے کی مسل بھر بڑا ہدے کہ کہتے ہیں۔ (لسان الوب س : ۱۹۴) لسان الوب ین مرعز و ق الا کر بہیں ہے کہ مواقع پر جو ذکول کے ایکن افر دورکی لغاست میں بر لفظ ہوج دہے اور ان میں کہا گیا ہے کہ مواقع پر جو ذکول کے اداز "نکالنے" کو کہا جا تا ہے۔ دافر ب المواد دی ای صد ۲۲ م والمنجدی اص ۳۰۰)

مبركيف! سميب الرك حوفي بيني تووال ديباتي انداز كاليك حيوناما مكان تعاجبس میں ابجزا ترکیے آزا دی سے رہنا ؤں کا یہ ماریخی اجماع منعقد بواتھا۔ اس اجتماع سے پہلے اگرچ فرانسیسی استعاد کے خلاف مل کے محتلف حصوں میں تحریک آزا دی شروع ہوگئی تھی، نمین ان کے درمیان نہ کوئی رابطہ تھا، اور ماکسی مشزک منصنوبه بندى كاكونى نفستوريقا، چنانچه فرانسيسى حكومت ان تحريكيول كو تخريب كارئ ا وُرُقْتَل وَعَا رِسْت گُرِي كَانَام دِيتى تَقَى - دُومرى طرِفُ أَس سِنِهِ ان تَحرِيكُول كے رَبْعَا وَل کے ورمیان را بعلہ پیراکرنے کے نمام راستے ممدو دیکتے ہوئے تھے، ایسے حالات ہی ان رمناوّل كا باسم ملناموت كو دعوت وينے كے مرا دف تھا۔ ليكن كيھ لوگول نے جان بر كوبل كراس دُورا فيا وه يهار كي حيوتي براس خنيرا جمّاع كا انتظام كبا- أس اجماع کے بعد بہمتفرنی تحرکیب ایک مربوط ا ورمتی جہا دِ آ زا دی کی شکل اُفتیا رکڑ گئیں اور غيرظى طاقنول كويمبي حرميت بيندول كي السمنظم طاقت كوتسليم كمذا بشرا-اس مکان کے بنیے ایک بہاڑکے دامن میں ایک چھوٹے سے حبکی طیا دے کا تباه شده ده صانچه ريدا مواسي - كه جاناسي كريه فرانسيسي فوج كا وه طياره سي جرازادي کی جدوجہدکے دوران حربیت لیسندوں نے پہلی بارگرایا نفا۔ اسی کے ساتھ ایک كرسے ميں ايك جيمة ما ساعجائي گوسيے جس ميں تحربي آزادى كى مختلف يا دگاري اور

الجزائروابيي

اس دُورك بهنتسها خارات محفوظ بي -

بجایہ میں ایک ہفتے کے قبام کے بعد تمام مندوبین کو ایک چا رٹر ڈنو کہ ملیارے کے ذریعہ داہیں ابجزا ترہے جا یا گیا۔ صبح آ کھنچے ہم طیا رسے بی سوار موسے طیارہ چوکم چوٹا نھا ، اس بیے ساحلِ سمندر کے ساتھ ساتھ بنچی پروا ذکر دم تھا ، اس کے ایک طرف ابجزا ترکے ساحلی میزہ زار بھیلیے ہوئے نقے ، اور دوسری طرف بجرمتوسط تھا تھیں ماریم تھا۔ شالی افریقہ کی اسی مراحلی بی سے سا شیھے تیرہ سوسال بیلیے عقبہ بن نافع اک

سركد دكى مين محامرين اسلام كے فافلے گذرے تھے .

یہ عجابہ بن گھوڈوں اور آوشوں برمصر بیبیا اور زونس بہوتے ہوئے بہاں بہنے نھے اور انہوں نے مراکش کی آخری صدو ذکا اسلام کا پڑم لہرا کردم لیا۔ میرے ایک الجواری دوست نے تبایا کہ بن ایک مرتبہ کا رکے دویعے فاہرہ کا کہ گیا تھا، نفر یبایا نج ہزا کمین یوئی کا بیر مفریس نے مختلف شہروں میں آرام دہ ہوٹلول کے اندر کرک کرکیا ، میکن جب فاہرہ بہنچا بہوں تو تھکن کی وجہسے اب دم آچکا تھا۔ اور یہ مجاہدین گھوڈ دو اور اور اور فول کی بہت ہوئے ہوں ور فول اور در ندول سے جرے بھوئے بہاں جہنچ کرف مختلوں کو قطع کرتے ہوئے یہاں جہنچ کو اور اور در ندول سے جرے بھوئے بہاں جہنچ کہ فولی اور فول کا ما مناکہ تے بھوئے یہاں جہنچ کی خوانے مان فروس کے عزم اور دور عدے کی خوانے اور اور کی مان اور دور عدے کی خوانے کہ اور فروس کے مزم اور دور عدے کی خوانے کی خوانے کی نہ جانے کئی داشا نیں پوشیدہ میں ، المڈ اکبر ا

## عقبه بن ما فع أوران كى فتوحان.

اس علائے کی فتح کا اصل سمراحض ن عقبہ بن فاقع کے مرہ جوسیابی تو یہ نظے، سیکن آنحضر ن صلی الشرعیہ دیم کی دلا دہ ہے ایک سال تنبل پیدا ہوئے تھے۔ مصر کی نتو جا ت میں یہ حضرت عروبی عاص رضی الشرعیہ کے ساتھ رہے۔ بعد ہیں حضرت معاویہ رضی الشرعنہ نے اپنے عہد حکومت میں اُنہیں شانی افریقہ کے باتی ما ندہ حق کی معاویہ رضی الشرعنہ نے اپنے عہد حکومت میں اُنہیں شانی افریقہ کے باتی ما ندہ مصرے نکل کر فتح کی مہم سونی دیتے ہوئے تونس کا پہنچ گئے ہے اور بہاں قیروان کا مشہور تہر بسایا، داد شجاعت دیتے ہوئے تونس کا جی قیروان آبا دہ ہو اور بہاں قیروان کا مشہور تہر بسایا، حس کا واقعہ میں ہے کہر سس مگرائی قیروان آبا دہ ہو ، وہاں ثبیت گھنا جنگل تھا ، جو در ندوں سے بھرا ہوا تھا ،

حسرت عقبہ بن ما نعی نے بربر ہوں کے شہروں میں رہنے کے بجائے مسلمانوں

کے بیے الگ تنہر بیانے کے بیے بر عکر منتخب کی ، تاکہ پہاں سمان کم آل اعتماد کے ساتھ اپنی فوت بڑھا سکیبرا ان کے ساتھ یوں نے کہا کہ بین بین کو درندوں اور تشرات الارض سے بھرا ہوا ہے ۔ لیکن حضرت عقبہ م کے نز دیک شہر بسانے کے لیے اس سے بہتر کوئی عگر نہ تھی ، اس لیے انہوں نے اپنا فیصلہ نبدیل بنیس کیا اور شکر میں جینے صحابۂ کرام میں تھے ان کو جمع کیا ، برکل المخارہ صحابۂ کھے ، ان کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ منے دُعاکی اور اس کے بعد بہادا ذکا تی :

أيتها السباع والحشرات غن أصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلواعثًا، فإنّا نائرلون، فسن وجد مناه بعد د قد لما الله

"اے درنددا درکیڑو! ہم رسول الشرصتی الشرعلیہ دستم کے اصحاب ہیں' ہم ہاں بنا جا جانئے ہیں' اہذا نم ہیاں سے کوئٹ کرجاؤ، اس کے بعدتم میں سے جو کوئی ہماں نظرائے کا، ہم اُسے تسل کر دیں گے۔' اس اعلان کا نمیجہ کیا ہوا ؛ امام ابن جربہ طبری شکھتے ہیں:۔

فلم يبق منها شيئ إلا خرج هاربا، حتى إن السباع تحل آولادها. "أن جانورون من سه كونى نهي بياجو بهاگ نه گيا بو بهان ك كه درندك اپنے بي ل كو اُسمال كارت على ؛

اور من أرمورخ ادرجز انيه دان عام مركريا بن محرقز ديني رمر أن سن من المعين المعنى المع

الكامل لا إن الأثير ص ١٨٠، ٣٥، ونا ريخ الطبرى ص ١١٨، ٥٨ - احوال في الطبرى ص ١١٨، ٥٨ - احوال في الطبرى ص ١٨٠، ٥٨ - القيروان

درنده است بخوں کو مقائے سے جا داست، بھیڑیا است بخوں کو اور درنده است بخوں کو مقائے سے جا داست، بھیڑیا است بخوں کو اور سانب ابینے بخوں کو، برسب ٹولیوں کشکل میں سکتے جا دہے ہے۔ منظرہ کھے کرم بت سے بربری مسلمان ہوگئے۔''

اس کے بعرطقبہ بن افخ اور ان کے ساتھیوں نے جنگ کاٹ کریہاں شہر قرآن آبا وکیا ،
وہاں جا مع مبحد بنائی ، اور اسے شمالی افریقہ میں اپنا مستقر قرار دیا بحضرت معا ورائیہ ی کے دُور میں عقبہ بن نافع افریقیہ کی امارت سے معز ول ہو کوشام میں آباد ہو گئے تھے ،
آخر میں حضرت معاور بڑنے انہیں دوبارہ وہاں جمیعنا چاہا، لیکن آپ کی وفات ہوگئ بعد
میں یز بدنے اپنے عہد حکومت میں انہیں دوبارہ افریقہ کا گور زبنایا، اس موقع پرانہوں
نے فیروآن سے مغرب کی طرف اپنی بیشے قدی پھرسے نشر دیم کی اور روا گل سے پہلے
اپنے بیٹول سے کہا :

إنى قىدىس نفسى من الله عزّوجل، فىلا آزال آجاهد من كفريا لله .

میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کو فروخت کر جیکا ہوں البذا اب رمر نے
دم تک اللہ کا اللہ کا الکرنے والوں سے جاد کہ ارہوں گا۔ اس کے بعد انہیں وسیتیں فرما بین اوروا نہ ہوگئے ہے اسی زمانے میں انہوں نے الجزائر کے متعد وعلاقے تمسان وغیر فرق کئے ، یہ ان کہ مرائش میں وافل ہوکر اس کے بہت سے علاقوں ہیں اسلام کا برتم ہرایا، او را لا غرام فی کے مقام پڑجا فریقہ کا اتہائی مغربی ساحل ہے ، بخر ملل مت و اثلاث ک ) نظرانے لگا۔ اِس عظیم سمندر برانج کری حضر مغنیہ سے وہ اور بی حدم کی حداد کیا ۔ اِس عظیم سمندر برانج کری حضر عفیر شاند کی حدد کہا کہ :

يارب؛ لولاهذا البحرلمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك

مله كامل اين البرس ٢١، ج ٧- احوال سالاسم

'رُ و ردگار اِ اگر بیسمندرهائل مذہوتا توئیں آپ کے راستے میں جہاد کریا بگوا اپنا سفر جاری رکھتا ''لے

-: 191

اللهم اشهد الىقد بلغت المجهود، ولولاهذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفي بك، حتى لا يعبد أحددونك .

اس کے بعد آب نے اپنے گھولڈے کے انگلے با قرار اٹلا یہ کی موجوں میں ڈالے ا اپنے ساتھیوں کو کہا یا ، اور اس سے کہا کہ با تھ اٹھا و ساتھیوں نے با تھ اٹھا دیئے۔ نوعقبہ من نا نع شنے یہ الز انگیز رُنما زیای

الم : کامل این ایرس ۲۲، جه

م قادة ف تع المغرب م ١٠٥ على بوالة رياض النفوس م ٢٠٥٠ ا

جنتو کی تقی اوروہ یہ کم میں گونیا میں تیری عبادت ہو اور تبرے ساتھ

کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اے اللہ اہم دین اسلام کا دفاع کینے

والے ہیں ، نو بمارا ہوجا، اور ہمارے فعلاف نہ ہو، یا ذا الحبلال الاکرائے ،

اٹلاٹنک کے کنا رہے سے صفرت عقبہ قبروان جانے کے بلیے واپس ہوئے ، راستہ میں

ایک جگہ ایسی ہی جہاں بانی کا دُور دُور نشان نہ تھا، سارات کہ بیاس سے بتیا بتھا،
حضرت عقبہ شنے دو کیعتیں پڑھ کر دُکا کی۔ دُکا سے فالرغ ہوئے تھے کران کے گھوڑے

عضرت عقبہ شنے دو کیعتیں پڑھ کر دُکا کی۔ دُکا سے فالرغ ہوئے تھے کران کے گھوڑے

نے اپنے کھرول سے زمین کھو دنی سڑوع کی ، دیکھا نوابک منچھ رنظرا آیا، اس نتچھرسے

یا نی سیمور شنے لکلا سے

ہزار حشمہ نرے سنگر راہ سے کھولے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر

جِنا نچیمعقبہ بن ما فع ضاکامزارا لجزار میں جنوب کی طرف کا نی امدر دا تع ہے ،

اوروہ جگر آئے بھی انہی کے ام بر سیدی عفیہ کہلاتی ہے۔

مِتنی دیرجهاز برواند کرنا را، مین ان مارنجی وا فعان کے تصور سر گرز ما، بهان کرشهرالجزا که نظرانے سگا، اور جند سی لمحوں میں جہا نہ بومدین استر بورٹ پر اُکڑ گیا .

مجھے جہا نے انتظار میں وودن الجزائر شہریں رکنا بٹرا۔ به دوروزشہر ّالجزائر ّ

کے منتلف مفا مان کی مباحث اور کتب خانوں کی سیرمیں گذرہے۔

"الجروار" شهر بحرمتوسط کے کنارے فرانیسی طرز کا شہرہ جدیر نندن شهر در میں اسے بہت نما با اسے بہت نما با اسے بہت توحاصل نہیں ، سکن کا فی خولصورت ا درصاف سخرا شہر جو جدید تمدن کی سہولیات سے اراستہ بھی ہے ، اور ساحل سمندر کیمیوٹی بہاڑیوں اور کسی قدر سنے فدر فی حصن سے بھی ہمرہ باب ہے ، اسی شہر کے فام پر پوئے مک کو "الجروار" کہا جا آئے ہے ۔ نام سے بطا ہمرلوں محکوس ہو تاہے کہ یہ کو فی جزا ترکا مجود ہوگا ، کو "الجروار" کہا جا المجان کی کر بہاں الحر الرک و وکستوں نے بربیان کی کر بہاں احل کی کر بہاں احل سے کھی فلے فلے میں جو گا وی کے بلے بھی استعمال نہیں ہو کئے ، البتران کو تفریخ کا وی کے جلے بھی استعمال نہیں ہو کئے ، البتران کو تفریخ کا وی کے جلے بھی کی وجہ سے بیشہ "را مجرا الرئے کے مام سے مشہور ہوگیا ، او را سی کی بنا پر بی را ماک" البحر الر" کہلانے لگا ۔

# الجزائر كي مختصرما رح

حضرت عقبہ بن ما فع سے الحقر میں اس علاقے کی فتح کا عال تو ہیے لکھ چیکا موں۔ اس وقت یہ سارا علاقہ مراکش سمیت صوبہ تونس کا ایک حصتہ نعاجی کا وارالحکوت قبروان تھی جا آتا تھا۔ بعد میں سب سے پہلے مراکش میں خود فوجا رحکومت قائم ہوئی۔ اور موجود دا بجز الرکے کچھ مغربی حقے کئی اس میں شامل ہوگئے۔ بعد میں یہ مغربی حقے اور

الجزائر كم المراقي مانده التقينو حفنس كے خاندان كے دبرتيا دنت متحد ہوگئے اورا بنوں نے بھي تحدد مخال می کا اعلان کردیا - بیربوحفص کی حکومیت کلی متحدید روسکی - اوراس کے کھی منعدد مكريت موسخ - يه وي زما نه تقاجب بورب ك عيسائي حكومتيم مانول كيفلاف يني طانت مجتمع كدرى تقيين-ا بنبول سفه يهيله اندلسس كوابيا نشابه بنابا، ا وراس برابيا تبينه جما بیا۔ بعد بیں افریفیہ کے متعد دساحلوں بر میں ان کی ٹائٹ و ٹانہ متروع ہوگئی۔ اور بیر ساراعلاق این عدم استحام کے اعت بورب کی اس مک و ا رسے عارے یں لڑگا۔ أس وقت مسلانوں كى سب سے برقى تورت زكى كى خلافت عمّا نيه تفى - اورجهاں کہیں مسلانوں کو مدد اور ممایت کی عرورت پرتی ۔ وہی آئے بٹرھ کرمدو کرتی تھی۔ اس غرض کیلئے اس کے بحری بیڑے مندروں میں گشت بھی کرتے تھے۔ اپنی بی سے ایک بیڑے کے فا مَرْخیرالدّبن با رہوسا تھے۔جن کی بحری ہمّات مشہورومعروف بن زوال غرناط مے بعدا نہوں نے ابنا بیڑا الجزائرے ساحل پر نظراندا زکیا بگر انھا ، اوران کامقعد يه كما كرسفوطِ غرناط كم يتبح بي الدنس كم سلما نول يرمنسا تبسك جوب الرقات بن اس ببران کی مدد کی جاستے۔ بینا تچہ ان سے جہا ندوں نے ستم دسبعہ اندیسی مسلمانوں کواندیس معه الجزائمنتقل كرف بين بري زبردست خدمات انجام دى بي ٠

اس دعوت پربتیک کے آخرائ کے معالی جو کھا پنے عدم اسٹی کا میسانی کا قبیل البیل کھی اندلس کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اور ہروقت پرخطرہ تھا کہ یورپ کی عیسانی کا قبیل انہیں کھی نوالہ ترسمی کران کیا بنا تسلط جالیں۔ اس بیا الجزائر کے مسلمانوں نے ٹیرالڈین ہار بروسیا سے مرخواست کی کہ الجزائر کو خلافت عثما نیرائی نیرانتظام ہے استے منطون الم بیا اور الجزائر اس دعوت پربتیک کہتے ہوئے مصل کہ جسمی کی اس علاقہ کا انتظام سنبھال بیا اور الجزائر اس دعوت پربتیک کہتے ہوئے مصلی ہے ا

عرصة درازتک الجزا ترمین خلافت عنما نیرکی حکومت پورسے امن واله ن اورعوام کی خوستما لی سے ساتھ قام رہی - ترکی حکام کا برتائہ بحیتیت مجوعی اسلامی تعبیبات سے مطابق دیا۔ سبکن دفیۃ دفیۃ اس دنیی فعنیا میں کمزوری آئی شروع بھ کی یبعض متعصب گورزوں سفے مرکاری ملازمتوں میں تعصب سے کام لینا نشروع کیا جس سے الجزارکے باشندے بیزار ہوئے۔ یہ گورزخودخلا فت عثما نیر کے احکام کی بھی پوری یا بندی نہیں کرتے تھے۔ دومری طرف عوام کے دبنی طرز عمل میں بھی انحطاط الم حیکا تھا۔ اسی دور انحطاط میں ضلافت فتھانیہ كى طرف سے الجزار كا أخرى كورزح ميں ياشا مقرر بكوا- اوراس نے اپنى هما قت اور خودسری سے الجزائر کوفرانس کی علای میں دھکیل دیا جس کا واقعہ بھی بڑا عرب اموزہے۔ وا قعہ پہنیں آیک الجزار کے ایک ہو دی تاج بقری الوجنان کے فرانسیسی ماجوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ انہی تجارتی معاملات کے دوران فرانسیسی تا جراس الجزائری پہوئی کے مقروض ہو گئے : اور جب ان سے واجب الا دار قوم کا مطالبہ کیا جا نا تو وہ بہ عذر میش کرتے کرم خیارے کی وجہسے ادائی سے معذور ہیں .

بقرى البوجناع نے اس سیسے ہم الجزائے گورز حسین پانتا سے مدوطلب كى . حسین پاننانے فرانس کے مفیر کو ملاکرا صرار کیا کہ رتوم کی او ابنگی کا انتظام کیا جائے یا لافر گفت رشنید کے متیجے میں فریفین کے درمیان صلح ہموئی اور طے یا یا کہ فراسیسی تجا ربقری الوجناح كوابك خطيرة بطورملح إداكري كي منهوربيب كراس معابرے كے دوران حسین یا شاکی نیت نثروع سے فراب تھی۔ اور اس کو اس تصنیے سے دعیہی اس لیے تھی كه وه به رنم يا اس كابرا حصّه خو د ركهنا جا بتا تقا- ا درا منصم كی برعنوا نيال اسس كا معمول بن على تعلي -

جب معاہرہ کی کے دسے رقم کی ا دائلی کا رقت آیا تو فرانس کے کھواور ماجروں نے بقری ابوجناح پر بیردعویٰ کر دیا کہ ہماری خطیر نئے اس کے ذیتے وا جب الاد اہے اور ا منہوں نے اپنی مکومت کے ذریعے ایک حکم امتناعی ماصل کر لیا ہیس کے نخت بقری اوخیاح کے مقروض فرانسیسی ناجروں کو مرکورہ بالامعابدے کے نخت رقم کی اوا تیگی سے روک دیا۔ "ماكه يه لوگ اپني رقم فرانس سي ميس وصول كرسكيس

سین یا شاکواس مات کاعلم مؤانواس نے فرانسنیس سفیر کو ملاکرا حنجاج کیا۔ اور كها كررتم كى ا دائيكى معابرے كے مطابات بونى چاہيئے۔ اور اگر دوسے تاج دں كى توم بقری ابوجنات پر واجب بی تو وہ ندکورہ ادائیگی کے بعداس سے وصول کریں کیونکہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں۔ دیکن سغیراس بپرداضی نہ بڑا۔ وجربہ بقی کرحسین پاٹا کی برعنوا بنال شہور نفیس، اور حبن تاجروں کی دفع بقری ابوجناح پر واجب بتنیں ان کو اندیشہ یہ بتاکہ فرانس سے بر رقم نکل جانے کے بعد بقری ابوجنا ہے یاس نہیں بہنچ گی۔ افریسین باشا اسے غصب کرسے گا۔ اور جب ہم بقری سے رقم طلب کریں گے تواس کے یاس دبنے کے جہ نہوگا۔

جب سفیر نے حین باشاکی بات مانے سے انکار کبا توحسین باشانے برا و داست مکومت فرانس کوخط لکھا، مکومت فرانس نے وہ خط اپنے سفیر کے باس بھیج کراہے جواب دینے کا حکم دیا۔ اسی دوران وہ سغیر کسی اور معاطے کے سلسلے میں حین یا شاکے باس آیا تو یا شانے اس سے کہا کہ مجھے الحبی تک اپنے خط کا جواب بنیں ملا ، حالا ککہ دیر بہت ہوگی تو یا شان نے اس سے کہا کہ میری حکومت نے وہ خط مجھے جواب دینے کے لیے کہا ہے جسین ما شا اس کی وجہ پوھی توسفیر نے کوئی ایسا مجلم کہہ دیا حس سے سین با شاکو تحقیر کی گو آئی ۔ نے اس کی وجہ پوھی توسفیر نے کوئی ایسا مجلم کہہ دیا حس سے سین با شاکو تحقیر کی گو آئی ۔ اس وقت با شاکے ماتھ میں ایک بیکھا تھا، اس سنے وہ نیکھا فرانسیسی سفیر سے مزیر دیا دیا۔ اور اسے یا سر سکھوا دیا ۔

مکومن فرانس نے اپنے سفیری توہین پرشدیدا حتجاج کیا ، اورمطالبہ کیا کہ میں اسفیر سے معذرت کرسے ، بہت بہت سفیر کی توہین پرشدیدا حتجاج کیا ، اورمطالبہ کیا کہ میں سفیرسے معذرت کرسے ، بہتی بین باشانہ اللہ اس وفت فرانس کی حومت اپنے بہت سے واملی مسائل سے دوجا رفتی ، اورمتعدو محا ذوں پر اسے بھی جنگ درمین کی کہر بیا تا وہ کوئی نئی جنگ مول بینا بہبی جا بہتی تھی ، اس سے بالا خراس نے یہ تجویز بیش کی کہر بیا تا میا میں بھی خود سفیر یا حکومت فرانس سے معذرت کے بجائے پریس میں رہنے والے کسی بھی شخص کو کس کام کے بیا اپنا نما مندہ بنا و سے کہ وہ حکومت فرانس سے اس کی جانب سے معذرت کرے ۔

نعلافت بخیانید کے مرکز کی طرف سے میں بیا شاکو ٹاکید کی گئے کہ وہ اس تجویز کوتبول محرکے اس بیمل کرسلے مکیج سین پاٹیا اپنی صند پر اڑا رہا۔ اور اس سنے یہ تجویز بھی نہانی ۔ یتیجہ یہ مجھا کہ مکومیت فرانس جنگ ہرا کا وہ ہوگئی۔ اور ایک طاقتور بحری بردے کے دیلے س نے الجزائر برحملہ کردیا جسین یا شااس جملے کا مقابلہ نہ کرسکا۔ اور حکومت فرانس بورسے الجرائر برحملہ کردیا ورحسین یا شاکو گرفتار کر کے بیرس بلا بیا گیا۔

نعض مورضین نے اس صورتِ حال کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حسین پا شاخرہ اجزار کا باشندہ نہیں تھا۔ اس ہے اُسے وطن کا کوئی در دی تھا۔ اوراس نے اہے اقدا مات کے جو بالا فرالجزا کرکے ہے تباہ کن ما بہت ہوئے ہیں علام شیخ محد برم ہونسی دھر الدعلیہ جو اَ خری دکورمیں شمالی افر لفہ سے برشدے سلم الشوت حالم تھے۔ اورعلوم دیں سے علاوہ مالین میں سیاست اور وخرا فید برجھی ان کی نگاہ بڑی دیسے تھی۔ اس خیال کی شدت سے ساتھ دو دیر کرنے ہوئے ہوئے ہیں۔

اسلامی قرمیت ایک بی بوتی سے اورمشا پر سے معی اس با کی تددیر ہوتی ہے دکم اِ ہرسے آنے والے مسلمان حکم انوں کو دطن کا ور د بنیں ہوتا) تاریخ سے یہ مات ما بت ہے اور مشاہرے میں ایکی ہے کم بامرسه آن والے کتنے مسلمان حکم انوں نے اپنے ذیر حکومت علاقے سے پوری و فاداری کی، اس میں حاصل ہونے والی نعتوں پر شکر گزار رہے۔ اوراسے خلصورت اور شحکم بنائے میں امانت و دیا نن کا پُورَا خیال رکھا۔ س کے بوکسس بہت سے ابناروطن نے بالکل اُن معاطری، البذا ورحقيقت كسى علات سي ملمانول كى حكومت زائل مون كاسبب عرانوں کی قرمیت نہیں ہوتی - بلکرسب یہ ہونا ہے کہ اس علاقے کے ا کا مسکه اخلاق خراب بوجانتے ہیں۔ و ونسن و فجور کا ارسکاب کرتے ہیں۔ ا و داسی فسق و فجود کا ایس شاخسان بهمی بنو ناسی کر وه مکومست ناایپوں كے سپر دكرديتے ہيں - بس موقع يرا لنة تعالىٰ كا قول ان كے يارسے بي ستيا بويا تاسب اورالتُدنعلك اس برابيد وكول كومستطفوا ديت بي جوا سے تباہ کرکے حیور تے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو تو موں کے زوال <sup>و</sup>

انحطاطی آاییخ سے آایت ہوتی ہے۔ جولوگ مکول کے حالات پرعیت کاہ دکھتے ہیں وہ ان کے مصائب کو فساد کے اصل سبب کی طرف منسوُب کرتے ہیں۔ خواہ وہ سبب نرہ نے کے اعتبار سے کتنا پرانا ہو۔
کسی مکر کا وہ آخری حکم الح سب کے باتھوں اس ملک کا ذوال ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک چھتے ہوئے مزمن مرض کی ظاہری علامت ہوتا ہے۔ اس کے با وجود وہ النزاوراس کے بندوں کے سامنے جواب ہو صرور ہوتا ہے۔ یکو کمہ وہ اس مرض کو روکتے اور اس کا علاج کرنے کے کان مقاعت رکھتا تھا۔ یکن اس نے اسے کم کرنے کے بجلئے اس کے بجران کو اور بڑھا یا یہ اس بی کہ وہ مرض احمت کے بیان کو اور اس کا علاج کرنے کے بحلے اس کے بجران کو اور بڑھا یا یہ اس بی کہ وہ مرض احمت کے بیام ما ترجی ما ترجی ما ترجی ما ترجی می ما ترجی ما ترجی می ما ترجی می ان حوارض سے بھی ما ترجی می ان موارض سے بھی ما ترجی می ان میں کہ نیا و آخرت کی رسوائی کے بیر بات کا نی ہے۔

البذا دراصل البحزائة كامض اسى دن شروع ہوگیا تھا - جیب قسطنطنبہ میں (جوخلافت عثانی کا پایٹر تخت تھا) اخلاتی زوال شروع ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومتی ادا دسے خراب ہوئے حکام میں بگالہ بیدا ہوً اور اس کے نتیجے میں حکومتی ادا دسے خراب ہوئے حکام میں بگالہ بیدا ہوً اور دسین یا شاجیعے حکام کی وباسے صرف البحز الزنہیں ، بیدا ہو اور دیا ہوت میں منازم ہوئے ، اور دیا نظمی اور بریا دی محبیل گئی ۔

دصفوة الاختيار بمستودع الأمصار والأقطار للشخ محربيرم مس ٩ و٠ اق٣)

مله صغوة الاعتبارشيخ عديرم تونسي كاسفرنام به جوباني اجزار پشتمل ب- اوداس س افريق اود يورپ كم متعدد ممالك كه حالات انبول في تحرير فراسته بن - زباق انگر شفي پر)

بهرکسین کنستاه میں فرانسیسی استعاد نے ایجزائر پراپنے پینچے گاڑیہ ۔ طک کے منتف حصوں میں مزاحمت کی تحرکیمیں جاری دہیں میکن بالاً خرفرانس نے سب پر قابو اگراپنی متحکم حکومت قائم کر ہی ۔

الجزار برفرانس کا استعارها کم استعارها کم الدرین استعار ایا بهت بوا بست می دین برعل کرنا دو بحربنا دیا گیا- بهت سی مبحری الهد کردی گئیں - اسلامی علوم تو کی برعری بید کردی گئیں - اسلامی علوم تو کی برعری بیدی کردی گئیں - اسلامی علوم تو کی برعری بان کی تعلیم پریجی با بندی دگائی گئی عوبی کے برحائے فرانسیسی ذبان کو ملک کی سرکاری بان قرار دے کرلوگوں کو مجود کیا گیا کہ وہ اس نبان کو نه صرف کی بیس اپنے تسام مالات ذندگی اسی ذبان میں انجام دیں - لوگوں کو بہاں دیسے پیانے پر آباد کیا گیا ، مالات ذندگی اسی ذبان میں اکتریت عیسا تیوں کی ہوگئی - اس کے ساتھ ساتھ بورپ کی مام اخلاقی بیا دیاں درآ مدکر کے بہاں میں بیان کئیں - بہاں مک کروٹے سے ساتھ بورپ کی دائیں کے غیر مسلوں کے ساتھ زکاح کے بھی میہت سے واقعات ہوئے ۔

لیکن النزنوالی اینے دبن کاکفبل ہے رجر و تشکر کی اس فضاییں بھی کچھ المڈکے کرے دبنی علوم کو سیسے سے سکا کے بیٹے دسیے ۔ انہوں نے جیب جیب کردران تربی مسلم جاری رکھا ، اوربہت سے لوگوں کو دبنی علوم میں کمال حاصل کرنے کے بیے دنس کی جا مع زینونہ اورم صرکی جا مع از ہر ہیں بھیجتے دسہے ۔

دوسری طرف مل کے مختلف معتوں میں فرانسیسی استوں کے خلاف جدوجہد کا مسلم کی مسلسل ماری را بہاں تک کم تقریباً سوسوا سوسال کے مبدیہ مبر وجہدایک

بعتبه گذششه سے پیومته ؛) احقرنے جننے سفرنامے دیکھے ہیں ان میں پر سفرنام دہلی انفرادی نصوصیات دکھتا ہے - اور اس میں تمام متعلقہ ممالک سے با دسے میں اس قدر آ دیخی، جغرافیا نگ بیاسی ا درمعا مثرتی معلومات جمع ہیں بجرکسی اور سفرنا سے میں احقرنے نہیں دکھیں - الجزائد کی ومختصراً دیخ احقرنے اُورِ بیان کی ہے وہ بھی امی کہ ب سے ماخو ذہہے۔ منظم تحریک آزا دی کشکل اختیار کرگئی مه اور سالها سال کی ستے جتروجہداور زبر دست جانی دمانی قربانیوں کے بعد مک فرانسیسی سامراج کے تسقطسے اُڑا دہوًا۔ مبكن عالم اسلام كے دوسے حصول كي طرح بها ل يمي استعار كے طويل زولني س فرنسبسی مهامراج ملک میں ابیسے بوگوں کی بیری ایک نسل تیا رکر حیکا تھا۔ جوسیاسی طور م سامراج کے خواہ کتنے ضلاف ہوں میکن نظری او رحملی لحاظ سے بوری طرح بورپ کے ننگ میں دنگے ہوئے تھے ۔اوراسی کے ذہن سے سویتے کے عادی تھے۔ اُزادی کم تحریک میں جہاں ایک بہبت بطری تعدا و اسلامی ذہن کے خنص مجاہرین کی تھی۔ وہاں ایک براعنصرا بسانھی تھا ہے می نظریت آزا دی کامقصد دین کی بالادستی کو دائس لا بنبن بلكصرف ولمنى نبيا دبرايتى توم كوببروكى حمله آ ودوں سے آ زا د كمرا نا نفا -الٹرنعلے کے فعنل دکرم سے اس تحریکیٹ نے اس مدنک توکا میابی حاصل کمہ لی مبکن آزا دی کے لیدحن لوگوں نے عنانِ افتدارسنیوں کی وہ زیا دہ تردومرے عنصرسے نعلق رکھنے تے بینا بخدا ہوں نے ملک کو اشترا کی جمبوریہ وارد سے کا اعلان کردیا۔ اوراشترا کی پانسیوں ہی کی بیروی شروع کردی ہیں کے نتیجے میں ان بوگوں کی امیرین خاک میں لگئیر جنہوں نے جان ومال کی فراییاں اس میلے دی تقییں کہ بہاں اسلام کی بالادستی فائم ہو شروع ستروع میں دوسری اخسرای مکومتوں کی طرح بہاں کھی دین کے سیسلے میں ندرسے سختی کی یا نسیبی اختیا رکی گئی سکن عوام کی اصل خواسش کو بہت ونول کے زیا وه و پاینبین جا سکا- اور رفته رفته اس معاملے میں نرمی انعتیا رکرنا بھری - ان تھوان تدريزي كي إلىسى رغيل بور باسب، ووسرى طرف عوام بالحفيوس نوجوانون مي اسلا کوم شعبہ زندگی میں برسر کا برلا نے کے بیے ایک پُر پھٹس شعور بیدا ہورہا سہے-اس شعور ک سختی سے دبانا بھی حکومت کے میصنگلہے۔اوراسے دہ ایک سباسی عارہ جی مجنو ہے۔اس بیانسی بین بین کی یانعیسی نیر کا مزن ہے جس میں عالم اسلام کا فی الجلم ام کا لیا جا آرہے۔ اوراس کی علی زندگی کی تحریب کوئی خطرہ بھی مذین سکے یہی بالمبین علم اسلا ک نقریاً تمام مکوتوں نے اختیاری موئیسے ۔ کہیں کم کمیں زیادہ۔

### مجموعي ماتزات

الجزائر میں میراقیام تقریباً ایک مغتر رہا۔ اس مختصر مدت میں مک کے دینی معاشی اور معامنز تی حالات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ تو ممکن ہنیں تھا بسیکن مرسری نگاہ میں جیند تا ثرات صرور خالم ہوئے .

دا) ایسالگاہ کے کو کو رہ نے سادہ طرز معیشت اور علی مصنوعات ہوا نصار کے لیے کانی محنت کی ہے۔ ضرورت سے زیادہ آرائش و زیبائش اور تکفات کی طرف توج نہیں ہے۔ اس کے بجائے علی مصنوعات کی سربیتی کی پائیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ المجزائر کے ایک عظیم الشان تین منزلہ ڈیا ٹیٹنٹ کی سٹود میں بانا ہو آتو بیشتراشیار ملک المجزائر کے ایک عظیم الشان تین منزلہ ڈیا ٹیٹنٹ کی سٹود میں بانا ہو آتو بیشتراشیار ملک کی بنی ہونی نظرا میں فو اتنین کے کیٹوں کی و و کانوں پہھی ملک کا بنا ہو ا ما وہ کیٹرا فروخت ہورہ اسب ہو تما متر سٹونی تھا، اور نوا تین اسی کو ذون و سٹوق کے ساتھ خوید دبی تھیں۔ بچوں کے کھلونوں کی ایک بڑی طوبل و عربین دکان میں مان کھلونے ملکی یوسے بوے بک رہے تھے۔ کوئی فیرطلی کھلونا میٹھے نظر نہیں آیا۔

بورے مک میں بنگھے کا دوائی جبت کم ہے۔ مان کم بعض بنگر کر می ہی محسوس مجد جن وہ ہی محسوس مجد ہے۔ مان میں نہ پنگھا تھا، نہ ایئر کنڈ ابٹنز، بوجھنے پر معلوم مجوا کہ ملک میں بنگھا تھا، نہ ایئر کنڈ ابٹنز، بوجھنے پر معلوم مجوا کہ ملک میں بنگھا ان ہے کی کوئی فیکھری نہیں ہے اور بغیر ممالک سے درآ مرکزے کی جو صلات کنی کی جانی ہے ۔ اور طرکری اتنی نا قابل بردا شد نہیں ہوئی کم بنگھے کے بغیر جا دہ نہ ہو۔

ری ایسامحسوں ہوناہے کہ دیہات میں ترقیاتی کام کافی ہوا ہے جنا بخہ بجا آیہ کے رائے میں ترقیاتی کام کافی ہوا ہے جنا بخہ بجا آیہ کے رائے میں جو بیسیوں دیہات احقرنے دیکھے ،ان کی افدرونی گلبوں میں بھی کوئی مکان کے نقے ،ا در کمین تیمرے مہرے سے کھاتے بیلتے نظہ رہے تھے ،ا در کمین تیمرے مہرے سے کھاتے بیلتے نظہ رہے تھے ،

رم) نجلے درجے کے عوام اورزیر تعلیم نوجوانوں میں دینی رجمان بہت زیادہ ہے

بین برشے ستہروں میں قدم پرشراب خانوں اور نا مشد کھیوں وغیرہ نے نشاہبت فراب کی ہوئی ہے ۔ بیس کھیں تھ قدیم انداز کی بُرنع پوسش کی جن کی صرف ایک اکھ کھی ہوتی سہے ۔ یہ ذیا دہ تر عمر سیدہ نحوا تین میں اور ان کی قعدا دھی کا فی ہے ۔ دو سری اسی خواتین جن کے ابھا ور چرے کے سوا سا راہم فی حدا دھی کا فن میں ہونی ہے ۔ یہ ذیا دہ تر کالمحوں کی طالبات ہیں ۔ ادر تبیہ سے بائکل مغربی انداز کے لباس اسکر ف وغیر و بی نیم برہنہ ، اور ان کی تعدا دھی کم نہیں ۔ انداز کے لباس اسکر ف وغیر و بی نیم برہنہ ، اور ان کی تعدا دھی کم نہیں ۔ منا ہے کہ تعلیم اداروں میں رفتہ رفت و سری قسم کا لباس فروغ یا رہا ہے اور فرانوں میں اور تر تی عطافر ایک کی قرب اور جو ان اس داہ میں جو دو مری تم کا درجان کا نی تیزی سے تھیل ہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اس رحجان کو مزید قوت اور تر تی عطافر این اور جو دوگ اس داہ میں جد و جد کہ کر کر دیے ہیں ، ان کو اپنی تا میدا ور نسرت سے نوازیں ۔ آئین ٹم آئین

دوباره فاهره میں

دورد زالجزائرالعاصم می گذار نے کے بعد شوال سنتا کے کومات بجے
الجیرین ائبرلائنز کے طبارے میں سوار موٹ طیارہ جار گھنٹے شالی افریقہ کے ماعلی ملاتوں
پر پرداز کرتا ہُو امصری وقت کے مطال بارہ بجے کے قریب فاہرہ پہنچا، قاہرہ بینج سے
بیا طبارے سے نہرسو بزاور اہرام مقرصات نظر سے ۔

پاکتانی سفارت طانے کے محصرات ائر بورٹ پر استقبال کے بیے ہیں گئے تھے اس بیے بیجا گئے تھے اس بیے بیجا لئے اور سے سے محدالت ہوائی افت کے بعد سب سے ہمانی محد برکتے ، اُرت نے کے بعد سب سے ہمانی محد برقتی کر کسی طرح نماز جمعہ مل جائے ، لیکن ہوائی افت سے با ہر سکانے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز ختم ہو جی ہے ۔ یہاں سعودی عرب دینرہ کی طرح فاعد، برہے کہ نماز جمعود وال

کے فوراً بعد بڑھ لیتے ہیں'اور شہر کھر کی تمام مساجد میں تقریباً ایک ہی وقت جمعہ ہوجا آ ہے' البذا اگر کسی ایک مسجد میں حمعہ نہ ملے تو پھر کہ ہیں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا ظہر بڑھے بغیر جا رہ نہیں تھا۔

اس مرتبرقیام رابیس مبین میں ہوا ایر چیبیں منزلہ ہول شہر کے وسط میں میدان استے ریکے فریب اور دربائے نیل کے کن دے واقع ہے۔ میرا قبام جو تھی منزل پر نظاء کرے کا ایک وروازہ ایک جھوٹے سے برا مرسے ہیں گفلتا نظاء اور اس برا مدے سے دربائے نیل کا منظر بالکل ساھنے تھا، جہاں ہروقت کشتی رائی کا سلسلہ جاری رہنا نظاء اور اس کے پیچھے برج القاہرہ کی استی منزله عارت اور قاہرہ کی دیگر سربفلک عمارت اور قاہرہ کی دیگر سربفلک عمارت ورقاہرہ کی دیگر سربفلک عمارت ورقاہرہ کی دیگر سربفلک عمارتیں ورد کا ہرہ کی دیگر سربفلک عمارتیں ورد کا ہرہ کی دیگر سربفلک

اگرچم مقرین باکستان کے سفیہ بیناب را بہ بلفہ المن صاحب نے مجھے بیکس کری تھی کہ وہ قاہرہ میں را بنمائی کے بید سنا رہن انسے کے سی اسے کر بہرے ساتھ کردیں گئے کیکن چونکہ احقر کے بیش نظر جو کام تھے ان میں سی صاحب و وق مقامی عالم کی حزورت تھی و ورسری طرف بحد لئے مصر کے متعددا بل علم سنتہ نعارف توہے بیکن اس کام کے بیابے یے کلفی کی بھی ضرورت تھی جمب کے بغیر کسی سے مدد کے بیاے کہنا بھی دل کو گوارا نہیں نزیا۔

### نماز عصرے بعدان کے ساتھ قاہرہ کے اہم ماریخی متعامات دیکھنے کے لیے گیا۔ روضہ اور اس کی فتح کا واقعہ

مسبس بہلے ہم دوضہ بہنے جو قاہرہ کا بڑا قاریخی محقہ مقا، مصر کی فتح سے بھے،

بھر بعربی اختید یوں کے زمانے کہ یہ جگہ جزیرہ مصر کہلاتی تھی۔ کیونکہ یہ دریائے نیل
کے درمیان واقع ہے، اس کے ایک طرف قاہرہ نقا، اور دومری طرف جیزہ جس میں
اہرام مصر واقع ہیں جب حضرت عمروب العاص دضی المدعنہ نے مصر کے قلعہ کا محاص و کیا
توقعلی باوٹنا ہ مقوس نے فلعہ سنے کل کراسی جزیرے کے قلعے میں بناہ لی تھی اور اس میں میں جو ہوں العام کرے جزیرہ تک دریائے بیل برجو پل بنائو اتحا، وہ توڑ دبا تھا، تاکم مسلمان دریا عبور کرے جزیرہ تک رہنچ سکیں دومری طرف اس نے قبیر رُوم سے مدد طلب کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے عقب سے اُن پر جملہ کہ دے۔

ان مالات میں متوقس فی حضرت عروی العاص کے پاس ابنے ایکیوں کے در میان گردیعے خطابی کہ مرا ابنے ایکیوں کے در میان گر خطابی کرم ابہ افرف در بائے تیں اور دور مری طف دوی فوجوں کے در میان گر چکے ہوئا تھا اس نور داہی کم سبے اور اب تمہا دی حیثیت ہما دسے باتھوں میں تبدیوں ک سی ہے ، اہدا اکر خبر بہت جا جت ہو توسع کی بات جبیت کے بیدا پنے کچے ادی ہیں نے باس ہی جد

جب حفرت عروبن عاص کے بیس یہ المی پہنچے توا نہوں نے نور اُکوئی جواب ویف کے بیس یہ المی پہنچے توا نہوں نے نور اُکوئی جواب ویف کے بیاس مہمان رکھا، مفصد یہ نفاکہ یہ لوگ مسلمانوں کے شب وروز کے معمولات اوران کے جذبات و خیالات سے انجی طرح واقت ہوجائیں دوسری طرف جب المجیوں کو در بہوئی تومقوش کوخطرہ ہوا کہ ہیں یہ لوگ المجیوں کوقش کرنا جا کرنہ ہمجھے ہوں کین دوروز کے بعدا پلچی حضرت عمروبن عاص خوا یہ بین میں دوروز کے بعدا پلچی حضرت عمروبن عاص خوا یہ بین بین باتوں کے علاوہ کوئی جو تھی بات کا یہ بینیام نے کر پہنچ کے کہ ہماری طرف انہیں نین باتوں کے علاوہ کوئی جو تھی بات نابل قبول نہ ہوگی ، ریشی اسلام، جزیر یاج بگ ہو ہم بہتے بھی آپ کو شاچے ہیں۔

بیغام وصول کمنے کے بعد مقوض نے ایجیوں سے پُوچھاکہ تم نے ای ملانوں کو کیسے پایا ؟ اس کے جواب میں ایلی یوں نے کہا:۔

دأينا فعما الموت أحب إلى أحده مرمن الحباة ، والتواضع أحب إلبهم من الرفعة ، لبس لاحده مرفى الدنيا رغبة ولا نهمة ، و إنها جلوسهم التراب ، وأكله وعلى كبهم واميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهومن وضيعهم ، ولا السيد من العبد ، و إذ حضرت الصلاة لمريت خلف عنها منه واحد ، بغسلون اطرافه والماء وين خشعون في صيلانهم في

" ہم نے ابک ایسی توم دکھی ہے۔ سے ہر فرد کو ہوت زندگی سے

ریا دہ محبوب ہے وہ لوگ توا منع اور از کمیار کو گھاٹ باٹ سے دبادہ

پینہ کرتے ہیں ان میں سے کسی کے دل میں ۔۔۔ ڈیا کی طرف
رغبت یا اس کی حص نہیں ہے ، وہ زمین پر بیٹی ہیں اور گھٹٹول
کے بل میڈ کر کھانے میں ان اور نے اور نیان کر ایک عام آدنی کی طرف
ہے ، ان کے درمیان اور نیے اور نیلے درجے کہ دمی پیجانے نہیں ای فرید بیت اور نیل کر وقت آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہے جے نہیں رنبا ، وہ اپنے اعضا کو اپنی وقت آتا ہے نوان میں سے کوئی ہے جے نہیں رنبا ، وہ اپنے اعضا کو اپنی سے دھوتے میں اور نماز بڑے ختوع سے پڑھتے ہیں ۔۔

سے دھوتے میں اور نماز بڑے ختوع سے پڑھتے ہیں ۔۔

کیتے ہیں کہ مقوش نے بہ شنگر کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے ہاڑ بھی اُجائیں کے تو یہ اُنہیں طلا کہ رہیں گے ان سے کوئی نہیں لائٹ سکتا۔ 'بالا فراہمی بینامات کے تباولے کے بعد حضرت عموین عاص نے حضرت عہادہ بن صامت رضی الٹرعنہ کی قیادت میں

ل النجوم الزاهرة ، لابن تغرى سردى ص ١١١ج ١-

ليس غزونا عدق المست حارب الله لوغية فى الدنيا، والتحاجة الاستكتار ومنها ...... وما يبالى أحدن اكان له قناطير من ذهب أم خان لا يملك الادرهما، لأن غاية احدنا من الدنيا أكلة يا كلها البد بهاجوعنه اليلته ونهامه و فهام و أللا يلتحفها و ان كان احدنا لا يملك إلا ذلك كفاه و ان كان احدنا لا يملك إلا ذلك كفاه و ان كان احدنا لا يملك إلا ذلك كفاه و ان كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله و اقتصر على هذا الذي بيده و ويبلغه ماكان فى الدنيا الأن نعيم الرخار الدنيا ليس بنعيم ورخاء ها ليس برخاء انما النعيم والرخار فى الآخرة ، بذلك أمرنا الله و امرنا به نبيتنا وعهد إلينا الاستكون همة أحدنا فى الدنيا الاما يسلك جوعت الاسترعور نته ، ونكون همته و شفيله فى نضاء ديه وحها دعدة ه ......

..... أما ما تسنق فنا به من جمع الروم وعدد هسم وكثره مو وكثر هسم وكثر هسم وكثر هسم وكثر هسم وكثر ها هذا بالذى يكسن اعما نحن فيه ان كان ما قلم حقا فذلك و الله ارعب ما بكون فى قت الهم والشق لحرصنا عليه عزلان ذلك أعذر لناعند الله إذا قدمنا عليه إن قتلنا

عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته، وما من شيئ أختر لأ عيننا ولا احب إلينا من ذلك ..... وما منارجل إلا وهويد عوربه صباحا ومساء أن برزقه الشهدادة، وألا يردده إلى بدوه ولا إلى أرضه، ولا إلى أرضه، ولا إلى أهله وولده، وبسر لاحدمننا هدوفيها خلفه، وقد استودع كل واحد منارسه اهداد، وولده، وانعا هدنا ما أمامنا .

واما فولك إذا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في اوسع السعة لوكانت الدنيا كلها لنا ما اردنا منها لا نفسنا أكثرما نحن فيه ، فانظر الذى تربيه فبينه لنا، فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ، ولا نجيبك إليها إلا خصلة من شلات! فاختر أبتها شكت ولا تطع نفسك بالباطل، بذلك أمر في الأمين ويها أمره أمير المؤمنين وهوعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلىنا -

المتدک و شمنوں سے ہماری لوٹ انی اس بنا پرہیں کہ ہم بن آنیا کی و بہت کہ ہم رہا ہے کہ ہم رہا دہ و نیا سمیٹنا چاہتے ہیں . . . . ہما را حال تو بہت کہ ہم میں سے کسی شخص کو اس بات کی کوئی پر وا ہ نہیں کہ اس کے پاس سونے کے وصر کے ہوئے ہوئے ہیں ، یا اس کی ملیت ہیں ایک ورہم کے سوا کچھ ہوئے ہوئے ہیں ، یا اس کی ملیت ہیں ایک ورہم کے سوا کچھ ہیں ، اس ہے ہم میں سے ہرشفس کو و نیا کی زیادہ سے زیادہ ہوئے و نیا مرائی جومقدار در کا رہے و کسی اتنا کھانا ہے جس سے وہ میں و شام انبی بھوک مل سے اور ایک چا درہے جسے لیسٹ سے اگر ہم میں سے کسی کو اس سے زائد و نیا مرائی اس سے زائد و نیا ہم ہیں ہے کسی کو اس سے زائد و نیا ہم بین ہے کہ کو اس سے زائد و نیا ہم بین ہی جرج کو وہ اسے النے کی طاحت ہی ہی جرج کے سونے کا کو کی ڈھیر مل بھی جائے تو وہ اسے النے کی طاحت ہی ہی جرج کے سونے کا کو کی ڈھیر مل بھی جائے تو وہ اسے النے کی طاحت ہی ہی جرج

كريه بركان .... كيوكرونيا كالعتين حتقي تعتين نبس اوريزونيا ى خوشوا بى تنبقى خوشوا بى ب منتبى ا درخوشوا بى تو اغرت بى يون ئى، اسى بات كالبمين الله نے حكم ديا ہے ، بهى بات مين بمالىرے نبى (پینی اندعلیہ وسم) نے سکھائی ہے اور ہمیں پرنصیحت کی سیے کہ ہم وناكى اس سے زاوہ فكرس نريش كرہما رى عُبُوك مت جانے اور ستربيشي بوجلت باتي عماري اصل فكرا ورقحن اسينه رب كوراضي كريف اوراس كے وشمنو ل سے جہا دكينے كى ہونى جا ہے ۔. ..... اور برجراً ب نے بمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے متابلے کے بیے ردی تومیں اکٹنی مورسی میں اوران کی تعداد ہست زباد ، سے اور ہم میں ان کے مقابعے کی طاقت بہیں ہے اومی قسم كهاكركها بول كريتيز مين درسة والى بني سي اورنه اسس ہمارے وصلے توٹ سکتے ہیں۔ اگراپ کی بیان واقعی و دست ہے رکہ روم کا بڑا شکرہمارے مقابلے کے بیے آریا ہے ) توخدا کی سم اس خبرسے ہمارے ستون جہاد میں اور اضافہ ہوگیا ہے ، اس بیے کا گڑ ہمارا مقابلہ سے برسے سے بواتوا لٹرتعالی کے ساستے ہماری جواب دی ارزاسان مرجلے گی اور اگریم سے ایک ایک فرد ان كامتما بهركترا بو اقتل بوكيا تو بمارك يه الشرتعالي كي خوشنودي ا دراس کی جنت کاا مکان ار بمضبوط بوجائے گا ، او رہما رہے ہیے كونى بات اس سے زیاد ہ مجوب ا ور انتھیں معندی كرنے والى نہیں ہوسکتی ..... ہما را حال تو یہ ہے کہ ہم بیسے ہر تنخص صبح وثام برد عاكر ماست كرا لتديعالي أسي شها وت تعبيب فرملت اوراسي ابنے شہر اپنی زمین اور اپنے الی وعیال کے یاس واپس نرجا ایکے ہم لوگ اپنے وطن میں جو کچھ حصور کر کہ استے ہیں ہمیں اس کی فکرنیں کیو کم

ہم ہیں سے ہڑخص اپنے اہل رہ ال کو اپنے برورد کا رکی امان ہی دے کہ ایا ہے ہم ایک ہم این کے اسے اسے معالات کے تعاق ہے۔

ر ہا آپ کا بہ کہنا کہ ہم اپنے محاشی حالات کے لواظ سے نگی اور
فرت کی زندگی گذاررہ ہے ہیں تو آپ بقین رکھیں کہ ہم اتنی دسعت
اور فراخی میں بین س کے برا برکون دسست نہیں ہوسکتی اگر سالہ ی کی نیا
ہماری مثبیت میں آجلنے نب بھی ہم اپنے ہے اس سے زیادہ کچونہیں
دکھنا جا ہے جننا اس وقت ہما دے یا س ہے

المندااب آپ اپنے معالمے بوغور کرکے تمیں بناد سجنے کرماری بنی کی ہون بین بانوں میں سے کون سی بات آپ بیند کرتے ہیں جہاں کہ ہما را تعلق ہے ہم بین باتوں کے علاوہ کسی او ربات پر نہ کمجی راضی ہوں گئے نہ اس کے سو ا آپ کی کون بات تبول کریں گئے ، بس آب ان می موجود تین چیزوں میں سے کسی جیز کو اصلیا رکر لیجے ، اور ناحی بانوں کی طمع چوڈ و کی جو این کی میرے ا بیر کا عم ہے ، اسی بات کا حکم اُنہیں ہمائے ابر لمؤنین رحضرت عرض نے دیا ہے ، اور ایمی دہ عہد ہے جو اللہ کے ربول رقائلے میں عطافر ایا تھا ۔ لئی ،

اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی النّدعند نے ان بین باتوں کی تشریح فرائ دین الله مام کا مفصّل تعادف کرا ای ادر مسلمان ہونے کے نتا کج واضح فرائے مفوتس حضرت عبادہ کی باتیں سننے کے بعد جزید کی طرف ماکل ہونے لگا تھا، میکن اس کے ساتھیوں سنے بات نہ مانی۔ بالاً خرجنگ ہوئی ا در التّرتعالی نے مسلمانوں کو نتج عطافر مائی۔

بهرصورت برجزیره اس طرح نتی بوا، پیریبان سلمانوں نے بحری جها زینانے کا ایک کارخانہ لگالیا نتااس کیے اس کو بجزیرة الصناعہ بھی کہا جانے لگا، یہ کارخانہ مصر میں جہادسازی کا پہلا ارضانہ تھاجسکتے میں بنا اگیا۔ بعدیں اختید بیں کے درس بہاں ایک باغ سکا کر اُسے ایک تفریح کا ہ برا دیا گیا ، اس بے اُسے دو صنہ کہا جائے سکا ہج عربی میں ارغ کو کہتے ہی تھے بعد میں بہاں بہت سے تغیرات اُتے دہت ادرین اہر بہایک محقد بن اُید اور سبت ادرین اُنامی نے بنا ایک برا ان اہل علم میں یہ اِنت مشہور میں گید بن اُید اور سبت برخی رحمته الشراب ہ اُنہا م بھی اسی محقے میں نشا۔

#### سورالعيون

ردصہ سے تکلے توسم سورا تعیون کے قریب سے گذرہے ، یہ ایک فصیل ما دیوار ہے جود رہائے سیل سے کل کرمشرق میں طور صلاح الذین کس کی ہے ' ردیوار صلاح الذین الذی یا آزاں کے ذریعہ صلاح الذین الذی یا آزاں کے ذریعہ فلا مفصد سے تفاکر سل کا آزہ یا آزاں کے ذریعہ فلا مناس کا بہنچا یا جائے ۔ جہانچہ نیل کے کارے رہست دکائے گئے تف جن ک ذریعہ دریا اللہ میں سے دریعہ کیا اور دیوا دے اور ایک نہر بنائی گئی تھی جس کے دریعہ یہ ان قلو یک بہنچا یا جا آ اور دیوا دے اور ایک نہر بنائی گئی تھی جس کے دریعہ یہ ان قلو یک بہنچا یا جا آ ۔ اب آب رسائی کا پرسسلہ تو ختم ہوگیا ایکن دیوار اب کسیر یا تی جلی آئی ہے ، اور اسے سورا نعیون رحیتہوں کی فعیل کی جا آ ہے ۔

## سلطان صلاح الدين كأقلعه

اس مورالعیون کے ساتھ ساتھ جلبی تو پرس نطعے پرجا کرختم ہوتی ہے وہ ایک قلعہ ہے بوطان ملاح الدین ایک اللہ ساتھ ملبی نوائش کا اوراس کو انبی رہائش کا اور اس کو انبی رہائش کا سے طور پر اختیار کہا تھا، بہ تلعہ جو نکہ ایک پہاڑی پردا تع ہے اس سے تدبی عربی کہ سب میں اس کو فلعۃ الجبل کے نام سے مرا ہے۔ اس کی نصبیل کی پیانٹس شانیس بڑار میں اس کو ذراع ذکر کی گئی سے تھے عرصہ دراز ایک برقلع مصرکے دارالحکومت کے طور پر

مل روضه كى يورى ما درى كم بليه الاضطه توسس المحاصرة للسيوطي مس ٢١ ما ٢٢ ما ٢٢ كا ٢٢ ما ٢٢ كا ٢٢ كا ٢

استعال ہوتا رہا۔ سرکا ری د فاتر اسی قلعے میں واقع تھے۔ بعد میں محد علی پاشانے یہاں ایک شاندارجا مع مبعدا ور دوسری عمارتیں بنامیں اور پر قلعہ فوجی جیاؤنی کے طور پر شعال ہوتا رہا، اب اسے سیاحوں کے بیے بھی کھول دیا گیا ہے۔

جبل المقطم

سلطان صلاح الدی کا یہ قلاحب بہا لئی پروافع ہے، وہ ایک بہا ٹرکا کھڑا ہے جوئے جبل کمقفلم کہا جا تہے، بعض روایات سے معوم ہوتا ہے کہ یہ مقدس بہا ڈہے، اور حفرت موسی علیدالسّلام اس کے دائن میں عبا دت کیا کرتے تھے لیے اس کے علاوہ بعض تاریخی روایات میں حضرت عروبی مائ تاریخی روایات میں حضرت عروبی مائ تاریخی روایات میں حضرت کے سابق بادشاہ مقوقس نے یہ بھا ڈستر ہزار دنیا رمیں خریر نے یہ علاقہ فتح کیا نوم عرکے سابق بادشاہ مقوقس نے یہ بھا ڈستر ہزار دنیا رمیں خریر نے کہ بیٹ کی اور وجریہ بنائ کر ہماری تا بوں میں اس بھاڈکے بڑے فضائل مذکور ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ اس بھاڈ پر جنت کے درخت کی رخت عرف ما مائی کے، حضرت عرف ما عرف نے بریئے خط حضرت عرف ما مائی کہ حضرت عرف ما مائی کے دیادہ میں اس بھاڈ کے بیان میں اس سے بھال مسلمانوں کا قبرت ان بنا دو " جنا نجد اسے قبرت ان بنا دی گئی ہے۔ والٹہ بعانہ اعلی میں بردوا بیت استنا دے اعتبار سے صنبوط نہیں ہے۔ والٹہ بعانہ اعلی م

# ام شافعی کے مزار پر

ان نما م مقامات سے ہونے ہوئے بالآخرہم امام شافعی رحمہ الدعلیہ کے مزاریہ بہنچ ، بدیو رحمہ الدعلیہ کے مزاریہ بہنچ ، بدیو رحمہ المحد حضرت الم مجمع کے مام پڑھاں تھا ہے ، اور پہال صفر الم شافعی محمر اربیر بڑی شاندا دعارت بنی ہوئی ہے جس کے ساندا یک بڑی مسجد

له الخطط المقريزية ص ٢٢٠ ج ٢ ك الخطط المقريزية ص ٢٢٠ ج ٢ وحسن المحاضرة ص ٢٠ ج ١

آپ بین کے ایک ایسے گوانے میں ہدا ہوئے تھے جوگسی اعتبادسے توسادات
میں سے تھا، بیکن معاشی اعتبارسے غریب تھا، والدما جدکا سایہ بجین ہی میں سرسے اکھ
چکا تھا، بجین ہی میں آپ کی والدہ آپ کو کمر کر تر ہے آئیں 'بیس آپ پروان چڑھے
اورعلی حاصل کئے ، حفرت امام مالک رحمۃ الشعلیہ کے پکس مرسہ 'مورہ تشریع نے
گئے ، اوران سے بھر گوراستفا وہ کیا، بھر نجران میں آپ کو ایک سرکاری عہدہ ملاء
اورو ہاں عرصہ دراز تک پوری دبانت و امانت کے سائے مفوضہ خدمات انجام دیتے
رام ون الرشید کو گوں سے سانھ آزمات تیں بھی زبر دست بیش آتی ہیں ، خلیف وقت
د مارون الرشید کو گوں سے سانھ آزمات تیں بھی زبر دست بیش آتی ہیں ، خلیف وقت
د مارون الرشید کو گوں سے سانھ آزمات تیں بخران سے والی نے دعمیٰ میں آکر حضر ست
کے خلاف بغاوت کی تباری کر دست ہیں ، نجران سے والی نے دعمیٰ میں آکر حضر ست
مام شافی تھے کو ان پرش میں بوگیا ، اوراس نے ان افراد کے سانھ والم شافی کو گھی گرفتار
کے بغیر اور کو ان پرش میں ہوگیا ، اوراس نے ان افراد کے سانھ والم شافی کو گھی گرفتار

اس وقت الم م ابوصنید کی شاگر دحفرت ام محدی شیبان کا بارون رشید کے دربار میں خاصا الروں موج نفاء الم مشافعی جب ارون رشید کے باس بہتے تو انبول نے اپنے دربار میں خاصا الروں سوخ نفاء الم مشافعی جب ارون رشید کے باس بہتے تو انبول نے اپنے دفاع میں الم محد کا حوالہ دیا کہ وہ مجھے جانبتے ہیں ارون رشید نے الم مسے ان کے باسے

مین علوات کیس آوام محکرف بنایا کرمئی انہیں جا نما ہوں وہ برشے عالم ہیں اوران کی طرف جن باتوں کی نسبت کی گئے ہے وہ النہ جیسے آدمی سے مرزد نہیں ہو تعلیم اس پر بارون رسٹ بید نے امام محکومے کہا کر " انہیں اپنے ساتھ لے جائے، آما آنکہ میں این کے بارون رسٹ بید نے امام محکومے کہا کہ " انہیں اپنے ساتھ لے جائے ہم میں میں سے لائے گئے ۔ ان میں میں میں میں اس طرح جنے لوگ نیاونت کے الزام میں میں میں سے لائے گئے ان میں حرف امام شافعی نکے سکے ۔

بروا تقرس المائي المائ

امام محدُدُ امام شافعی کی اتنی عزنت فرمات تھے کہ ایک مرتبہ امام محدُدُ گھوڑے پر سوار ہر کرخلیفہ کے پاس جارہ ہے تھے کہ ایک مرتبہ امام محدُدُ گھوڑے ہے اور اپنے منال میں جارہ ہے تھے کہ ایک میں دیکھا کہ امام شافعی ان سے ملے کہ شخصے آرنگے ۔ اور اپنے منال سے کہا کہ فلیفہ سے جا کہ عذر کر دو یہ امام شافعی نے کہا بھی کہ میں بیرکسی وقت آجا وَں گا۔ لیکن امام محدُرُ المام محدُدُ المام شافعی کے اپنے گھر کی طرف واپس ہو گئے ۔

اس طرح تقریباً دوسال بغدادین رست اوراهام محدیس استفاده کے بعد امام شافعی مجھرکم کرمروای ہوئے اور نوسال ویاں تقبم رست اسی دوران انہوں نے اصول فقتری تدوین پرسوچیا شروع کی ، پرسے ایج میں دوبا رہ بغداد تشریب ہے گئے ، اور دبال اپنی کتاب الرسالة "تا بیف فرائی ، اور پیرا خوجیات میں معرک محران کی دعوت پرمعر تشریب لائے او ربا لاخر دجب سائے هیں ہیں پروفات یا فی محران کی دعوت پرمعر تشریب لائے او ربا لاخر دجب سائے هیں ہیں پروفات یا فی محران کی دعوت پرمعر تشریب لائے او ربا لاخر دجب سائے ہیں ہیں پروفات یا فی سات سال کی عمریں پورا قرآن مشریب خفظ کرلیا تھا، اور کوس سال کی عمریں پوری

مَ طاامام مائک یا دکری تعلی تیراندا زی یم می اینا آمانی نبین رکھتے تھے نو د فرطتے بی کواگر میر دس تراوں تو دس سے دس تھیک نشانے پڑئیں گے۔ قرآن کرم پڑھنے کا اندا زاسس قدر سحرا فری تھا کہ سننے والوں پر رقت طاری ہوجاتی تھی ، خطیب بغدادی نے الم شاف کے کسی مجھر کا قول نعل کیا ہے کہ جب مجھی ہم رونا چاہتے تو ایک دو سرے سے کہتے کا اس مظبی نوجوان کے پاس چل کہ تناوت کریں جب ہم اُن کے پاس پہنچتے اور وہ خو تناوت شروع کہ دینے تو لوگ ان کے سامنے گرنے سگتے ، روستے روستے ان کی پخیر تناوت شروع کہ دینے تو لوگ ان کے سامنے گرنے سگتے ، روستے روستے ان کی پخیر تکل جاتیں 'اس وقت وہ تناوت روکئے ہتھے ۔

التُرتَعالُ نَعِمُ كَمُ سَاتُهَا عِلَا ورجِ كَى قُرْتِ بِيان بَعِي عَطَا فُوا فَى تَعَىُ اسَ اللَّهِ مِن مَاظر این عبد کے بیٹ براسے علی رسے انہوں نے علی مسائل میں مناظرے فرائے بعض مناظ کاحال خود کم آب الام' میں کھی دکر فرایا ہے لیکن اخلاص کا عالم پر تعاکم خود فرائے ہیں ما خاطرہ تے احد کہ ان فاحدیت ان اخطری کے ما خاطرہ تے احد کہ ان فاحدیت ان اخطری کے

یک نے جس شخص سے بھی کمبھی مناظرہ کیا ، کمبھی میری خوام ش پرنہیں ہوئی کہ مرے قد متعالی کا علمی ثابت ہو۔

ا ما شافعی کی کتابین علم فقه اور علم حدیث کی بنیا دہین اور علم اصول کا توا بہنیں با ن کہاجا تاہے؛ سکین فرماتے ہیں کہ: -

وددت أنّ النّاس لوتعسلموا هذه الكتب ولمرينسبوها النّ سلّه ميرى خوامِش بيه كم لوك ان كما بول كويره ه كران سے نفع أنها بيس بيك انهيں ميرى طرف منسوب مذكرين -

جس خفس کے افلاص کا پر علم ہو اس کے علم میں برکت کیوں نہ آئے ؟ اوراس کا علم بیاردانگ عالم میں برکت کیوں نہ آئے ؟ اوراس کا علم بیاردانگ عالم میں کیوں نہ بیلے ؟ جنانچ بیض حضرات نے اپنیں تیسری صدی ہجری کا مجدود و دیا ہے بہت سے سمال دحمہ کا اللہ تعالیٰ دحمہ واسعت

له تهذیب انتهذیب س ۲۷،ج و مقاداب الشافعی و مناقب لابن ابی حات ص ۲۷۱ ملکه ایضاً که تهدیب ص ۲۷،ج و

## حضرت لیت بن معد کے مزار ہے

مسجدا مام شانعی کے احامے ہی میں امام شافعی کے مزارسے ورا ہد کر حفرت لیت بن سعد کا مزار واقع ہے ، حفرت بیث بن سعد کھی اُ وینچے در سے کے الم بختہ دبن میں سے میں بہال کا کر ان کے بارسے میں امام شافعی کا قول بیسے کہ .

اللیث أفق من مالک إلا ان اصحابه لدیقوموا به بیت بن سعد اما مالک سے زیادہ برا ان اصحابه لدیقوموا به بیت بن سعد امام مالک سے زیادہ برا سے نقید میں البتہ ان کے شاگردوں نے ان رکی فقتہ کو محفوظ در کھنے) کا ابتمام نہیں کیا گے

دوایت حدیث بین هی ا ما م نفی ا و رقوت ما فط کا به عالم تھا کہ ان کے کہی ٹاگرد

نے ان سے کہا کہ ہم بساا دفات آپ کی ذبان سے ایسی احادیث سُنے میں جوآپ کی
کا بیل میں موجود نہیں ہیں 'اس پر حصرت لیٹ بن سعندنے فرما یا کرد کی تم بر سمجھتے ہو کہ میں

نے اپنے بیسنے کی تمام حدیثیں اپنی کا بوں میں لکھ ٹی ہیں ؟ وا تعرب ہے کہ حبتی احادیث
مبرے بیسنے ہیں محفوظ ہیں ، اگر میں وہ سب مکھنا چا ہوں تو برسواری ان مکھی ہوئی کا بول

النّدُنّالَى فَعِمْ وَفَضَل كَ سَاتَهُ فَالَ و دولت سے بعی نوازا نفا، كها جا آہے كه ان كى آمدنی سیس مزارسے بحب سرار دیارسالان ک تقی، سین فیآضی سیاوت اور ان كى آمدنی سیس مزارسے بحب سرار دیارسالان کا می میکن فیآضی سیاوت اور النّد كے داستے بی خرج كرنے كا عالم بر تفاكم سادى عرب می ان پرزكو ق فرض بنیں ہوتی میکند ان کے صاحبزاد سے فرط تے بین كرسال كے آخر بین بعض اوقات مقروض ہوجانے تھے تھے ان كے صاحبزاد سے فرط تے بین كرسال كے آخر بین بعض اوقات مقروض ہوجانے تھے تھے تھے تھے۔

له تهذیب التهذیب ص۱۹۲ م بر که ایمنساً سی الته ایمنساً سی الت النبلاً للذهبی ص۱۵۲ م بر م

تحتیبہ فرماتے ہیں کہ وہ روزا یہ تین سوسکینوں پرصدقہ کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مصرت ایت بن سوکڑسے کھے کھیل خریدسے خرید نے لیہ انہیں اس کی تبہت گراں محسوس ہوئی اس سیے وہ واپس کرنے کے لیے آئے چھڑت ایت بن سوکڑنے کے لیے آئے چھڑت ایت بن سوکڑنے کیے لیے آئے جھڑت ایت بن سوکڑنے کیے لوا پینے اکومیوں سے کو اپنی سے کو تیمیں اوٹا وی میرجب وہ جانے گئے توا پنے اکومیوں سے کہا لہ انہیں کیاسس دینا اور پر دے وہ اُن کے صاحر ادے نے وجہ لوجھی تو فرایا د۔ اُللَّهُ مَرَّ خَفُرًا ، إِنتھ مرقد کا نوا اُسّلوا فیدھا اُملَّ اُوا حببت اُللَّهُ مَرَّ خَفُرًا ، إِنتھ مرقد کا نوا اُسّلوا فیدھا اُملَّ اُوا حببت اُن اُحقوض ہے وہ اُللَّه مَرْ خَلْدَ ا

ا مند بچے معاف فرائے ان لوگوں نے کھیلوں کی خرید اسی میں ایک امید قائم کی تھی رجو لوری ہیں موئی اس سے میں چاہتا ہوں کران کی امید کے بد ہے انہیں کوئی معاوضہ دُوں .

ایک مرتبہ ایک عورت آن اورکہاکر میرا بٹیا بیادہ داس کے بید تقور اسا شہد درکا رہے ہے محصرت بیت مسئل ہے ایک مشاک بھر کر شہد د توا دیا حس بی ۱۲۰ را لل درکا رہے ہے محضرت بیت بن سعد گئے اسے ایک مشاک بھر کر شہد د توا دیا حس بی سعد تھا ، وہ عورت اسکارکر تی دبی کہ مجھے تو تقور اسا شہد جا جیئے تھا ، کی حضرت بیت بن سور درنا مانے اورمشک اس کے گھر ہونیا دی -

آب کی قدر و منزلت عوام و خواص بن اننی زیا دہ تھی کر میکام وقت بھی آپ کے سامنے جھکتے ، اور آب کے مشوروں پڑمل کرنا اپنی سعادت مجھتے ہے ۔ ایک مرب ہم نام فعر منصور نے آپ کو مصر کی گورندی کی شکیت کی ، نبین آب نے منذر فرما دیا .

 اورآب النسي يوراكين كي كوشش فرملت تھے۔

عفرت بیت بن سعگر کی و فات ۱۵ استعبان می ایم کو ہوئی، نما زجنا زہ بہل س قدرا تر دھام ہوا کہ خالد بن عبدالتلام کہتے ہیں '' مئیں نے ایسا جنا نہ کسی کا بنہیں دیکھا '' المحمد لللہ السر جلیل القدر محدث ، فقیدا و رولی اللہ کے مزار برجاحری اورسل عض کہ نے کی سعا دت نصبیب ہوئی جن کو بعض حضرات نے ابدال میں شمارکیا ہے۔

# شیخ الاسلام زکر ما انصاری کے مزاریر

حضن الم مثانی اور الم مین بن سود کے مزارات کے اس پاس کا علاقہ "قراف" کہ بلانا تھا، اور بہیں حضرت شیخ الاسلام زکر تیا الانصاری رحمۃ الشرعلیہ کامزار ہے، یہ بلانا تھا، اور بہیں حضرت شیخ الاسلام زکر تیا الانصاری رحمۃ الشرعلیہ کامزار ہے، یہ نوبی صدی ہجری کے مشہور محدث ، فقیہ اور حلوم فی بزرگ تھے جنہ بیں اپنی صدی کا مجدّد کم کہا گیا ہے۔ یہ جا فیط ابن مجرِّ اور علامه ابن ہمام کے شاگر و بین اور علامه ابن مجربی میں اور ای شعبیتوں بیں سے میں جن پر ابن مصر کیا طور پر فخرکتے ہیں ۔

انبوں نے مصی انہائی فروفاقہ کی حالت میں تعلیم حاصل کی خود فرطتے ہیں کہ میں جاسے از ہر میں جام حاصل کرتا تھا، تعجن اوقات فاقے کی شدت کی بنا پر فوج ہوئے آلوز کے بہنچ کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ال سکا نویس نے وضو خانے کے قریب پوٹے ہوئے آلوز کے جھک افحا نے اور انہیں انھی طرح دھویا ، اور انہیں کھا کہ اپنی جھوک مٹائی ۔ بعد میں ایک و کی اسٹر نے جو ایک چیک ہوئے اور اسی نما نے بیال شروع کر دی وہ مجھے ایک وی خوریات نہیا کہ دیا کرتے تھے ، مبری دیکھ بھال شروع کر دی وہ مجھے کھانے پینے کی ضروریات نہیا کہ دیا کرتے تھے ، اور اسی نما نے میں انہوں نے جھے بشارت کھا نے بینے کی ضروریات نہیا کہ دیا کرتے تھے ، اور اسی نما نے میں انہوں نے جھے بشارت نمی دی فعی کہ تم انتا یا سٹر بہت دی ذراہ دیم کے نصب پرنیا نہ موں گے بھی شارک کی نام کرد تھی تہاری زندگی ہی میں نیخ الاسلام کے نصب پرنیا نہ موں گے بھی

له سیراعلام النیلاوص ۱۵۰ ج ۸- اس بے بے داقیات بی اسی کتاب میں مذکور ہیں ۔ کے انکواکب السائرة ، للغنزی ص ۹۹ و ۱۹۷ ، ج ۱

اس دوران بھی آپ قاتیباتے پہلوت وخلوت میں سفیدی فرماتے ، خطبہ جمعی اس کی موجد دگی ہیں اس پر کمیر فرماتے ، خود فرماتے ، بی کو بعض اوقات خطبے میں بیری خید اسی کی موجد دگی ہیں اس پر کمیر فرماتے ، خود فرماتے ، بی کو بعض اوقات خطبے میں بیری خید انہیں کرے گا ، انہی سخنت ہوجاتی کر مجھے خیال ہو آگر شایداب تا تیمیائے میرسے ماتی کا سرکا سرکا اس کا اس کیا وہ میرسے کہا وہ میرسے کہا وہ اس کر میں نے اُس سے کہا وہ اس کیا وہ اسی کہا وہ اسی کہا وہ اسی کیا وہ اسی کیا وہ اس کیا وہ اسی کیا دورانی کیا کہ اس کیا وہ اسی کیا کہ اسی کیا وہ اسی کیا دورانی کیا کہ اسی کیا کہ کا کیا کہ اس کیا کہ کیا کہ اسی کیا کہ کا کہ کا کیا کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا ک

مل الطبقات الكبيرى للشعرل في من ١١٧ ، ح ٢

آخريس نابينا مونے كى بنايرا ب تصلك منصب سے معرد ول موتے ، اور بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آخری زمانے میں با دشاہ آپ سے نا راض ہوگیا نتا، اس بیےمعرول ہوتے۔ معزولی کے بعدوہ قضا کا منصب قبول کرنے ہیا انسوس کا اطار فرما یا کرتے تھے ،آپ کے تناگردشن عيدالواب شواني فرماني بس كم ايك روز انهول نے مجھسے فرما ياكة مقنا كامنصب قبول كرناميرى لطى تقى "اس يد كميس بهداد كون كى سكا بون سے جيا ہؤا تقا، اس کی وجے دوگوں میں شہرت ہوگئ" اس پرسی نے عض کی کر تحضرت اسی نے بعض اولیار سے منا ہے کہ شخ کے منصب قضار نے ان کے حالات پر بردہ وال دما ہے، لوگوں میں اُن کے زیرو و رغ اور مکا شفات کی تہرت ہونے گئی تھی اس پر شیخ نے فروایا! الحمد بعثر البعث تم نے میرا بوجیدہا کر دیا گھی، آپ تفل مدتیات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ نہ جانے کتنے ما حبت مندافراد کے روزبنے مقرر تھے، میکن صدقہ میں ہمیشہ اخفا کا اہتمام فرماتے، اگرماجت مندا فراد ہی سے کوئی ایسے وقت آ جاتا جب اورلوگ بھی بنیٹے ہوتے تو اسے فرما دیتے کر پیرآ نا کہارگا كەلوگون بىي شېرورىي تقاكم آپ صدقات كم دىتے بىل كى حضرت شيخ الاسلام مُنف سوسال سے زیا دہ عمریا بی ، آخومین مابینا بھی ہو گئے ، سکین آخر وقت یک درس و تدرکس ، تصنیف و تالیف اور ذکروعبادت کاسسله لوری کشتاب کے ساتھ جا ری رہا ، حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الندعلیبان کی مدح فرمانے ہیں:۔ أحدأ دكان الطريقين الفقى والتصوف، وفدخدمته عشرين سنته، فعاراكيته قط في غفلة، ولا اشتغال بها لا يعني، لاليلاو لانهارا، وكان رضى الله عندمع كبرست يصلى سنن الفرائض قبائها، ويقول و لا أعق د نفسى الكسل على

له الطبقات للشعران ص ۱۱۱۰ ج ۲ که الکی کب الساش ق ص ۲۰۲۰ ج ۱ کی الساش ق ص ۲۰۲۰ ج ۱ کی الشعرانی ص ۱۱۱۰ ج ۲ کی الشعرانی ص ۱۱۱۰ ج ۲ کی الشعرانی ص ۱۱۱۰ ج ۲

و ده فقد اورتصوف دونو س طریقیو سکیستون تنے، میں نے بین سال
آپ کی خدمت کی اس پورے عرصی میں میں نے کہیں آپ کوعفلت ہیں

ہنیں دیکھانہ نسی فضول کا م میں شخول پایا، نہ دن میں، نہ راستاین اور

آپ بڑھا ہے کے با وجود فرائض کی سنتیں ہمینے کورٹ ہوکرادا کرتے اور

آپ فرماتے کہ میں اپنے نفس کو سستی کاعادی بنانا ہنیں چاہتا۔

کوئی شخص آپ کے باس آکہی بات کرتا تو فرماتے اِنج بلدی کرو، تم نے ایک زمانہ
منا تع کردیا ۔ اورعالا رہنے مرائی ہی فرماتے ہیں کرحب میں آپ سے کوئی کتاب پڑھ شاتو بعض
افات کتاب کا کوئی لفظ درست کرنے کے بیاے بیچ میں فراسا و قصہ بوجاتا ،آپ اس
وقف کو بھی ضائع یہ فرمائے اوراس و قصہ میں آ ہستہ '' المیڈ الٹر' کے دکھ بیش خول

آپ نے مختلف علوم وفنون میں چاہیں سے زائز عظیم الثان الیفات جھوڑی ہیں۔
جن میں فقر شافعی گی اسنی المطالب اور شرن البہجہ بہت مشہور ہوئیں اور آئی کی فقر شافعی کامت ندرا خذ شار ہوئی ہیں۔ حافظ سنیاوی رحمۃ الدیمایہ اپنے معاصری کی تعریب بہت محتا طرز رگ میں ، لیکن آپ کے بارے میں فرمانے میں د.
"بیدندا اُسے ذامشد قامشد قام محصہ من البحا بسین تامق و لا نالت المسوات و اصلةً إِلَّى من قبله بالد عاء والشناء و إِن کان ذلك دابه مع عصوم الناس ، فعظی منه اُوفن کے کان ذلك دابه مع عصوم الناس ، فعظی منه اُوفن کے بما رہ ورمیان جا بین سے بہت مجت اور ائس ہے ان کی طرف ہما رہ و کا اور تعریف کے کما نت سے مسرّت عاصل ہوئی رسی کے بہاں بہت و ان کا سبھی لوگوں سے معا ملہ ایسا ہی ہے ۔ سیکن میرا جنتمان کے بہاں بہت ڈیا دہ ہے۔

مل الطبقات الكبيرى اللغولي من من ١١١٠ ع ٢ ك الضوء اللامع، للسخاوي صه ٢٣٠ ج ٣

علامها بن العمارُ فرمات مين كرشيخ الاسلام زكريا انصاري رحمةُ الشعليه كا حلقه تلا مٰدہ کس قدر دسیع نفاکران کے عہد میں کو ٹی عالم ایسا نہ نفاجس نے آپ سے بالو کہ طم يا بلا واسطة ملى كا شرف حاصل نه كيابهو بلكه آب كى سنديو مكه اپنے زمانے بس سب سے زیا وہ عالی تھی، اس لیے لوگ کوشش کر کے آپ سے مذمان رہے ہے بعض اوقا ایسائی مواہد کر ایک شخص نے آب سے زبا نی بلا وا سطم علم حاصل کیا بھوا سے ہوگوں سے بھی علم حاصل کیا جن کے اور شیخ الا سلام کے درمیان سات واسطے تھے، پڑھوصیت کسی اورعام کوحاصل نہیں ہوئی لے

### فسطاط كاعلاقم

ا ام شافعی کے مزار کے ہاس مصر کا بڑا عظیم التّان مدرسہ تقاجس میں رہے جلیل الفدرا بل علم بڑھتے پڑھا نے رہے ہیں، اب بھی یہاں درس اور ذکر کے کھے طقے ہوتے میں سکن باتا عدہ مدرسہ کی شکل باتی نہیں رہی، جب ہم مزارات سے فاتح پڑھ کر فارغ ہوئے تومسجد میں ذکر ما لجر کا ایک صلقہ ہو رہا تھا ،سین اب بہ جزی رسوم کی حد مک باتی ره گئی ہیں اتباع سنت کا منهام جوذ کروعبادت کی رُوح ہے ،خال نال ہی ہیں نظراتاب - فإلى الله المشتكي -

ڈ اکٹر تیا فعی نے ہے احتر کے رہنما تھے۔ نیایا کہ بیاں سے کچھوفا صلے پر حفرت عقبہ بن عام رضی الشرعنه کامز ارتھی واقع ہے میکن راستہ ابیاہے کہ گاڑی ویاں نہیں جاسکتی ببدل چلنے کے بیے بھی علم ملکہ رکا وٹیس میں اور اندھیرا بھی ہوگا۔ نبکن اسے قرب ایکنے کے بعد ایک جلیل القدرصحانی من کے مزار بیعا ضربہ ہوناکفرا نِ تعمیت تھا ، احتر نے و ہاں ماخری کی خوامش طا ہر کی تو انہوں نے جامع شا نعی سے ایک صاحب کولطور رہما ساتھ بیا اوران کی رہنائی میں م حل پڑے - بہ بورا علاقہ آجکل کی نمدنی زبان میں بیماندہ علاقہ

ہے ، مكانات كيے يكة ، دلستہ توٹے ہوئوٹے ، ملكم مركہ تنگ اور تاريك كلياں ـ سين مجص يرعلاقه وسطِ شهرك زتى يافة علاقول سعدنيا ده معبوب معلوم بوزا، اول تواسك كريها ل يوگول ميں وسط شهر كے مقلبط ميں تدين كا زيا ده غلب نظراً يا ، اور تديم رواميتي ا ملاق ک ایک چھلک محسوس ہوئی، دوسرے اس میے کر واکر شائعی نے یا کہ بیا تا بره كا قدم ترين علا قرب اورفسطا طأكا شهراسي قرب وجوا رمي واتع تعا-فسطاط کا نام آنے ہی فلب و 'دین میں ماصنی کے واقعات کی ایک فلم جلنے مگی

كيونكه يبشهر معابكرام كابسايا بنوا قناء

دراصل آج سب عكرة قامره وانت به أريخ مي بهال يك بعدد مرست ينظيم الثان شهراً با درسے بی جعفرت موسی علیہ السّلام کے ذماتے میں موجودہ قاہرہ کامغربی علاقہ خرعونوں كاياية تخنت تغاربكين اس وقت به كنيرمنعت كهلامًا تقاءا وروريائے بيل ميغربي كارسه كى طرف أبا وتعارا وريه وبي عكر ہے جوآج جيزه كبلاتی ہے، اورجهال ابرام معر واقع بن، منف كايشهر صديون أباد را، ميكن بخت نصر كم حط مين برناخت والأج بوكرويرا ن بوكيا-

بعدم سكندر مقدون في جب عكب معرفت كيا تواينا يا يتخنت اسعلاق ك بجائے بحرروم کے ساحلی علاقے کو بنایا ، وہاں ایک نیاشہر بسایا جو آج کک سکندرہی کے نام براسكندريه كهلا تاسب- اسكندربه عي صديول نكسم صركا بإية تخدت ددا اورحسس وقت حضرت عريف كع عبر ملافت مي حضرت عمروبن عاص في في مصرير حمله كيا ، اس وقت يك مفوقس كاوا را لحكومت اسكندر بيهى تقاليه اورحس مكرآج قابره أبا دسيم وإل كوئى برا شېرموجودىندىغا،بىكە اىك نوجى قىعدىغا- جوحىدا ورول كىيىش قىرى كوردكے ك یے بنایا گیا تھا۔ حضرت عروبن عاص اوران کے رفقا سف مقر کے جندا بتدائی علاقے فتح كرنے كے بعداس فلے كا محاصرہ كيا- يا محاصرہ جو بہنے مارى داراس بولت عرصے

مِس قلعہ پرجرا ہے کا کوئی راستہ نہ نکلا ، یا لا خرجیر ما ہ گذر نے کے بعد حضرت زبرین عوام رضی النّہ عنہ نے قلعے کے ایک حصے میں یا دّن رکھنے کی کوئی گنجائش دیکھی تو تلعے کے اس حقے پرایک ریاطی نصب کر دی، اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکہ فر مایا،۔ إنى أهب نفى الله عن وجل، فمن شاء أن يتبعني فليفعل بئي اپني جان اپٽرتعاليٰ کو بديه کرتا ہوں جوميرے بيھيے آنا چاہے آجاتے۔ یہ کہ کر حضرت زبر صنے سیڑھی رحر صنا شروع کیا ، آپ کے بیچھے اور بھی متعدد حضرات سیڑھی يرجره عن لكي بهان كرسب سيد عفرت زيران قلع كفسل يرينع كي ، دُوسر حفرات کوحصلہ ہوا، اور اہول نے مزیر سیر میں اسکاکر چڑھنا شروع کیا، بہاں ک كه الله نعالیٰ نے فتح عطافرانی اور مقوتس نے بھاگ كرم زیر ہ كے قلعے میں بناہ لی جس کا واقعہ روضہ کے تعارف میں پہنے لکھ حیکا ہوں۔علاّ مہموی نے لکھاہے کہ یہ سیاھی ہوجم زبیرنے قلعے پر چڑھنے کے لیے استعمال فرمائی تھی، ساتھ کا کسٹوق وردا آن کے ایک گھر میں محفوظ تھی مجرا کے آتشزوگی کی وجہ سے ضائع ہوگئی ک اس قلعے رحملہ کرنے کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی الٹرعنہ نے ایک بڑا خیمہ تلعے کے سامنے نصب فرمایا نھا بہتی قدمی کا ارادہ فرمایا نواس جیمے کو اکھار کریہا تھاہے جانا جا الماريكن جب اكها رئين كے بيے آ كے بڑھے تو ديكھا كر خے كے أويركى جانب ايك كبوترى نے اندے دے رکھے ہيں اوران پر مبٹی ہے ، خبمہ ا كھا رہنے سے یہ اند سے ضائع ہوجاتے، اس میحضرت عروبی عاصر منے فر ما یا کہ اس کبور ی نے ہمارے جھے میں بناہ بی ہے اس لیے نیمے کو اس وقت مک ما تی رکھو، جب یک بہ بیتے پیرا ہو کہ ارشنے کے قابل نہ ہوجائیں، چنانچہ خیمہ اتی رکھا گیا، اور حضرت عمرو بن عاصل چندا فراد کو دیا ں چیوڈ کر اسکنڈریہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ا سكندريه كي نتح مين هي جير مهينے لگے، بيكن ما لاً فرا لله نعاليٰ نے فتح عطافراني توحنر

له معجم البلدان، للحموي ص ٢٩٢، ج ١١، و فسطاط"

عمروبن ما المن في المندريدكوا بنامستقر بناف كه اليرا لمومنين حفرت عروض الأعنه سع اجازت طلب فرما في حضرت فاروق اعظم ضف جواب مين لكها كردمشها فو إكوئ السي حكمه ابنامستقر المبناق جهال ميرسه اورسلانول كه درميان كول دريا باسمندرها لله السي حكمه ابنامستقر المبناق بها ميرسه اورسلانول كه درميان كول دريا باسمندرها لله ميون ظاهر المرسية مقربنا با قان في بيج مين دريا حائل بهوتاء اس اليه حفرت عمو بن عاص في المنظر بنائين جاس ربيعن من عاص في المنظر بنائين جاس ربيعن عفرات في المنظر بنائين جاس ربيعن عفرات في منشوره ديا كه دويا كالمنظر بنائين المستقر بنائين المستقربة المن بيعن

من جع ایدها الأمیر إلی فسطاطك، فسكون علی ماو و صحل بن بناب امیرا مهیں اسی علی جانا چاہیئے جہاں آپ كا خیم نسب ہے ، وہاں یا نی ( دریائے تیل ) ہما دے قریب بھی ہوگا ، اور ہم صحرا بن بین مول کے ۔

چنانچ صرت عرد بن عاص نے س مثورے کو قبول فر مایا ، اور اسی حکم وابس نشر ایا کے آئے جہاں خیر نفسب تھا 'اور بہاں سلمانوں کا ایک تنہر آیا دکیا ، اس دقت تک نثر کا کوئی نام بنیں رکھا گیا تھا ، اس بے لوگ چندروز تک پنز آنے کے لیے اسی فسطاط رخیے کا حوالہ دیتے دسہے کہ" میری حکمہ فسطاط کی دائیں جا نب ہے "کوئی کہا کہ" میری حکمہ فسطاط کی دائیں جا نب ہے "کوئی کہا کہ" میری حکمہ فسطاط کے یا بیس جانب ہے " ہوتے ہوتے اس شہر کہا نام ہی فسطاط مشہور ہوگیا عاور بممرین مسلمانوں کا یا ہے تخت قرار یا یا ہے اور صدیوں کا اسلامی تہذیب و ندی کا مرکز نار ہا۔ یہ شہر دریا تے نیل کے مشرق ساطل پر آبا د تھا۔

پیرست گاره میں اختید بوں کے دُو رِحکومت بی فاطمی بادشا ہ معز لدین اللہ نے اپنے ایک علام جہرکے دربعہ فسطا طریح ملرکیا اور سے اپنے ذریکی سے آبا ، فسطا طریح ملرکیا اور سے اپنے ذریکی سے آبا ، فسطا طریح با نفصلے کی کہ وہ ان کے ساتھ شہر فسطا ط بیر بہنیں دہے گا جہانچہ جو تہرنے اس مشرط کی با بندی کرنے ہوتے فسطا طسے با ہرکل کو بین دہے گا جہانچہ جو تہرنے اس مشرط کی با بندی کرنے ہوتے فسطا طسے با ہرکل کو

له معجم المبلدان المحموي ص٣٦٦ عماء والخطط المقريزيية ص٠٢ ، ٢٢

قیام کیا، اورو با برایک تلعربنا یا ، اور اس قلعرکانام القاهد ارکھا، برقلعرفا طیول کے دور میں سرکاری دفاتر اور امراری نیام گاہ کے طور پر استعال ہوتا تھا، بیکن علم سکونتی شہر فسطا طربی نھا، بیکن جب سلطان صلاح الدین ایر کن کی مکومت آئی تو الہول نے تعلیہ القاهد و ان کوعام سکونت کے بیے کھول ویا ، اورخو و قلعہ ، الجبل " بس سب کے حب کا تذکرہ بیجے آجیکا ہے ، اس وقت سے قاہرہ با قاعدہ سکونتی شہران گیا تھ یہ شہر فسطا طرکے شمال مغرب بیں دریائے نیل کے شرق ساحل پر آبا و تقا ، بہان بک کر فہر فسطا طرکے شمال مغرب بیں دریائے نیل کے شرق ساحل پر آبا و تقا ، بہان بک کر فیری صدی ہجری بین فسطا طرکا شہر آتشز دگی دغیرہ کی بنا پر تباہ ہوگی ، اور ورفرف انہ و فیری ساحل پر آبا و تقا ، بہان بک کر فیری سلطاط کے حال تھا ، کہر تر آبا ہے ، اور اب اس نے دسمت اختیار کر کے نصوف فی مطاط کے حال تے ، بھرج زیرہ ، جز آ اور اب اس نے دسمت اختیار کر کے نصوف فی مطاط کے حال تے ، بھرج زیرہ ، جز آ اور اور ان کے دور کے منف کو کھی اپنے دامن بی مسمد ہی سے ۔

بهرکیف! بحفرت امام شافی کے مزادسے حفرت عقبہ بن عام دفتی اللہ عنہ کے مزاد کا جانے کے بیشتر اسی علاقے سے گذرنا ہُوا جہاں کہی فسط طآبا وتھا بہاں قدامت کے آثار قدم قدم پر نمایاں ہیں، بہت سے پُرانے گھرویواں پڑے ہیں مجد علم بھر جن میں قبرستان بنے ہوئے ہیں منبعاً قد کتے ملما با فقہا، محدثین کیے اصاطے ہیں جن میں قبرستان بنے ہوئے ہیں منبعا قد کتے ملما با فقہا، محدثین کیے کھیے اولیار اللہ اور جا ہیں کہا مرکز دا ہوگا، میں ان توقع بھوٹے داستوں پر عبار با دور چشم تصویر ہاں قرون اُول کے مسلما نول کے میں بان توقع بھر فی دیا ہوئی ہیں کہ دروا ذربے ہوئے جاکہ کھڑا کر دیا جس کے اس باس کر در جانے کہ فیکو نے درکا ور سے موالی کے مسلمان کے میں جن کہ ایک حقید میں حضرت عقبہ بن عسام وضی اسٹا معرض کرنے کی تو فیق ہوئی۔

#### حضرت عقبيرتن عامررضي التدعنه

حضرست عقبه بن عامر رضى الله عنه شهو رصحابة كرام بين سے مبي المحترت صلى الله عديد تم حبب بجرت كرك مدينه طبيته تشريف لائے تو انہوں نے آپ كے دست مبارك ير بعیت کی اورا بنے وطن سے ہوت کرکے مرینہ طبیبہ سی میں فقیم ہو گئے ، اور آنحضرت صلّى التّعليه وسلّم كم ساته غز وانت مين حقته ليا، آپ كاشما رففها رصحابُهُ مين سبيء خاص طور برميرات كيملم بي شبور تهي اور قرأن كريم كي الاوت انتهائي دلكش اندازين فرايا کرتے آپ نے ابسے ہا تقریب قرآن کرم کا ایک نسخہ تھی تحریر فرما ہا تھا۔ ما فنط ابن مجرح تکھتے ہیں کہ پنسخہ اب کے مصربی موجود ہے، اوراس بیں سورتول کی رتبب مصحف عَنَّمَا نَى كَن رَبِّب سے مختلف ہے اور اس كے آخر میں لکھا مجواہے : دكتيعقبة بعام بيده " " تخضرت صلى التعطيه والمسك بعديمي أب جها د مبن شنول رسب، ومشق كي فتح مين هی شامل تھے، ملک حضرت ورخ کوفتح ومشق کی خوشحبری انہوں نے ہی شنا تی تھی مشامرات صحابِ من کے دُور میں اکپ حضرت معاوی کے ساتھ کتھے، جنگے صفین میں حضرت معاویہ ہی کی طرف سے حصّہ لیا۔ بالا خرحضرت معا ویڈنے آپ کومصر کا گور رزن دیا تھا کے سے کے بہت زیا د وحالات زندگی کا بول میں نہیں ملتے - البتراً پسے بہت سی احا دیں ہے مروی ہیں ۔ آپ کا مزارس حکر وا تعے ہے کی ویسی حکر ہے جس کے إرب من فنوصلاح إلدي كا تعارف كرات بوسة مي لكودي مهول كرية جب المقطم كا أيك حصّه تقى اورحضرت عرضن است قبرسنان بنانے كامكم ديا نفا- جنا نجدكما بول ميں مذكورب كريبال ببنسه صحابتكام منون بي . ليكن ان حضرات كي مزار الت كايا تونام ونشان باتى بنيس ساء ، ياالبيس جانتے والعضم ہوگئے سے

#### سب کمان کچه لاله و کل می نمایاں ہوگئیں ماک میں کیا صورتیں ہونگی جوبنہاں ہوگین

### د زیائے تیل

راج صاحب کے مکان سے والیسی کے بعرطبیعیت میں معولی تقل ساتھا اسکے
میں ہوٹل سے اُز کرجبل قدمی کے لیے دریائے نیل کے کنارے میلا گیا۔ موسم بڑا نوشگوا۔
نفا۔ دربا کے دونوں طرف بنی ہوئی عمارتوں کی دنک بربگ دوشنیاں نیل کے پانی میں
منعکس ہوکر ایسے ایسے دنگ پیدا کر دہی تفہر جن کے لیے انسانی گفت نے انگ نام
وضع بنیں کئے۔ دریا پر بنے ہوئے تو لصورت بیل پر کا دول کی مخالف سمتوں سے
دولو تی ہوئی روشنیوں سے ایسالگ رہا تھا۔ جیسے نیل کے دونوں کنا ہے سونے ک

یہ ماریخی دریا قوموں کے عودج وزدال کی نہ جانے کتنی داشا نبی اپنی لمروں میں چھپائے ہزارہ سال سے اسی طرح بہہ رہاہہ ما سے معیم احادیث میں اس کو کھٹت کا دریا 'کہاجا نا ہے 'اور معراج کی نتب جب نبی کریم صتی الشعلیہ وستم مدرة المنتہی پر پہنچ تو آپ نے اس کی جرط میں دو کھٹے ہوئے اور دو چھٹے ہوئے دریا دیکھے چھڑت جرئل علیہ السّال مے نے اس کی جرط میں دو کھٹے ہوئے دریا نیل اور فرات ہیں لی علیہ السّال مے نے اس کے سوال پر بتا یا کہ یہ کھٹے ہوئے دریا نیل اور فرات ہیں لی سیحان ، جیعان ، والمفرات ، والمنہ ل کل من آسھا دالمجسنة سک سیعان ، جیعان ، فرات ، اور نبل جنت کے دریا ہیں ۔

ان دریا قر سے جست کے دریا ابنے کا کیا مطلب ہے ؟ اللہ آن الی ہوہ بر النے میں الفاظ حاریت کے خل ہر النے میں الفاظ حاریت کے خل ہر سے یہ موری میں الفاظ حاریت کے خل ہر سے یہ موری موری است کر الن دریا کر ما اس کے موری میں تشریح کی ہے کہ الن دریا کر ما اس مرحیتی ہے ہی تا ہے کہ الن دریا کو ل کے بلط مرحیتی ہے ہی قالونی دریا ہے ، دہی یہ بات کہ جنت کے ساتھ ان دریا کو ل کے بلط موریت لباہے ؟ یہ مرکونی جا تا ہے ندا سے حدیث میں بیان کیا گیا ، اور نداس تحقیق میں روی کی کو ل خوات ہے تحقیق میں روی کی کو ل خوات ہے تو تا ہے ندا ہے حدیث میں بیان کیا گیا ، اور نداس تحقیق میں روی کی کو ل خوات ہے

بُین این بات وان سے کہ دریائے نیل کی کی خصوصیات اسی ہیں ہیں ہیں کی بنا پروہ وُنیا کے دوسرے دریاوَں سے واضح طور پر مممازے ۔ ا ۔ ۔ بیاب طول کے لیا طویت و نباکا سے بڑا دریاسے جو چا رہزا میل ہی بیبیلا ہوا ہے۔ ۲ ۔ اکٹرو بیشتر دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں لیکن ہے دریا جو سے شمال کی طرف ہیں ہے۔

مله صبيع اليغارى كتاب المثاقب باسبا لمعواج محديث نسبر ١٨٨٤

لا صحیح مسلم، كتاب المجلس، من ١٨٠٠ ج٢

سے کا حظر ہوفت حالبادی میں ۱۱۲ رہے کا کتاب المناقب

م انسانیکویڈیا بڑانیکاس ۱۵۲، ج۱۱-مطبوعرشد مقالہ NILE"

و الخطط المقرسين من ١١١٠ ج ١٠

س برات ہزار إسال كمعتنبن كے بياك معتبن رہى ہے كراس كا منسع كوال ہے ؟ علام مقریزی نے الحظط "میں اس عنوان پر بارہ صفیات تکھے ہیں اوراس میں مختف آرارا وربعدبات وكركى بيريه عن سيكسى نتيع يربينينامكن بنين انسائيكلويدا برطما نیکا میں اسس کے منبے کی دریافت کی صدیوں طویل ماریخ بیان کی گئی ہے۔ بالآخراب جن نظرت مفبول عام سب وه به كه يدور يا يوكنواكي بعيل وكور يست كل د إ ہے۔ سیکن رہانیکا کا مقالہ نگار مکھتا ہے کہ بریات اس معنی میں تو درست ہے ، کہ وكمور يجيل يافي كاوه سب سع برا ذخيره سبح جهال سعنيل فاسيفيار بزارميل ميسفركا أغا زكياسي مكن اكم منبع سے مراد سرچيتمد بيا جائے توسوال يا ہے كوكتوري جميل كايانى كهال سعة ارواسيد ؟ وكوريكويانى مهيا كرف واسف دراتع متعددين ان يں سے اب بك كاجتراكى وا دى كونىل كا آخرى سرتى مقرار د يا كيا ہے۔ الحبى ككس ك سروك كاكام لورى طرح مكل نبي بوسكا- إسى يع مقال نكار كالغاظ بي ١٠ " ببغرافیا أن تحقیق کے مسائل میں نیل کے منبی کے مسئلے کے سواکوئی ایسا مسکلہ بنیں سبے جس نے استے طویل عرصے یک انسانی تصورات پراتنی شدّت کے ساتھ ا ٹرڈ الا ہولیا

اگرانسان اتنی ہزارسال کی تعیق اور دمیرج کے بعد دئیا ہی میں اس در با کا اس فری سراسو فی صدیقیین کے ساتھ و ریافت ام خری سراسو فی صدیقیین کے ساتھ و ریافت نہیں کرسکا نوصا وق و مصدوق متی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ساتھ اس کے جس را بطے کی نشان وہی فراتی ہے، اسس کا تھیک تھیک مراع کون سکا سکتا ہے ؟

را اسائيكلويتريا بطانيكام حماله بالارص ٥٥٥ م ١٦٥٠

الكلے دن صبح كو داكر شافعى صاحب كى معيّت ميں قاہرہ كے مختلف كتب نوں كى سېريى وفت گذرا ،مصرع لى دىنى كتب كى اشاعت كابش اعظيم مركز ربا ہے ًا وروياں سے ہر دینی موضوع پراتنی کتابیں شائع ہونی ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہے۔ میکن اب رفتہ رفتہ يهاں كے كتب خانے اپنى ماضى كى روايات كھوتے جا رہے ہيں۔ اُن تنہرہُ آفاق كَ تَطَانُون میں جانا ہو اجنہوں نے بلامبالغہ ہزاروں کتابیں شائع کی ہیں <sup>کی</sup>ن اب ان کی مطبوعات کا ذخیرہ بہت کم ہے، دارا لمعارف جیاادار جس نے ماضی میں گرانقدر علی کما بوں سے وْهِيرِلْكَادِينَ عَظِيمُ ابِ زِيادِهِ تَرْناول اور إفسانے شائع كرر باب، اور اس كى قدم مطبوعات نایاب ہو حکی میں۔ تاہم اس گئی گذری حالت میں بھی مصرعلمی کتابوں کا ایک الم مركز المعين عيسى الباني مصطفى الباني ورمحرعلى بيني جن كانام بميشه كما بون يريش آئے تھے ،ان کے مراکز میں جانا ہوا، طاہری اعتبارے ان کتب نیانوں کی حالت آئی خسته سے کروہ ویکھنے میں کباڑ فانے معلوم ہوتے ہیں، میکن اگر ڈھونڈنے والے کے پاس وقت ہو، اوروہ رہت مٹی کی بروا کے بغیران کی الماریوں سی تھس جائے تو اسے اب بھی بہت سے گو مرزمایاب ماتھ آجاتے ہیں ' جنانچہ بحماللّہ بہن سی وہ نادرکتابیں جن کی عرصے سے ملائش تھی ان کتب خانوں سے مل ہی گئیں ۔

### جامعة الازهرين

دن کے ساڈھے گیارہ نبے شیخ الازہرسے ملاقات کا وقت مقررتھا، اس ہے کتب خانوں کا کام بی میں جیموٹ کرکچے دید کے بیے جامخة الازہراور اس سے طحقہ دفاتر میں جانا پڑا۔

جامعة الازبراب توایک برخی عظیم الثان یونورسی ہے مب کے تحت بہت سے کلیات اور مدارس کا م کر دہے ہیں ، میکن اس کا اصل آغاز اُس ماریخی معجدہے ہُوا

بهرکیف! به قاہرہ کی (فسطاط کی نہیں) قدیم ترین مسجدہے، اور چو ککہ اس دؤر

میں رواج یہ نھاکہ بڑی بڑی مسجدوں ہی میں طقر درس قائم ہوتے تھے، اور با قاعب دہ مدرسے ایشکل بن جاتی تقی، اس بلے یہ مسجد صدیوں ک ایک عظیم دبنی درسگاہ کی خدما

انجام دیتی دسی جس میں برطے بڑے علما نے علم حاصل کیا، اورورس دیا۔

ین بیا بیداس مدرسے کی شہرت کی بنا پرطلب اطراف عالم سے آنے لگے تھے، اسلیم آخری دورسی اسی سجد کے قریب الک عمارتیں تعمیر کرے اسے بیسویں صدی کی ایک یونیورسی کی سکی دے وی گئی اب تعلیم کیا مثا لازم "میں نہیں ' بلکہ جامعة الازم ' میں ہوتی ہے۔

اور خامع الازبر ایت ارفی مجد کی حقیت می باتی ره کئی ہے۔

ا ذہر نے ماضی میں بڑے مبیل القدر ملائید اکنے ، اور اس سدی کے آغازیک اس نے بے دینی کے سیلاب پر بند باندھنے میں بڑی نمایاں ضعات انجام دیں لیکن رفتہ وقت ان لوگوں کا نستہ بوری کی بیدا ہوئے میں بڑی نمایاں ضعات انجام دیں لیکن رفتہ وقد ان لوگوں کا نستہ بوری کا حکے سامنے شکست خور دہ اور داسخ ما معلی بیدا ہوئے کے حامل نصے و اگر جو اذہر بی سے جمیٹے ایسے متصلب اور داسخ العلم حضرات بھی بیدا ہوئے رست بنا ہوئے کے حامل کا بینہ دینی رنگ ماند باز ہوئے ہوئے کہ مقابلہ کیا ۔ میکن بیلے گدوہ کو سرکا دی سر بریتی کھی حال رسی ، اس لیے وہ از ہر بیر جیاتا گیا، بہاں کا کہ اس درسگاہ کا بختہ دینی رنگ ماند باز ہوئی۔ اس کا اثر سب سے پہلے بہاں کی عام عملی فضا پر بڑا اور زندگی کے ہر شعبے بہر آباع سنت کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کر دو بڑنا گب ۔ کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کر دو بڑنا گب ۔ کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کر دو بڑنا گب ۔ کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کر دو بڑنا گب ۔ کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کو دین دین کر دو بڑنا گب ۔ کا دہ ا بتمام جوکسی دینی درسکاہ کی سب سے قبہتی تماع ہے ، رفتہ کی دو بڑنا گب ۔ کا دہ استحد کی بر شعبے بیا میا ایک کی دو دو اور کا کھی دور کھی انہ بر نے کسی دینے ، یا میا ایک کی سب سے قبہتی تماع ہے ۔ کور کا کھی دور کی کی کی کی کی کی کسی کھی کے دور کھی دور کھ

رکھا ہے، گراب یعلم وتحبیق ایک خشک ملم دیمیق ہے ہیں جذبہ علی کی بال شاؤوناور ہی دکھائی دیتی ہے ، طلبہ اور اساتذہ پر معاملات اور اخلاق میں دین کی عملداری پہلے ہی کم رہ گئی تھی، اس کے بعد عباد است کا اہتمام بھی کمزور پڑا، ومنع تعلع بتدبل ہونے گئی ، جہروں پر سے واڑھیا ہی گھٹے ہے فشان ہوگئیں مروں پر عمامے اور جہوں پر جہروں پر عمامے اور جہوں پر جہے بالا خروہ بھی رخصنت ہوگئے۔

آئے۔۔۔ تفریباً مات سال پہلے جب ہیں ہار قاہرہ آیا تھا توا دہر کے عمارہ ا طلبہ بین نقر بیا جاسیں فیصدا فرا دمجھے اور عمامے بیں نظراتے تھے، میکن اس مرتبہ از سر کے عام ماحول میں از مرکے اس محضوص لباس کو سکا ہیں وھونڈ تی ہی رہی گفہ بیا ننائی نسیسہ افرا دمغر فی ہی رہی گفہ بیا ننائی سنیسہ افرا دمغر فی لباس ہی میں طبوس نظرات اور اسا بذہ وطلبہ کو دیکھ کرا ان سے سرایا ہی کوئی ایسا امتیا دخور دہین لیگا کر بھی نظر نہیں آیا جوان کو عام الادینی پر بورسٹیوں کے عمیہ سے میں ا

بلکه ایک نوش آندبات یس کایل اشارا متدآ کے فدر کے نفیل سے ذکر کروں کا دیر سے کرمعرکے عام نوجوا نوں میں بالخدوس کا ہوں وریونیو کسٹیوں میں جیار دین کا کہ بر سے کرمعرکے عام نوجوا نوں میں بالخدوس کا لیحوں اوریونیو کسٹیوں میں جیار دین کا ایک غیرمعمولی رجان نیزی سے حظر پکڑ دیاست یہ نوجوان وین ک طرف او مثنا اور توم ہو لوٹانا چاہتے میں اورائڈ اِن کے مرا پامی کھی ان کے اس ووق کا توریج بکتا ہو محموس ہونا ہے۔ یہ نوجوان کھی از ہرکی اس فضا اور طرز عمل سے الاں ہیں ۔

# ينتخ الأزهرا وروكيل الأزهرس ملاقات

ساڑھے گیارہ بھے شیخ الازہر شیخ جاد الحق علی جاد الحق سے ان کے دفست ہیں طاقات ہوتی ۔ بڑے تباک خوش اخلاقی اور مجست سے طے بیشیخ الازہر کا منصب مصر کے اعلیٰ زین مناصب میں شمار ہوتا ہے ، اور پر دالو کول کی ترتیب میں شیخ الاز بر کا فرغاب دزیر اعظم کے بعد سب میں شمار ہوتا ہے ، اُن کو مرفاری سطح پر حوم اعامت ماصل ہیں وہ بڑے دزیر اعظم کے بعد سب سے پہلا ہے ، اُن کو مرفاری سطح پر حوم اعامت ماصل ہیں وہ بڑے برشے دزر ارکو حاصل نہیں ۔ بیا رہم کی مرفاری سطح پر حوم اعامت ماصل ہیں ۔ بیا رہم کی مرف ہوئے وزر ارکو حاصل نہیں ۔ بیا رہم کی مرف ہوئے وزر ایک دزر ارکو حاصل نہیں ۔ بیا رہم کی مرف ہوئے وزر این مرف ہوئے وزر این مرف ہوئے وزر این مرف ہوئے وزر این مرف ہوئے دور ہوئے اور صورت مرف ہوئے وزر این کی اصلاح کرلتے ہوئے اور مرفوں سے بیا اربور مورد کو قام میں لار اس کی اصلاح کرلتے کے اور مرفوں کے میل الربور مورد کو قام میں لار اس کی اصلاح کرلتے ہوئے ، اور مرفوں کو قام میں لار اس کی اصلاح کرلتے کے ، اور مرفوں کو کا اقدام کی نامشکلے موتا تھا۔

ن روت رفت رفت الرف المربی این المون المالی این المار المون المالی المالی المون المجلم المون المجلم المون المجلم المون المون المجلم المون المون

من القورت المنجي ہے۔

احقرنے نقریباً کی گفتے کی اس کا قات میں انہیں ذی علم ، باد قال مدّبرا درخوش فلات میں انہیں ذی علم ، باد قال مدّبرا درخوش فلات پا با بات سے فتند ف موضوعات پر گفتگوری ، احقرنے اپنی تاکید انہیں بیش کی انہوں نے اسے بڑی کچی سے دکھیا ، اور بہت افز انی کے کلمان میں کے ازہر اور بہت افز انی کے کلمان میں گفتگوری ، والیسی بی وہ دروا ڈے کے لیے اندر معرکے جو دو نے کے لیے تشریبی نالئے ، بہت سی دُعا بین دی اور مجہت کیا ۔

ان کے بعد وکیل الآ زہرا ورنا سُبشیخ الازہرسٹینے تسینی سے ملا قاست ہولًا یہ ازہرکے انتظامی مربراہ میں اور معروف علی شخصیت ہیں مسندا حدّ پرعلام احد شاکہ فیام اوجو کا میں اور معروف علی شخصیت ہیں مسندا حدّ پرعلام احد شاکہ نے جوکام او حورا چھوڑ دیا نظاء ابہوں نے اس کی تھیل شروع کی ہے ایک جلد آجی کی ہے ، انہوں نے ایک جلد آجی کی ہے ، انہوں نے بالی جلد آجی کی ہے ، انہوں ہے ، انہوں ہے ، انہوں ہے ۔

## حا فظرا بن حجر<sup>د</sup> کی مبحد میں

از مرسے فارغ ہوئے تو ما نے ظہریں کچے دقت ہاتی تھا، میں نے اپنے دہا ڈاکٹر حسن اٹنا فعی سے بہت پہلے کہ رکھا تھا کہ میں حا فظ ابن حجرائے مزار پر بھی حاضر ہونا چا تنا ہوں واکٹری سے بہت نے ایا کہ می ار اپنیں کی مسجد ہیں اوا کہ لی جائے ۔ جنا پنچہ از ہرسے کل کر مرجا مع الحسین کے مسامنے کچھ تنا وال یک کھیوں سے بھوتے ہوئے ایک طویل مرح جامع الحام پری کرختم ہوئی سے بیرجی پرائے قامرہ کی منظم ہے ۔ جو اس با کام پری کرختم ہوئی سے بیرجی پرائے قامرہ کی منظم ہے ۔ جو اس با اورسی ہوئی میں اور بہت تنگ معلوم ہوتی ہے ۔

اس کے دونوں طف قدیم طرز کو بازار میں گیا ہے۔ تقریباً ایک ٹویڑھ کلومٹر جلنے کے بعد ہائی موقعہ پر ایک طویل گل تھی افوا کٹر حسن اٹ فعی خود ایک عصصے کے بعد یہاں آئے نئے اس بیا انہیں بہت سے لوگوں سے پتر پر بینہ پڑا۔ ہا آخر اس گلی کے آخری سرے کے فریب ایک چھوٹی سی سیدنطرا آن میں مسجدا حافظا بن حجود

نفی ۔ پیلے ڈاکٹر شانعی کا خیال یہ تھا کہ حافظ ابن تجر امزار اسی سجد ہیں واقع ہے، لیکن یہ وہاں کوئی مزار ابنیں نفا مسجد کے مدّام نے بنا یا کہ ان کا مزار یہاں بنیں ہے، لیکن یہ مسجد انہی کی ہے جب بیں وہ نماز بھی پڑھتے نفے اور درس بھی دیتے تھے۔ بعد بین علوم بھوا کہ ان کا مزار فرافہ میں حصرت عقبہ بن عامر رضی النہ عنہ کے مزار کے سامنے واقع ہے جہاں ہم کل ہو آئے تھے۔ ذمانۂ حال بی حافظ ابن مجر ایک مذکرہ فرکار ڈاکٹر شاکر محمود عبد المنعم مکھتے میں :۔

" ما فظا بن جرام کا مزارسی عسل کے قرافہ کے بیچھے واقع ہے اس کے بالمقابل حفرت عقبہ بن عام رضی اللہ عنہ کامزارہ ہے ، افسوس ہے کہ
یہ قبر ہے تہ جہی کا شکا رہے جس پر مٹی جمی ہوئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ ایک چھوٹے ہے کر ہے میں واقع ہے جو تنظیل شکل میں ہے اور زمین ہے تہ رہے بندھ میں واقع ہے جو تنظیل شکل میں ہے اور زمین ہے تہ رہے بارد س گوشوں پر چا رباندستوں ہیں جن کُرگیکل او پر جا کہ فوظی ہوئئی ہے۔ قبر کے سرائے کہا یہ دھندلا ساکتیہ ہے جس اور بیرعائی شرح سائے۔

ود هذا قسم احمد بن على بن - بعد العست لاني ا

بہ ریف سے سر ریدوں صری میں ہوسی، بین اس بعری مار طهر پر سے کا موقع اللہ یہ ایس اللہ بین اب اس کی مرتب ہور ہی ہے اس کی مرتب ہور ہی ہے ۔ بس مسجد کو ما فظ بن مجر بیسے علم کے دریائے ناپیدا کن رہے اپنی فیض رسانی ہ مرکز بنایا ہو اپنی عہر بر شباب میں دہاں تشنبطان علم کے از دہام کا کیا عالم ہوگا۔

ما فیط ابن جرنبے مذکر دن سے علوم مولہ ہے کہ ان کا مکان ھی اسی مجتے ہیں مہر اسی مجتے ہیں مہر اسی اسی مجتے ہیں اسی اسی اسی اسی مجا

يول تومشا ميرعلات ملف كام فردس أفاب وما بتاب ہے، مكين عم طاب عمول كي

ب الطاائن في المرائع المائع المرائع ا

ل خيل طبقات الحفاظ للسيوطيُّ ص ٣٨١

ك لحظ الالحاظ، لابن فهد ص ٢٣٦، والصور اللامع ص ٩٣٥ ٢

كركم الل ديالي

زندگ نظام الاوقات کی پابندتھی، ہرکام کا دفت مقررتما، اور ایک ایک کے کونول نول کدخری کرنے تھے، یہاں گاک کر عصفے کے دوران قلم برقط رکھنے کی ضورت پیش آتی تواشی دیر بھی سیکار رزگذارتے، اس وقفے میں ذبان سے دکرالتُدمیں شخول ہوجاتے تھے کے وقت کی اس فدر دانی ہی کی برکت تھی کہ النّدتمالی نے ان سے دہ کام ایا کہ ہوجاتے تھے کے وقت کی اس فدر دانی ہی کی برکت تھی کہ النّدتمالی نے ان سے دہ کام ایا کہ سے اگر ان کی تمام نصائیف کو کوئی شخص صرف نقل سی کرنا چاہے، شا بدعم بھرمیں دُہ نقل جی : موسکیں ۔ اور نصائیف کو کوئی شخص صرف نقل میں ہوجات کو جوبان خلم سے نکل برائی میں ملک اس مدیث کو بیان وہ سن برائی میں ملک میں مدیث کو بیان مرب سے اس معاملے میں وہ فیط واقعی میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی میں ہمیت سے علما کے نواز ان بیا ہمی فیج الهاری اور تخص میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی قبل میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی میں ہمیت سے علما کے نواز اس میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی میں ہمیت سے علما کے نواز اس خلی میں ہمیت سے میں

ر بین نتج ابداری بیسی به شاله بی او در تک سی نیم وناریس نوسیا منبلا بونا به تواضع کا نالم یا ب کرخود ایسی تعدید کید رست بین کشته میراد د

> ا ا كش دريك من الإنساق المستقلة العامرة والكام حرى القلم حيد لك

میرو الترتشد: عندا میسی تی کرد سطال کرایک کتاب سے بی بلاپر مندر دیکر بسیس تعلی کا

البنة ایز تابور می صرف نتی الباری ، ن الساری بخلیق التعلیق بنجسته الفی یه البنة ایز تابور می صرف نتی الباری ، ن الساری بخلیق التعلیق بنجسته الفی یه المستنب التهزیب اوراسان المیزان پراطینان کا اطهار فرا با اور باقی کشیکے بالسے بین للحاد المستنب الباری المیدد مضیفت المدد مصنفیفت

القرئ

لى ابن حيرالعسقلانى للدكتور شاكن بحوالة الجواهرو اللدود، ورقد ٢٣٣ كل ايضاً

لله میکن به بات اکرژی ہے، کلی بہتیں۔

باتی تمام مجومات گنتی میں توزیادہ ہیں ، لیکن مواد کے لحاظ سے کم وریکی ۔' اپنی تالیعٹ سے بارسے میں براعتراف علم وفعنل کی اصلے ترین چوٹیوں کوچیُونے کے بعدہی ممکن ہے ۔ دحد کہ اللہ تعالیٰ دحد ت وسعت:

## حافظ بمقینی کے مزار پر

حافظ ابن مجروکی مسجد سے با ہر نکلے تو والیسی پر کچید دور طل کراسی گلی ہیں دائیں ہاتھ پر ایک اور مسجد نظر آن حبس کے اُوپر ایک بورڈ لگا نُوا تھا راس بورڈ سے بتہ جلاکہ بیملامہ عمر بن رسلان البُلقینی رحمۃ الشّدعلیہ کا مزارے ۔

علاً مرجی اسا فرق می در الد علیه حافظ این مجرای اسا فرقی اسا فرقی اسا فرقی اسا فرقی اسا فرقی الدین و اقران الدین الدین و اقران الدین الدین الدین و اقران الدین ال

علام بنین ایک دوزایک شام کے باشنہ سے تھے، سین بچین ہیں ہے ایک نفے اور ہاں ل سکونٹ اختیار کرلی تھی ، پھرا کی عرصہ کا مشنی میں قاضی بھی دستے بنین بعد میں پھر معسر لوٹ اختیار کرلی تھی ، پھرا کی عرصہ کا یہ عالم تفاکر جب وہ مدرسرہ امدیتہ میں داخل ہوسے تو مدرسہ امدیتہ میں داخل ہوسے تو مدرسہ امدیتہ میں داخل ہوسے تو مدرسہ کے مہتم نے انکا رکر دبا۔ ہوسے تو مدرسہ کے مہتم نے انکا رکر دبا۔ میں بیکن بعد میں ایک دورا میں نے ایک اور اس نے ایک کرے کی فرمائٹ کی جبتم نے انکا رکر دبا۔ لیکن بعد میں ایک دورا میں نے ایک اور اس نے ایک کر جبتم صاحب کی تعربیت جب ایک میں ایک دورا میں ایک دورا میں ایک کر دبار کی تعرب کی تعرب ہوں ہیں ایک میں دورا میں ایک کر دبار میں دورا میں ایک کر دبار میں دورا میں ایک دورا میں دو

لح ابن حجل لعسقلانى ص ٢١٧ بحواله الجواهرو السدروق، ١٥ ب مل حسن المعاضرة.

اوی نصب ، سایا ، حب شاع قع بده نم رسیا توعلا منطق نی نے کہا کا مجھے یہ قصیدہ یا وہوگیا سے ، سایا ، حب نی کا ان من نصب کرہ نصب کرہ دوں کا ان وال سنا دو نویس تہیں کرہ دے دوں کا ان وال سنا دو نویس تہیں کرہ دے دوں کا ان وال کا ان اور اس طرح ان نہیں کرہ مل گیا ہے

عصرت کے کرمغرب کک روزان فتوی سکھنے کامعول تھا، اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کراس پورے عرصے میں فلم برداشنہ سکھتے جیلے جاتے نقے۔ البتی سکسی فتوی میں وراہی شبہ ہوتا اسے کتابوں کی مراجعت اورمطا تعرکے انتظار میں روک بیتے، اورجب یک پوری طرح مترے صدر یہ ہوجاتا، جواب یہ سکھتے ہنوا واس میں کتنی ہی در بروماتی۔

درس و ندرس میں آپ کی شہرت دُور دُور زمک بھیلی ہون تھی۔علا مربا ن طبی کے تت میں کرمیں ان کے مختصر بچھے مسلم کے ورس میں باربا حاضر بھوا۔ اس جلتے میں جاروں فراہب کے فقہار نٹر کیک ہوتے تھے، انہول نے ایک حدمیث پرصبے سویرے ببان نٹروع کیا توظہر کے قربیب مک اسی ایک حدمیث کا درس جاری رہا۔

سین آب کاملم تصنیعت کے ذراعی ذیا وہ نریمبل سکا ، حس کی وجریر بھی کہ جب وہ کو آ کا ب کھنا شروع کرنے تو تبحر علی کی بنا پر جھوٹی سے جھوٹی ہات کی بہت تفصیل فرطتے ، نتیجہ یہ کہ تصنیعت مکس نہ ہویاتی ، بھردو سری فشروع کر دیتے ، مثلاً صبح بخاری کی مشرح شروع کی توصرف سیس حدیث ہیں دوجلدی ہوگئی اس سے ان کی تصانیف ذیا وہ نہ ہوسکیں تلج آب کو بھن حضرات نے نویں صدی کا مجدّ دکھی قرار دیا ہے ، آپ کی وفات سے ہمیں ہوئی اس وقت آپ کے جیل القدر نئاگرد حافظ ابن جورم مجم کو گئے ہوئے تھے ، واپسی پر ان کی وفات کی اطلاع ہوئ تو بہت عملین ہوئے ، اور ان کا بڑا پر ورد مرشب رکھ ا حس کامطلع بہرے سے

ل الضوء اللامع للسنفاوي ص ١٨٠٦ ٢٠

ي الماخ م الضور الله مع للسخاوى من ١٩٠٥ - ولحظ الالماخ الاين مند من ٢٠٠٧ ما ١١٧ وشذرات الذهب لابن العماد من ١٥ و ٢٥ ج ١٠

یا عین جودی نفقدالبصربالبطس وا دُدی المسدموع ولاتبقی ولائڈری رحمہ الله رحمہ: واسعہتم<sup>رکے</sup>

جا مع الحاكم

قاہرہ کا توجیہ چیتہ تاریخ ہے بالحضوص شہر کا پرانا علاقہ ایساہے کہ کوئی تون خیا ہم الاراگراس کی ہراریخی جگہ کی تحقیق کرے ہیں کے حالات مرتب کرے تواس کے بیے سا بدا سال چاہئیں ہو معبد الحی فظاہن جج وال کی سے کل کر با بیس با تھ کی طوف جیس تو ایک بڑی طویل و عربی شاندارا و تعلیم ناسب دنوا تی ہے ۔ واکٹر شافتی نے بنایا کہ بی با مع الحاکم ایک نظام اور جا بر فاطمی باوشاہ حاکم با مرا لٹرے ام سے منسوب ہے جس کی جامع الحاکم ایک نظام اور جا بر فاطمی باوشاہ حاکم با مرا لٹرے ام سے منسوب ہے جس کی روینت فرعونیت اور بر مروپا احکام ابل معرکے لیے سالباسال و بال بنے دہ اور جس اور جس کے بارے میں علام سے ذیا وہ بدر حکم الن کوئی کے بارہ سال و بال بنے دہ اور جس اور جس کی میں ایا ۔ ابتدا داس کی تعین کی کہ بنیں آیا ۔ ابتدا داس کی تعین کی تعین میں تھی نظام بیس اربدہ کے منظم ایک ورس قام ہے اس یہ جب اور بر بروں کی آ ما جگاہ بنی ہیں چونکہ یہ فرائی دور دور دور دور دور سے اس کی ذیا دت کے بی کہ آئے ہیں۔ ہوئی ہوں دور دور دور دور سے اس کی ذیا دت کے بی کہ اس کے بی کہ ہوئی کے اور کی دور دور دور سے اس کی ذیا دت کے بی کہ ہی کہ کہ ہوئی کوئی دور دور دور سے اس کی ذیا دت کے بی کہ کہ ہے گئے ہیں۔

ابن بشام تحوی ّ

جامع الحاکم لمب نی می سر مگرختم ہوئی ہے و بال بائب با تھ ہے ایک قدم سی شرع ہوئی ہے و بال بائب با تھ ہے ایک قدم سی شرع ہوئی ہے و بال بائب با تھ ہے ایک وروازہ انجی کے ہوتوں ہے ہوگئی ہے جوکسی وقت شہر بنیا ہ کا کام ویٹی کا کام دیتی کا سی میں ایک وروازہ انجی کے انارندا بال ہیں۔ اس دروازے کی بنیا و ہیں ایک ہے ہوتوہ سابتا ہولے ہے۔

ت دواکٹر شافعی نے بنا باکر میں نے استے اسا تقرہ اور آبار و اجدا دسے سنا ہے کہ برجورہ مسلم درخوی عالم ابن سنائم کی تجرب ۔

بروسی این بینام جمین جن کی کتاب منتی اللبیب عربی نوکے مستند ترین ما خذمین شار
موں ہے اوران کی کتاب قطراللّہ کی ابتدائی نوکے لیے بہت سے ملارس کے نصاب بی
د انس ہے ۔ ان کا بورا نام عبداللّه بن بوسف جمال الدّین ابن بشام ہے ، فقہ بی پیلیشافی
تقد بیر صنبل سک اختیا رکر بیا تھا بین انہوں نے اپنا خاص موضوع نواور ادب کوبنایا اور اپنے ذما نے جن نو کے مسلم اللّبوت امام مانے کہتے ۔ ابن خلدد ان کا کہنا ہے کہ ہم نے
مغرب ہی میں پنہر بن سین لی تھی کرمعری نوا درعلوم عربیت کا ایک ایا عالم بیدا ہوا
ہو جو نویل بید بیسے زیادہ اہر ہے ۔ مذکورہ دوئی بول کے علادہ انہوں نے اور
بیش بیت سی کی بیل کھی ہیں اور ذی القعدہ سات پر میں دفات بائی یا

## علامه بي كي مسجد

ہم ہے اس سے درس ہوتے ہوئے دوبارہ جامغہ الا ذہر ہینے اکبونکہ ہماری گاڑی وہیں ہوئے الا ذہر ہینے اکبونکہ ہماری گاڑی وہیں ایک جو ان محلی ہے۔ اس کی ہیں ایک مسید کے ایس کی سے الازم کی کیشت پر ایک جیوٹی سی کل ہے۔ اس کی ہیں ایک مسید کے ایس سے گذرے تو ڈاکٹرشافعی نے تنا یا کم یہ علا مربد را لدین مینی رحمتہ اللہ علیہ کی سیدست او راسی میں ان کا مزاد بھی دا قع ہے۔

ہم جیسے طالمب علموں کے بیاں کچے ویر درکے کے بیات کم نہ تھی، کہ یہ علامینی جن کے بیا معالم مینی جن کے علامینی جن ان کا مدرسہ اوران کا مزار نفاء وہی علامینی جن سے احسانا ت سے آمسی بالحضوص حنفی ملی کردن جبکی ہوئی ہے۔ ان کی مترح بخاری مترح ہوا یہ اور مترح بخاری مترح ہوا یہ اور مترح کنز نعیر حنفی کا بہت بی اما خذشما رہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علم دنن میں ان کی تعمانیون اتن زیا وہ ہیں کہ حافظ سخاوی جمید مردم شناس وادر عمار کی

تعریف میں بہت محتاط بزرگ بھی یہ کھے بغیریز رہ سکے کہ میری معلومات میں ہما دے شیخ ربینی ما فظ ابن مجر کے بعد علام معینی سے ذیا وہ کثیرانشا نیف بزرگ کو نی اور بنیں انہوں نے جامع الاز ہر لے قربب ہی اپنی مسجدا ور مدرساس لیے بنایا تھا کہ وہ جامع الازم میں نماز پڑھنا کو است سے نیالی نہ سمجھتے تھے کیونکہ اسے ایک نبرانی دا فضی نے وقف ابیا تھا یکے

علام مینی کو الله تعالی نے عم وضن ما نظے اور توتِ تحریر کا ایسا مکہ عطافر مایا ھا جوخال خال سی کسی کونصیر بج تا ہے۔ سرعتِ تحریر کا یہ نا کم ایک مرتبہ پیر بی خاصالقددی ایک دات بیں نقل کر دی ۔

ما فظ ابن جَرِ اور علّ مرسینی کے درمیان معاصرا نہ جیٹمک مشہور و معروف ہے اگرچہ علا مرسینی عربی حافظ ابن جُر کے اور سال بڑے نے اور حافظ کے ان سے بعض الحاق کی بیں بین کے نبیٹ محموی وہ ایک دوسے کے معاصری شمار ہوتے تھے ، حافظ کُ شافعی شعی ہے ۔ اور علا مرسینی حنی ، وہ بجی قاضی رہے اور بہر بھی ، انہوں نے بھی خاص کی شرح کھی اور انہوں نے بھی ہوئی کی سرح کھی اور انہوں نے بھی ہوئی کی سرح کھی اور انہوں نے بھی ہوئی ہوئی کی سرح کھی اور انہوں نے بھی ہوئی کی سرح کھی اور دو ہوئی ہوئی کی سرح کھی اور انہوں نے بھی ہوئی کہاں کو املا بھی کر انے جاتے بھے ، ان شاگر دول سے دو اول سے درمیان بطیعت ہوئی کا بیاں انہوں انہوں کے کہاں کو سندی ہے بھی نفاعی ہوئی کا بیاں کو سندی ہے بھی نفاعی ہوئی کا بیاں کو سندی دے دیا کہاں ، علام مینی نفاعی ہوئی کا بیاں سرح کے حقے سندی دو اور کی سرح کو سامنے دکھا اور جا بجا اس پر سفتہ بھی فرائی ۔ بعد میں ما فطر نے معینی شرح کی سرح کو سامنے دکھا اور جا بجا اس پر سفتہ بھی فرائی ۔ بعد میں حافظ نے معینی شرح کی اعتراضات کے جو اب میں شقل دوئی بین کھیں ۔ ما فطر نے معینی شرح کے اعتراضات کے جو اب میں شقل دوئی بین کھیں ۔ ما فطر نہ کی کہاں وقت کے کھران وونوں کی لطبیف جو ٹوں کا ایک دلیسی واقعہ بیہ ہے کہا س وقت کے کھران وونوں کی لطبیف جو ٹوں کا ایک دلیسی واقعہ بیہ ہے کہا س وقت کے کھران

"الملك المؤيد"كي سيرت يرعلام عني في الك طويل تصيده كها تقاء حس سي اس كي ناتي مون جا مع مجد کی بھی تعریف بھی، اتفاق سے کھ دن بعداس مسبد کا مارہ جھا کر گرنے کے قریب ہوگیا، اس بیصا فظ ابن حجرائے بہتے یہ دوستو لکھ کر با د شاہ کے پاس جیبے دیتے۔

لجامع مولانا المورد رونق منارته، تزهوعلى افخروالرين

تقول، وقدماك، على ترفقوا فليس على حسنى أضرّ من العين

ربعنی: خیاب مؤید کی جامع مبحد رشی با رونی ہے، اور اس کامنارہ فیخ وزمیت کی وج سے بڑا خوستنا ، بیکن جب وہ جھا تواس نے کہا کہ ؛ مجد بررتم کہ د ، کیونکہ مبریضن

کے بیے میں (حقیم بد) سے زیادہ نقصان دہ کوئی چر نہیں ) ۔ اس شوس نطف یہ ہے کہ اس میں عین 'کو منینی ' پڑھا جا یا ہے ،جس سے علام عدی راتعراض مورتی ہے۔

مل مؤید کو بررقعه ملا تواس نے علا معینی ایک کیس بھیج دیا، اس پرعلام عینی نے دوشو لکھ کہ والیس بھیجے:-

مَا قَ كُورُوسُ الحسن قَدْ جِلِيت وهدمها بقضاء الله والهدر

وإنها هدمها من خيبة الحمر وإنها هدمها من خيبة الحمر

بعنی ربیر مناره عروس سن کی طرح درخشا سبے اوراس کا گرنامحض الله تعالیٰ کی قضارو قدر کی وجہ بواہ ، لوگ کمنے نگے کراسے نظریک گئی، میں نے کہا: غلط ہے ، دراصل وہ اپنے "جج" رہتیمری کے قسا دکی بنا پر گراہے) ۔

علامه ور دبيرمانكي

علام عینی رحمته الندعلیه کی مسجدسے ذرا آگے بڑھے تو ویل منہور الکی نفتیاتیم، احمدالدر دیره اللی رحمة الشعلیه کا مزار تھا، یہ وہی بزرگ میں جن کی مختصر خلیل کی شرح کواب اس ونت مغرب رمراکش) کا بادشا ہ علما ، از ہرکو ہدیے بھیجا کہ تا تھا، ایک مرتبہ رائیل بہر کو ہدیے بھیجا کہ تا تھا، ایک مرتبہ رائیل بہر کے بہریے بھیجا ، اتفاق سے اسی سال با دشاہ کا بیٹا مج کو کیا تھا، اور واپسی بیں جب مے پہنچا نواس کا سفر خرچ جنم ہو چیکا تھا، علام و درور کر گرا تھا، اور واپسی بیں جب مے پہنچا نواس کا سفر خرچ جو اوی ۔ ائندہ سال کو اطلاع بو نی تو انہوں نے اپنے باس آئی ہوئی مدیر کی رقم ان کو بھی اور باتی ما ندہ رقم سے بار نی میں درسی اور باتی ما ندہ رقم سے اپنی مسجدا و رخانقاہ تعمیر کرائی، اور آخر عمر تاک اسی میں تدرسی اور سنیفی فدمات انجام ویتے رہے ، بہان ماک کر ساتا کے میں وفات ہوئی ۔

علّامہ در دیر کے مزار پر حاضری کے بعد ہم نے ہوئل دائیں آکر کچھ دیر آرام کیا ۔پھر اس روزنتام کو اور ا گلے دن بارہ بچے کا مختلف کتب خانوں کی سیراور خریراری کتب میں وقت گذرا۔ اور دو بیر کے کھانے کے بعدوطن والیسی کے لیے ایٹر پورٹ روانہ ہوگئے۔

## مجموعي مأترات

مصرصد بول علم دوین کا گبوارہ بنا رہاہے۔ ادراس سرزین نے علوم اوردینی اخلاق کے وہ کا قاب و ما ہتا ب پیرا کتے ہیں جن برآ اریخ ہمیشہ فر کردے گی۔ بیکن حبر طرح اس ماب نے دو کا مقاب و ما ہتا ب پیرا کتے ہیں جن برآ اریخ ہمیشہ فر کردے گی۔ بیکن حبر طرح منز بیرا فرکا رک استیاب کے بعداسی ماک کے بعض دانشورول نے مغربیت کی شرواشاعت میں بعبی جر لور حبستہ لیا '' مفتی محر عبدہ 'نستیدر شیدر ضا' ان کے بعد طراحین اور اور احدامین اور اور تحربیت کی اسلام کے تجددین اسی مک میں بیدا ہوتے جن کے افکا دا ور تحربیوں نے لوے ما لم اسلام کی لیمید ہے۔ بہا ل کا کہ از برجیسا علی مرکز بھی اس کی لیمید ہیں میں ایک کے تبدد پر سند طبقے کو اسلیم فرا ہم کئے ، یہا ل کا کہ از برجیسا علی مرکز بھی اس کی لیمید ہیں میں آگا ۔

دوری طرف راسخ العقیده المل علم ک تعدا دیجی پها ک تعجی کم بنیں رسی ادرا بنوں
فی سروع میں ان افکار کا طب کرمقا بلر کیا ، لبئن اقر ل الذکر صلقے کو سرفاری سرپرستی جی
حاصل رہی ، اس ملے علی زندگ میں اس صلفے کے اثرات غالب آتے چلے گئے ۔ اس سید
کی انتہا جال عبدا ن صرکے عہد کھومت میں ہوئی ، جس نے دین کو نظام کومت کی بنیاد قرار
د جنے کی مرتحر بی کو انتہا کی تشدو کے ساتھ کچل کے رکھ دیا۔ انتوان اسلیمیں کے اذاد عمو آ
افلاص اور دینی جذبے دونوں سے سرتمار تھے ، اور ابنوں نے برئی زبر دست قربا نیاں
پیش کیں ، سکین ایسامعلوم ہو آسے کہ النہوں نے اپناطریق کا رمنی خبر کریے نہ ہو سے موسش د
عمل جادی تربی ہو آسے کہ النہوں نے اپناطریق کا رمنی برئی ہو ہو تیں بھی ہوسش د
عمل جاری کرنے کی فسکر کا گل گھونے دیا گیا ، اور ماک میں عربی توم پرستی ہے دینی ، عربا فی
عمل جاری کرنے کی فسکر کا گل گھونے دیا گیا ، اور ماک میں عربی توم پرستی ہے دینی ، عربا فی
اور فیاشی کا ایک سیلا ب اُمڈ آبا۔

انور السا دات کے عبد میں دینی صلقوں کے ساتھ قدرے ندی کا معالم کیا گیا ادر نظام موجودہ حکومت بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے، جنانچہ اس دُور میں تبینع و دعوت کا کا م خاصا آگے بڑھا ہے اور اس کا نتیجہ بہ ہے کہ عوام میں دینی حذر ہے کی وہ چنگا دی جسے ذر دستی دیا گیا تھا۔ اب اینا دنگ دکھا دہی ہے ۔

ایک طرف حکومتوں کی سنسل مغرب نوا زپالیسیوں کا اثر یہ ہے کہ اب ہی عرفی و فحاشی کا بازارگرم ہے، اور بعض علاقوں میں لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مضحل ہونا ہے کہ یہ یورپ کا کور کی شہر ہے 'یا عالم اسلام کا؟ شراب نوشی کی دبا جبی عام ہے دوا نع ابلاغ کسی اور فی اُشی کی جبیعے کر دہے ہیں لیکن و مرک کسی اور فی اُشی کی جبیعے کر دہے ہیں لیکن و مرک طرف نوجوا نول میں دین کی طرف نوجو نول ہیں دین کی طرف نوجو کا ایک غیر معمول بند یہ بیرا رہور واسے اور مختلف طرف نوجوا نول میں واٹر کام کر دہے ہیں جبیعی جاعت کے آثار ہی ما شار الشرایا ان محسوں ہوتے ہیں ، اس کے علاوہ انوان کے افرا دھی مختلف دورا تبع سے نوجوا نول میں اسلام کو عملاً بر پاکر نے کا جذر ہر بیدا کر دہے ہیں ، اس وقت مصر میں نفا فرشر نویت کا اوازہ بلند کو عملاً بر پاکر نے کا جذر ہر بیدا کر دہے ہیں ، اس وقت مصر میں نفا فرشر نویت کا اوازہ بلند کرنے میں ایک بڑی مسجد کے خطیب جا فی طرح الم میٹی پیش ہیں ، بیکن جن دنوں میں وہاں کرنے میں ایک بڑی مسجد کے خطیب جا فی طرح الم میٹی پیش ہیں ، بیکن جن دنوں میں وہاں کے است میں ایک بڑی مسجد کے خطیب جا فی طرح الم میٹی پیش ہیں ، بیکن جن دنوں میں وہاں کرنے میں ایک بڑی مسجد کے خطیب جا فی طرح الم میٹی پیش ہیں ، بیکن جن دنوں میں وہاں کرنے میں ایک بڑی مسجد کے خوالے میں دنوں میں وہاں کا میں ایک بڑی میں دنوں میں وہاں کی میں دنوں میں وہاں کے دورا کو میں دنوں میں وہاں کرنے میں ایک بڑی میں دیا کہ دورا کی میں دنوں میں وہاں کرنے کی میں دیا کہ دورا کو میں دنوں میں وہاں کرنے کی دورا کو میں دیا کرنے کی میں دیا کر دورا کی میں دیا کر است کی دورا کو میں دیا کر دورا کی دورا کو میں دیا کر دیا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کیا کے دورا کی دورا کو دورا کی دورا کو دیا کی دورا کو دیا کی دورا کو دورا کو دورا کیا کر دورا کر دورا کو دورا کی دورا کر دورا کر دورا کر دورا کو دورا کر دورا کو دورا کو دورا کر دو

تما، وه جيل مي ڪھے.

پہلے کے مفابطے میں مکومت کی بالیسی کے با دیج دنوج انوں میں بڑھتے ہوئے دینی رجیان کو حکومت کے ملقوں میں کن نظروں سے دیکھا جا رہا ہے؟ اس کا افرازہ اسس و اقعے سے نگائے کہ ان نوجوا نول نے جھوٹے چھوٹے پرچول ( STICKERS ) پر کا کم طلقبہ — اور صوف کل مطلقبہ — اکھ کر لوگوں میں تقسیم کیا تھا، اور بیرا پیل کی تھی کہ یہ پرچے کا دوں پرچے ہیں گئے جا میں کہ جو سے میں یہ پہلے کس قدر مام ہوئے کہ قاہرہ کی تقریباً ہرکار پرچہاں ہوگئے ۔ ۔۔۔ حکومت نے اس صور سے مال کا بھی نوٹس لیا اور فری طور پرکاروں سے بر پرچے شانے کا حکم معا درکیا ۔

اس اقدام برنوجوانوں کی برا فروختگی کی ایک طبیعی امریقی، بینا پنج میرے دور این قیام میں ان کے اور ایسیس کے درمیان شمکش جاری رہی .

"ما مم اگردینی علقے اخلاص کی حکمت تر تر اور استفارت کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھیں اور کام کے پہلے ہی مرصلے ہیں حکومت کو برا ہ راست اپنا مرّمقابل بنا کراپئے بیا عیر معولی دکا وشی کورٹ کی کرنے کے بجائے حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ الدّعلیہ کے طراقی پر اس دعوت کو سرکا دی صلقوں تک وصعت دبی توانشا را لندوفۃ رفۃ حالات کے دوب اصلاح ہونے کی امید کی جاسکتی سہے ۔

وُا خِوُدَعُوا مَا اَنِ الْحَدُدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعَلَيِينَ

# اُحرے فالمیون بک

سعودى عرب، اردن. شام ربع الاول سابعام جنورى سلاف لمة فرگری کوعطا خاکسب سُوریانے کیا نبی عقبت عسب مخواری وکم آزاری صِله فرنگست آیائے سُوریا کے لیے صِله فرنگست ایائے مِن زنان بازاری سفتے وقمنس ار وہجوم زنان بازاری

# ارس احرے فاستون ک

اس سال رہیع الاقول میں مجمع الفند الاسلامی کا سالانہ ا جباس مبدّہ میں منعقد ہونا تھا، میں نے پہلے سے ارا دہ کیا ہو افغا کر احبلاس سے فراعنت کے بعد شام کا سفر کروں گا۔ مبرے بھا نجے مولوی ا بین اشرف صاحب سر کر درجد برخ طبیہ کے ہائی کورٹ ہیں افسر ہیں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ احفر کے سانخداس سفر ہیں سانخہ ہوں گے برادرمحتر افسر ہیں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ احفر کے سانخداس سفر ہیں سانخہ ہوں گے برادرمحتر ہوئے ہانہ وروقت پر مبرے جناب فاری بشیرا عمد صاحب بھی اس کے لیے تیار تھے 'اور وقت پر مبر سے ہمانج داما دمولوی عطا را ارحمن صاحب بھی رجو سعودی مین شاہر ہیں ) دفاقت کے لیے تیار میں ہوگئے ، ان سب کی رائے تھی کہ برسفر سراک کے در بعے کیا جائے اورمولوی عطا ارمن میں شہر آباد ہے ۔

الے قاشید آن ۔ دمشت کا پہاڑ حبس کے دامن میں شہر آباد ہے ۔

نے ایک نئی کاربھی اسی وقت خریدی تقی- اس بیا اسی کار کے ذریع سفر کا ارا دہ کر

ایا گیا اس طرح ایک جیوٹا سا قا فلہ بن گیا جس کے سا تھ سفر بڑا دلیسپ اور پر بطف گذرا۔

سائٹ فیار کیا پہلا دن تھا، بعنی جنوری کی بہل آریخ ، جیس ہم سے لم یہ نے مدینہ طبیتہ

سے بزریعۃ کا دروا نہ ہوئے، جبل اُصر کے مغربی جا نب سے ہوتے ہوئے مِ شام جانے

والی سرطک پر اُکے ، جومدینہ مکتشال میں خیر آرین صالح اور تبوک ہوتی ہوئی اردن کی مرحد تک بہنجتی ہے۔

کی مرحد تک بہنجتی ہے۔

نقریباً تین گفتے کے متوا تر سفر کے بعد ایک بڑی بہتی کے آفاد سروع ہوئے۔ دفقا نے بتا یا کہ بیخیر سے جیر کی جدیر تی تو بین روڈ یہی واقع ہے ، سکن جیر کے قدیم شہر جانے کے بیا یا کہ بیخیر تی سے ورائٹنا پڑتا ہے۔ میرے سوا تمام دفقاً پہلے خیر آ بیکے تھے، اس سے ان کی معیت میں طلوبہ تعا مات تک پہنچے میں کوئی وقت انہیں ہوئی ارکزی شاہراہ سے جند میل مسل کر سم خیر کی قدیم ہیں پہنچے، یرمبتی گھنے نعلمانوں کے درمیان شاہراہ سے جند میل مرسی گئے کی ان قدامت کی داستانیں من تی ہیں کی تھے داستوں آباد ہے، اوراس کی اُونی نیچی گئیاں قدامت کی داستانیں من تی ہیں کے کی داستوں سے گذریتے ہوئے ہی ہوئے کے داستوں سے گذریتے ہوئے ہی جو سیدہ قلعے کی فعیل کے نیچے بہنچے کیئے۔ یقلع آن نحفرست

صلی الدعلیہ ولم کے عہدمبارک سے موجود میلائن سے بیلے لوگ اس کی فعیل پر چڑھ کر اس کے اندر معی چلے جائے تھے ، لیکن اب یہ انتہائی بوسیدہ ہونے کی بنا پرنہا بت مخدوش ہوگیا ہے ، اس سیے اب اس پر چڑھنے کی اجا زنت نہیں ہے ۔

خريب.

خیروراصل کی قلعوں بیٹ تمل ایک وسیع اور ذرخی علاقہ تھا، کہا جا آہے کہ است مما الفتہ کے ایک شخص نے آبا وکیا تھا جس کا نام خیرین قا نیر نظاء اس بے پرعلاقہ اس کے نام سے مشہور ہوگیا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نخیر عبرانی ذبان میں قلعے کو کہتے بن اورچ کہ بہال ایک قلع تعمیر کہا گیا تھا، اس لیے اس کو خیر کہنے مگے ۔ بعدیں بہال اور بھی قلع تعمیر کے ایک جو ناتم ، فوص نما ق ، قصارہ ، الوظیمی اور السلام کے نام سے شہور کھی اور السلام کے نام سے شہور کھی اور السلام کے نام سے شہور کھی اور اس لیے اس مجموع علاقے کو خیا آر "رخیر کی جمع ) کھی کہا جا آنا نھا ؟

انخفرت صلی اللہ ملیہ وقم کے عہد مبارک میں اس پورے علاقے بہودی قابض میں اور ان کے ختلف خاندان مختلف قلوں میں اپنی جو ٹی جو ٹی جو ٹی ریات میں قائم کے موسے تعدید ان کا منافل کے موسے تعدید کے اور ان کے خفرت میں اللہ علیہ وقم کی ہجرت مریکے بعد سے سل ملما نور کے خلاف سازشیں کرنے دہنے تھے ، مریخ فلیت کے ہودیوں میں سے بونفیہ بھی مریخ فلیت سے اپنی برعہدی کی بنا پر مبلاوطن کے گئے تو وہ بھی ہیں آکرا باد ہوگے ، اور ہماں جیسے اپنی برعہدی کی بنا پر مبلاوطن کے گئے تو وہ بھی ہیں آکرا باد ہوگے ، اور ہماں جیسے بینی برعہدی کی بنا پر مبلاوطن کے گئے تو وہ بھی ہیں آکرا باد ہوگے ، اور ہمان میں میں بینی خیر کے ہودیوں کا جیسے کے خلاف سازشوں کے جال بننے لگے یغز وہ خندت ہی عرب کے جو ہم منت سے قبائل مدینہ طیتہ برچوٹھ کر آئے تھے ، اس یں بھی خیر کے ہودیوں کا جہت برا باتھ تھا اور دو فاعی اعتبار سے خاصے تھا کہ بھی اسلے کے ہودوان کا مدینہ کے بیے چند در جند خطاف نی بھی آسلے کے مدینہ قبائل کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کا سب سے بڑا حریف بن میکا تھا، جس خے مدینہ قبائی کے سے چند در بخد خطاف

له مجم ما استعم البكرئ ص ۵۲۳ م ا - ا مله مجم السبسلاان المحدى ص ۲۰۹ م م ح ۷ -

بیدا کر دیتے نظے اوراس کا علائے اس پر ایک کا ری وا دیے بغیر مکن نہ تھا۔
مسلح حدیثہ یہ کے موفع پر حب انخصرت سلّی الدّعلبہ دستم اورصابۂ کرام کوعمہ ہے کہ
اوائیک کے بغیروالیس لوٹنا پڑا توسلمانوں کے دل اس واقعے سے متا ٹر سکھے۔اس موقع پہ
قران کریم نے بشارت دی تھی کر اس صبر دِحمل کے صلے میں ) اللّہ تعالیٰ انہیں عنقر برایک
اور سرزمین کی فتح سے نوا نہ ہے گا۔ اِس سرزمین سسے مرا و خیبر ہی کی سرزمین تھی۔
منانے مح مرک ہو میں معدمہ سے والسی کرتھ سا ڈویش ماہ بعد ہیں کہ نور

وخبيرما فيها، ونعو ذبك مست شرّها وشرّاً علما وشرّما فيها-

یا النّد! سم آپ سے اس بی کی، اس کے رہنے والوں اور اس کی تمام بُرائیوں سے اس کی تمام بُرائیوں سے اس کی تمام بُرائیوں سے بیاہ مانگتے ہیں۔ اور ان کی تمام بُرائیوں سے بیاہ مانگتے ہیں۔

را دی کا بیان ہے کہ انحضرت ستی المتعلیہ وستم کا عام معمول ہی تفاکہ حبب کسی نئی ستی میں داخل ہوتے تو بیرڈ عا مانگا کرتے تھے۔

اگل شیخ آنخفرن سی الدعلیہ وسم نے خیر کے قلعے اعم پر مملہ کیا، اسی محطے بہ صفر معمود بن سلم اللہ برائی بہودی نے تعلیم کے اور یہ معمود بن سلم اللہ برائی بہودی نے تعلیم کے اور یہ سے اللہ بیان کی بایا اسی محلے بیاں ایک موقع پر ابک بہودی نے تعلیم کے اور یہ سے اللہ بیان اس کے بعد کی اور اس سے وہ شہید ہوگئے ، اس کے بعد کئی قلعے یکے بعد دبگرے نتج ہوتے رہے ، لیکن سب تعلیم جا مرکز قلعہ تموض پر بڑا، اور بہی وہ قلعہ نفاجس کے دامن میں ہم کھر سے تھے۔ سے بڑا موکر قلعہ تموض بر بڑا، اور بہی وہ قلعہ نفاجس کے دامن میں ہم کھر سے تھے۔ بیکن سب سے شکی قلعہ سمجھا جا تا تھا، اور دمشن نے اپنی رہنی است خیر کا سب سے شکی قلعہ سمجھا جا تا تھا، اور دمشن نے اپنی بیک سب سے شکی قلعہ سمجھا جا تا تھا، اور دمشن نے اپنی

فيج كاسارا زور بعي اسى برطرت كرديا نفا-كس قليه كاميا عره نقرياً بسيس دن ما رى را المخفرت ستى الشعليه ولتم ف يكي بعدد يكرك كئ صحابة كرام كواس ير جملے كے ليے بھيجا بكن علم فتح منه موسكا، اوربه حضرات فتح كئے بغيروائي آئے بالآخرابك دن آئے في ارشاد فرا یاکرمئی جیند اا ب ایس شخص کو دُوں گا جوا سد اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے محبّت کرتاہے، اور النّداور دسول رصلّ النّرعامية دسم ) اس سے محبّت كرتے ہيں ؟

اورالسُّرتعالی انشار الشراس كے م تحدير ملحه فتح فرمائيس كے .

برشخص منتظر تفاكه ببرسعادت كس كے حصّے ميں آتى ہے ؟ صحابة كرائم كى دہ رات اشتیاق و انتظار کے عالم میں بئر بوئی صبح کے وقت انحضرت صلی الشعابی و ثم نے حفرت على كو مل كر حجندًا ان كے حوالہ فرما يا۔ لوگ اس انتجاب براس بيے جيران تھے كہ خضرت على رضی الشرعنه اس وقت آشوب حشم میں مبتلا تھے اور بعض روا تیوں میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت ملی السّعلیہ و تم سے عرض کیا کہ یا رسول النّدا میں آنکھیں دُکھنے کی وجہ سے ا بنے یا وُں کو بھی نہیں و کھوسکتا ۔ آنحضرت متی السُّرعلیہ وسلّم نے اُن کی آنکھوں ہے اپنا لعاب مبارک سکایا، اور دُعا فرمانی، آنکھیں فور " اچی ہوگئیں اور حضرت علی جندا ہے کہ آگے بڑھ اور قلعے کے دامن میں انچ کوعلم نصب کردیا۔

مثهور بهودى بهلوان مرحب رجز يشقتا بؤا مفليط بيرآيا بمضرت على رضى الذعنه نے مقابلے کے دوران اس کے سریر تلوار ماری تواس کے سرکے دو محمرے ہو گئے ماور نبی کریم صلّی المترعلیہ و تم کی بیٹین گوئی کے مطابق قلعہ انہی کے ماتھ یہ فتح ہوًا۔ یبی وہ قلعہ ہے سب کا دروازہ اکھا رہنے کی داشان در خیب کے مام سے لوگوں

یں مثہورہے، کہ حضرت علی کو دھال اوا ان کے دوران گر گئی تھی اس میصفرت علی خ نے قلیے کے در دانے کواکھار کراسے دھال کے طور پیماننعال کیا، سین برروا بہت ا نتهائی صعیف مدنا قابل اعتماد روایت ہے جس کی محدثین نے مختی سے تردید کی ہے۔

قوص کی فتح کے بعد دشمن کی کمر لوٹے گئی ، اور اس کے بعدو ملبح اور سلا کم کے قلعے

مقابلے کے بغیر فتح ہو گئے، اور ہودیوں نے ہتھیار ڈال کومٹلے کری۔

یرفلعواس وقت میوستے میھوٹے بوسیدہ پیھروں کا بنا ہو اسے اور ایک پہاڑی ، بروا نع ہے اور اس کی فعیل نم کھانی ہوئی دکور کے حیل گئی ہے ،اوپر کچھ قدیم محارتیں میں بنی ہوئی نظر آتی ہیں اور پہال کے لوگول میں بیٹ ہودہ ہے کہ اس کی بنا دہ وغیرہ میں ہیں ہیں ہوئے تغیرہ کے اس کی بنا دہ وغیرہ میں ہیں ہیں ہیں کہ تغیر ہوا ہے۔

تفعے کے دامن میں ایک پتا احاط ما بنا ہم اسے جس میں ایک کودکی کے دولیے جہاں جمان کا جاسکتہ ہے۔ اس احاسے کے ارسے میں بہاں منہود برسپے کر ہروہ جگہ ہے جہاں کدھوں کا گوشت حرام ہونے کا اعلان کیا گیا تھا ، اور گدھوں کے گوشت کو پکلنے کے بیاج دیگیں می ابترکا من نے گردی گئی تعین وہ اس اعلان پر امٹ کرمنا کے کردی گئی تعین جو کیکیں منعقیل وا تو مدیرے کی کتابوں میں کیا ہے۔

اگداس اصلیے کے بارسے میں یہ باست درست ہوتواسی سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ میں سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ کہ موایا سے میں گدھوں کے گوشت کی حرمت اور دکھوں کو گوشت کی حرمت اور دکھوں کو اُسٹے کا واقعہ قلعۃ تموض کی فتح کے بعدسی میان کیا گیا ہے۔

تطعے کے سامنے کئی جھوٹی جھوٹی بگٹ نٹریاں بل کھاتی ہوئی دورتک جی گئی ہیں۔
جی کے دونوں طرف چھوٹے جھوٹے نخلتا نوں کی دیواریں بین یہ نخلتان اُب بغیرا باداور
دیران سے نظرائے ہیں کیکن ان میں مجورکے درخت اب بھی بہت ڈیادہ ہیں اور
ان کے بیچ میں ایک جھوٹی سی نہر بہر رہی ہے جا کے جاکر ایک بڑے نالاب بی تبدیل
ہوگئی ہے، اس تا الاب کا نام بیاں میں عالی منہ ورہ ، لوگ اس کا بانی ذوق دیوق میں طرف اس جی ہیں اور اِنی واقع ہڑا کھنٹرا، صاف سنظرا اور میٹھاہے، لیکن حضرت میں اور طرف اس جی سے جھے ہیں اور اِنی واقع ہڑا کھنٹرا، صاف سنظرا اور میٹھاہے، لیکن حضرت میں اور میٹھا ہے کی نسبت کی کوئی وجراحتہ کو معلوم نہیں موسی ۔ عبدالٹدالیکری نے مرحب کے قلعے کے قریب ایک چشے کا ذکر کیا ہے جو تصرت الملاکم کہلا آتھا، کیکن چھڑت مالی کی طرف اسے منسور ہنیں بہت کی دولا دکر کیا ہے جو تصرت الملاکم کہلا آتھا، کیکن چھڑت مالی کی طرف اسے منسور ہنیں کیا۔ والٹدا علی ۔

ل معجم ما استعجم عن ١٥٢٥ ع ١-

حضرت صفيته بنونضير كي سردارحتي بن اخطب كي بيتي ا ورقلع قموض كي مرار کی نہ کی بیوی تقبیل اً تخضرت صلی الٹرعلیہ دستم کے خیر رجملہ کرنے سے کچھ ہی پہلے انہوں نے ایک دانت خواب میں دیکھا کہ ایک جا ندیترب د مذیبز ) کی سمت سے حل کران کی گو د میں آگیا ہے ابہوں نے بہنواب اپنے شوم سے بیان کیا تواس نے ان کے مُن پر ذور کا طمانچہ ماراکہ توشاہ پٹرب کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی سنتے ' اس کے فوراً بعد تلعهُ قموضَ أنحصرت من الشملية وتم نے فتح فرما ليا ، كنا بنداسي جنگ ميں مارا گيا ، اور محفرت صعنية عبنى قيدى كى حيثيت سيكرنة ربوكنين معابة كرام أسف الخفرت مسلى الله علیہ سلم سے عض کیا کہ یہ ایک سروار کی مبٹی ا ور ایک سرداد کی بیوی بین اسس بیے ان كوكسى اوركى كنيز بنانے كے بجائے آب اپنى كنيز بنائيں آنحصرست تى التر عليه وسلم نے اُنہیں مُلاکر فر ما یا کہ اگر تم اسینے وین پر قائم رہنا چا ہوتو سم تمہیں مجھور نہیں کر ہے گئے میک اكرتم المثدا وراس كررسول كواختيا ركروتو يهنها رسيسية بهترسط اس بيضرت صفية ف اللام قبول كركيا لم الله الله الله الديم جا بوتوتبين أذا دكر كم تمبارك الم خاندان ك ماس بينج ديا جائے كرا بنى كے ساتھ رہو اور اگر جا ہو تو ميں تہيں آزا دكر كے تم سے مكاح كدلول محفرت صفية شف دومرى صودت اختيار فرماتي سلم اوراس طسسر ح انبس

رل الروعن الأنف للسهيلي بهاج ٢ ملبويلان ملى مغاذى الواقدى ص ١١٤٠ ج ٢ مند احد بن علاط و آدرخ مند احد بن علاط و آدرخ مند احد بن علاط و آدرخ الخيس للدياد كرى من ع ٥٠ - ج ١٠ -

المنحفزت صتى التعليه وتم كى زوجُ مطهره مونے كا مثرف حاصل بۇ ا -

المنخضرت حتى الشرعليه وللم صهبا ركح اس مقام يزنين دن قيام بديررسي اسي جگر برجصرت صفیه شکے ساتھ نکاح کی دعوت ولیم کھی منعقد ہوئی۔ ولیم کی شان بج عجب تقی، چیڑے کا ایک دستر خوا ن بچهادیا گیا، اور حضرت انسن کو حکم بگوا که اعلان که دو که جس سے یاس جو کھیں وائے آئے، کوئی کھجو رلایا ، کوئی بینبر کوئی ستولایا ، کوئی گئی جب اس طرح كيه يسامان جمع مو كي توسب نه ايك ساتھ بيٹھ كر كھا ايا ، زگوشت تھا، مذارو تي-

رصيح بخاري وصحيحمسلم)

صبهاسے گذر کریم عیراس سروک پر دوانہ ہوتے جو شام جانے والی شامراہ سے جاملتی ہے۔راستے میں ایک چڑھائی کے دائیں جانب ایک وسیع احاطہ بنا ہوانظراً یا-رفقار نے تبایا کہ پہ شبدار خیر کے مزارات میں ۔ ہماں ہم خور می دیر کے بیے اُر سے اور ان شهدار باوفاك ضرمت مبسلام عرض كيار روايات سيمعلوم بوتا ب كرخيريس تقريباً

میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔

ا نہی شہدار میں ایب اسود راعی مینی الله عنه کھی تھے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی ایک نما زبھی ہنہیں ٹرھی، میکن نبی کرم صنی اللہ علیہ وسلم کی شارت کے مطابق دہ سیدھے جنت میں پنیج ان کا واقعہ یہ ہُوا تھا کہ وہ خیر کے ایک جروا ہے تھے اور أُجرت يركمه مان جرائے تھے، جب الخضرت صلّى الله عليه و تم نے خير كا محاصره فرمايا تو ایک دن انبول نے فلعہ دالوں سے حکی تیاریوں کا سبب یو جھیا ، انبول نے بتایا کہ ایک مرعی نبوّت سے مقابلہ ہے' ان کے دل میں خیال ہوا کران سے ملنا چاہتے جیانچہ حوہ ایک دن بکر ماں جرانے کے لیے تلع سے ماہر نکلے سامنے نبی کرم مثل المدعليہ وسلم كالشكرفروكش ها، سيرت أنحفرت على المعليه وتم كي خدمت مي ينجي اوراك سے اسلام کے بارے سی معلومات حال کیں آئے نے انہیں اسلام کی بنیا دی تعلیمات آگاہ فرمایا، اُن کے دل میں اسلام کی محتب پئیرا ہوگئی، ابنوں نے بوجیا کہ اگر میں اسلام ہے آؤں توصلہ کیا ہو گا ؟ آپ نے فرا یا کہ جنت! انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فام اور مبرکل ہوں

اورمبرسے میں جنت کامنتی ہوجائل گا آپ نے فرمایا کہ ہاں! اللہ تعالیٰ تہمیں منطا فرما دے گا، اور تہمارے حسم کی بُوخوت بُو سے تبدیل ہوجائے گی۔

تنہدا ہوکا م اور شام جانے والی مرکزی شاہراہ پر ہینی گئے۔ تیبر کا سول کے دونوں طرف ہوئی گئے۔ تیبر کا سول کے دونوں طرف ہواڑی اور شام جانے والی مرکزی شاہراہ پر ہینی گئے۔ تیبر کا سول سے اگے دونوں طرف ہواڑی اور شبوں کے سلطے نظر آتے رہے تھے، میکن بہال سے آگے برشھے نو دونوں طرف ای و دق صحرا نظا، عقر نظر آک ما با دی نظر آتی تھی نہ کوئی ابدی نظر آتی تھی نہ کوئی و دونوں طرف ای و دق صحرا نظا، میز نظر آک ہو بیشل میدان تھا جس میں زندگی کے آثاد دور دور نظر نہیں آتے تھے، یہ اسی انداز کا صحرا خیر سے تبوک کا ک ، بگداس سے بھی دور دور نظر نہیں آتے تھے، یہ اسی انداز کا صحرا خیر سے تبوک کا ک ، بگداس سے بھی ایک اردون کی سر صدے کئی سوکسیو میٹر اندر تاک اسی طرح چلا ہے، اور تقریباً اکھ نوسو کیومیٹر لمبا ہوگا۔ اسٹ صحرا اِلنفود " کہتے ہیں اور اتنا طویل صحرا کا دے دریعے میں نے کے میکم تی قلع نہیں گیا۔

الله عيون الأرن لاين سيدان سي م ١١٠ ج ٣-

یک سوج دباتھا کہ ہما را یہ کنڈلیشنڈ کا رمیس ہورہ ہے۔ سفر کے بیان فریل اُرام دہ اور مکیقف (ایر کنڈلیشنڈ) کا رمیس ہے، جمد مثار زا دراہ دا فرہے ، خاندار بختہ سوک ہے اور ہولوی عطاء الرحمٰ صاحب ۱۱۰سے ، ھاکیلومیٹر فی گھند شاندار بختہ سوک ہے اور ہولوی عطاء الرحمٰ صاحب ۱۱۰سے ، ھاکیلومیٹر فی گھند کی رفقار سے کا ایک دو و ڈا ایسے ہیں اپھر بھی کہیں ہلکا سا جھٹکا بھی محکس نہیں ہوتا ، اور لفضائہ تعالیٰ یہ اطینا اِن فاطر میشر سے کہ انشار اللہ شام کا تبول بہنے جا بیس کے۔ اور لفضائہ تعالیٰ یہ اور وق اور دل السط دسنے والاصح اسے اُرشند کی تیا مت خیز گری سے بیخے کا کوئی اور انتظام ۔ ایسی گری کے عالم میں سرکا در دوعا کم جن اور کا دی اور انتظام ۔ ایسی گری کے عالم میں سرکا در دوعا کم جن اور انتظام ۔ ایسی گری کے عالم میں سرکا در دوحا کہ جن اور اور دائی کئی اللہ علیہ وقتی در ایجا اس وحشت الک صحرا کو قطع فرایا تھا جہاں دور دوز کے کسی اور گھوڑوں کے ذریعے اس وحشت الک صحرا کو قطع فرایا تھا جہاں دور دوز کہ کسی اور گھوڑوں کے ذریعے اس وحشت الک صحرا کو قطع فرایا تھا جہاں دور دوز کہ کسی اور گھوڑوں کے ذریعے اس وحشت الک صحرا کو قطع فرایا تھا جہاں دور دوز کہ کسی عادی کوئی تی معا دن صاصل کہ نے کے لیک کرنے کی جائے کے بور تن تنہ اس بھول کے بور تن تنہ کی دور کی تھے ۔ بور تن تنہ کی کوئی تھے ۔ بور تن تنہ ہوگے تھے ۔

بیں السّٰداکبر! آج ال حضرانت کے عزم ہو صلے اور تن فراموشی کے تصوّر ہی سے پسینہ کا کسبے - دحتی اللّٰہ عنہ ہو و رضوا عند

اس شاہراہ پرکھے دیر جینے کے بعد داہت اور ایک موڈ آیا، معلوم ہوا کہ
یہاں سے ایک سرط لدائن صالح علیہ السّلام کی طرف جا رہی ہے اور وہ یہاں سے طن
یجند سل کے فاصلے بروا تع ہے ۔ برحضرت صالح علیہ السّلام کی بنی تھی۔ جہاں قوم مُود لینے
تعمیری عجائبات کے ساتھ آبا در ہی ہے اور پرحضرت صالح علیہ السّلام کی مکذیب اور
متواتر نافر انیوں کی یا دہش میں اُن پرلرزہ خیز عذا ب نازل ہوا۔ اُن لی بستی کے آئار قدام
اب تک یہاں نزر آنے میں اور ہمارے دفقاری سے قاری بشراحم صاحب اور
عطا بالرطن صاحب انہیں دیکھ کے ہیں۔ ان کا بیان سے کر پہاڑوں ہیں سے بوئے دکھاناً
کے آئاراب کی بلٹے جاتے ہیں ، ایک خیال یہ تھا کہ بہت بھی دیکھ کرمانی چلہتے ،

ا تخفرت سی الم علیہ و تم کے اس طرز عمل سے معلوم ہُوا کہ عذا ب الہی کے زول کے متا مات سے بحالت بیں روحانی طور پر مقا مات سے بحالت استغفار گذرنا جا ہیئے ، خدا جانے ان مقامات بیں روحانی طور پر کیسے ذہر بیلے اثرات ہوتے ہوں گے جن سے بچانے کے لیے آئے نے اس طرز عمل کی نا کہ دنسے رمانی ۔

## يمايس:

بہرکیف! ہم اس معذب بنی کی طرف ہیں مُرطے اور نبوک کی شاہراہ پر سفرجاری رکھا۔ تقریباً دو ڈھا بی بجے سے بہرکا کے سلس سفر کرنے کے بعد تیماری شہرایا، اور ہم سفے یہاں ڈک کو نما زخر اواکی اور ایک ترکی رسٹورنے بیں دو پر کا کھانا کھایا ۔
یہاں ڈک کو نما زخر بابی فدیم شہرہ المحضرت سلی الله علیه وسلم کے عبدمارک سے اس کا ایمی نام جلاا تناہے یہاں بھی بہودی کا فی تعدادیں اباد تھے، جب آ نخوت ستی الله علیہ وتم نے خیراورواد می آنفز کی فتح ذما بیا تو بہاں کے لوگوں نے خود آ کر جزیبا دا کرنے پر رضامندی خیراورواد می آنون کی فتح ذما بیا تو بہاں کے لوگوں نے خود آ کر جزیبا دا کرنے پر رضامندی خطاہر کردی نعی اور اس طرح بیعلاقہ بھی سلگا آپ کے زیر گئیں آگا نظاء اور آپ سف حضرت پڑید بن اور اس طرح بیعلاقہ بھی سلگا آپ کے زیر گئیں آگا نظاء اور آپ سف حضرت پڑید بن اور اس طرح بیعلاقہ بھی سلگا آپ کے زیر گئیں آگا نظاء اور آپ سف

ا عيون الارض ١٨٨، ج٧٠

تبماریں سردی خاصی شدیدیتی، کھانے سے نادغ ہونے مونے عدر کا وفت قریب آگی ، چیا بی عسری نمازیہیں کی آیس مسجدیں اور کی میکن وضوکیا توبائی اثنا تشندا تھا کہ باتھ یاؤں سُن ہونے گے۔ کہ باتھ یاؤں سُن ہونے گے۔

نما زعصر کے بعد کی سفر شروع مگوا، پیروہی مقرندا کا پھیلا مگوا سے تھا، اب کا شی مولوی امین النرف سفر عیلا رہے تھے اور اس کوشمش میں نفے کہ مغرب کس کسی طرح تبول آپنے جا بیں، مروک صاف تھی اس سے بزر فقاری میں ذیا وہ وشواری بھی مزتنی خیانی سورج عود ب مونا و کھائی ویا توسا تھ ہی شہر تبوک کے آنا ر نظر آنے لگے اور نفسلہ تعالے نما زمغرب میں نے تبوک بینے کہ سی اواکی۔

کے فتح الباری میں ۲۲۰ ج ۵ -

معجم البلدان للحهوي ص١٤٠ع ٢٠

سے صیعے بخاری، کمّاب المشروط مع فتہ الباری مس مہم، ہے ۵۔

#### (4)

# تبوک میں ایک رات :

ہم مغرب کے دقت تبوک پنچے تے اور وہ دات ہمیں تبوک ہی ہیں گذار ان تھی۔
مارے دفیقِ مفرجناب قاری بشیرا حمد صاحب نے بہاں کے مرکزی یا زار بر ایکتان
سفوے ہوئی ہی قیام کا انتظام پہلے سے کردکھا ففا۔ دن مجرکے سفرسے تھکن اپنی انتہا
کہ بنجی ہوئی تھی ، البترا ہوئی کے آدام دہ کرے میں بنجے لربٹری داحت محسوس ہوئی ، لین
نصوریہ بندھا ہوا تھا کہ ہم اتنے آدام و داحت کے سائفت نا دا دکا دمیں صرف دن مجر کا
سفرطے کرکے اسنے نعک کے مرسم میں اون طول پر طے فرمایا تھا۔
یہاتی و دی صحوا شدید گری کے موسم میں اون طول پر طے فرمایا تھا۔

چ نسبت ناک را یا عسا لم پاک

یہاں سردی مریز متورہ سے کانی زیادہ تھی، عشارے وقت گم پانی سے ومنوکہ کے ہم اس منفذس سجدی طرف روا نہ ہوئے جو انحفزت ملی الشرطیہ وہم کی خیمہ گاہ پر بنائی گئ ہے، یہ سبعد ہوٹل سے کچھ فاصلے پر تھی، اس بید کا رہیں جانا پڑا، نما ذعشار الحمداللہ اس مسجد میں اداک، اس وقت نو مبعد بڑی طویل وعربیض اور شاندار ہے، میکن اس سے الی کے بیجوں بچے جیست میں ایک مربع نشان بنا ہو اسپ جو اس بات کی علامت ہے کہ نبوک کے قیام کے دور ان انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر ضعیب مقا۔ منزوک کے قیام کے دور ان انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر ضعیب مقا۔ منزوک کے قیام کے دور ان انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس بگر پر نبول اور جو دبڑا نبوک ہوئے کے با وجو دبڑا نبوک ہوئے کے با وجو دبڑا ایک جدید انداز کا شہر ہے، بچو چیوٹا ہوئے کے با وجو دبڑا ایک جدید انداز کا شہر ہے، بچو چیوٹا ہوئے کے با وجو دبڑا ایک جدید انداز کا شہر ہے، بچو چیوٹا ہوئے کے با وجو دبڑا ایک جدید انداز کا شہر ہے، بھوٹی عبد رسانت میں یہ ایک جو ٹر انداز کا ایک جیٹر تبوک کہا تا تھا، اس کے نام پر بتی نبوک کا ایک جیٹر تبوک کہا تا تا قادہ اس کے نام معزول میں خالا کا سی میں اور بہاں یا تھا، اس کے نام معزول میں خالا سی سے میں ور دوران دہ بُر مشقت سفر تھا۔ اور اس کی دجہ بیٹ پی ان کی تھی کر میں جو بیٹ بیں ان کی تھی ہوں ہوں کا دوران کی دور بیٹ بیں آئی تھی کر میں جو بیٹ بیں ان کی تھی ہوں ہوں کا دوران کے دوران کی دور بیٹ بیں آئی تھی کر میں جو بیٹ بی تا وران کیا ہوں کے دوران کی دوران کی دور بیٹ بی آئی تھی کر میں میں میں دوران کی دور بیٹ بی آئی تھی کر میں کر میں کہ میں میں کا دوران کی کو دوران کو ان کا دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو

علیائیوں نے روم کے بادشاہ حرفل کے پاس یہ لکھ بھیجا تھا کہ حضرت محقد رصلی المتعلبہ وسلم كا رمعا ذالله) انتقال بوگياس، لوگ قحط زُده بير ا وربيوكون مردست بين الذاعرب پر حملہ کرنے کے لیے اس سے بہتر موتع نہیں ہوسکتا۔ حرقل نے پرسننکر فوراً تیاری کا حکم دے دیا، اور چکس ہزارا فرا دیر شمل ایک مشکر جرا رجیدے کے بیے تیار ہوگیا کے وومرى طرف نتآم كے كيم بطى سودا گرزيتون فروخت كرنے كے يہ مريز منوره آيا كريت عظم البول في مسلما لول كوتبايا كره والسف آب بر حمل كے بيا كا دردست الشكرتيا ركياب يحسب كابرا ول دسنه بلقاً زيك بهنج حيكاسب ا ورحرقل سفايني نوج كرسال کی تنوا ہیں بھی تقسیم کردی ہیں ۔ انخفرت ستی اللہ علیہ وٹم نے پرخرش کر ریفس نفیس تبوک تشريف ي باف كا فيصد فرابا ورصحابة كرام كونتياري كاحكم دي ديا -وه وقت صحابة كرام كسيك شديرة زاتش كا وقت بقاء روم عبيية أن وورك شيرا ورسے مقابد مصح لمئے عرب ہیں گری سکے شبا ب کا وہ زما زحب میں آسمان شعلے برساتا ا درنين آگاگلتي ب انفزيا آنفرسوكيوميلاكا فاصليج وحشت اك صحراق سي كذرة تها، سوا ريوں كى فلىت ، معاشى خسسة عالى اور مدينة متوره بير كمجو ري كينے كامويم ، كويا سال ببركی سخت محنت كاكيل اسى د افي يس مجوروں كي تسكل ميں سامنے آنے والا نفا جس برسال بعركى معيشت كادارومدار تفاءابسي حالت مين مريز متوره سع سفراختيار كرنا مزيدمعات مشكلات كو دعوت ديينے كے مرا دف تھا۔

تیکن بربرکار دوما الم ستی الشعاب و آب کے نداکا دصی به کواتم ہی کا چھلہ نقاکہ وہ ان تمام مسکلات کو عبور کرے ہی سبر آ ذما سفر کے بینے کل کھوٹے ۔ اس فر نقاکہ وہ ان تمام مشکلات کو عبور کرکے ہی سبر آ ذما سفر کے بینے کل کھوٹے بڑوئے ۔ اس فر بیں آنحفرت ستی الندعلیہ و تم کے بہت سے معجز انت طاہر بھوستے ، بالاً خرتبوک بیں اسی عبر قیام ذرایا جہاں آج یہ مبعد بنی ہوئی ہے ۔

سلی بجیم الزوائد ص ۱۹۱۱ ج ۲- بحوالهٔ معجم طبرانی ، وفستی الباری ص ۸۵ ، ج ۸ - سلی طبرانی ، وفستی الباری ص ۸۵ ، ج ۸ - سنی طبقات ابن سعدص ۱۱۹ ، ج ۲ -

آنحفرت سنّ النعظیہ وسم نے بوک میں بیس دن قیام فرایا ، سین حرفل کی طرف سے
وفی مقابلہ رہنہیں آیا۔ نظا ہر جنگ نہیں ہوئی ، سیکن آپ کے اتنی قربا نیاں دے کر یہاں
شریف لانے سے اسلامی فقوعات کے سلط ہیں ایک نے باب کا آغا زموا۔ وشمنوں پہ
سمانوں کا رعب طاری ہوا، اور آس پاس کے قبائی خود حاضر ہو کر مطبع ہوئے، شآم ہی
کے علا توں جرآ ہ اور آ یا ہے کھر انوں نے خود آپ کی فدرست میں حاضر ہو کر سلے
میں منافی کے میں اور آپار کے کھر انوں نے خود آپ کی فدرست میں حاضر ہو کر سلے

لی ٔ اورجزیرا دا کونے پرداضی ہوئے۔ اُجیٹے انہیں صلحنا مراکھ کر دیا۔ بہد سر بخورن صل العظم سرکھ زجنرین خالدین ول صنی الم

یہیں سے آنحفرن سی الدعلیہ و تم نے حفرت خالد بن ولیدرضی الشرعنہ کو چا رسو سوا دوں کے سانفد و تم البندل روانہ فرایا۔ دو تم البندل بھی فرفل کے زیرنگیں تھا، اور س کا فرای روا اکیدر شاہ دوم کی طرف سے مقرر ہو انتقاء آنحفرت سی الندعلیہ و تلم نے نفرت خالیہ کو کہ بھیجتے وقت ان سے فرایا تھا کہ جب تم دو تم آلی لیندل ہی چوگے تواس کا حاکم اکیدر تمہیں شکار کرتا ہو اللے گا، تم اسے فتل کہ نے کے بجائے گرفا رکرے میں والی ایس لے آنا، جینا نی جب صفرت خالد و تق آلیندل کے قلعے کے قریب پہنچے تو اکید را بھی اس کے آنا، جینا نی جب صفرت خالد و تق آلیندل کے قلعے کے قریب پہنچے تو اکید را بھی اس کے قریب پہنچے تو اکید رفولاً ایس نے دکھا کہ ایک بیل گائے قلعہ کے بھا فیک سے اکم الا در تبی ہے اکیدر فولاً ایس نے دکھا کہ ایک بیل گائے قلعہ کے بھا فیک سے اکم الا در تبی ہے اکیدر فولاً ایس کے تعلیم کے بھا تھی میں الدی و لیک آئی ہے اکیدر کا بھائی حسان ما داگیا، اور حضرت خالد ہی و لیک آئی ہے اکیدر کا بھائی حسان ما داگیا، اور حضرت خالد ہی اکیدر کا بھائی حسان ما داگیا، اور حضرت خالد ہی و لیک آئی ہی ہے ، اکیدر کا بھائی حسان ما داگیا، اور حضرت خالد ہی ولیک آئی ہی ہی مقال ہو تا کے داکھ کے ایک کی کی کی کی کے ایک کی کی کی کی کو ایک کے ایک

نا بع بننا منظور کیا . تبوک کی اس معجد میں جسے و ہاں مسجد النبی صلّی اللّہ علیہ وسلّم کہا جانا ہے ۔ پہنچنے

في الخضرت صلى المدعلية وتلم سے دو ہزارا و نٹ ، آٹھ سو گھوڈے چارسو زرہیں اور جار

سونزے دینے کا معاہدہ کرکے سلم کی۔ اورجزیرا داکر کے اسلامی ریاست کے

کے بعد بخروہ تبوک کے بہ تمام وا قعات نرم خیال پر چھائے دہے اور ان کے تھور سے ایک مجریب کیعت و مرود محسس ہوا دہا۔ اللہ عصص آعلی سبتدنا و مولانا مُحتد النبی الأمی وعلیٰ آلہ واصحاب و با دلے وسلم ۔

نمازعشار کے بعدایک پاکآنی دسیٹورٹ میں کھانا کھایا، تبوک سے کھ فاصلے پر سعودی فوج کی جیا ڈنی ہے' اور پاکآنی فوج کی ایک خاصی تعداد و إل مقرت سیقیم ہے ، اس بے تبوک میں پاکٹ نیوں کی آ مدور فت کافی دمتی ہے ۔ جنا نجہ یہاں پاکشانی دسیٹورٹ بھی کافی دمتی ہے ۔ جنا نجہ یہاں پاکشانی دسیٹورٹ بھی کافی بھی اور جانے دفیق مفروٹ سے نفاء اور انبوں نے تاری بسٹیرا حمدصاحب کے دوست ۔ دات کا کھانا انہی کی طرف سے نفاء اور انبوں نے بوی محبت سے خاص پاکستانی کھانے تیار کو ائے تھے، جود ن بھر کی تھکن کے بعد بھی رغبت سے کھائے گئے ۔

کیا نے کے بعد مختصری جہاں قدی کر کے ہم اوگ جلہ ہی ہوگئے۔

اگلی جہتے رہ جنوری ملاف قائی فجر پڑھتے ہی ہم نے مختصر مانا شتہ کیا اورا تکے مفر
پر روا نہ ہوگئے۔ بہاں سے اُرون کی مرحد تقریباً سوکیا دمیٹر کے لگ بھیگ ہے۔ مولوی
عطارا ارحمٰن مساحب نے اپنی تازہ دم ڈرائیونگ کے ذریعے یہ فاصلہ بہت جلد ہے کہ لیا
اس سمت ہیں سعو دی عرب کی مرحدی سبتی حالہ عقار تھی۔ وہاں کسٹم اورا سیگریشن دغیو
کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں جسی سورے بہاں بچوم زیا دہ نہ تھا، اس ہے یہ مراحل جلادی طے
ہوگئے۔ دوبارہ گاڑی میں سوار ہوئے توخید کموں میں مرسعو دی عرب سے نکل کر اُردن کی مرحدی چی مدورہ پر دوبا رہ کسٹم اورا سیگریش ورامیگریش و غیرہ کے علاقے میں داخل ہو بھے بھے ، اردن کی مرحدی چی مدورہ پر دوبا رہ کسٹم اورا میگریش و غیرہ کے مراحل سے گذرنا پڑا، بہان فار رہ دیا گئی۔ اور جب سم یہاں سے دوان بھی

چندگزیکا فاصله ملے کرسنے پر وُنیا بدلی ہُو کی تھی، لوگوں کا لباس، طرز گفتگو، روکوں ا در عمار توں کا انداز ، غرض ہرچیز میں فرق نمایاں تھا۔ مدینیہ منو ترہ سے حالة عمارت کی سرم ک اگرچہ جو ڈی زیادہ نہیں تھی، میکن نہا بت ہموارا ورشا ندا دکھی حس پر گاڑی تبر ت چلی آئی، لیکن اردن میں وافعل ہونے کے بعد روک کی ما است فرمہ تھی، اس لیے سفری فقار بھی کشست ہوگئی، اور سفرنسبت ہوگئی، اور سفرنسبت ہوگئی، اور سفرنسبت ہوگئی، اور سفول پرائر تنا پڑتا تھا۔ سرحدسے فیان تفریباً دوسو کیومیٹر کے اس لیے با ربار نیم بنجنہ راستوں پرائر نا پڑتا تھا۔ سرحدسے فیان تفریباً دوسو کیومیٹر کے ورطانی فاصلے برہے، اور بیمارا راستہ خشک صحرا قرل اور چیا نوں سے بھر بورہے۔ کچھ وُورطانی کے بعد اسی بیاڑیاں نظراً اللہ بین جن سے فاسفورس یا سفید بچر کی رسفر جا دی دہا بیاست اس راستے پر سبز و نام کو بھی نظر نہیں آئا۔ تقریباً تین گھنٹے اسی سول پر سفر جا دی دہا بیاستے بیر جبور ٹی جیور ٹی سفیاں اور شہر گذرتے رہے۔ با لا فر تقریباً ایک نجے آردی دارالحکومت میں کے آئا دنظراً نے شروع ہوئے۔

#### عمّان مين :

بہاں سے ہم ہوٹل و اس آگئے۔ اردن میں یاکنان کے سنیراک وقت ڈاکر احسان میں معاصب تھے، جوکرا چی یونیوکسٹی کے دائس چانسار بھی رہ چکے ہیں، عصر کے وقت ان سے فون پر مات ہو لگ تھی اور اُن کی خوا مِش پر رات کا کھا نا ان کے ساں طے ہوگیا تھا جینا کچھ انہوں نے یا ی بجی گاڑی جمیح دی اور ہم آٹھ نجے کے فریب ان کے گر بہنچ گئے کھیائے

کے بعدوات کے تک ان سے انیں ہوتی دہیں۔ اردکن کے بہت سے الا معلوم ہوئے اور دانت کیا رہ نبیجے کے قریب ہوئی ۔ اور دانت کیا رہ نبیجے کے قریب ہوئی ۔

اگلاون خمیری اور بم جاہئے تھے کو اس ون ہم بھان اور اس کے مضافات کے خاص خاص مقامات کی زیارت کو یں سغیر پاکستان ڈاکٹرا حسان رشید معاجب کو الشد تعالی جزائے جرد ہی کہ انہوں نے اپنے برائیو بٹ سیکرٹری مک افضل صاحب کو الشد تعالی جزائے جرد ہی کہ انہوں نے اپنے برائیو بٹ سیکرٹری مک افضل صاحب کو رم نمانی کے لیے ہمارے ساتھ کر دیا بچنا نچہ وہ سے سویرسے ہمادے پاس بہنج گئے ۔

روى أسطيلهم

انسائيكلوبيديا برطانيكارص ٢٧٠ج ١٢١ مقالرد ٣٥١٥١٠٣

بے سیر هیوں کے انداز کی شیبی ستیں بھی بنانی جانے مگیں۔

یراسٹیڈیم جو بمارے سامنے تھا، اس افرازیر نبا ہوا تھا، اس میں بنی ہی نی شیبی نشیبی استیں اب یک باقی بین اور شاہی نبا نما ان کے لوگوں کے بیٹیف کے بیے الگائے ستوں کا بھی انتظام ہے۔ اگر جر بھارت اب دیران پڑی ہے اور اسے محکم آ ٹا رِقد بیر نے محض سیاحوں کی دلی کے بیٹے مفوظ رکھا ہوا ہے۔ دلین بیرویران کھنڈر بھی رومی دور کے عیش دعشرت کی دانتان ساتے ہیں اور دیرہ عبرت ہوتواس کی ایک ایک این فیر میشن وعشرت کی دانتان ساتے ہیں اور دیرہ عبرت ہوتواس کی ایک این فیر سوسٹی سکل من علیما فیان کی ناقابل انکار حقیقت کندہ نظر آئی ہے۔ برجائے شاق شوکت کے لئنے مجتبے بہاں کتنی ترب تک دا دعیش دیتے رہے ، بین عیش و تو کی وہ سامتیں کنی مختصر کی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور آ کے بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور آ کے بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

میں نامور کر زیم زمیں دنن کردہ اند ناکش بناں بخورد کر داستخوان نماند نبرے کن اے نلان دغنیمت شادعم زال بیشتر کر بانگ بر آید فلال نماند

یہاں سے ہم مک افضل صاحب کی رہمائی میں دوا نہ ہوئے، فرہی میں پردگرا)

یہ تفاکہ عمان کے مضافات ہی بیشن ابیا عیہم السّلام اور صحابۂ کرائم کی بستیاں اور
ان کے مزارات ہیں نیز متعدو تاریخی مقامات واقع ہیں، ان کی زیارت کریں گے۔
کا ٹری عمان کی ختف خوبصورت سرطوں سے گذرتی رہی عمان اور نی دالگوت ہے، اور ایک ورجن سے زا مربہ الحوں پراوران کے واس ہیں واقع ہے۔ ان میں
سے سات پراڈزیا دہ برطے اور ممایاں ہیں اور شہر کو سات بڑے محلوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہاڑوں اور ان کی وا دیوں میں آباد ہونے کی بنا پر شہر میں نشیب و فراز بہت نی دور دوری خصوت بیں ہوئی اور ان کی دوری خصوت بیں ہوئی ہیں اور ان کی دوری خصوت بیر اموری اور ان کی بنا پر شہر میں ایک منفروٹ نی بیر اموری بین ہوئی ہیں یہ ایک ملکار می بہت کہ شہر کی تقریب ایک ہی دیگا رسی

ا کل سفید متجر ہے جو اردن ہی سے تکلیف اور میشتر تعمیرات میں وہی استعال ہوتا ہے اسک اس طرئ شہر کی عمار توں میں ایک ولاً ویزیک زگی نظراً نی ہے .

علان مزاروں سال رُدا نا شهرب کے میں کہ اس کی نا رہ نے سنرت لوط علیات اللہ کے ذوائے کہ بینی ہے اور اُس وقت سے اس کا بین نام جلاآ نا ہے۔جس علاقے میں عمان آبادہ ہے۔ اگسے بقا رکہا جا نا تھا ، براُد می سلطنت کا ایک ڈوبیزن جبیا تھا جس کا صدرمقام عمان نفا۔ اسی لیے اُسے عمان البقار بھی کہا جا تاہے اور حد بیت میں اس کا صدرمقام عمان نفا۔ اسی لیے اُسے عمان البقار بھی کہا جا تاہے اور حد بیت میں اس مشہر کا بہن نام آیا ہے۔ کتابول میں پڑھا نفا کہ عمان بڑا سرسبروشا داب شہرہے بیکن اس وقت شربر اور نا دو مرسبر نہیں یا یا البقد اس کے مضافا قاتی علاقے کا فی ذر خمید زاور شاوا ہے میں۔

# حضرت پوشع عليالتلام كے مزار بر:

عمّان شهرسے علنے کے بعد م سب سے پیٹے ایک انہمان و بعدون وادی سے
مت مت ہونے ایک ہو ڈی بوئی پریشنے جاس علاقے میں سب بند جو ٹی نفر آئی ہی اور
وہاں سے دور تاک چیلی ہوئی ہوئی تھی، ایک انسنل صاحب بنا ما کو حذرت ہوئے علایتام
کے ایک کنا دے پر ایک مجدینی ہوئی تھی، ایک انسنل صاحب بنا ما کو حذرت ہوئے علایتام
کامزاراسی مجدی ایک کر سے میں واقع ہے۔ ہم مجد میں واقعل ہوئے تواس سے ایک
کرے میں ایک نہا بین طویل قبر بنی ہوئی تھی، اس کی لمبانی بارہ سے پندرہ گزکے درمیاں
ہوگی اس کے بادر میں میں موجود واقعات دان کا م بی خدات او میں بان دمارک ہے
تواکرچہ قرآن کریم میں نوگور میں بین ان کا نام بے بغیران کے متعدود واقعات دان کا کی میں بیان دمائے گئے ہیں مثلاً جب حضرت موسی علیہ اسلام کے خادم نما صرائیل کو عمالے سے جو ان کیم
میں بیان دمائے گئے ہیں مثلاً جب حضرت موسی علیہ اسلام نے بنی اسرائیل کو عمالے سے جاد
دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے
دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے دعوت کور دکردیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہم ہے دعوت کور دکرد دیا تو حضرت یو شع علیہ اسلام پیلے شخص تھے جنہوں نے بی اسرائیل کو ہم ہے۔

#### د لائے کی کوشش کی ۔

اسی طرح حضرت موسی اور تعفر علیہ السّلام کے سا نفہ تھے۔ ایک جمع حدیث
بیان بڑاہہ اس میں جو نوجوان حضرت موسی علیہ السّلام کے سا نفہ تھے۔ ایک جمع حدیث
کے مطابق بہی حضرت یوشع علیہ السّلام نفے حضرت موسی علیہ السّلام کی وفات کے بعدان کو
بنوت عطا فرائی گئی' اور بنی اسرائیل کی سربیا ہی بھی اہنی کوعطا ہوئی اور نسطین کے
عمالفۃ سے جہا وکا جُوشن مغرت موسی علیہ السّلام کی جبات مبارک بیں تشنہ کمیں رہ گیا تھا دہ
آپ ہی کے ما بھول کور انہوا ، آپ نے بنی اسرائیل کولے کونسطین پیزفا بعن جا بوذ طالم
فوم عمالفۃ سے جہاد کیا ، النّہ نفالی نے آپ کو نتے عطا فوائی ، اور آپ پوری ارسی صفر س

اب اس بات کی سو فیسد تحقیق تو قریب قریب ناممکن ہے کہ بروا قعة صفرت ہوشے ملیہ السّلام کی قبرہ یا ہمیں بالبت یہ نمام علافہ اسی ارس منفلہ سکا حصرہ ہے جے حضرت بوشع علیہ السّلام نے فتح فرط یا نفا اس لیے یہ یا نہ جریہاں کے لوگوں ہیں شرور حیل آتی ت کی بعید بھی نہیں ۔ قبر کی غیر معمولی لمبائی ہما رہے لیے چیران کی نفی ایک بعد بین اردی اور شام کے اندرجو دو سے را نمیا ملیم السّلام کے مزارات دیکھے ، وہاں بھی ہی سورت نظر آئی ایسامعام ہو تا ہے کہ اس دور میں کسی منفلہ سے خصیت انعظیم کے خبال سے اس کی قبر بہت لمبی بنائی جاتی تھی ۔ واللّه اعلم ا

مبرصورت! ایک جلیل القدر پینمبرکے مزا دیریا ضری ادر سلام عرض کرنے کی سعاد حاصل ہوئی ٔ احقر کے لیے سرکا رِ دو عالم صلّ النّه علیہ وسلّم کے ردننہ اقدس کے بعدسی ہنیبر کے مزاد پرچا ضری کا یہ ہیلا اتفاق نخا

مسبیرسے با بهر نظیے تو سردی ما قابل بردا شت صد تک نند بدیقی۔ ذیر دست برنانی میکوا میں میل رہی تھیں۔ اور جب نہیں کر بہاں درجۂ حرارت نقطہ انجماد تک بہنچا سوا ہو۔ اس کے با بہزیا دہ دیر تھی میان نہ تھا ، ہم دد بارہ کا ڈی بین سوار ہوگئے۔

### وا دى شعيب ميں .

بہاں سے کی کرہماری اگل منزل وادئ شعبت تھی ہے ایک انتہائی خونصورت وادی سے بہان کا بہت کے سیائی ہوئی ایک مول ایک مرب ہاڑی ایک مرب ہوئی ہوئی ہوئی ہاڑی داستے طے کرنے پڑتے ہیں سوک ایک مرب ہاڑی کا طواف کرتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس سرطک سے دونوں طرف انجے اور تیون سے خوشنما درختوں کی قطا رہی سرطک پرسا بہ کتے ہوئے ہیں اورد محوب بھی کھیں کی مرطک ایک ہنچنے کے بعدیہ وادی شروع ہوتی سے ۔اسی وادی مرطک اک ہنے جانے اور ہے ہیں اسلام کا مزاد سے۔

ر است اورممنوعه عاد فول میں شما رمزناہے میک ایک نوجی مرکزے طور پراستعال ہو د است اورممنوعه عاد فول میں شما رمزناہے میکن ماک افضل صاحب نصوصی طور پراباز می کر عمیں الدرسے گئے - تھوڑی ڈور پیلنے کے بعد سم دا بین جانب مرطے تو ایک چھوٹی سی مسجد نظراً فی اس مسجد کے اندر حمنہ ت شعب علیہ السّلام کا مزاد سہے - یہاں حاصر ہوکر سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ فہر کی لبائی یہاں بھی حضرت یوشع علیہ السّلام کے مزاد کی طرح عیر معمول تھی ۔

حضرت شعبب علیه اسلام حفرت موسی علیه اسلام کوشر تھے جعفرت موسی علیالہ الله فی جونوں موسی علیالہ الله فی جونوں موسی مورا دی ہے کہ میں بنیا ہی گئی ہوں ہا ہوا ہے کہ صاحبرادی سے بہلے مصر سے وہون ہوئی ہی کے گھر میں بنیا ہی گئی ہوں جارادی سے نکا ک کیا تھا جس کی مفتسل وا قعرفوان کریم نے مورا ہ انقصص میں بیان فرابا ہے حضرت شعیب علیوالسلام جس قوم کی طرف معوث ہوئے تھے اسے قرآن کریم میں کہیں مدین اور کہیں اسلام جس قوم کی طرف معوث ہوئے تھے اسے قرآن کریم میں الگ قومیں تھیں اور کہیں اللام کی کہا گیا ہے معین مفترین کی دائے یہ میں موت ہوئے ۔ معنرت الگ قومیں تھیں اور ایٹ بہلے مدین اور ایک کھیں تا در ان کا در جمان اس طرف معوث ہوئے ۔ معنرت مولانا سبہ سلیمان ندو می در مقال المراب کی تھیں ہی ہے ۔ اور ان کا در جمان اس طرف ہے کہ مدین ادر ان کی مدود میں واقع ہے اور انگر برجمان کا دور ان میں موسی مفترین کا کہنا بہ

ارض القرآن ص٢٢٦، ج٧-

حفرت شعیب علیہ التلام لی طرف اس مزار کی نبیت کس مذکک درست ہے:

یقین کے سانھ کچے نہیں کہا جا سکتا۔ مین کے شہر حفر تو ت کے قریب شبا م کے مقام پر بھی ایک فرصرت نبیا کی جائے ہے۔
فرصرت شعیب علیہ التلام سے منسوب نبائی جاتی ہے، سکن عبدالو با ب نجب ایسے تصدی الا نبیا بیس سی منبیت کو مشعبہ قرارد یا ہے ہے۔
قصدس الا نبیا بیس کس منبیت کو مشعبہ قرارد یا ہے ہے۔

قیاس کا نقا ضابھی ہیم علوم ہو ماہے کہ حضرت شعبب علیم السّلام کی قبر آہیں ہیں ہیں اور آبی نقام کے کسی علاقے میں ہونی چاہیئے ، کیونکہ مدین اور ایکہ خواہ ایک ہی بگر کے دونیام ہول ، یا انگ انگ مقامات ہوں بیرصورت! ان کاملِ و قوع عرب کے شمال مغربی حضے اور ار دون ولسطین کے درمیان ہی تبایا گیا ہے ۔ النّد ایس کا ان علا تول سے کوئی تعلی نہیں ۔

یهال مقامی طور پرمشه و ریه به کرس جگه صفرت شعبب علیه السّلام کا مزاردا نع ب، به مرین می کاعلاقه ب، مله جب مهم حفرت شعبب علیه السّلام کے مزارسے با مرسطے تو ہم بب افضل مک صاحب نے ایک جھی اساکنوال دکھا با جو من کے بغیر نفا، اور اس پرایک لوہ کا دھکن اس طرح ڈھ کا مؤا نفا کر وہ اُو پرسے ایک گر معلوم ہوتا نقا، ملک صاحب نے بنا یا کہ یہاں شہور یہ ہے کہ یہ مدین کا وہی کنوال ہے جس کا ذکر قرآن کرم بین و کست ایا ہے، جہال حفرت موسی علیه السّلام پہنچے تھے توحفرت موسی علیه السّلام پہنچے تھے توحفرت شعبب علیه السّلام کی صاحبزا دیاں یا نی بھرنا چاہ دہی تفسیل اور بجوم کی وجہ سے بھر نہیں شعبب علیه السّلام کی صاحبزا دیاں یا نی بھرنا چاہ دہی تفسیل اور بجوم کی وجہ سے بھر نہیں شعبب علیه السّلام کی صاحبزا دیاں یا نی بھرنا چاہ دہی تفسیل اور بجوم کی وجہ سے بھر نہیں

اله قصص القرآن ص دم سرم ال

م قسص الانبيار، عبد الولاب النجاله-

سکتی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السّلام نے ان کو پاتی کو جبرکہ دیاء اور بہبیں سے حضرت شعیب علیہ السّلام کے خاندان کے ساتھ ان کے تعارف کی ابّد اہوئی ۔

کیا برگنواں واقعی دہی کوال ہے ؟ اس کی ٹھیک ٹھبک تحتی کاکوئی داستہ ہیں،

میرشے یہ ہوناہے کہ وہ کوال حشرت شعبب علیہ السلام کی رہائش گاہ ست قالی دکر فاصلے مترشے یہ ہوناہے کہ وہ کوال حشرت شعبب علیہ السلام کی رہائش گاہ ست قالی دکر فاصلے پرواقع تھا، مگریہ کموال حضرت شببب علیہ السلام کے مزاد سے نفریا بچس ترسی قدم سے نیا وہ فاصلے پرنہیں سہے ۔ ہاں اس کی بہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ آپ کا مزاد آپ کی اسس رہائش گاہ میں مزہوج میں آپ حضرت موسی علیہ السلام کے زما نے میں تھے قالڈ سٹا ہم ۔ ہوسکتی السلام کے زما نے میں تھے قالڈ سٹا ہم ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی اللہ میں انہام کی سزوین سب اور بہاں پہنچ کر دیدہ و دِل کو حاصل ہوسنے دالا کیف و مشرور لفظ و بیان کی حد و دسے ما ور انقاء اور دول کا تقامنا یہ کہ گھے۔

ففانبك من ذكرى جبيب ومسنزل

#### اغوارين :

اردن کامل و توع کچھ ایسا ہے کہ اس کے مغرب بین سطین اور مین المقدس واقع میں جو آجکل ہما ری شامست اعمال سے امرایش کے قبضے میں میں اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مغربی کا دریا ازی علاقہ سب ہو جو بین ان دونوں بہا ڈی علاقہ س کے ورمیان ایک در ب فی علاقہ سب اس علاقے کواغوار دربات اردن کے مشرق کن رہے پرواقع ہے ۔ وربات اور بات اور اربی مقامات وربان متقدد صحابة کوام انداز میں کا اور اربی مقامات وربان کی مقامات وربان کے میں مقدد صحابة کوام انداز اس اور اربی مقامات واقع ہیں واقع ہیں واقع ہیں واقع ہیں و

دا دی شعبب علیرانسلام سنے نکا کرم اعوا آرکی طرف روانہ ہوئے اورمب سے پہلے اس علاقے کے ایک چھوٹے تہر التو فتر الجنوبتیر "پہنچ یہاںسے ایک میدھی مڑک سم الشّرفة الجنوبية سے فرا اگریشے توایک جھیوٹی سی بستی کے کا اسے ایک جو ٹی سی سند مال معجد نظر آئی حس کے میناد پرگولیوں کے نشا ناست ہیں، معلوم بھوا کر ہے وہ مقام ہے کر مختلہ اوک عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فوجیں یہاں کہ گسسا گئی تقیب، اس علاقے کو اسرائیلی تسقط سے آزاد کر انے کے سلے اردون کی افوائی نے جان کی بازی لگادی تھی 'اور بالا خربہت سے جانبازوں نے اپنی زندگی کا ندرا نہیش کر کے اسے اسرائیل سے آزاد کر ایل ، اور اسرائیل فوجیں دریائے اردون کے اس کے اس مرکئیں ۔

جمعه کا دن تھا، اور ہم جمعه کی نماز"مبی را بوعبیدہ" بیں پڑھنا چاہتے تھے جس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الدعنه کا مزاد واقع ہے، اس بیاتیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم تقریباً پونے بارہ شبحہ دو پیر"مبیدا بوعبیدہ گئے۔

#### رس)

نماز جمع ہم نے اسی مسجد میں اداک جو مسجد ابی عبیدة بن الجرائے انکے ناکے سے مشہور سبے اور حسب کے ایک حصے میں این المست حضرت البر عبیدہ ابن الحب رائے وضی اللہ عنہ آرام فراہیں -

یرمبید کا فی کُت وہ سے اورخطبہ جمعہ میں نمازیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کرمسجد بھرگئی ، ا کام صاحب خطیے میں جہا دکے فضائل اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی میتی کے ا سباب برائے مو زاندا زمیں باین فرمارہ عقے، نیکن نماز کا جو و قت مقرر نما ،اسی پر خلیجتم کرکے نما ذمٹر وع کر دی -

نماذ کے بعد مبید کے اندرونی صفی میں دائیں جا سب صنرت ابوعبیدہ دصنی اللہ عذک مرار پرجا صری کی سعادت ملی۔ نبی کریم سرور دوعا مرسل اللہ علیہ وستم کے اس جال شار صحابی کے مزار پرجا صری کی حوثت دل کی جو کیفنیت تھی دہ نا نابل بیان ہے عہدر الن اور اس کے بعد کے کتے دا تعات ذہن کے در بچوں کو روشن کر رہے تھے۔ ایک مول تا برخ تھی حب سے اور ان چند کھوں میں نگا ہوں کے سائے اُلٹے چلے گئے ، اور دلیں عقیدت دکت کا ایک سیلاب اُمٹر آیا۔

### حضرت الوعبيده ابنِ جرّاحٌ:

ا المحسنرت من المدعلية وتم كم سأتها مي كيفز وان مين بميشه بزمرت شامل دسب ، مكدم موقع پراني جانيا زي بحشق رسول اور اطاعمت و اتباع كے أنمث نشش قائم فرائے .

عز وہ بدر کے بوقع پران کے والد کفا دیم کے ساتھ مسلمانوں سے لانے کے لیے اسے تھے کے لیے اور جنگ کے دوران اپنے بیلے (حضرت ابر عبدیری ) کورن صوت ملاش کے تسری کے اور جنگ کے اور جنگ کے دوران اپنے بیلے (حضرت ابر عبدیری ) کورن صوت ملاش کے تسریکھے

بکداس فکریں رہتے تھے کہ سی طرح ان سے آمنا سامنا ہو جائے، حضرت ابوعینی واگرچر ابنے والد کے کفر سے بیزار تھے، لیکن پر پہند نہ کرتے تھے کراُن پر ابنے ہاتھ سے نلوار اطحانی بڑے اس بے جب کھی وہ سامنے آکر منا بلد کرنا چاہتے تو یہ کترا جاتے ہیں بایب نے اُن کا بی پڑا، اور جب متعا بلہ بایب نے اُن کا بی پڑا، اور جب متعا بلہ سر پر آئی گیا تو الذ تعالی سے جورشتہ فائم تھا، اس کی داویی حائی ہونے والا ہر رشتہ تو ط جبکا تھا، باب بیٹے کے درمیان توار جی اور ایمان کفر پر غالب آگیا۔ رشتہ تو ط جبکا تھا، باب بیٹے کے درمیان توار جلی اور ایمان کفر پر غالب آگیا۔ باپ بیٹے کے با تھوں قبل ہوجیکا تھا گیا۔

عُن وہ اسر کے موقع پرجب کفار کے ناگہائی صقیب سرکار دوعا م م تی التہ عدیم کے مغفر کے دو حلقے آپ کے رخساد مبارک میں اندر گھس گئے نو حضرت ابوعبیرہ نے اہنیں اپنے دانتوں سے پکڑا کو نکالا، بہال یک کم اس شمکش میں حضرت ابوعبیرہ ہے مبات کے دو دانت گر گئے۔ دانت گر جانے سے چمرے کی خوشما کی میں فرق آ جانا جائے ہے ہے تھا، لیکن ویجھنے والوں کا بیان ہے کران کے دانتوں کے گرنے سے حضرت ابوعبیرہ ہم کے گئے کہ کوئی شخص حس کے سامنے کے دانت گرے ہوئے جو سوخت ابوعبیرہ ہم سے زیادہ جی نہیں و مکھا گھا ہے گئے دانت گرے ہوئے جو سوخت ابوعبیرہ ہم سے زیادہ جی نہیں و مکھا گھا ہے۔

حب بین کے لوگ معلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے درمیان کوئی معلم بھینے کی درخوا ست کی تو انحضرت سلی استرعلیہ وستم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جرّ التح کے دونوں با تھر کی فرا کے نظر است کی تو اندا مسین ہدذہ الاُ مّنة " زبراس اُمّنت کے امین بین ) اور انحضرت صلی اللہ ملیہ دیم کا برارشاد توضیحین میں مروی ہے کہ:

کے الإصابہ للی فظ ابن تحبیث مص م م م م ، ج ۲ علی متدرک الحاکم ص ۲۲ ۲ ، ج ۳ وطبقات ابن سعد ص ۲۹۸ ، چ ۳ ، الاصابہ ص ۳ م ۲ ، ج ۲ ، بحالا مستدا مد

لكلّ أمّه أمين، وأمين هذه الامنة أبوعبيدة ابن الجواح "مرامّت كاليك امبن بولسب اوراس امّت كاليك ابن ابومسيده ابن جرّاح مِن با

معابة كوام سي خطاب كرت موسلاً روايت ؛ فرا في بيل كما نخفرت سل الشعليه وسلم في معابة كوام سي خطاب كرت موسلاً وفرا إلى الله عليه وسلم معابة كوام سي خطاب كرت موسلة ادشا وفرا إلى الله على الم

مامينكم من أحدد إلا لوشئت لأخذت عليه بعض خلقه ، إلا أبا عبيدة ،

تم بی سے سرخفس ایسا ہے کم میں جا ہوں تو اس کے اخلاق بیرکسی
مذکسی بات کو میں فابل اعتراض فرار دے سکتا ہوں سولتے الو عبید کے
ایمنی بات کو میں فابل اعتراض فرار دے سکتا ہوں سولتے الو عبید کی الم میں اللہ علیہ وہم کے وصال کے بعد جب سعنبعة بنی ساعدہ میں صحابہ کوام می الحاجتماع ہوا اور خلافت کے
بعد دونا مہیش فراستے، ایک حضرت عرض اور دوستے وصفرت الوعبیدہ ابن جستراح
رضی اللہ عنہ کا، بیکن حضرت معدیق اکبر الکی موجودگی میں کسی اور پر اتفاتی ہونے کا سوال
بی دیتے امکیاں آپ ہی پرمتفق ہوئے، میکن اس موقع پرحضرت الوعبیدہ کا کا مدیق اکبر کی طوف سے بیش ہونا واضح کرنا ہے کہ بلیل القدر صحابہ کرام جنگی نگاہ میں ایکی معلی کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر فرانے تھی خرضلافت میں شام کی ہمات حضرت الوعبیدہ ابن
حضرت صدیق اکبر فرانی تعبیں جن خوالافت میں شام کی ہمات حضرت الوعبیدہ ابن
حضرت صدیق اکبر فرانی تعبیں جنا خوادت اور شام کی ہمات حضرت الوعبیدہ ابن

کے جامع الترمذی الواب المناقب مدیث فمری ۱۳۱۵ وسنن ابن ماج مقدم ورث فرا ۱۰ الله علی مقدم مدیث فرا ۱۰ کے متدرک الحاکم ص ۲۱ می ۳ م دوالاصابر المحافظ ص ۱۲ م ۲ م

ا نقول برنستی مجوا بیج میں جب عزوہ برموک کے موقع پر خضرت صدیق اکر خونے حضرت خالد اس وقت حضرت خالد اس وقت حضرت خالد خوش آم کی مہمات کا اس برنبادیا تقا ، سکین حضرت خالد خوش آم بھیجا تو اس وقت حضرت خالد خوش آم کی مہمات کا اس برنبادیا تقا ، سکین حضرت خالد خوا است معرد ول اور محرت خالد الله اور محربا واشآم آب کی مرکد وگ میں فتح بجوا ، اور محربا واشآم آب کی مرکد وگ میں فتح بجوا ، اور محرب اور است خام کے گورند

كے فرائض انجام ديئے۔

شآم کاخطہ اپنی زرخبزی آب دیموا، در قدرتی مناظر کے کیا طاسے عرب کے صحرات بنوں کے لیے ایک جنت ارضی سے کم نہ تھا، دوسری طرف بہاں اس وقت کے کیا طاسے انتہائی متمدّن تہذیب بعینی دومی تہذیب کا دور دورہ تھا، لیکن ان صحابہ کرا اس کیا دور دو ما می نیک اینے قلب ودماغ نے سرکار دوعالم صلی الٹرعایہ و تم کے فیصل صحب سے جوائم شک دیک اینے قلب ودماغ برجر شھا لیا تھا، اس میں وہ اس قدر بختہ تھے کہ شام کی ذیک نیاں آن کے زہرو قناعت، وُنیا بیزاری اور اَفرت کی مہوقتی فکر بید درّہ برا برا تر افراز مذہ برسکیں۔ اسس یات کا افدارہ حضرت ابوعبیدہ ابن جرّاح رضی الشرعنے کے ایک واقعے سے ہوگا۔

صرت الوعبيده ابن جراح رضى التدعمة كے ایک واقعے سے ہوگا . جب حضرت الوعبيده شآم کے گو رزنه نفے ، تواسی زمانے میں حنرن عمرضی الندعم، مار سے مصرف الله علی میں اللہ میں میں میں میں میں ایک میں میں اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ

شام کے دورے پرتشریف لائے ، ایک د ن حفرت عمرشنے ان سے کہا کو مجھے اپنے گھر لے چلئے ﷺ کے

حضرت ابوعبیر فی فی جواب دیا جد آپ مبرے گھر میں کیا کریں گے ہوہاں آپ کو شاید مبری حالت پر انتھیں نچو ڈنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو ہ " لیکن جب حضرت عرض نے اصرار فرما یا تو حضرت عرض کو اپنے گھر لے گئے ہمضرت عرض

گرمیں د اخل ہوئے تووع اس کوئی سامان ہی نظرانہ آبا ، گھرمرتسم کے سامان سے خالی تھا جغربت عرضف جران بوكر يوجيا:

درآب كاسامان كهال سے وہال تولس ايك نمده ، ايك بياله ، ايك كيزه نظار ا ب، آب ایرشام بن آب کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیزہے؟"

يرسنكر حضرت الونبيدة وابك طاق ك طرف برشط اوروما ب سعدوق كي مكر المعالم المنا لائے حضرت عربنے ير د كھا تورد يرسے يحفرت الوعديده في الله

' امیرالمؤمنین! میں نے نوبیلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری حالت پر انکھیں نجوڑ' گے۔ بان درصل برہے کہ انسان کے بیا تنا اٹانٹر کا فی سے جواسے اپنی خوا بگاہ رقبر)

سک ہنجا دیے "

حضرت عرض في فرا يا! ابوعبيده إ ومنيا نه سم سب كوبدل ديا، مُرتبهين بنين لسكم العداكبر! وه ابوعبيده حس كے ام سے قبیعر رقم كى عظیم طاقت كرزه برا غرام هى جبر كے باتھوں روم كے عظيم الشان فلعے فتح ہورہ تھے ، اوس كے قدمول بر روزا ناروى مال و دوست کے خزانے ڈھیرہوتے تھے، وہ روٹی کے شوکھے کووں پرزندگی سرکورہا تفا \_\_\_ ونباكى حقيقت كواجيى طرح سجدكراً سے، ننا ذميل ورسواكسى نے كيا تو وُه سركارِ دوعا لمصلّ السرعليه وتلم كے ہي جان شار سخت سعة

شان آنکھوں میں ناججتی تقی ہماں دا روں کی

حضرت الوعبيده أن خومش تضيب حضرات مين سيستقيح ونبي صادق ومعهدوق صلی الڈعلیہ و تم ک زبان مُبارک سے پنے جنت میں جانے کی بشارت سمُن چکے تھے، اور آنحفرن صلی الدهه به و تم ک کسی خبریرا دنی تر د د کابھی ان سے پہاں کوئی سوال نہ تھا ،

الى مبراً علام النبلار للذهبي من مائج إ- بحواليسن افي داود روانداين الأعراني اس واقع كا احتسادام ا ينعيم كحصلبة الاوليارص اوا وموائح المصنف عبدالرزاق دحديث نمبرد ٢٠ ٦) اورامام المحمر كي كما لبازها ص م ۱۸ میں بخی مروی ہے۔

سكم ا وج دختيت الى كاعالم به تقاكر لبعن ا وقات فرمات تقے كه . . و دون اف كنت كبشا، فبد بعنى أهدى فبياً كلون لحمى ويسمسون مرقى الله

"كاش كه مين ايك ميندها بؤما ميرك كردا الم تجهة و في كرك ببراگوشت كهاته اورميرا شور بالبيتيس"

حضرت عرض الندعة إب كے است قدر وان منے كه ابك رتب به ابنے بعد يهد كة تقرر كا سوال أيا تو آب نے فراياك اگر الوجديد ه كى دندگى ميں ميرا وقت آگياتو بھے كہى سے مشورے كى عبی صر و دت نہ ببر ميں ان كو ابنے بعد فلبغه بنانے كے لين امر و كى كے بارے ميں مجدسے بوچيا تو مئي عرض كركوں يہا و كا داكر الله تعالى نے اس مامز و كى كے بارے ميں مجدسے بوچيا تو مئي عرض كركوں كر مئيں نے دسول الله صلى الله عليم و تم كو يع فرماتے ہمرے شائعا كه براً مت كا ايك اين الوجدية ابن الجراح بين بنے

جب ارد آن اور شام میں وہ ماری طاعون تھیلا حس میں ہزاروں افرا دلقہ اجل نے ترصفرت عرض خصرت الوعبیدہ کو ایک خطائتما جس کے الفاظ بیستھے ،۔

سلام علیك ، آما بعد ، فإنه قدع صنت لى الیك حاجة آدسید آن آشا فهك بها فعن مت علیك اف نظرت فی حتی بعد ان لاتضعی من یدك حتی نعتبل الی " ساام کے بعد مجھ ایک صرورت پیش آگئی ہے جس کے ارب میں آب سے زبانی بات کرنا چاہتا ہوں ، المذائی پوری تاکید کے ساتھ آپ سے کہنا ہول کر جو نہی آپ میرا بہ خط و کھی بی تو آسے اینے ایخے سے دکھتے ہیں فور آمیری طرف دوان ہوجائیں "

ک سیرا علام النبلارص ۱۸ بی و طبقات ابن سعدص ۳۰۰ بی ۳
ت منداحسدس ۱۸ بی و و مندرک ما کم ص ۲۲۸ بیج ۳-

حفرت الوعبيدة اطاعت امبركے سارى زندگى يا بندرہ ، سكن اس خطاكو د كيلتے ہى سمجھ گئے كرحفرن عرض كى يە شد مدخرورت رحب كے ليے مجھے مدبنہ متنورہ مُلابلب صرف بہ ہے كہ وہ مجھے اسس طاعون زد وعلا نے سے سكانا چاہتے ميں جنانچہ يہخطا پڑھكا انہوں نے اپنے ساتھ بول سے فرمايا :

عرفت حاجة أميرا لمؤمين إنه يربيدان بستبقى من ليس بياق،

مئیں امیرا لمؤمنین کی ضرورت مجھ گیا، وہ ایک ایسے شخص کوماتی رکھنا چاہتے ہیں جوہاتی رہنے والا ہنیں -یہ کہ حضرت عراق کو یہ جواب لکھا د.

یا آصیرا لمؤمنین اِنی قدعرفت حاجنگ اِلی و اِنی فی جند من المسلمین لا آجد بنفسی رغبن عنهم "فلست آدبید فالعهم حتی بقضی الله فی و فیهم آمره وفضاءه فخلی منعزمیتك یا اصیر اله ومنین و دعتی فی جندی

سلام علیك، أما بعد، فإنك أنزلت الناس أرضاعيقة فادفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة، سلام كے بعد آپ نے دگوں لو اليي زمين ميں ركھا بروا ب جو نشيب ميں ميں اب النبي كسى بلندهگر يرك جا يتے جس كى مؤاسات شعرى بوسا

حضرت البوموسی اشعری فرماتے میں کرجب یہ خط حضرت البرعبی کا کہ اپنچا تو الہوں فے مجھے بہاں کے البرا کر کہا کہ امبرا لمریمنین کا یہ خط آ یا ب اب اب ایسی حکمۃ فلائش کیجئے جہاں کی کونٹ کر کونٹر ایا جا سکے میں حکمہ کی ملاش میں کلنے کے لیے پہلے گھر پہنچا تو دیمیا کرمیری البیہ طاعون میں مُعبَلا ہم جکی میں میں نے والبس آ کر حضرت البوعلی ترہ کو بتا یا - اس برا فرول نے خود ملاش میں جانے کا ادادہ کیا ۔ اور اپنے آوٹ نے بر کہا وہ اسوایا ۔ ابنی آ ب نے اس می روب میں بار گھر اس میں اللہ تعالیٰ عند والب اور اس طاعون کے مونس میں کی باور اس طاعون کی مدمولیا ۔ اور اس طاعون کے مونس میں کی باور اس طاعون کی مدمولیا ۔ اور اس طاعون کے مونس میں کی ب نے دفات بازی کے مونس میں کے دفات بازی کے مونس میں کے دفات بازی کے مونس میں کی ب

حضرت ابوعبیده این الجرّان رسی الشرعن کا بر مزاد مبعدی دا مین دیوار کے ساتھ

ابک چیوٹے سے کمرے میں واقع ہے، اس کمرے میں کچہ کہائے کتب سے جی المحے جی جر جر

اس گار سے برا مر ہوئے تھے، لیکن ان کی عبارتیں سان پڑھی نہیں جا تیں ۔

مسجد سے با ہر کلیں تو دا میں طرف ایک بڑا دیسے وعریض قبرشان ہے جس میں قدیم

اور بوسیدہ فبروں کے نشانات دُوز ناک نظر آنے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں میں شہوریہ

ہے کہ اس میں بہت سے صحابۂ کوام اور طاعون عموات کے بہت سے شہدار مدنون ہیں۔

یہاں اجتماعی اور دا جمالی طور پر تمام الل تبور کوس کام عرض کرنے اور ان پرنا تحریش نے معالی موریہ۔

کی معاورت حاصل ہوئی۔

ک اس پُورے واقعے کے بے ما خطر البرابر والنہایم مدیجه وسیراعلام النبیلائ ص ۱۱،۱۹، چ۱ ومستدرک ماکم ص ۲۲، چ۳،

### حضرت ضرّارين ازور أ

# حضرت شربيل بن حسنه كامزار:

یهاں سے شمال کی طرف ٹنا پر دو تین کلومیٹر کا فاصلہ کے کیا ہوگا کہ ہائیں ہاتھ پر ایک عمارت نظر آئی میرعمارت سرمیز کھیتوں اور ہاغات کے درمیان وا نع ہے اور اس میں فاتح اردن حضرت شرمبیل ابن حسن کا مزارہے ۔

حصرت ننز جیس ابن حسن ابنی والدہ کی طرف منسوب بیں جن کا نام حسنہ تھا ، یہ بھی اقال دور کے مسلمانوں میں سے میں جنہوں نے حبت کی طرف بھی سجرت فرمانی اور سعب دمیں

اله الاخطيروالاصابرص ٢٠٠ ج ١٧ -

سلے شین پربیش دار پرزبر اسائن اور با مکسود ہے مبیت سے بشھے تکھے لوگوں تک کوان کا ام مشین پربیش دار پرزبر اسائن اور با مکسود ہے مالئل غلطیہ -

مریز منوره کی طرف بھی جنرت صدیتی اکرونی الله عند نے شآم کی فتح کے بیے چار مختلف ممتول سے چارٹ نف مری سے ایک الشکر کے سربراہ حفرت شرطبیل بن حسنند سے اور اردن کا بہت بڑا علافہ آب ہی کے لاتھ برفتے ہوا آپ کو ایک زمانے میں فلسلین کا گورز بھی بنا دیا گیا تھا۔ نشآم کی فتوحات میں آپ کی شجاعت وجا نبازی اور حسن مربر کے واقعات تا ریخوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے میں عموات کا وہ ذروست طاعو جس کا یہ بھی ذکر آ چکا ہے اسی میں جفرت شرطبیل جسند بھی شہید ہوئے اور ریجی عجب التحالی انتقال ہوئے ہوئی جس دن حضرت الوعبیدہ ابن المجاری واقعات کا انتقال موالے

#### (1)

حضرت شرصیل بین است بنوب کی طف اور آگے میں توقع بیا، کا کیومیل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہر شونہ شمالیہ سے ذرا بیا جنرت معا ذبن مبل فائد ایک برائر کی استار کی اور آگے میں ایک وافع ہے جمیں بہاں عاضری کی سعادت بھی حاصل بنوئی ۔ برایک بہا ڈی کے دائمن میں ایک چھوٹی سی نوبھورت میرسے میں کا فرش اس وقت بارٹ کی دجہ سے بھی گا بنوا تھا ، اسی مسجد کے شابی جضے بیں حضرت معا ذھ کا مزادہے ۔

حضرت معا فربن جبل فوه جبل الفدرانسارى صحابی بین جن كوآنخفزت متی الدعلیه و می الدعلیه و می الدعلیه و می الدعل و المعدام " رصی برگرام مبیر صلال و حرام كے سب سے بڑے علی المدر المعدام " رصی برگرام مبیر صلال و حرام كے سب سے بڑے علی قرار و یا ۔ آپ مدری منور و كے قبیلة خزرج سے تعلق ركھتے نقص اور بجرت سے بہلے جب سنتر انصار مدین سنے المعدرت میں ماضر بوری عقب میں بیت كی نوان میں انصار مدین سند كی نوان میں انسان مدین بید کی نوان میں ماضر بوری عقب میں بید كی نوان میں انسان مدین بید کی نوان میں میں مدین بید کی نوان میں انسان مدین بید کی نوان میں مدین میں مدین کی نوان میں مدین میں مدین کی نوان میں مدین میں مدین کی نوان کی نوان میں مدین کی نوان کی کورن کی نوان کی نوان کی کورن کی کورن

الله البداية والناية من ١٩ وم ٩ ج ١٠ والاصليص الم ١ ج٠٠٠

ہے۔ جامع الترمذی کمآب الماقب باب ماقب معساد ، مدیث فیرس ۱۳۷۹ وسن ابی اج مقدم ، باب فضائل خبار ہے۔

المنحفرت ستى الشرعيد وسم في الني سيات ميت في الأولى المائم بالمحاكم بالمحري المائد المراب ال

که مندرک الحاکم ص ۲۷۰ ج ۳ و سبراعلام النبلارص ۹ ۵۲ ج ۱ ،
که سن النباتی، تا البقلوة فی السبونوع اخرس الدعار وسن ابی داور . کتا العسلوة ، باللاستغفار درین بر ۱۹ و می المرسود و ۲۷ می مناقب معاد ، دریث نمر ۱۹۹۶ می مناقب معاد ، دریث نمر ۱۹۹۶ می مناقب معاد ، دریث نمر ۱۹۹۶ می مناقب معاد ، دریث نمر ۱۹۹۷ می مناقب معاد ، دریث نمر ۱۹۲۸ و ۲۸ می مناقب می من

پیر ہی بنین جب حضرت میں جہ کے دوائل کا وقت کی آوائے تھزی سی الدعلہ وہ ہم ابنیں الوداع کھنے کے لیے تو د تشریف ہے گئے ہماں تک کر حضرت میں ڈکو اپنے سامنے اونٹنی پر سوار کر ایا ، پیراسی پر سب بنیں کیا ، جب ان کی اوٹیٹنی دوا مذہو کئی توائی کا فی دین کان میں کے سانفدسا تھ چلتے دہے ، آنحفزت میں الدعلیہ وسلم کو معلوم نفا کو بدا ہے مجبوب فعدا کالے میری اُخری ملاقات ہے ، اور دہ ببت دُور جا دہے ہیں۔ سرکا دِ دوعا کم صلی الدعلیہ وسلم سی موافع پر نا بت ہے لیکن پر حضرت معاذ کے ساتھ آپ کے خصوصی نعلق کا کرشمہ ہے کہ اس موقع پر آپ کی ذبا نِ مبارک سے کچھ ایسے الفاظ صادر ہوئے جو ایک آنکھوں سے دُور ہوئے ہوئے مجبوب کو حُبر اکرنے دفت آپ کے دلی جذبا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو اُس کے دلی جذبا ہے کہ دلی جذبا ہے کے دلی جذبا ہے کہ دلی جذبا ہے کے دلی جذبا ہے کے دلی جذبا ہے کے دلی جذبا ہے کے دلی جذبا ہے کہ دلی جنبا کی دوائی دار خطے ۔ آپ نے دار شاد فرایا :

یا مساف! انک عسی آن لا تلقانی بعد عامی هنده او العلاد آن تمس بسجدی أو تشبری -

معا ذیا ہبت ممکن ہے کہ شاپیر اس سال کے بعد مجید سے نمہاری ماق نامو، باشابداب نم میری مرجد با میری قبر کے پاس سے گذر و -

حضرت معا ذرضی استرتی لل عند ، بوند جائے کب سے اپنے جذبات کو سبط کے بیتے ہوں کے کہ یہ ہوں گے۔ یہ فقرہ سنتے ہی بیٹوط پڑے ۔ شایر پیلے دل کو بیشتی دیتے رہ بوں کے کہ یہ ایک ڈیرٹرہ سال ک جُدائی ہوگی اسین جب سرکار کی زبان مبارک سے به عبلہ شاتو بیتین ہوگی ہوگا کہ یہ مبلو ہ جہان اب اب جیتے جی نظر آنے والا نہیں ہے اُل کے مُنہ سے آہ نگل اور آئمیوں سے آئن وجاری ہوگئے ۔ سرکا زانے فرایا : مُعاذ اِر دو نہیں ، اور فراک کہ اور فراک کہ ایک انداز میں ہوگئے ۔ سرکا زانے فرایا : مُعاذ اِر دو نہیں ، اور فراک ہول کہ آئے ہوگی کہ من کا دو اُل و کینے کئی اللہ میں ہوگئے کے فرایا : من کا دو اُل و کینے کئی اللہ میں بی اُل اُلگ می کو کی میں جوستی ہوں ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور سے میں جوستی ہوں ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور سے میں جوستی ہوں ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور سے میں جوستی ہوں ، خوا ہ وہ کوئی ہوں اور

ک منداحسدس ۲۲۵ و وبراعلام استبلارس ۱۲۸، ج۱،

کہیں ہوں ۔''

چانچاس کے بعد صفرت معاد میں چلے گئے ، اور جب واپس آئے تور کار دو مل معاد اللہ ملیہ وسٹم اللہ ملیہ وسٹم اللہ عبر بہ حقیق کے پاس بینج کیا تھے ۔ اس کے بعد صفرت معاد طور میں آئی اللہ ملیہ وسٹم اللہ بین اللہ وہاں جا دہیں معاد اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا ادا وہ کر یا، پیش نفوفا با یہ نفا کہ وہاں جا دہیں حقر میں گئے ، یہاں کہ کہ شہاوت کی مزل ماصل ہو جائے ، حضرت عرف کو پہر جا تو انہوں نے معدین البر عند کا میں اللہ عند سے وضل کیا کہ ان کی مدینہ متورّہ ہی میں دوک لیجنے ، لوگوں کو ان کی خودرت ہے ، دیکن حضرت صدیل نفی جواب دیا کو اور المنے کا انتیا ۔ کو بلہ ہیں سکتا ہے چائچ حضرت معاد شاخی کریا ہے ، دیکن شہا وت کا ) للذا بیں انہیں دوک نہیں سکتا ہے چائچ حضرت معاد شاخی کریا ہے ، دیکن شہا وت کا ) للذا بیں انہیں دوک نہیں سکتا ہے چائچ حضرت معاد شاخی حضرت ابو عبید دابن جرائے وضی اللہ عند کے دست دا است بنے دہے ۔ حضرت ابو عبید دابن جرائے وضی اللہ عند کے دست تعال تھا، وہ فرائے نے کہ ، محضرت عرف کو بھی حضرت معاد اللہ عند کیا تھا تھا ہوں کہ دست سے دہا ہے ۔ کا معاد تا ہے دہا کہ دست سے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے ۔ کا معاد تا ہے دہا کہ دست ہے دہا کہ دست ہے دہا کہ دست ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے دہا ہے دہا کہ دست ہے دہا ہے

عذبت عرف كوهي معفرت معالاكسے بُهبت تعلق نفاء وہ فرا نفسے عرب النساء آن بيلدن مثل معا ذبخ "عورنبي معالم جيسانخص پيدا كرسفسے عابو ہيں."

ایک مرتبر حضرت عربضانی ایک غلام کوچا رسودینا روی کرکها کریرا بوعبی وی ایس سے جا ذری پر تقور می دیران کے گھر میں تقبر کر دیمیوکروں ان کا کیا کرتے ہیں ؟ غلام وُ و یہا رحد رت ابوعبی ان کے گھر میں تقبر کر دیمیوکروں ان کا کیا کرتے ہیں ؟ غلام وُ و یہا رحد رت ابوعبی ان کے دیار سے کرحضرت عرب کو دعایک و یہا رحد رت الدن مال ان کواس کے جا میں اوران پر رحم فرائے یو کھرا نی کیزے کہا کہ یہ سات و یہاں تا کہ کہ وہ سارے دنیا راسی ویت و یہا رفعال سے جا وہ یہ یا جا کہ ایس کیا تا ہاں کہ کہ وہ سارے دنیا راسی ویت تقبیم کر وہ اس محضرت عرب نے اس کا میں کو طاق ہا ۔ پھر حضرت عرب نے اسے ہی دنیا راسی ویت تعبیم کر وہ اس محضرت عرب نے اس کا میں کو طاق ہا ۔ پھر حضرت عرب نے اسے ہی دنیا راسی ویت تعبیم کر وہ اس محضرت عرب نے اسے ہی دنیا راسی ویت تعبیم کر وہ اس محضرت عرب نے اس کو طاق ہا ۔ پھر حضرت عرب نے اسے ہی دنیا را سے

ك سيراعلام النبلادص ١٥٦٠)

ك ايضاً صوهم رجا-

سطة طبقات ابن معرص ١٠٠ ع ٣ وحلية الاوب رلابي نعيم ١٥٠ ع ١ وميراعلام النبلاكس ١٥٠ ع

دوبارہ دینے کراب برمعا ذہن جبل کے پاس سے جار اور اسی طرح دیکھوکہ وہ کیا کرتے میں " وہ حدزت معاذرہ کے یاس اپنیا توا نہوں نے بھی وہی معاملہ کیا ،حب سارے دینارختم ہونے لگے نواندرسےان کی املیہ نے آواز دی کرمہم تھی نا دارمین کچھیں بھی دے دیجئے ''اس و قت نشیلی میں دو دینا رہا نی تھے 'حضرت عادینے وہ دو دینارا بلیہ کی طرف لڑ امکا دیئے۔ غلام نے لوٹ کہ حضرت عمرہ کو ہروا نعہ تا ہاتو حدیث ورض نے خوش ہو کرفر ما یا کر' یہ آیس میں بھائی جاتی میں اور ایک جیسے ال حضرت ابو عبیدہ ابن جرّاح رضی التّه عبنہ جب طاعون میں متبلا ہوئے تو ا بہوں نے حضرت معا ذبن جبل خاکوا ہے بعد شام کی حکومت لیے نا مزو فرمایا۔ اسس زمانے میں طاعون انہائی تنز رفعاری سے میل رہا تھا ،اِس مو نع پرحضرت معاوشتے لوگوں کوٹنا ماکرمیں نے المحضرت صلی اللہ ندید وسلم کویہ فرمائے ہوئے کشاہے کا منم لوگ شام کی طاف سجوت کرد گے، وہ تمہارے اور فتح بھی ہوگا، اور و بال ایک سی ہماری ظاہر ہوگی جو پھوڑنے یا گٹھلی کی طرح ہو گی ۔۔۔۔۔ اس کے ڈریعہ الٹرتعالے تہیں شہادت مختیں گے اور نمہارے اعمال کا زرکیہ فرما میں گے۔ اس کے بعد حضرت معا ذرخنے یہ دعا ذما نی کہ یا ایڈ! اگرمعا ذینے وا فغتہ ہارشادِ رسول المنتصلّى الشرعلبية وتلم سے مناہے تو ایسے اور اس کے گھر دالوں کو بھی اس فنسبت سے دا فرحتہ عطا فرہا۔ جیا نجہ طاعون ان کے گھرمیں تھی داخل ہوگیا، حضرت معا ذیف کے گھر کا کوئی فرد اس سے نہیں بچا، حضرت معافز کوطاعوں گی علی سمار كى أنكلى مين تكلى آب اسے ديكھ كر فرماتے ! ' اگركونى اس كے بدا يجھے تُرخ اُوسط بھى دے تووہ محصر سندانس سے حضرت معاذم كوطاعون مي متبلا ديمهوكرا بك صاحب رونه لكي محفزت معاذ

کے طبقات ابن معدص ۳۰۱ ج ۳ و طبیة الا وبیار لابی نعیم ص ۲۳۷ ج ۱ وریراعل البلای ۲ ها ج ا

نے پرجیا: کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کر میں اس وجہ سے بہیں رو تا کرمجھے آپ

کے ذریعے کونی ڈینوی دولت ملتی بھی بلماس علم پر رور یا ہوں جو بن آپ سے حاصل کرتا
تھا بھی رہ موا دسنے فرمایا بھم کو بھی نہ رد تو۔ دیکھ وصفرت ابرا ہم علیہ استلام ایک سین میں
میں بیدا ہوئے تھے جہاں کوئی علم نہیں تھا 'الشد نے انہی کوعلم عطا فرمایا۔ لہٰذا برے مرفے
کے بعد جیا را فرا دے پاکس علم ملاش کونا: عبد الشد بن سعور مسلمان فارس مع عبد الشد بن سلم اور ابوالدر دار رہنی المشرعنہ میں ہے۔

بېركېين اِ ان كى دُعا تبول بونى اوراسى طاعون مې در در الله مير) اېد نے دفات يا ئى جىكە آپ كى عر٣٠- ٣٣ سال سے زيا دہ پذھتى په

عقیدت و محبت کے اقابل بیان مذبات کے ساتھ نبی کرم میں الدعلیہ وسلم کے اس نوش نسبیب صی بی کے مزار پر ماضری دے کرحب ہم بامر سکے نو دیجا کرمغرب کی مان برائے نو دیجا کرمغرب کی مان برائے نو دیجا کرمغرب کی مان برائے کا اس نام افق پر جو بہاؤی سلسد شروع سے ہما رسے ساتھ ساتھ جیا ارد آن کی دیم برائے کر بہت فریب آگئ ہے۔ ہما رسے دریائے ارد آن کل فرید کی کہ برائے کی ایک ہے اور اس کے مغران سرے سے اسرائیل کا مقوم ملاقہ شروع ہو گی ہے۔ محدرت محا در اس کے مغران سرے سے اسرائیل کا مقوم نو ہا تی سے معارت برائیل کا مقوم نو ہا تی سے معارت برائیل کا مقوم نو ہا تی سے معارت برائیل کا مقوم نو ہا تی سے میں اور ہما رہے باکل سامنے موہائی نظراً رہے ہیں اگر ہو ان کی سیسے کا ایک حقد ہیں اور ہما رہے باکل سامنے موہائی سے اس سے موہائی سامنے موہائی کی سیسے کو ایک ایک حقد ہیں کا ور بما رہے باکل سامنے موہائی میں بیا تی ہو ہو گی کہ میں ہو تی کو ایک ایک جا سے میں کا میں بیا تی برابطن سے میں بیا تی برابطن سے میں بیا تی برابطن سے میں برابطن سے ساحتہ صدورتی فا بطیعی کے تسلط میں سے میں میں برابطن سے میں برابطن سے میں برابطن سے میں برابطن سے ساحتہ صدورتی فی تعلی میں برابط میں برابطن سے سیاسے میں برابطن سے میں برابط میں برابط سے ساحتہ صدورتی فی تعلی میں کے تسلط میں سے میں برابط میں برابط سے ساحتہ صدورت فی تعلی کے تسلط میں سے میں میں برابط میں برابط سے سے ساحت میں برابط میں برابط میں برابط میں برابط میں برابط کی میں اس سے مصدورت فی تعلی میں کے تسلط میں سے سے ساحتہ صدورت میں میں کو ایک میں میں کو تعلی میں کو تعلی میں کو تعلی میں کا میں کو تعلی کی کو تعلی میں کو تعلی میں کو تعلی میں کو تعلی میں کو تعلی کی کو تعلی کے تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کی کو تعلی کی کو تعلی کے تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کے تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی

منی سوج را نفاکه اعوار کے اس منزق علاتے میں شمالا جنوباً موک کی جو بٹی سپے اس بینمام تر وہ صحابۃ کرام مام فرا بیں جنہوں نے اجبی خون بیسینے سے اگرد کی بنسطین اور تنام کو دوی سعائد دست ازاد کر ایا تھا، جنہوں نے اس علاقے کو

کے سپراعلام النبلام ص ۹ ۵ م ، اتا دیخ العینے للبخاری ص ۲۷ وم ۷ ، معسفت :عبدالزداق لعدمیت تمبر ۲۰۱۲)

کلم توجیرکے انوارسے منورکرنے کے بیے اپنے وطن کو نیم با دکہا عزیز وا قارب کو جمیورا ،
جنگ کی سختیاں برداشت کیں ' دنیا کی عظیم ' نہ بن فوجی طاقت سے ٹم تری اور ہا آ فر قطیم ' بن فوجی طاقت جو اپنے سونے اور لوہ پر برمغرور تھی ' ان بے سروسامان صحو انشینوں کے عزم وارشیا سے ٹمراکر پاش پاش ہوگئی، برخدا مست بجا بربی اپنے ہوئی گراکر پاش پاش ہوگئی، برخدا مست با بربی اپنے ہوئی کی گرا اس علاقے بیں آسودہ ہوئے ۔ سیکن ان ان کے مزا مات سے صوف چند کیا وریش کے واصلے پر اسرائی نے اپنے عاصبانہ تستعط کے جند ہے گاڑے ہوئے ہیں ہم جو انہی صحاب کرام گئے نا خلاف نام بیوا میں اس سرزمین مقدس کو ان وشمنان خداسے عفو طابعی ورکہ سے اور ہزا روسی خواب اس کے باتھوں اسے بے لیس میں کروہ ہما رہ علی صلاقوں کے ساتھ جو بیا ہت ہے گرنا ہے ' اور ہما رہے پاس اس کی جارتیت کا جواب علم وغضے کی قوار داد وں کے سوا کچر نہیں ہے اور ہما رہے پاس اس کی جارتیت کا جواب علم وغضے کی قوار داد وں کے سوا کچر نہیں ہے اور ہما رہے پاس اس کے جارتیت کا جواب علم وغضے کی قوار داد وں کے سوا کچر نہیں ہے اور ہما رہے گا اس حالت میں ہم ان جابی القرص ایک گائی کو اس کے مارہ جارتے کے نا بل بیں با اس تصورت ہم میں ایک جگر جھر کو یں میں ہمارے کو اس کی اس کے جارتی کی کوئی تبدیلی لاکر ہمارے دن چھیرنے کی کو اس کھیت موقعے دن چھیرنے کی کوئی تبدیلی لاکر ہمارے دن چھیرنے کی کوئی جسال کے سوائی کے دن پھیرنے کی کوئی تبدیلی لاکر ہمارے دن چھیرنے کی صلاحیت ہم ہو تا ہیں ہی ہی کوئی تبدیلی لاکر ہمارے دن چھیرنے کی صلاحیت ہم ہو تا ہے۔

وصل کی ہوتی میں ان ہاتوں سے تدبیری کہیں آرزدوں سے چرا کرنی میں نفسے دیریں کہیں

غم و حررت ا و رندامت کے یہ مذبات جو یہاں بنج کر پیدا ہوئے تھے، وہ دیر یک تعلیب و دماغ پر جیائے رہے لیکن ہما ری گاڑی فر اٹے بھرتی ہوئی شال کی طرف ہیا ہوگئی۔

# . کرمیت کے کنارے:

یہاں سے فاصاطوبل فاصلہ طے کرکے ہماری اگلی منز ل اردن کامعروف سمندر بحرمین کے متن بہ جھوٹا ساسمندرا بنی تاریخی اور حغرا فیائی خصوصیات کے لیا طاسے دنیا بھرمیں مشہور ہے۔ حضرت والدصاحب قدس سر ہجب شام وفلسطین کے دُورے پرتشریف لائے تھے تو یہاں سے بھی گذرہے نظے اوران کی زبانی ہم نے بچین ہی سے اس کے کچھ

مالات سُن رکھے تھے۔ ہما رہے ساتھی بھی برسمندر دیکھنے کے ثنائق تھے، جنا نچہ ہم عصر کے وقت اس کے کمارے بہنچ گئے۔

برعبوٹا ساسمندرکل ، ۵ میں لمبااور ۱۱ میل بوٹرات، اس کی سطح کاکل رفتہ ۱۵۳ مربے میں سپے نیا دہ سے نیا وہ گہرائی ، ، ۱۲ فیٹ سپے برافلہ سے پہلے اس کا نصف شمالی حقد ممل طور پرا رون میں نخا ، اور نصعت جنوبی جستہ اردن اورا سرائیل کے دربیان شمالی حقد ممل طور پرا رون میں نخا ، اور نصعت جنوبی جسے مربی ساصل پر قابض ہوگئی ہیں ۔ برنا ہو انخا ، سئٹ لا ای جنگ کے بعد اسرائی فوجیں بورے مربی ساصل پر قابض ہوگئی ہیں ۔ اور اس کی جغرا با ای خصوصیت بر ہے کہ اس کا کسی بڑے ہمندر سے کوئی وا مطافہ بیں ہے۔ ایسے لول وعرس نے لحاظ سے کسی کو ایک تھیں کا بانی خالول وعرس نے لحاظ سے سے داس کو ایک تھیں کا بانی خالوس سمندروں سے کا بانی خالوس سمندروں سے اس کو بھی اس کی مکیا سے اور کھیا وی اجر اعام سمندروں سے سے ذبا دہ جی اس سے اس کو بھی اس کی مکیا سے اور کھیا وی اجر اعام سمندروں سے سے ذبا دہ جی اس سے اس کو بھی اس کے بور اس کے اس کو بھی اس سے اس کو بھی ہا ہے ۔

ا بببت سے جدیم خفقین کا کہنا بہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السّلام کی وہ قوم جس بیہ بدا عما بیوں کی دجہ سے عذاب نازل مجوا ، اور حس کی بستیوں کا نام بائیبل اور تاریخی روایات میں سد وم اور عمو آدہ ذکر کہا گیا ہے اسی بحر میت سے آس باس کہیں وا نع تھی ۔

اگرچ قدیم سلمان بخرافید نگاروں اور موضین شلا علام جموی اور بجری وفیرہ نے سدّدم ادر جموی اور بجری وفیرہ نے سدّدم ادر جمورہ کے حالات بیان کرنے ہوئے بحر میّت کا کوئی ذکر بنیں کیا۔ بلکہ علامہ قرویتی شنے ابنی کتاب آثارا لبلاد و ا خیارا لعباد " بی سدّدم کا تذکرہ کرتے ہوئے برجی لکھا ہے کا آج اس مسلم کی میٹ ہوں نے فرنظرا آتے ہیں "جسسے معلوم ہوما ہے کہ انہوں نے یا توخود اس جگہ کامٹ بدہ کیا ہے یا گئی مشاہرہ کرنے والے سے اس کے مالات شنے ہیں اس کے کہ کامٹ بدہ کیا ہے۔ یا گئی مشاہرہ کرنے والے سے اس کے مالات شنے ہیں اس کے

با دجود ا نہوں نے یہ اشارہ کی بہیں دیا کہ اس کے آس یا سن بحرمتیت کے نام سے کوئی سمندروا قع ہے۔

(۱) قرآنِ کرم نے قوم لوظ کی بستیوں کا ندکرہ فرماتے ہوئے ابلِ عرب کو بیرما و دلاباہے کہ یہ ببتنیاں اس سرط ک پر واقع ہیں جس کے در بیعے نم شام عباتے آتے رہتے ہو، ارشا دیے :

وَ إِنُّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُنِيمُ

ا ور ملاست به به بستیاں سید عصراستے پرواقع ہیں ۔

ایک اور میگر حضرت شعیب علیه السّلام اور حضرت لوط علیه السّلام و و لول کی سبتیر ل کا ایک سائند ذکر کرشتے ہوئے فرمایا و

وَإِنَّهُمَا لَيِسِامَامُ مُّسِيبُنٍ -

للندا ال بستيول كالمحلِّ ونوع إسى علاسق مي كبير بونا چاسية.

رم) عبدالوباب النجارى يررائ كريسندربيدا بى بسنيون كاكف سے بوا المحلف مرد کے اس سمندر کا کوئی را بطکسی بڑھے سمندرست بنیس سے وال سبب ہوسکتا ہے۔ اس سمندر کا بانی بنی عام سمندروں کے مقا بلے بی بہت بھاری ہے۔ اوراس بی

نمکیات بہت زیادہ میں۔ اس کا ندازہ اس بات سے سکا یا جا سکت کہ ما کے برٹ برسے ہند دوں میں جا رسے چوفید دیک نمکیات ہوتے ہیں میکن جرمیت کے پانی میں نمکیا ن کا نناسب ۱۲ نیصدرسے ۲۵ فیصد تک جیئے جانی جو لوگ اس سمندر میں دین کم نناسب ۲۲ نیصدرسے ۲۵ فیصد تک جیئے جانی جو لوگ اس سمندر میں دین کم خین میں ان کواچنے جیم سے ان کیمیا دی اجزادی چیکا ہے ہے گئے ہے ایک سے ایک اور عام پانی سے ایک سے ایک اور عام پانی سے ایک تا ور عام پانی سے ایک اور عام پانی سے ایک تا دو مرتبہ ہاکر آسانی سے یہ اجزاد جم سے نہیں تھی تھے۔

پانی کی به غیر معمدی کیفیت بھی کسی غیر معمولی و اقعے کی نشان دہی کہ تی ہے۔
رہم) اس مندر کی ایک خصوصیت بیر بھی ہے کہ اس میں مجھی سمیت کوئی با نورزندہ نہیں
رہتا ، اور رنہ کوئی پودا اگ سکتا ہے اس بیر جب کہ حب و رہائے ارد آن یا دوس کے
چیٹے ہس سمندر میں گرتے میں تو بعض اوفات اپنے ساتھ مجھلیاں بہا کہ ہے آتے
میں امکین بہ محھلیاں سمندر میں گرتے ہی فوراً مرحانی جب کے ساتھ سی طور پر اس کی
توجیع موالیہ کی جائی ہے کہ یہ اس سمندر کی غیر معمولی نمکیات کا انتہ ہے اور نظاہری
طور پر شاید ہی سبب ہو، کبین باطنی طور پر یہ اس عبرت ناک عذاب کے اثرات

ک برطانبیکا منطقار ص ۹۹، ج،

مع برطم نيكا ميكرو يدي مطبوعه الموارم ص ١٢٥ ح ٥٠ كالم ملا،

مون توبعیدنبی جوحفرت لوط علیه السّلام کی قوم بینا ذل بیرا تھا۔

سمندر کی اسی خصوصیت کی نبا پیراس سمندر کو "بحرہ لوط بھی کہتے رہے ہیں۔

ینام بونانی دورسے جیلا آتا ہے۔ ابل عرب اس کو "بحیرہ لوط بھی کہتے رہے ہیں۔

وی جیسا کہ میں پہلے مکو چیکا ہوں 'بحرمیت کا علاقہ کو نبا کا سب سے بہت علاقہ ہے ۔

در میت کی سطح عام سطح سمندرسے ۔ موا فیط ینچے ہے۔ و نبا بحرمیں سطح سمندر سے اتنا نیجا علاقہ کوئی نہیں ہے 'مجھ جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو ذہی نورا اس فران کریم کی اس آیت کی طرف منتقل ہو اجب میں الٹر تعالیٰ نے قوم لوط علیا تیا کی بسیتوں کا تذکر کر کرتے ہوئے ارشا و فرایا ہے کہ:

و جُعُدُنا عالیٰ کھا سَا فِلَها اللہ اللہ کے ایک اسا فیلھا

ممنے اس زمین کے بلند علاقے کو زمین کابیت علاقہ بنا دیا۔

عام طورسے اس آیت کا مفہوم ہیں جما جا تا رہا ہے کر تبتی الی گئی تو تھیں زمین اس ہوگئیں، سکین فران کرم کا برمجرہ و بیان شایداس طرف بھی اشارہ کر دہا ہے کر سرف بستی کی عمارتیں ہی بیست نہیں ہوئیں، مکمہ ان بستیوں کا بورا علاقہ روئے زمین کا بیست نہیں ہوئیں، مکمہ ان بستیوں کا بورا علاقہ روئے زمین کا بیست نہیں و کھیے خطہ نبا دیا گیا۔ چٹا نی بخر میت کے شال اور مشرق کی جا نب کے علاقے تو ہم نے بھی دیکھی کہ و بال میلوں و و رسے زمین کی سطح بدر بچ لیست ہونی گئی ہے، زمین کا جوحقہ سطح سمندر کے مساوی ہے، و بال علامت کے طور پر اور ڈ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سر کھوٹنے واصلے کے مساوی ہے، و بال علامت کے جی جگر جگہ اور ڈ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد سر کھوٹنے واصلے برسطح کی بہتی کی مقدا ر نبانے کے بیا جگر جگہ اور ڈ لگا نظر آتے میں پہان کہ کر بیٹ بین کی مقدا ر نبانے کے بیا جگر جگہ اور ڈ لگا نظر آتے میں پہان کہ کر بیٹ بین کی مقدا ر نبانے کے بیا جگر جگہ اور ڈ لگا نظر آتے میں پہان کہ کر بیٹ بینے کر آتی ہے۔

اُنٹراکبر! اس سے ایک طرف قرآن کرم کا یہ اعجاز سامنے آتا ہے کہ وہ چو وہ سو
سال پہلے ایک البیی جغرا نیائی حقیقت کو و اضح فرنا رہا ہے جو صداوں کے بعد امرن پر
منکشن ہوئی اور بیان بھی اس طرح فرنا رہا ہے کہ اُس دُور کے لوگوں کو بھی اس بیان
کے صاف اور سادہ معنی سمجھنے میں کوئی وشواری نہیں ہوتی .

اور دوسری طرف یه بات و اضع بوتی ہے کم اسس قوم پرعذاب اللی کایہ ہیلوالیا

ہے کہ تبام بیامنت کک دیدہ بینار کھنے والوں کے بینے سامان عبرت نیا رہت کا بہتبار مسل گئیں 'آبا دی ہے نشان ہوگئی ایک عجوبۂ روز گارسمندراً بل آبا ،اور فیامنت ہی سے سے بین دین و نیا کی بیسن نزین زمین بن کررہ گئی :

قَتلُكَ مَسَاكِنُهُ مُ لَدُرُكُنُكُنَ مِنْ بَعَسُدِ هِسَمُ إِلَّا قَلِيلًا وَحَكُنَا مَعَسُنُ الْوَامِ مِيْنِينَ ،

بس برمیں ان کے رہنے کے مقامات جوان کے بعد آیا دہنیں ہوئے گرمہبت کم اور سم ہی ان کے وارث کتھے۔

ہزار ہال پہلے حضرت گوط علیہ انسلام نے اسی سرز ہین پر کوہ استقامت بن کر اپنی اس بے جائم توم کی اصلاح کی کوشسٹ فرمائی تھی جوانسا بیت کی ہر ندر کونوج کواپنی کمینئی پرمگن تھی۔ یہ قوم اسپے غیر فطری جنسی عمل ہیں نو دینا بھر ہیں بدنام ہے ، بہاں پہر کر اس گفنا و نے فعل کا نام ہی سن قوم سے منسوب ہوگی ، ایکن فران کریم نے بہ بھی تابا ہے کریہ قوم دہر نی کی گئت ہیں بھی میں تا اور کوئی اجنبی مسافران کے بہاں کا جائے تو اس کی جان میں میں اس قوم ہے بہاں کا در آ بر و تینون خطرے ہیں پڑ جاتی تعییں۔ ایسامعنوم ہوتا ہے کراس توم کی اس اخلاتی گواؤٹ اور کی قیامت کے بیاج بہاں ایک جھوسٹ کل دے دی گئی سے کہ یہ علاق بنا دیا گیا ہے۔

یرظراری عرف کی مگری بر دی کا کرد آل در آسید که سے ایک مندری برگافت میں بالیا گیا ہے، دسیٹو رسٹ کی حد کا بول برات اتنی اگر ار نہتی ، لیکن سا صف کی بیت افزائی نے پہاں وہ نغما پیرا کردی ہے ، جو پورپ کی ساحی تفزیح گا ہوں پرعام ہے فائس طور پرمغربی سیاحی تفزیح گا ہوں پرعام ہے فائس طور پرمغربی سیاحی تو کی گا ہوں پرعام ہے فائس طور پرمغربی سیاحی ترون کے بیجوم اور اُن کو حکومت کی طرف سے میں ہوئی ہے دول اوکی آزادی نے اُسے ہے جا تی کا ایک مرکز بنا دیا ہے ۔ اور دیکھ کر دل دُکھتا ہی رہا کر جو مگر فحاشی کے خلاف ذیرین تیا رکونے کے لیے عرب کا بہنزین بینیا م تھی وہیں پر بے جیائی کے اپنے منا اس ہوتے میں کہ نشرافت مُن چُھیا کر دہ بائے ۔

م بدال پہنچے توعدرہ وقت موجیانا، مکہ نگ ہونے کے قریب تھا۔ الماش کے

بعدا کے جانے مافیت 'وریافت کر کے جاعت سے نمازا داکی ، نماز کے بوہمندر کے نارے مک بہنچے، بلاث برمنظ بڑا حسین تھا، سمندر کی نیکوں موجوں کے اُس یا رفلسطین کے ہا طرف خونصورت معاوم ہورہ تھے ، میکن دل کہدر ما نفاکہ برمنظر کے شن سے لطف لینے سے زیا وہ ڈرنے ،خوف کھانے اور عرت حاصل کرنے کی حکہ ہے۔ البنته بهال کورے ہونے کی شش ایک اور وجہ سے تھی۔ مک افضل صاحب نے بتایا نخا کرمغرب میں ممذر کے بالطستین کے جو بہاٹر بہاں کھڑے ہو کرنظرائے ہیں انہی میں ست المندس دا فع ب، جو بهال سے ١١- ١٥ميل سے زيا دہ دُور بنيں سے خيالحماكم مطلع معاف ہو نو بعض ا وفات انہی ہا ڈوں کے کسی درمیانی غلاسے مبعد اقصلے کے میں ہے محنی نظراً مانے میں۔ مسجدانصلی کی ایک جعلک \_ دورسی سے مہی \_ دیکھنے کے شوق نے دیر اک بہاں کوڑا رکھا ،سین مغرب کی طرف کے بہار و کھند کی بھی بھی بھی تہمیں بیٹے ہوئے تھے۔ اس بے ہمن سے زاوے مدلنے کے باوجود منارے نظانبیں آسکے ۔ ایرامسوس بڑواکہ گویا بر منقدس منارے نہ جانے کب سے استے سلمہ کو فریا دے لیے بلاتے رہے ہیں ، ميكن حب كونَ الونِ أَكُ مَهِ مِرْهِ مِنْ تُووه مُدو بِيْ كُرِدويُ شَيْ بِوكُ - ابِم بيس كُفياً ر كے غازيوں كووہ اپنے تہ ہے كى ايك تھاك دكى نے كے ليے ہى تيار بند اس تعتورت دل بدا بك جو ط سى للى \_ كيا نوت كردور ملى نول بيتمل يه

کے غازیوں کو وہ اپنے ہہدے کہ ایک تھاک دکھانے کے لیے بھی نیا رہیں ۔

اس تعبورت دل برا بک جوش سی گئی ۔ کیا نوے کر و ڈمسلما نوں پُٹھل یہ عالم اسلام اپنے فیلم اقدل سے شقل طور بیھر فب نظر کر ہے گا ؟ کیا محض غم اور غصتے کی قراردا دول سے فیلم اقدل کا جن ادا ہوجائے گا ؟ کیا ہماری صفول سے اب کوئی صلاح الدین ایک ہو ہے گا ؟ کیا ہماری صفول سے اب کوئی صلاح الدین ایک ہو ہے گا ؟ کیا ہماری صفول سے اسی طرح بھلا ایک ہیں ایک ایک کرکے اسی می کھا کو رہے گا ؟ کیا ہماری نفون کو اسی میں ایک ایک کرکے اسی میں کھنا دہوں یہ کہ سے میں ایک ایک ہی تھا' اور وہ یہ کہ سے فیانے بررپیدا کر دوشت تیری نھرٹ کو

اُرت کے بیر دوں سے تطارا نر دفارا ہے

لين إس كوكيا يجين كه وشمن كے جبروں ميں مليحد كر بھى ممين فضائے بدر كر بجائے شاز ايزے،

كى فغنا بدأكرف كاشون كھائے ماديا ہے .

اسى سوال وجواب كى يرُور دا و معير بن ميں سامنے كے پہاڑ وں كے يسجيے سورج عزوب ہوگیا ہم نے مغرب کی نما زاسی ساحل پر ا داک ا ورواسی عمّان کیلئے روا نہ ہوگئے ۔ طول فاسلم طے کر کے جب عمان کے بہا ڈول کے قریب بہنے تو موسلاد ھاربارش ننروع ہوگئی۔ گاڑی کو کے بعد دیگرے کئی ہا السطے کرنے تھے، بابرہا نفر کو ہا تھ سمجھائی نہ دیتا تھا، کا رکی میٹر لائٹس کے سامنے بھی بائٹس کے بیددے مائل ہو گئے تھے جرخط بہاڑی راسنوں رہے بارش کی وجہسے راسے نہ دیکھنا وشوا رہور با بھا ، اور اگر کھونظرائے تھی تو سم جیسے اجنبیوں کے بیے راستے کا مجھنا نامکن تھا، ایک موقع پر بہنج کرکم از کم مجھے ابيا محسوس بمواكمهم بالكل غلط لأخ برجاري بي البين محد لتداكك الفنار صل راستون ك نشبب و فرازت يورى طرح وا نف من ، أنبي لوك كراينا اجتماد حلانا مافت كى بات تقى اس بير يحيب وكدره كبا ، جنانج وه اندهبرى رائ ا در يرشور بارش ميريي اعتفاد و اطبینان سے رامسنذ بنائے رہے، اورعطاء الرحمٰن صاحب ان رخطرا ستوں بربری احتیاط اور مهارت سے مناسب دفتا رکے ساتھ گاجی حیلاتے دہے۔ نتیجہ پر کر بحدالتدرات كي نوبج بم بعافيت تمام اين الولى بهنج كئة مبن يرملا كردهسنما نشيب وفرازس وانف اور ذرائيور ماهرو مختاط مونونار مك سية ماريك رات میں یر خطرسے برُخط راستہ بھی اطمینان سے طے ہوجا ناہے بسب مشرط برہے کہ انسان ا بسے میں اپنی عقل لڑا نے کے بجائے اپنے آپ کو ایسے رہنما اور ابیے ڈرائیور کے حوالے کر دے ۔۔ بات توسیدھی اورصا ف ہے، نیکن ہی بات علما رفعة اورمثا تخ طرلقيت كميت مين نواجكل أن يرحبود، الدهي نقليدا ورشخصبتيت يرستي کے طعنوں کی بوجھا المکردی جاتی ہے۔

#### (4)

اگلی سئیج ہم مزید دومقا مات پر جانما چاہتے تھے، ایک اصحاب کہف کے نمار پڑ اور دومرے غزوہ مو تذکے مبدان جنگ مگ ۔خیال پر تھا کہ ان دومقامات کی نیارت کے بعد ہم وہیں سے سیدھے دمشن روا نہ ہوجا مئیں گے ۔

## اصحاب کہف کے غاربی :

جنائ جسم المطرب کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے میں علی راور محققیں کی آرا ہوت مختلف رہی ہیں کہ وانہ ہوئے۔ اس سے میں ملک راور محققیں کی آرا ہوت مختلف رہی ہیں کہ اصحاب کہون کا وہ غارجی میں وہ تین سوسال سے زیا وہ سوتے رہے ،کس کی واقع ہے ، بعض صفا است نے اس کی جگہ ترک کے ٹیم نہ سس میں بنائی ہے۔ بعض نے ایک نیا کہ ایک محق نے ہوا ہے کہ ایک جا کہ ایک کو ایک کی رقرار دیا ہے۔ بعض نے ہوا ہے کہ وہ آئی وہ اور وہ آئی ہے کہ ایک محق محمد نیا کہ ہونے کو ایک محق محمد نیا ہے کہ وہ آئی کی سے بھی نا رون کے ایک محق محمد نیا ہے کہ ایک محق محمد نیا ہے کہ ایک محتق محمد نیا ہے کہ ایک ہوا ہے کہ وہ آئی الشریق کے اور ہوئی ارتون کے ایک محقق محمد نیا ہوں نے بڑے جزم اور دوؤن کے ساتھ بنا یا کہ یہ نیا رصال میں میں عمان کے قریب ایک بھار پر دریا فت ہوگیا ہے ، انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تعقیق کے لیے ایک مقالہ بھی لگھا ہے ، جود لاکام قرائ قرین قیاس معلوم ہوتی تھی اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تعقیق کے لیے ایک مقالہ بھی لگھا ہے ، جود لاکام قرائ قان کے دیا بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی تھی اس وقت انہوں نے ذکر کیا ان کے آن کے کیش نظریہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی تھی اس وقت انہوں نے ذکر کی ان کے کی ان نے ایک مقالہ بھی لگھا ہے ، جود لاکام قرائ اصحاب کہف کا یہ غار وہی ہوگا ۔

اُس دقت سے اسس مقام کو دیکھنے کی خواہش تھی جو النّد تعالیٰ کے نصنل وکرم سے دس سال بعد آج بوری ہُوئی۔ تیسی طبیآن صاحب کا تواب انتقال ہو جیکا تھا، سین وہ اپنی تخمین کے نتائج ایک مفصل کناب میں محفوظ کر گئے مہی جو موقع اُصحاب الکہف کے اپنی تخمین کے نتائج ایک مفصل کناب میں محفوظ کر گئے مہی جو موقع اُصحاب الکہف کے

نام سے دارا لاعتصام فے شائع کردی ہے۔

مواصحاب كمف "كاوا قعة قرأن رم في بان فرمايا سهد، اوراسي واقع كى وج سے قرآن کریے کی ایک بوری مورت کانام مورة الکہفت ہے۔ کہفت عربی زبان یں غاد كو كمية مين أوروا قعه بير موانقاكم ايك ثبت يرست بادشاد كرزماني ببركي نوجون دینِ توجید برا بیان ہے آئے تھے، اور نفرک و بنت پرستی سے بیزار تھے ۔ بہت پرست با دشاه اوراس کے کارندول نے ان رظلم وستم تو شیف سروع کئے ، لہذا یہ لوگ بستی سے فرار ہوکدایک غارس مقبم ہوگئے۔ اندتنا لیانے ان پر گبری میندمستط فرما دی اور برسالول کے بیٹسے سوتے رہے ، غا رکائملِّ و قوع ایسا تھا کہ سورج کی روشنی ا ور ہو ا توبقدرِصْرودت ا نردہنچینی تھی ہمکن وھوپ کسی وقت ا ندرہنیں آئی تھی کئی مال گذہ نے کے بعد سُبّ برسن باوٹ وکی حکومت خمم ہوگئی ، اوراس کی حکمہ ایک موقد اور یعظم نبك باوشا وبرسرا قندار الكيا- أس كوزمان مين به لوگ ابني ميندس بيدا ريوي يجوك لگی ہوئی تھی ا ہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کوسکے دے کرشہر کھیجاء اور بہ اکیدکی كه خعنبه طرایقے پر حاكر كو تئ صل ال كھا نا خربدالهے ، وہ ہوگ ہي سمجھ دہے بخطے كم الحيمي كاكسى ر بنت پرست با دشا و کازما نیسهے بسس بےخطرہ تھاکہ اگر ان بوگرن کا انتہ بیتر انہیں معلوم برو کیا تو وہ ظلم وسنم میں کوئی مُسرا تھا مر رکھیں گئے۔ جیانچہ پیماحب چھیتے بچیانے بستی میں بنج اور ایک نانبان کی دکان سے کھانا خریرنا چام بھی جب سکتراس کے خوالے کیا تورد بهبت راف زمان كا تفارحس سے سارا را زكفل كيا ما بنيں بيمعلوم بوكرا طبينان بتواكم حکومت بدل کی ہے، شدہ شدہ با دشام وقت کو کھی اطلاع بہنچی اور ان صاحب نے اینے ساتھیول کو کھی نیے حالات کی اطلاع دیے دی ۔

قرآن کریم نے اجمالی طور پر مذکورہ بالا وا قعہ ببان کرنے سکے بعد پر بھی ارشا د فرما با سبے کراس دُور سکے لوگوں سنے اللّٰہ تعالیٰ کے ان نبیب بندوں کی قدر دانی سکے طور پر ان کے اور پر ایک مسجد کلمی تعمیر کرنے کا ارادہ طاہر کیا تھا .

قرآن كريم نے ابينے عام اسلوب كي مطابق اس واقعے كى مارىخى اور حزافيا كى

تفصیلات بیا ن بہیں فرائیں کہ بیروا فیکس دور میں اور کہاں بیش آیا ؟ جنا نجہ آریخی دوابات
کی بنیا دیر مفتد بن اور مؤرضین نے اس سیسے ہیں نختیف آرا زہل ہر کی ہیں۔ زیا دہ تر محققین
کا بیر رجمان بہ ہے کہ بیر واقع حضرت میسلی عبدالتلام کے عروبی آسمانی کے کچھ ہی عرصہ بعد کی بیر بیت کی بیر بیت کا ہے۔ اُس وقت اس علاقے پر نبطی نہت بیت
بیت بیر میں معدی عیسوی تک کا ہے۔ اُس وقت اس علاقے پر نبطی نہت بیت
بادشاہ کی حکم انی تھی لیکن رفعہ رفتہ دین نمیسوی جو ملسطین کے علاقے میں ظاہر ہواتی اس
کے افرات بہان کا بہتے رہے تھے انہی کی بنا پر یہ نوجوان اس دور میں رفعہ کوش
ہوئے بھرجس زمانے میں یہ سعیدروصی غارمی نوٹواب تھیں، اس دور میں رفعہ روضی فی دین عیسوی جول کر اگر اپنی حکومت تسام کرنے ہیں کا میاب ہوگے اور یہاں کے باشدوں نے بھی دین عیسوی جول کر لیا۔

پرجب نیے ندسے بیدار مونے کے بعدان حضرات کو بدلے ہوئے الات معلوم
ہوئے تواکہ چرا بنہیں دبنِ برحق این شریدا شاعت سے خوشی ہوئی میکن انہوں نے بنے بیے
ہی پہند کیا کہ ڈینیا کے بنگا موں سے انگ اسی عاربیں اپنی باقی زند کی گذا ردیں ، تو کوں
نے اصرار کلی کیا کہ وہ اب شہر میں آ جا بی میکن وہ آ ما دہ نہ ہونے ، اور اپنی باتی زندگی
اسی نما رمیں گذا ر دی یعین روایات سے علوم ہوتا ہے کہ جب بادشا ہ وقت ان کا بال
معلوم کر کے ان کی زبارت کے بیے نما رمیں پہنچا تو ان کا انتقال ہو کیکا تھا ہی وہ ری روایا
ان کی وزبات کے بارے میں نما موس میں ،

مبحی مصادر بہلی نفتہ معربی فرق کے سانقہ بیان ہو اہے کہتے ہیں کا ہن نے جس کا ایک کا بہن نے جس کا مسے پہلے اس داقعے کی تفصیلات کا گھے ہیں سا دوع وعراق کے ایک کا بہن نے جس کا مسیقوب ریا جیمیس کا ایک فقتل مقل نے میں کھی تقییں ۔ یہ مقالہ سریا نی زبان میں کھا ، ایک فقتل مقل نے دہتے اس کے بیان کے مطابی یہ داتھ مصل کے بیان کے مطابی یہ داتھ مصل کے بیان کے مطابی یہ داتھ مسی پیش آیا تھا ، ان نوجوانوں کی تعداد سات تھی اور یہ الترتعالیٰ کی قدر ب کا ملم کا بینیا م ذبیا کو ٹناکر دوبارہ اسی نیا دہی سوگے ۔ اس

ב ו انسانيكويدًا رشانكا مطبوع رضوا ص م ١٩٥٠ - ٢٠ نفار " SEVEN SLEEPERS"

چونگر ببغنوب ساروغی نے ان کے ہارے میں دوبارہ سونے کالفندا سنعال کیا تھا، اس بیے بہت سے لوگوں کا اعتفار بہ گھی راکدا سیا ب کہنت الجی کے ڈندہ میں 'ا در قیامت کے قریب دو بارہ آئٹیں گئے۔

میچی مسادر میں نفزیباً جنم کے ساتھ یہ بان کیا گیا ہے کہ یہ وا نعد ترکی کے تنہر انسس کے فریب میش آبا بھا۔ رحب کا اسلامی نام طرسوس ہے ) اور وہیں پر ایک غار کے مارے میں کیا با بات کے یہ اسحار کیف کا غارب ، شاہد انٹی سیجی روایا سے نے را زہت سے مسلمان مغیرین اور مورنیس نے میں اصحاب اسٹ کامحفل و قوع انسس سی کو تا اے۔ تا مرحت بن عبدالله بن عباس رضى الشرعنه كي ايك روا من تفسيرا بن جريرة مين مردى سبع . جس می حصرت ابن عباسی فی فریا باہے کہ اصحاب کہنے کا نما را بلہ رفیلیج عصبہ اے فریب ربعنی اردن میں دافع ہے ۔اس ردایت اور منفددد و سرب زان کی بنیا دیں افرر ب کے است منطقین نے اسی کو تدجیح دی ہے کہ یہ نما ۔ اردن میں وا ننج ہے جنرت مولا ا حفظ الرهمن صاحب بيويا ردى في تصص الغران المراس موسوع برج في فعتل كين ل سے او منعلق اُ رہنے او جغدانیا فی شوا مرلی روشنی میں اسی کو دُرست فر ر دیا ہے کہ بیہ ما رارد نس ب من نامور السيسيان ندوى رحمة المدميد في عن الصالقان من اردن کے فدم شریر آکو تیم قرار دیاہے والدما جرحفرت ولانا مفتی محد شفیع صاحب نے بعی تفییرمعارف الفرآن می منعشل بحث کے بعداسی طرف رجی ن طاہر فرایا ہے، کہ بہنار اردن میں ہے' اور مولا نا ابوا لکلام آزا دم حوم کی رائے بھی ہی تھی۔

ان نما م حفرات کی تفنیق کا عاصل بہ ہے کہ اردن کے متہور تاریخی شہر بر آیا اصل ام رقیم تھا، جسے ردمی عکومت نے بدل کر بیرا کر دیا، ادر بہ غاراسی کے ذہب کہیں دائین تیا بیکن سے گاہ میں ارد آن مے حقق متیہ طبیبان صاحب کو کسی طبی بنہ بہا کہ عال کے ذہب ایک بہالہ بہالہ بیا نا دوا نع ہے جس میں کچے قبر بن اور مُردہ ڈھانچے موجود ہیں اور اس فارکے اور ایک سجد بھی بنی ہوئی ہے، جنانچے دہ ا بنے ایک ساتھی کے ہمارہ اس فالی آئی ماش میں دوا مذہوئے و بہ طکہ عام راستے سے ہمٹ کروا قع بھی، اس لیے کئی کیاوسیار دستوا دکہ ار رات طے کر کے وہ اس غار کے دصانے پر پہنچنے میں کا میاب ہو گئے: تیمیہ ظبیان صاحب کے الفاظ میں د.

" ہم ایک ا فرھبرے ذار کے سامنے کوٹے تھے جوایک دور ا نیا دہ جگہ اور ایک چیٹیل ہا ڈپر واقع تھا، غارمیں اس قدر ا فرھبرا تھا کہ ہما را اندر داخل ہونا مشکل ہوگیا، ایک جروا ہے نے ہمیں بتایا کہ غار کے ا فرر کی قبری ہیں اور ان میں بوسیدہ ہڑیاں پڑی ہیں ، غار کا دروا زہ جنوب کی سمت تھا، اور اس کے دونوں کنا رول پردوستون نظے جوجیّا ن کو کھود کرنیائے گئے تھے، میری نظرا چا تک ان سنونوں پر بستے ہوئے نقوش پر بڑی نواس بر بیزنظی نقوش نواز رہے تھے، غار کو ہرطرف سے پتھروں کے دھیروں اور میلیے نے چیپایا ہوا تھا۔ اور یہاں سے نقریباً سومیڑ کے فاصلے پرا کہ نے میں کانام" رجیتے ہیں گانام" رجیتے ہیں گانام" رجیتے ہیں گانام" رجیتے ہیں گئی جس کانام" رجیتے ہیں گئی جس کانام" رجیتے ہیں گئی جس کانام" رجیتے ہیں گانام" رجیتے ہیں گئی جس کانام" رجیتے ہیں گئی ہے۔

تیسینطیبان صاحب نے اپنی تحقیق جا ری رکھی ، محکورا تا رقدر یہ کو متوجہ کبا ، بالا خوا کہ المرا تریات رقبانی صاحب نے ماہرا نہ تعتیق کے بعد بہ رائے طاہر کی کرہی نیا رصا کھیں کا نما رہے ، چنا بجہ اللا ایم اس کی گھدا ل کا کام شروع ہو انواس رائے کی مائید میں بہت سے قرائن و شوا ہر ملتے چلے گئے ، جن میں سے چند مندر جن ذیل ہیں : 
اس غار کا د ما نہ جنوب کی طرف ہے جس کا منتیجہ بیاہے کہ اس پر قرآن کرم کی یہ

آيت پررى طرح صادق ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَ اطَلَعَتْ تَزَا وَرُعَنْ كَهْ فِيهِ مِرْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَالْهُ الْمُعَلَيْنِ الْيَهِ الْمِلْعِينِ وَالْمَالُةِ وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْعَالَ الْمُسَالِدُ وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْعَالَ السِّهَا لِ وَالْمُسَوِّ وَالْعَالَ السِّهَا لِ وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَالِ وَالْمُسَوِّ وَالْمَالُو وَالْمُسَالِقِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُونَا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَةُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِي وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ا در تودیجے گاسوج کوجہ فی طلوع ہوتا نوان کے عارسے دائیں جاسب بھیکیا ہوا

گزرنا اورجب غروب ہونا توان کے بابتی جانب سے کر اگرگذرنا ، اور برلوں اس غارکے کتا دہ حصے میں نہے۔

اس نمارم صورت مال ہی ہے کہ بھو بیکسی وقت اندر نہیں آتی ، بکد طاوع وعزوب کے وفت اندر نہیں آتی ، بکد طاوع وعزوب کے وفت دائیں بائیں سے گذر جانی ہے۔ اور غار کے اندر ایک کتا وہ خلابھی ہے جس مبن برکوا اور رکٹنی آرام سے پہنچتی ہے ۔

۱- قرآن کریم نے یہ بی دکر فرا اِسے کرستی کے بوگوں نے اس فار کے اور مہد بنانے کے بعد
کا را وہ کیا بخا، ببنا بخد اس فار کے تھیک اُوپر گفدانی کرنے اور مرب بٹانے کے بعد
اُیک مجد هی براً بر بوئی ہے ، جو قدیم ردی طرز کے تیجروں سے بنی ہوئی ہے کا برین
اُنا بر قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ بیٹیروں سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سٹ ردی بن بران موان کے ذمانے میں اُسے مسید
بازنطیعنی طرز کا ایک معبد نخا ، اور عبد الملک بن مروان کے ذمانے میں اُسے مسید
ننا و ماگل ،

- عسرها سرکے بیشر محققین کا کہنا یہ ہے کہ دہ مشرک بادتیا ہیں کے ظلم دیم ہے تنگ

آگرا صحاب کبیف نے نیا رہیں بناہ لی تھی طرابات نخا ہو کرکے ہے سے کالا یک مکمران رباہے ، اوراس کے بارے بی بہ منہورہ کہ دہ مجت پرستی سے اسکار کرنے والوں پر سخت طلم ڈھانا تھا، تا ربح سے بہی تا بت ہے کہ را بان نے کائے مام بی سرز ارد آن کا علا قد نوج کرایا بخا ، اوراس نے عبد میں اصاب کہمن ہیں اور وہ بادشا ہیں جو یا نجو یہ میں اصاب کہمن ہیں اور اسے اسکان ام جد پر جھن ہیں جو یا نجو یں صدی کے آغاز میں گذرا ہے ۔

دوسری طرف اس نے دریا فت شدہ فارے اندرجو سکے پرشے ہوتے سلے
میں ان میں سے کچھ ٹر ا جات کے ذمانے کے میں رمونع اصحاب امکیف ص ۳۵ ا جس سے اس خیال کو بہت تعویت ملتی ہے کہ یہی اصحاب کہف کا غارہ ہے۔
م ۔ قرآن کرم نے اصحاب کہف کو اصحاب الکہف والرقیم " رغا را درتیم والے) کہاہے، رقیم کیا چرہے؛ اس کی تشریح میں مختلف آ را بیاں کی جاتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے معقین کا خیال ہرہے کہ قیم اس سے کا نام تھاجی ہیں ابتداً ہے حقوات آ با وسقے ۔
اب جس جگہ یہ غاروا نع ہے وہاں سے کل سومطر کے ناصلے پر ایک چیوٹی سی سبتی کہ ہوتی ہوئی سی سبتی کہ ہوتی ہوئی سی سبتی کہ ہوتی ہوئی شکل ہے ، کیونکہ بیاں کے بقرواکٹر قاف کو جتیم اور میتم کو با رسسے بدل کر بوستے ہیں دموقع اصحاب الکہ عنص ۱۱۸ ) چیا نجدا ہے مومت الآون نے اس ستی کا نام سرکاری طور پُر رقیم ہی کر دیا ہے ، بعض قدیم علمار جنرا فیہ نے کھی رقیم کی میتی کو خان کے قریب بنا باہے ، چنا نچ معروف جنرا فیہ نے کا دام کی تاریخ اللہ البینا دی المقدسی اپنی کی قریب بنا باہے ، چنا نچ معروف ہوا لاخالیم ، میں تکھتے ہیں ۔۔
کے قریب بنا باہے ، چنا نچ معرف ہوا لاخالیم ، میں تکھتے ہیں ۔۔
والس قدیم مبلد فی شدرق الادون بالقدر ب من عان ، حبث و جد من مغاس ہ فیصل عدد من الحدث عنیرا لبالیہ ۔۔

وموقع أصعاب الكهف ص ۴م)

رقیم سنرت ارد آن میں عماآن کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک غاریجی یا گیا ہے۔ پایا گیا ہے جس میں کچھ انسانی ڈھانچے بھی ہیں جوزیا دہ بوسیدہ بنیں ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ یا قوت عموی شنے بھی رقیم کی تشریح کوئے ہوئے ایک نول نیقل کیا ہے کہ:

إن مالبلت ، بأمض العرب من خواسى دمشق موضعا ين عمون آن الكهف والرقب مقرب عمان .

ومشق کے مضا فات میں جوع کی مرزمین بلقا کہ ہاتی ہے، اس میں تثمیر عمّان کے قریب ایک جگہ ہے ہیں کے بارے میں ان لوگوں کا خیا ل ہے کہ وہی کہفت اور رنبم ہے یاہے

(۵) تیسنظیبان صاحب بعض روایا نشان کی میں جن سے معادم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ كے مسمان اسى علاقے كے كسى غاركو اصحاب كہف، دانيا رسمجے تھے جنسرت عباده بن صامت کے بارے بیں مردی ب کرحضرت صدیق اکر ضفے انہیں اوشاہ ردم کے باس الیجی نا کر جیجا تو وہ رائے میں شام و حجاز کے رائے یرایک بااڑ سے گذر ہے س کا نام حبل الرقيم تھا، اس ميں اب نما ربھي تھا حس ميں کچھ دھانچے تھے اوروہ بوسدہ کئی نہیں ہوتے تھے۔ برتفسیقرطبی میں حضرت ابن عباس کے ارے بیں بھی مردی ہے کروہ اس عارب سنندرے تھے اور است اصحاب کیف کا نما رفرار د با نفا فوت انشام میں واقدی تبدی حضرت سعیدبن عامر کا ایک طول قصة عصاب كروه شاكم لى طرف جهاد كم يليد روان بوست ادر استد كهول كئة، الا فريشك بشكة جبل التيم كم إلى يسج تواسع ديكوكر بهجان كية ابن ساتقييوں كونيا باكريه اصحاب كہت كا نيا يہ، چنا نجہ و ہاں مازير هو كرتمان شہر مين واخل بوست - (مونع أسحاب الكبيف ص ٢ م و ١٠١١) بهركیف! اتنے ترانے واقعے کے علی وقدع کے بارے میں متی طور پر سونسے رکھیں کے ساتھ کچھ کہنا تومشکل ہے میکن اس میں شک بہیں ہے کہ اب کا منتے مقاما کے بارے میں مقام اصحاب کہفت ہونے ک دائے طاہر کی گئی ہے ان سب میں عقف زیادہ ترائن وشوا بداس غاركے حق بیں میں کہیں اور غار کے حق بیں اتنے قرائن موجود نہیں میں۔ تنسیرطبیآن صاحب نے اپنی کتاب میں است کے غارسے اس غار کاموا زیز بھی كيلب اس موا زنے سے تھي ہي مابت ہوناہے .

کی بنی مونی ایک چوکھ مے سی ہے۔ اس سے نیاد کے اندراً تنے کے بے تقریباً ود سرطوباں

نیچ جانا پڑتا ہے ۔ یہ اں آکر بیغارتین صنوں میں تقبیم ہوگیا ہے ، ایک حقد وہانے سے

مبرطا ننال تاک گیا ہے، ووسرا وائیں ہا خدمشرق فی عرف مُروکیا ہے اور آئے برا ہیں ہاتھ

مغرب کی طرف ۔ مشراتی اور مغربی حصتوں میں اکھ آبوت نما قبری بنی بونی میں مطرق حقے

کی ایک فریس ایک چھوٹا سا سوراخ جی ہے۔ اس سوراخ میں جھان کرد تھیس نوایک

ونسانی ڈسانچ صاف نظرا آتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تونا رکا مجاور ہوم بتی حبل کرا ندر کا منظل ر

ميكن غار كاج حسته جنوب سے شال كى عرف سدما كياہے، در نقرياً سات ہے اور اسی کے بارے میں متب طبباً ن صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہی دہ ' نجورہ سے س کا ذکر قرآن کی ا مي آيائے جي القامي اس غاري صفائي اور کھدني کا کا شروع سُوا توفيق الدها في کتے ہيں كه غاركي اسي درميا ني عبر مين ايك جانور كا جيم ايشا مرُوا ملا ، حس مين ايك نوكيلا دانت اور بإرواط هي محفوظ تقبي تيبير طبيان صاحب كاخبال بكرير اصحاب كمف كے كتے كا جرم الخا- اس کے علا دراسی ملکہ پر روی اسل می ادرعنمانی دور کے بہت سے سے مشکری کے برتن، کوڑیوں کے ہار، میش کے کنگن اور انگو تشیال تھی بڑی ہونی ملی تنسب - اب برساری جیزی ایک الماری میں مع کرکے غارکی شمالی ریوارمیں محفوظ کر دی گئی میں جوہم نے بھی دیکھیں۔ غارك منزتي عضي ايك اويد كوبند بوتى بوئى عيوتى سى مُزبُك ب بود سؤان و کالنے والی حمنی کی سکل میں ہے، یہ سُر بگ غار کی جیئن پر جومبحد بنی ہوتی ہے، اس میں جا کہ مکلی ہے کیکن جب یہ نما د دریانت ہو ، اُس وفت اس سرنگ کے بالانی مطاف پر ایک يتحرد كمّا بحوا المنقا- الفاق سے سطان مل حالدین اتی بی محات کے ایک جرشل اسام بن منقذنے اپنی کما ب الاعتبار میں ہی ذکر کیا ہے کو میں شہواروں کے ساتھ اس عار میں گیا، اور وہ ان نماز رٹے ھی میکن وہاں ایک تاک سُرنگ تھی، اس میں داخل نہیں مجوا۔ تیس طبیآن صاحب کا خیالہے کہ یہ وہی تنگ سرنگ ہے

رموقع اصحاب الكهف، ص ۹ مم )

غار کوجب صاف کرکے دیکھا گیا تواس کی دیواروں پیضعہ کوٹی اور خطِیو نائی میں کھوعبا رنیں بھی مکھی ہوئی تفیس جواب پڑھی پنہیں جائیں۔

غارت با ہر نصلے توسا منے کے صون میں ایک گول دائرہ بنا نظرا آیا ، مجاور نے تا یا کہ غارکی دریا فن کے وقت پہاں ایک زبتون کے درخت کا تنا برآمد ہجوا تھا ، دنیق الجانی صاحب نے مکھنا ہے کہ زبتون کا یہ ورخت بدوی دکور کا ہے 'اور اس کے فریب ایک مسقن قبر بھی تھی اور جب ہم نے پہلے پہل بہاں کھدا نی اورص فائی شروع کی نواس پاس کے معر توگوں نے تا باکہ زیتون کا یہ درخت بہیں سال پہلے تک ٹروٹا ز، قیا اور ہم اس کا بھیل بھی کھی کے معر توگوں نے تھے ۔

نارکے قباب اوپر ایک فیرم سیدگی دیوا رہا ایک محراب میت بیندندہ کہ ایک محراب میت بیندندہ کا میں ایک ایک محراب میں بیاں بینے ایک میں ایس طبیان اور دنیق جبائی صاحب ہاں بینے سی سی ایس کے بیلی میں ایس کے بیلی میں بیار کی ایس میں ایس کے بیلی میں بیار کول شون دس میٹر میں بیار کول شون دس میٹر میں بیار کول شون میں میٹر میں ہیاں سے ردی بارتا ہوئے کے میدر اسلام ایک میں بیار کول شون کی میں بیار کول میں ہاں سے ردی بارتا ہوئے کے میدر اسلام ایک میں ہاری کے دوران ایس کے بیلی میں بیار کول شون کی میں بیار کی میں ہاری کے دوران برا مد ہوئے ، وی میٹر کے بیلی میں ایک میں ہوئے کے بیلی میں کو شاہد اوران کے لیے استعمال کیا جانا تھا را سی کے فریب کیومٹی کے میں نیاں میں کو تیا ہو اوران کے لیے استعمال کیا جانا تھا را سی کے فریب کیومٹی کی میں استعمال میں ہوئے ۔ بیلیں سے ایک امتر کی میں اس موری مرشت کی گئی تھی ۔

اس تمام محبوف سے ماہری نے جوننائخ کا ہے ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ اتبداسی یہ اِن کا خلاصہ یہ ہے کہ اتبداسی یہ اس درمیوں نے ایک عبارت گا ، بنائی تھی ، عبداسلام میں رفا لبا عبدالملک بن مردان کے ذما نے میں اسے مجدمیں تبدیل کر دیا گیا ۔ سکن مسلمانوں نے اس کے طول وعرض میں کوئی اضافہ نہیں گیا ،

إس وتت اردن كے محكمة آ نار تدميراور محكمة اوتات نے اس عار كے تحقيظ اوراس كى

صفائی دغیرہ پرخاص نو جھرف کی ہے، اس کے قریب ایک نئی مبعد مجی تعیر کردی ہے زائین کی ہولت کے لیے داستہ اسان بنا دیا ہے اور غارکے اندر لتبات لگا دسے "یں۔

ہرکیف اعہد حاصر کی اس عظیم قرآنی دریا فت کی زبارت زندگی کے یا دکا رتر یہ تجربی میں سے ایک تھی ۔ اصحاب کہ ن کا دا آ۔ دویارہ بیا سے بیے عبر توں کے بیشا رہیکو رکھات میں سے ایک تھی ۔ اصحاب کہ ن کا دا آ۔ دویارہ بیا سے عبر توں کے بیشا رہیکو رکھات میں معادم من مردم حذیت مولانا بیرا لو کھس علی ندوی صاحب میز کلہم نے اسی دافعے کے بصائر وعبر پر ایک تنقل کا بیر موکرہ الدیمان و ما دیت کے نام سے تھریز فرمانی ہے جودا تھے کی ماری ورد جزر فیائی تین تا ہے باد کر دوران کرم میں اس و القع کی ماری ورد حقوقیت اور جزر فیائی تین سے کہیں زباد ، اسم ہے ۔ اور قرآئی کرم میں اس و القع کا دکر دورانی سے بیرانوں کی طرف فرت دورانے کے لیے آیا ہے ۔

(4)

# مُونة كاسفر:

اصحاب کمون کے اس خارے بعد ہما اوا وہ مور تہ جانے کا تھا، اور وہ اس سے میں کرل کے اور سیدھے دشنی با اجام ہے گئے جوریدھی مور تہ جاتی تھی، ابنوں نے بتایا کہ اگر جور دہ اس داستے سے کھی مور تہ باتی تھی، ابنوں نے بتایا کہ اگر جور دہ اس داستے سے کھی مور تہ باتی مور میں ابنیں معلوم ہے کہ پرموک ریدھی مور تہ جانی ہے اور اندازہ بہت کہ مور تہ کا فاصلہ یہاں سے ، د ۔ ۲۰ کیلوم پرکے قریب بوگا۔

اسی، ندازے بیاعتما دکرنے ہوت ہم نے اس سرم کی پرسفر شروع کر دیا مخبال بہتا کہ دو بہ بایس مرم کی پرسفر شروع کر دیا مخبال بہتا کہ دو بہ بایس ہے ، بیکن جب اس سرط کی برسفر کیا تو یہ سفر کمیا ہو ناحیل گیا، داستے بس بیشا رہ تیا ال در تصبے گذرتے ہے ، بہت دور پیلنے کے بعد بم نے مقامی سنوات سے داستے کی تصدیق کرنی جا ہی تو وگوں نے بتایا کہ واقعة یہ سرط ک سیدھی مُوتة جا رہی ہے ، میکن فاصلے کا قدیم ادازہ کسی کو نہیں تھا۔ بب

كسى شخص سے مُولة اوراس كى قريبى سنى مزارىكے بارسے ميں بوھيو، تووہ كہتا . مور دُغرى العبنى سيدھے جلتے جائز۔

ايك صاحب في سي ربيهي اضافه كياكه:

" لاهسك ولاهسك." ميں يرجنّا تى زيان بائكل بنيں سمجھ سكا توقارى بشيرا مساحب نے تشریح کی کھ اس کا مطلب ہے" لا لھ كذا لا لھ كذا "" بينى نہ اوھ رنہ ا بس سيدھے چھے جائز۔"

جنانچهم سيده يلت رب، سكن تقوش ديربعديه سرك أباد ميدا في علاقول سي مِسك كريها رَى علاتے بيں واخل بونے لگ اور ديجھتے ہى ديجھتے ايک ببت اُ ديجے پراڑ پر چرصنی نشره ع موگی : به ما ملی را سنه برایج دا رهبی تصاا درخط ناک بھی مگر مگر ایسے اند ہے مور سامنے آتے کہ چندگذ کے بعد سوک نفاوں سے غائنب ہوجاتی تھی اور ہرموڑ کے بدگاری مزيد ببندي برجير عدمهاني بيان ككرحب التدا لتذكوسك يهارش جرهاني اتزاني خنم موني . نوایک اوراس سے بنی اُونجا سریفیک بهار سامنے ایک و کھا کہ ایک درمیاتی مدی عبر کرنے کے بعدا ب سرک ووست کے ہا اور رہے ہور ہی ہت ۔ یہ دوسری حِرْها تی ہیلے سے کہی زياده خطرناک تلی اوراگويرپينج کراندازه بواکه ېم شايدکن بزارفنت اُدَيراَ چکے ېم يسل بہیے دار بڑھا نی عبور کرنے سے عطا را ارحمٰن صاصب کو گاڑی جیلانے ہوئے کچھ حکے ساتھی گنے لگانغا، اس بیے چوٹی پر ہنچ کرم مقوری دیرہے سیے ڈک کے ایا رشکے وونوں طرف دور بك يسلى بونى وا ديون ادران كے درميان بينے بوتے حيثموں كابتدا دلكش منطر نظروں كے ساسنے نفا - وا ديوں ميں جيتے بوتے موسنى ديگتى موئى جونيٹيوں كى طرح نظراً رسب تے ہاں سردی علی نہا دہ تھی میکن کھی بڑوئی دھوپ نے استحناکی کربہت خوشگوار بنا دیا تھا التحسين منعوا ورثركيف فضاست تعلف الدوز مون كرسا تخدسا تخدسا تقدية فكريعي والمنكريني کہ نہ جلنے مُوتۃ انھی کتنی مُورسیے؟ ان انجاسنے را متنوں پرائیں ا درکونسی گھا ٹیاں آسنے والی ہم

له فالمالية تركى لفظ بي وأمام ا مراردن كى عوامى زبان من ميسيط كمعنى مي امتعال مواسيد.

اور ہم کرے والے سے دمشق کے بیے روانہ ہوسکیں گے ؟ اگر شآم اسی علاقے ہیں ہوگئ تو
رات کو بے وقت دمشق کاسفر مناسب بھی ہوگا یا بنیں ؟ ان سوالات کے ساتھ ساتھ ذہبن
نفریا بچردہ سوسال پیچیے لوٹ گیا۔ نین روز سے ہم جن لق و وق صحاف کی جٹیل میدا نوں اور
سر نبیاک پہاڑوں کا نظارہ کرتے آ رہے تھے ' یہ سب اُن مجابدی اسلام کے اِستے کی مزلیں
عقیب جو اِن انجانے راستوں پر ایمان کی شعلیں روشن کرنے کے بیے 'کلے تھے 'اور جن
کے بیے بر راستے صرف اجنبی ہی نہ تھے ' بلکہ سرموڑ پر پرخطرہ بھی تھا کہ یہ دشمن کی کوئی کمبرگاہ
نہیں ڈگر گا سکیں نوہ ہوشکل سے کل کوئی پہاڑ جنبش دے سکا ، نارلستے کی صعوبتیں
نہوں سکین ناان کے عزم واست قامت کو کوئی پہاڑ جنبش دے سکا ، نارلستے کی صعوبتیں
اُنہیں ڈگر گا سکیں ' وہ ہوشکل سے کل راستے پر نعرہ ' کمبر بلند کرتے ہوئے رہے ' یہ
گھٹن اور سنگلاخ چٹا نیں ان کی راہ کا غبارین کر ان کا گھڈ کلتی رہ کمین اوران کے عزم و

یر نمازی یہ تیرے پُراسرا دبندے جہٰیں تو کے بخشا ہے و وق خدائی
دونیم ان کی بھو کرسے صحوا و دریا

اس کو برستان سے کسی طرح ا بر کھے لا بحرمیانی طاقہ شروع ہوگیا سکے بعد و بگریت ہم ہت سی بستیاں گذرتی رمیں، ہم عمان سے دوانہ ہونے کے بعد شاید ڈیڑھ سوکسلی میٹر سفسو دکے آثار شروع ہوئے، لوگوں نے بتایا کہ اب کو نیخ قریب ہی ہے۔ داستہ پو چھتے پو چھتے بالا خرسم مو تو بہنچ ہی گئے۔ آج مو تو کے میدان مورکہ و تو کے میدان کے میدان ہوئے اور ان سے میان ہوئے ہوئے۔ اس میدان کو شری کے نام سے بنی ہوئی ہے ہم نے موجو دہے۔ شال میں ایران مورکہ مورکہ کی دروا زے کے سامنے کھولی کی ، اور لوگوں سے پو چھاتوا ہوں نے موجو دہے۔ شال میں قرنول کے کھولی کی ، اور لوگوں سے پو چھاتوا ہوں نے موجو دہے۔ شال میں قرنول کے کھولی کی دروا نے سے بی کے کو دریوا میں اور ان کی درنوا کی درنوا کی درنوا کے میدان بھیلا ہو ایک می درنوا کر بیاں زائرین کی درنوا کی کے دروا نے تھے۔ مجاور دریواں کو می میدان مورکہ مورقہ کے وقت سے آج تک ایک ہی حالت میں ہے اور بیاں کھی کوئی انقلان تو نیز نہیں آیا ،

## غُرُوهُ مُوتَّم:

عزوهٔ مُوتة سشط بین بین آیا ، اوراس کا دا قدیه بُو انفاکه آنخنرت تل الدعاییم سے ایک صابی حضرت حارث بن عمر از وی اکو بھری را تا می با دشاہ سے با دشاہ سے باس دعوت اسلام کے لیے ایک مکتوب گرامی دے کہ جا تھا ، انجی دہ تھری بہنچ بی نہ تھے کہ داستے میں شرحبیل بن عرد عشانی نے ابنیں گرفتا دکر کے تھری کے حاکم سے پاس بیش کردیا ، اور میں شرحبیل بن عرد عشانی نے ابنیں گرفتا دکر کے تھری کے حاکم سے پاس بیش کردیا ، اور اس نے آپ کونش کردیا ۔

المحضرت متى النه عليه و تنها المجيول مين حضرت حارث بن عمية وه تنها المجي مين مجنوب المحضرت مارث بن عمية وه تنها المجي مين مجنوب اس طرح تنهيد كيا كيا -

أنحضرت حتى التعليبروتم كوحبب اس ما ديني اطلاع مل نواك كوشديد صدم مبوا . انکیچی کوفتل کرنا اُس دُو رمیس بھی بین الاقوامی قوانین او ررسم وروا جے محیمطابق برترین برجه ک<sup>ی</sup> ا درانسانبیت سے گری ہوئی حرکت نقی اوریہ انتہائی بیست قسم کا اعلان جنگ بھی سمجیا جانًا نقاء الرحيواس وقت مسلمان طرح طرح كم مسائل مي كفرك بوَّك تفي المبي مَدّ مرَّم تهی فتح نهیں بوا تھا، اورایسے میں شام اور روم ک طاقت سے کریے کرایک نیا خطرناک محا وكھولنا أسان بنه تھا، بيكن ايك صحافي \_ اوروه بھى المجي \_ كواس طرح بلاوج تہيد كرديناي اليبي بات مذكفي حبس يرا تحضرت صلى الشطيه وسلم فاموش موكر مبطيه باتد . ا ت نے اس موقع رصحابہ کوام کو جمع کرے الہیں اس ما دیتے سے با خرفرا با ۔ ا ورساته سی ایک نشکرزنتیب دیاجس کی سررا ہی اسینے متبی حضرت زید بن حارث وفتی تابعنه كوسونىي ، ا ورسا نفه مى فرما يا كه اگر حدرت زيد بن حارَّتْ شهيد موجا بين نواَبْ كمه بيا زا د بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنایا جائے ،اگر وہ بھی تنہید ہوجا میں توحضرت عبدالتذبن دوائة كواميرشكر قرار وياجائه اوراكروه يي شبيد بوجائين نومسلمان ما می مشورے سے سے کوجا بی امیرنت اس کا دہیں۔ متخصرت صتی الشینلیه و تم کا اس طرح یکے بعدد گریے تین امیروں کونامر د فرمانا

ایس غیرمعول بات بھی اوراس میں بظاہریہ اشارہ بھی بخاکہ یہ تبنول بُر دگاس موکے میں شہادت سے مرفراز ہول گے ، چنا نچا بیک میہودی جائے کی مگفتگوسکن د اس نے حضرت فرید بن حالاً فیشرے کہا کہ :" بنی اسرائیل میں یہ بات منہود تھی کہ جب کو ن بنی کسی ہم بر بھیسے وقت کے بعدد مگرے کئی آدمیوں کے بارے میں یہ کے کر اگر فلاں شہید ہوگا تو ایسا کرنا تو وہ صرور شہید ہوتا تھا، ابندااے فرید باگر محقر رصنی الشخطید و تق بی بی میں کہ و تو تو تا تھا، ابندااے فرید باگر محقر رصنی الشخطید و تم بری کے با سر بالی کہ محفرت فردہ ہوں گے ، مین حضرت فرید نے نہایت اطبیان سے جواب دیا ۔

ویکٹ یوسٹ کو و فردہ ہوں گے ، مین حضرت فرید نے نہایت اطبیان سے جواب دیا ۔

اس تو سُن کو فردہ ہوں گے ، مین حضرت فرید نے اور پاکباز نبی ہیں ہے ۔

اس الودا ع کہنے کے لیے میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں اور مدینہ فلیسہ کے باشدوں کا ایک بڑا ہم میں وار منہ ہواتو ایک میں دور انہ ہواتو اسے دور انہ ہواتو ہم می نے و دیا دی و

صحبکم الله و د فع عن کم و د د کمصالحین غانمه بن الله تمها داسائقی مو، الله تم سے بلایتی دورکرے ، الله تمهر سی سیح سلامت کامیاب و کامران واپس لائے۔

حضرت عبدالندبن رواح مُ برائد قادرالكلام شاعر تقصى النهول نے يہ نقرہ مُشنا تو بيرا شعالہ پڑھے .

وضربت ذات فرغ تقذف الزبدا بحرمة تنفذ الأحشاء والكبدا أم شده الله من غاذ وقد رشدا لكننى أسال الرحيل مغفرة أوطعنة بيدى حرّان متجهزة حتى بقال إذا مروا على جدتى

'' لیکن مئیں تو التُرسے مغفرت مانگتا ہوں'' '' اور تلوار کی البی صرب کا طالب ہوں جو تھیلیتی جبی جائے اورخون کی جباگا ہال ' کرر کھ دیے ''

سمیا پیرکسی سرتانی شخص کے ماتھوں نیزے کے کاری وارکا''
سابیسے نیزے کے ذریعے جو آنوں اور مبگر کے پار ہوجائے''
دیہاں کا کہ کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گذریں تو کہیں''
سمانی کا دی کو الشرفی ہوا ہت وی تھی' اوروہ ہوا ہت کی منزل پاگیائے۔
اس شان سے سٹو قِ شہاوت کی منگیں دل میں سے ہوئے یہ قافلائ مکی
طرف دوا نہ ہوا۔ وہن میں یہ تھاکہ تقبری کے حاکم سے شفا بلر ہوگا، بظاہراس بات کا کان انظا نہرا ہوا ہے۔
انظا نہیں آیا تھاکہ دوم کی وہ زبروست طافت تین ہزارا فراد کے اس انتقامی حملے کو صحابہ کا ایم ایسی سے موجود ہے 'اور ان کی ایم بینی چیار میں بنے ربیعال فرائے اس کے مقابلے پر ہے آئے بیکی جیب اور آئی ایم بینی جیار بیا کہ کہ ایک بینی جیب اور بیا کہ کہ ایک کا انشار ہے کہ کہ ایک کا مقاب یہ بینی جیا ہے۔ اور لیم کہ دیئے ہیں ۔۔ اس غیر سوقتی جبر کا مطب یہ تھا کہ بذات خور آئی کہ دول کو سے ہوگا ہ

نلا مرب که بیمنول تفی او زطا مراساب سے میں ایک متفاضی تنی بنیا نچے صحابۂ کو اتم فی متال میں ایک مشاور تی اجائیس منعفد کیا۔ بہت سے صفرات نے یدرائے دی کداس صورت حال کا چو کہ پہلے اندا زہ نہیں نھا اس بے مناسب یہ ہے کہ آنحنرت سی التعلیم وسلم کواس کی اطلاع بھجو انی جائے۔ ہوسکہ ہے کہ آئی یہ خبرش کر کچھ کمک دوانہ فرائی یا کوئی اور حکم دیں۔ اطلاع بھجو انی جائے۔ ہوسکہ اپنے کہ آئی یہ خبرش کر کچھ کمک دوانہ فرائی یا کوئی اور حکم دیں۔ بات بنطا ہم عنول تھی ہی تھا جبانچہ بات بنطا ہم عنول تھی ہی تھا جبانچہ

ہت سے صحابۃ کوام اسی دائے بیمل کرنے کی طرف ماکل ہو دہیں تھے۔ سکبن اتنے میں بى حضرت عبداللدين روائح كورك الوريه ولوله الكيز تقرير فرماني :. '' اے قوم اِجس حیز سے تم اس وقت گھرا<u>نے لگے</u> ہو، خدا کی قسم یہ وہی تیز ہے حس كى ملاش مي تم وطن سے كلے تھے ۔ اور وہ ہے شہادت! يا در كھو كهم نے حب جى كوئى جنگ لاى ہے تو مذكترت تعداد كى بنيا ديرلاي ہے، ا ورنه متها روں اور گھوڑوں کی منیا دیر، میں مدرمیں شرکی تھا تو ندا کی تعم المارے یاس عرف دو گھوڑے تھے، میں احدمی شامل تھا تو ہمارے ماس صف ایک کھوڑا تھا، ماں م نے حس نب دیر میشہ بنگ الای ت وه بهمارا به دین به سب کا و دازا نشرنے میں عطافر ما با ب النزامین تم سے درخوا رہ کے تا ہوں کرآئے بڑھو، دکوسعا دکوں میں سے ایک سعاد يقيناً تمهارا مفترسي، با تومّ وتمن بيغاب أجا ؤكر، اوراس طرح الله ا درا لٹرکے رسول کا وہ و ندہ ایورا ہو گاجو کمجی تھیوٹا نہیں ہوسکتا، یا پھر تم شہد ہوکر ست کے باغات میں اپنے کہا تول سے با مورکے کے بس پیرکیا تھا ؟ تمام صحابۂ کرام شوق شہا دیسے سرشار ہوکر جہا دیے بیے کم بستہ ہو گئے۔ تشکرمهان سے روایہ ہوکر پہلے مشارف اور پیرمونہ میں فتیم سُوا ، اور پیرمُونہ ہی کے اس میدان میں یہ زبر دست موکر میش یا، دونوں شکرمقابل ہوکر گھند گئے۔ جنگ کے دوران حفرت

ك " يا قوم إ والله إن التي تتكرهون للتي خرجتم نطلبون الشهادة إ ( ابن هشام صده ۲۵ حيون الاشرس ۹ ۱۹) والله ما كنّا نقائل الاس بكثرة عدد ولا بكثرة خيول الآبه ذا الدين الذي أكرمنا الله به -الطلقوا؛ والله لفندراً سيتنا بدرما معنا إلا فرسان ، و يوم أحد فرس واحد - و إنها هي إحدى الحنيين بما ظهور عليه عرف ذلك ما وعدنا الله و وعدنا نبيّنا ، وليس لوعده خلف ، إما الشهادة . فنلحق بالإخوان نرافقه عرف الجنان " (معاذي الواقدي ص ۲۶۶۲)

زبران حارثہ شہبر بڑے نوآ مخصرت فی المدعلیہ وسلم کی ہدا بیت کے مطابق حضرت بعفران الی طالب نے برقم المطالیا، گھسان کے کون میں چا روں طرف سے نیزوں اور تیروں کی

باریق بود ہی تھی ، حضرت جعفر سے لیے گھوڑے پر بیٹھنا شکل ہوگیا، متیجہ یہ کہ وہ گھوڑے

سے اگر پسے اور بیدل دشمن کے صفوں میں گھس گئے ،کسی نے وارکیا نودا باں با تقریب
میں برجم بنیعالا ہوا تھا، کٹ کر گرکی ،حضرت جعفر شنے جعنر ابا میں با تقریب ای با تقریب
اس با تقریب وارکی اب و ونوں با تقدک کئے ،حضرت جعفر ان کو جیٹے جی اس برجم کو چیٹوٹ اگوارا نہ تھا اوا نہوں نے اسے کئے ہوئے با نہول میں دبا کر دو کے دیکھنے کی کوشش کی بیکن گوارا نہ تھا اوا نہوں نے اسے کئے ہوئے با نہول کے بیکن اس کے کہا بیان سے کہ لیونسیں این کی تیکن مشرک وارک کے بیاس نہ مشارک و کھی گئی توان کے حضرت این عمر کا بیان سے کہ لیونسیں این کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کا دور اور اور ایک کے بیار کو کی بیان نے مشارک و کھی گئی توان کے بیار کے بیار کے اور تھوا دوں سے کوئی ان کی بیشت پر نہیں تھا ۔ در دور اللہ عذان وارضا ہ ،

آنحفرت صلی الدعلیہ وہم کی بیان فرمودہ ترتیب کے مطابق اب صفرت عبارالدی وائے اللہ میں انہوں نے عمرا شاہا ، اور وغمن کی طرف بڑھنے لگے ، نہ جانے کب سے کوئی فذا بہت میں نہیں گئی تنی اس لیے جربے پرشا پر کئوک کی نقابت کے آثار خمایاں ہوں گئے اُن کے ایک چھاٹی نے دیکھا تو گوشت کی چند لوٹیاں کہیں سے لاکر ان کے سامنے پیش کیں کہ معمان دو نوں ہیں آب نے ہمیت محسن اُ مٹان جہ نوٹ سے آگا کہ کم از کم اپنی بیٹھے سیری دکھوں دوائے نے گوشت ان کے یا خقسے کے کھاٹا نشروع ہی کیا تھا کہ ایک گوشت عبدالٹدین دوائے نے اپنے ایک کم میں لگے ہوئے تو اپنے اپنے ایک گوشت جھوڑ دیا ، کوائے فرا باکر میں صالت ہیں تم کو بنا کے کام میں لگے ہوئے تو ہے اپنے اپنے ایک کام میں لگے ہوئے ہو ؟ یہ کہد کر گوشت جھوڑ دیا ، کوائر آخمانی ، اور دو تمن کے بُدوں میں جا گھے ، اور وہیں پر لوٹر نے لوٹر نے موسی کے ایک کام میں جا گھے ، اور وہیں پر لوٹر نے لوٹر نے موسی جا گھے ، اور وہیں پر لوٹر نے لوٹر نے موسی کے ایک کام میں کے میر دکر دی ہے دھی اللہ عند و آدھناہ

کی جیمے ابناری کتاب المفاری باب مهم - حدیث - ۲۲۴، کا برا می دریت - ۲۲۴، کا برا کا برا می دریت - ۲۵۸، ج

ان تین بزرگوں کے بعد کسی کا نام آنخفرت ستی الته علیہ وستم نے تجویز بہیں فرمایا تھا، بھکہ اسے ملمانوں کے باہمی مشورے برجیوڑ دیا بخار جیانچہ حفرت نا بت ابن اقرم منفرز بین سے جندڑا تو اسے ملمانوں کے باہمی مشورے برجیوڑ دیا بخار جیائے ہفرت نا بت ابن اقرم خان برشفق ہو جا و " اپنی صفرت نا بت بن اقرم خاس پر راضی جا و " مورک نے بہاکہ بس اب ہی امبری جا ہے" بیکن حفرت نا بت بن اقرم خاس پر راضی نہ ہوتے بالاً خرصلانوں نے اِتفاق رائے سے صفرت خالد بن وابلاً کو امبر مقرر کر ہیا ، حضرت نا بن سے برجی اور اُس روز ان کے حوالے کر دیا ، حضرت خالد بن وابلاً کو امبر مقرر کر ہیا ، حضرت خالد بن وابلاً کو امبر مقرر کر ہیا ، حضرت خالد ہے جگری سے اور اُس روز ان کے خوات نا کہ واسٹر تعالی نے مسلمانوں کو نیخ نصب فرمائی اور حضرت خالد ہے مسلمانوں کے نا بن کے خوات خالد نا کو اسٹر تعالی نے مسلمانوں کو نیخ نصب فرمائی اور خضرت خالد ہے مسلمانوں کے نام کر کو بھانا خوات کو ایس لانے میں کا میاب ہو گئے بڑے

اُده در مرز طیت میں آن خور صلی الدعلیہ وہم اِس جنگ کے حالات سے بے فیر مذھے،
ایمی شام سے کوئی ایلجی جنگ کی خبر ہے کر نہیں آیا تھا، کہ ایک روز آپ نے صحابہ کرائم سے خطاب کرکے ارشا د فرایا کر " مجند از برگئے اسٹایا نما، وہ سمبید ہوگئے، هر جعفر شنے اسٹایا وہ جی شہید ہوگئے، هر جعفر شنے اسٹایل کو اسٹایل کو اسٹایل کو اسٹایل کو اسٹایل کو اسٹایل کے اسٹیل وہ جی شہید ہوگئے۔" یہ فراک ررکا گائی مبارک اسٹایل کے اسٹیل فنے عطا فریا دی اُسٹا کے اسٹیل فنے عطا فریا دی اسٹیل فرانی ہیں کہ صفرت اسمار بنت عمیر ش موصفرت جعفر بن ابی طال نوا دی کے سے ایک فرانی ہیں کہ صفرت اسمار بنت عمیر ش موصفرت جعفر بن ابی طال نوا کہ بین کی المبیضین فرانی ہیں کہ

که صحیح النادئ کآب المغازی مدیث نبره ۲۲م.

کے اس جنگ کے ابخام کے بادے میں دوایتیں مختلف میں، بعض دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلما نوں کو مکن فستے ہوئی تھی، معبوم ہوتا ہے کہ مسلما اور مثمن کے نشکر کے ایک دستے پر فتح پاکر با ہز کیل آئے تھے، اور معبن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد ملی کا میابی ہی تھی کہ وہ مسلما نوں کو کہ فاطعت والیں ہے کہ تے۔ ہرصورت دولا کھ افراد سے میں ہزاد کے مقابلے کا ان تکینوں میں سے جاتبی انجام ہوگا ہو، میسلما نوں کی ایک اہم کا میابی تھی ۔

ہوگا ہو، میسلما نوں کی ایک اہم کا میابی تھی ۔

سے صبح البخالی تعدیث عام کا میابی تھی ۔

انبی دنول میں اپنے گھر میں تھی اور میں نے اپنے بچوں کو بنیا وصلا کرتیا رکیا تھا، کہ انحارت صتی الشھلیہ وستم میرے گھر میں تشریف لائے ، آپ نے بچوں کو کلایا ، انہیں گھے لگا کرمیا یہ کرنے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کی تصویر ڈیڈبا رہی میں میں میں میں میں میں میں نے دیکھا کہ آپ کی تصویری و "یا دسول الندا میرسے ماں ہا ہے آپ پر قر مان ہوں آپ دو کیوں دہے ہیں ؟ کیا جھورہ اوران کے ساتھیوں سے بارسے میں کوئی خرائی ہے ؟"

آ پہنے فرایا اور آئے وہ شہید مہوگئے ؟' حضرت اسمار فراتی میں کریٹ نکرمیری چینے نکل گئی ،عورتیں میرے یاس جمع بوف

معارف اسمار فرمای بن مریک میری می معدد اور گرجا کردن این می معدد اور گرجا کردن این میدون می معدد الدن الکین آنخف کردالوں کی میں اللین آنخفر کے گردالوں کے دانوں کے کہانا بنا کر بھیج دوی کے

آنحضرت صلّی التعلیہ و تم نے اسی موقع پر برابتا رت بھی دی کہ الترتعالی نے بہت بیں حیفر اللہ تعلیہ و تم کے دریعے بیت بیں حیفر اللہ تعلیہ و کے بدلے دوا یہ با اروعطا فرملئے جن کے دریعے دہ جہاں چا بین اُر کر دیلے جانے بیں کے اسی یا جھن بت جعفر خ کا لقب طیّار دالی دہ جہاں جا بین اُر کر دیلے جانے بیں کے اسی یا جھن بت جعفر خ کا لقب طیّار دالی دہ مشہور ہوگی ۔

#### ميدان مُوية .

یہ وا فعات کما بوں بی بیٹے ہوئے تھے اور آج وہی میدان گنہ کا دیگا ہوں

کے سامنے نفا۔ جہاں صحابہ کرام شنے اپنے مقدس خون سے جانبازی اور فدا کا دی کی

یہ نا ریخ دکھی تھی تصور کی نگا ہیں اس میدان کے مختلف گوشوں میں اس مورکہ رسائے خیز

کے منتف مناظر دکھیتی دہیں جبس نے ان حضرات صحابۂ کو فرشتوں سے بھی بلند تھام عطافوا آ

متعام بندگ دیگر، مقسم عاشقی دیگر

دنوری سے ہی خوابی زخاکی بیش ازاں خوابی

کے میرت این ہشام میں ۱۵۹ ، ج۲،

تعنرت زید بن حادث بید ایک می دان بید این اور حصرت عبدا مندن رواد کیم ارات اس میدان سے کانی فاصلی بید ایک میں واقع میں واقع میں اس بینی کا نام فالبا ابی مزارات کی و جرے میں اور ترسے اس بینی کی طرف رواز ہوئے۔ وجرے مزار مشہور ہے۔ بینا پختم توگ مبدان مو ترسے اس بنی کی طرف رواز ہوئے۔ میں سب سے پہلے تصرف زید بن حارث میں اللہ عن کے مزارمها رک برحان می اور سلام عرض کرنے کی معاون حاصل ہوئی ۔

#### صرت زيدين مارنه

حصرت زیدبی حارثہ رضی الله عند صحابہ کرام میں کچھ الله الذی خصوصیات کے حال ہیں کیا مصابہ کرام میں مذکور حال ہیں کا مام قرآن کریم میں مذکور عند منعا و حلول .... . . سورۃ الأحزاب براعزاز کسی دوسے صحابی کو حاصل ہیں ہے کہ آنحفرت صحابی کو حاصل ہیں ہے کہ آنحفرت محابی کو ایس المرائیس ہے کہ آنحفرت مستی اللہ علیہ دسم نے آپ کو ایس المرائیس ہے کہ آنحفرت مستی اللہ علیہ دسم نے آپ کو اینا منبئی رمنہ بولا بدی بنایا ہُوا تھا۔ اور اس کا واقعہ کھی

براعجبیب ہے و ۔

حنرت ذیربن حارثه سی والدرحارثه انبیاته بنوکوب سی تعلق دکھتے ہے اوران کی والدہ لینے والدہ سی محتی بنومین کے قبیلے سے جفرت زینگے لوگین کے زمان کی والدہ لینے میک کئیں نواہیں کی با بیت کا زمانہ تھا، اور قبائل عرب کے درمیان جگیں بیتی میں دہتی تھیں حفرت زید کی نخیال پر ایک و تمن قبیلہ حمداً ور برا اوراس جگیں بیتی بی دہتی تھیں حفرت زید کی نخیال پر ایک و تمن قبیلہ حمداً ور برا اوراس نامانی میں ایک کے دستورکے مطابق وہ حضرت ذید کو قید کرکے لیے گیا ، اور ابنیں غلام بنا ہا۔ یہ بیچا رسے ایک ارتبر جب علی آطابی میلی نے دور ایک ارتبر جب علی آطابی میلی نے کے بیے لایا ، اتفاق سے وہاں اتم المومین میں حضرت خدیجۃ الکری دفتری الدع نہا کے بیتے جضرت حکیم بن حزام اوجوا کفترت صفی الدع نے اللہ علی میں یہ غلام کے دمناعی بھائی تھی نظر کے دیے ایک میں یہ غلام ایک بیٹے کے بیتے اور اسے جا دسود رحم میں یہ غلام اپنی کھیو پی حضرت خدیج نے کے لیے فریدیا ۔

اس کے بعد بب حد بت خدید کا سکاح سرکاردوی کم ستی المتعلیہ وستم مسے مواتو انہوں منے حضرت زید بن حارثہ من کو بطور غلام انخفرت حتی المتعلیہ وستم کو ہمتیہ کردیا ،اوراب وہ آنخونہ بنے حتی المترعلیہ وستم کی با فاعدہ غلامی ہیں آگئے۔

اُ وهر حدارت زیر کے والدحار شرا بینے بیٹے کی تلاش میں سرگروال نفے اوران کوئی بیت نشان نہیں ملا نشا ، اُنہی کی یا دمیں انہوں نے بیشع بھی کہا کہ سے

بکیت علی زید ولید آدر ما فعل است کمیت علی زید ولید آدر ما فعل استی خبرجی آم آئی دو ندالاً جل استی خبرجی آم آئی دو ندالاً جل استی خبری کراس کا کیا بنا ؟ " بنی زید پر رو نا بول بمعلوم نبین کراس کا کیا بنا ؟ " بنته نبین که ده زنده سے کر کبھی اس سے طنے کی امید کی جائے ، یا اس کوموت آپکی ہے ۔ جب جج کا مرسم آیا تو بنو کلب کے کچولوگ جج کرنے کے لیے کر آگر تما آئے ، والوال انبول سے فرحنے تن نیز کو دیکھا تو بہجان گئے ، اور حضرت زیر نے بھی انہیں بہجان لیا ، اور ان سے کہا کہ میرے گھر دالوں کو میرا یہ شعر پہنچا دیا :

أحن إلى قومى وإن كنت ناشا

يىنى دە ميں اپنى قۇم كواب بھى يا دكرتا ہوں ، اگر تېرميں دُور ہوں " " اورمتفا مات مقدمہ كے پائس سيت اللّه كا مجاور بن حيكا ہول "

یہ لوگ جب والیں بہنچے تو انہوں نے حضرت ( پُرٹ کے والدکوسا را وا قدیمی سنایا اور حضرت ارپی کی پر کا پرتہ بھی تہا ، یا - حارثہ اور صفرت زیم کے چھاکھیں ان کی تلاش میں مکہ مکر مربہ بھی ۔ بہت چیا کا کہ وہ آئے مخرت مستی التہ علیہ وتم کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے پہنچنے بوچھتے ہو چھتے ہو جھتے اس کے خطرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچے ، آپ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرط سے انہوں نے آکر عرض کیا کم ا

دو آب عبدالمطلب کے بیٹے میں وہ اپنی قوم کے سُردار تھے آب لوگ حم کوم کے باب ہوں کو ازاد کرتے اور قید بول کو باب کو باب کی باب کے باب میں میں تہود ہے کہ آب غلاموں کو آزاد کرتے اور قید بول کو کہ ان کرتے کہ آب غلاموں کو آزاد کرتے اور قید بول کو کہ ان کرتے کہ ان کہ بلاتے ہیں ہمارا بٹیا آپ کا خلام ہے ، ہم اس کے بار سے میں آپ سے بات کرتے آپ ہے تار اس کے بار سے میں آپ سے بات کرتے ہے تیار آپ ہم دہ ادا کرنے کے بیار بین آپ ہم دہ ادا کرنے کے بیار میں ہیں ، ابنیں فدید نے کرچھپوٹ دیے ہے ، دہ غلام زید بن حارث ہیں ، اس کے بار بین ایک و کہلا لیا آپ ہوں ان کو کہلا لیا ہوں ان کو میل لیا بین تو کہا لیا ہوں ان کو میل ایک ہم کے میں تو کہا لیا ہوں ان کو میل ایک میں کروں آپ کے ساتھ جانا چا ہیں تو کی کسی فدید ہوں آپ سے ان کی موضی معلوم کر بیجیے ، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چا ہیں تو کی کسی فدید

موں ان سے اُن کی مرضی معلوم کر لیجئے، اگروہ آپ کے ساتھ جانا چا ہیں تو اُس فدیہ کے بغیر اہنیں آپ کے حوالے کردوں گا الیکن اگر الہوں نے خود میرے ساتھ ہی رہنا پند کیا توجو شخص میرے ساتھ رہنا پ ندکرے، اسے جیوٹ کرفد پر لینا مجدسے نہ ہوسکے گا' اہنوں نے کہا '' آپ نے ہماری آ دھی سے زیا وہ شکل توجل کردی'

ا بنوں نے کہا ! اب ہے ہماری اوسی سے لیا وہ مسل کوسی کروی ۔ را ان کا خیال نفا کہ حضرت زیر شینیا اپنے باپ اور چیا کے ساتھ جا ناپیند کرینگے ، اس محضرت مستی اللہ علیہ کرتم فیصفرت زیر کو بلوا کران سے بوجیا کہ !' ان دونوں

کو بھیانتے ہو؟' حفرت ڈیڈنے فر ا

حضرت زبر نے فرمایا جدمی ہاں، یہ میرے والدہب اوروہ میرے چیا "

أب نے فرما!! " تم میرے ساتھا کہ مترت کا رہیکے ہو، اب تہیں اختیار ہے جاہوتومیرے ساتھ رہو، اور جا ہونوان کے ساتھ." حنرت زير فيرف عراب ديا ينبئ آب كم تقليط مين كسي كورج بنيس دے سكتا آپ میرے باب بھی ہیں اور حجا تھی !' بأب اور چانے برٹ نا توجیح پڑے ' زیرانمہیں کیا ہوگیا ؟ تم ازا دی برغلامی کو اور اپنے باب بی اور گروالوں برایک امنبی کو ترجیح دے رہے ہوئ حضرت زیر شنے جواب دیا :'مجی ہاں! میں نے ان صاحب کے یاس ایک سبی چنز دملی ہے کواس کے بعدان کے مفلیلے میں سی کو ترجیح انہیں دے سکتا۔" آنحصرت صتى التدعليدة تمهن حضرت زبدبن عارثه فأكى يرگفته وسنى توان كالاتھ كجزاكه حليم كي طوف يسكة ، اور مبندا وانسا فرايا: و تمام لوگ گوا ہ رہیں کہ آج سے زبدمیرا بٹیا ہے یہمیرا وارت ہوگا، اوریس اس کا حضرت زیڈ کے والدا ورجیانے پیمنظر دیجیا تووہ بھی مطمئن ہو گئے ،اورخوش دلی سے والس علے الیا ہے اس کے بعدلوگ توصفرت ایکی کو زیرین ماریۃ "کے بجائے زیری مجمر " كيف كه بهان بك كوفران كرم بن سورة احزاب كى وه آيات نازل سويتن جن بير محكم دیا گیا گرمتینی كوهی اس كے خلیقی باب كي طرف منسوب كر كے بيكارا با جاہيئے۔ آنخط بت مستى الله عليه و تم نے بہت سى جنگى مجات كا امير صفرت زيد بن ماريّة کوبنا یا ۱۰ و داسس طرح بیملی سبت و یا کدا سلام میں فضیلست کا معیا رصوب تعویٰ ہے غلامی

اوراً زا دى نېيى ، يېان كك كه آغرى بارغز ده موت كى سرراېي انېيى سونيي گئى- اوروه

ال سروع بين شر برك بليط كو وارت بنايا جاسكا غفا، بعد بين قرآن كريم ف يدحكم منسوخ فرما ديا - المسروع بين من بوسكا و اس ك علاوه بعد مين يرحكم عبى آگيا كو انسبياركوام عليم استلام كي ميراث مقتيم نهين بوق .

ك يدبورا دا تعدما فظا بن جراف "الاماية رمن دام ودم دري ين نقل فراياس.

شخص سنے نبی کریم صلّ الله علیه دستم کی دفاقت وصحبت کی خاطرا بینے با ب جی اور پورے خاندان کو مجبور دیا تھا ، اللہ کے دین کی خاطراً مخصرت میں الله علیه وستم سے تقریباً ایک ہزار کیلومیٹر کے فاصلے پر اس اجنبی مرزمین میں اکسودہ ہے وضی الله تعالی عندواً دخاہ ۔ حضرت ذید بن حارث لیا میں حارث سے مزار مبارک کے ساتھ ایک عالیت ان سجد بنی ہوتی ہے ہم نے تما ذِظہرامی معجد میں اواکی ۔

### حضرت معفرطبار کے مزار ہم:

یهاں سے کچونا صلے بیرحضرت جعفرطباً روضی النّدعنه کا مزارہے، و ہال بھی حاضری اورسلام عرض کرنے کی سعا دت ملی رحفرت جعفر طبار رضی النّدعنه حصرت علی شکے بھے بھائی تقی جوع میں ال سے دسس سال بڑے ہے۔ نبی کریم صلی النّدعلیہ و تم سے شکل و شبا مهد بیت ملی ملی تقی ، ایک مرتبرا نحصرت میں النّدعلیہ و سلّم نے آپ کوخطاب کرنے ہوئے فرمایا : ملی تقی ، ایک مرتبرا نحفرت حکفی و شکلتی و شکلتی و شکلتی ، د خلقی و شکلتی و شکلتی و شکلتی ، د خاری دسم )

تم صورت ميں بھي مبرے مشابہ ہؤا ور اخلاق ميں بھي .

حضرت جعفر غریب نوا زبهت بقے، غریبوں اور سکینوں کی بہت مُدوکہ تھے،
اس سے ان کا لفت ابوا اسالین متہور ہوگیا تھا، اور حضرت ابو ہر رُرُہُ فرایا کرنے تھے
کہ در سول الشرستی الشرعلیہ وسلم کے بعد عفر بن ابی طالب تمام کوگوں سے افعنل ہیں۔ آپ
نے در بار میں وہ پُرِ الرُّ تا ریجی تقریر فرائی عبی سے بیتے میں نجاشی مسلمان ہوئے ۔ جیانچہ جب آب مبلئے سے عزوہ و تحریکے موقع پرواپس تشریف لائے توا تحفر ن ستی الشرعائی میں المان توا تحفر ن ستی اللہ علیہ میں اب کی فدا کا دانہ شجاعت اور اور انگے ہی سال سے میں غزوہ مُوتہ بہتی اللہ عند و ادکا دانہ شجاعت اور اشہادت کا واقعہ سے میں عزوہ مُوتہ بہتی اللہ عند و ادکھاہ

#### صرت عبرالله بن رُواحة ،

بهال سے کیوفا صلے برحفرت عبدالتذبن روائے کا مزاد تھا، وہال بھی حاضری ہوئی۔
حضرت عبدالتذبن روائے انعماری صحابی بین اسلام سے پہلے یہ شاعری حیثیت سے شہور کے تعقد اوران کے اشعا ربی رسے عرب بیں پیلے ہوئے تھے، نیکن اسلام لانے کے بعب بافاعدہ شاعری نرک کردی تھی ، ایک جہاد کے سفریں انخضرت حتی التدعلیہ وستم نے خودان سے فرائش کی کہ اپنے اشعار سے فاضلے کو گرا دی مصرت عبدالتذین روائے نے جواب دیا کہ یا رسول الند ایک بیا تیں چپوڑ حیکا ہول "حصرت عرش نے ابنیں لوگا ، اور فرایا کہ دیا کہ اس پر صفرت عبدالتدین روائے "کھنے ب میں اسلیم اسے براشعار بڑھے :

بارب لولا أنت ما اهندينا ولاتصد قنا ولاصلينا فأسرل سكين علينا وثبت الاقدام إن لاقينا وأسرل سكين علينا وثبت الاقدام إن لاقينا الن الكفاد قد بغواعلينا وإن آبراد وا فتن فآبينا موا عرب برور و برارا آب كي توفيق نه بوتي توجمين برايت مزطبی مورد برارا آب كي توفيق نه بوتي توجمين برايت مزطبی مورد برارا آب بی مم پرسکينت نازل فرطبيخ "

"اورجب مرابط مي مي مي سكينت نازل فرطبيخ "

"كذار في ميار سكونان سرا نقا با بول توجمين ابت قدم دركيخ "

"كذار في ميار ب على الترعيد و تم مي القلال و القلال كي توجم و المي "

حب اكف بن صتى الترعيد و تم عرق القلال بول قوامين و اخل جب التراب دوا فرا آب كساته بوت اورطواف كه يدامة بات برك براس توجم منعد و حفرت عبدالتراب دوا فرا آب كساته بوت اورا و التراب بالتراب الترابي كولي منعد و حفرت عبدالتراب دوا فرا آب كساته المورا بي كه يدامة بالتراب الترابي المي بيا يا اور التراب التراب الترابي الترابي التراب التراب الترابي الترابي التراب الترابي الترابي التراب الترابي التراب الترابي الترابي الترابي الترابي الترابي التراب الترابي الترابي الترابي الترابي التراب الترابي التراب الترابي الترابية التراب التراب الترابية التراب التراب الترابية التراب الترابية التراب التراب التراب الترابية التراب التراب الترابية التراب التراب

آخری بارغز و ہ مُونۃ میں آب سربرا دلشکر بنے جب میں آپ کے شوقی شہادت اور جذبہ سرفروشی کے واقعات پہچھے گذر بھے ہیں لیے عزوہ مُونۃ کے میدان اور تبینوں بزرگوں کے مزارات پرحاد نوی اوراس کے غزوہ ہونے میدان اور تبینوں بزرگوں کے مزارات پرحاد نوی اوراس کے غزوہ میں حاسل ہونے والی سکنیت وطاینت آج کے دن کا دہ عظیم سرمایننی جزندگی جراد ہے گئے۔
یا در ہے گی۔

#### (4)

سربر کا نقریا ڈیڑھ بجا ہو گاجب ہم میدان مُوتۃ اور شہدائے مُوتۃ کی زیارت سے فارغ ہوئے۔ اب ہم بہاں سے عبان کے رائے سیدھے دشق جانا چاہتے تھے، لوگوں سے معاوم کرنے پر بنہ جلا کو عمان جانے کے لیے ایک اور داستہ نسبۃ مختصر بھی ہے اور مرکزی شاہرا ہ ہونے کی وج سے نبیا د، آبا دبھی۔ لیکن اس مرکزی شاہراہ پر پہنچنے کے بلے کافی دور انک ایک چیو لٹی موک پر سفر کرنا پر شے گا۔ گاڑی میں بٹرول کم بختا، اور اندا زہ بنیں بخا کہ گئی دور کتنی دور چلنے کے بعد بٹرول کم بختا، اور اندا زہ بنیں بخا کہ گئی دور چلنے کے بعد بٹرول کم پی ارد آن کے زمینی داستوں کے نقشے پر بیر ہوایت ورج تھی کہ بٹرول ڈلوالیں، یول بھی ارد آن کے زمینی داستوں کے نقشے پر بیر ہوایت ورج تھی کہ بھوٹے راستوں پر بٹرول کی کافی مقدار کا اطمینان کر لیا کریں۔

سیکن مرآ رکی بنی میں ایک سرے سے دو سرے سے داک تلاش کرنے کے باوبود کوئی بیٹرول میں بنا ش کرنے کے باوبود کوئی بیٹرول میں بنا میں کہ بنتیجے، کوئی بیٹرول میں بنا تھا کہ لیکن وہ بند پڑا تھا اور مالک کا شراع نہ مل سکا۔ اب اس کے سواکوئی بیارہ نہ تھا کہ رہے ہے بیٹرول کے ساتھ ہی کسی طرح مرکزی شاہراہ کک پہنچنے کی کوشش کریں امسن رہے سے بیٹرول کے ساتھ ہی کسی طرح مرکزی شاہراہ مک پہنچنے کی کوشش کریں امسن

زان میں وہاں ڈھانی پرنے تین بھے کے قریب عصر کی افدان ہوجاتی تھی، اس لیے دن فرست ارا بھا، ہم المعیرے سے پہلے عمان پہنچنا جاستے تھے۔

چن پنداند کے نام پرسفر شروع کیا ، میں کی دور بیلے کے بعد کارگ ایندھن کی برق ہتا م کے آخری نشان کو حیونے فی ، دو سری طرف ہما دے چا دوں ارٹ رکیساں تھا ، اور سراک اتنی شنسان کہ دُور ہیک کسی گاڑی کیا نشان نظا جسی آ تا نشا ہجی کوئی آ کا وکا گاڑی آ کے پیچے سے گذرجاتی تھی ، اور کچے بنہ نہیں تھا کہ مرکزی شاہراہ کتنی دُور ہے ،کسی بھی وقت گاڑی جواب و ریسکنی تھی ، اور جواب و سے دینی تواس تی و وق صحوا میں کوئی مدد بلی شکلیں حقی نتمام دنقار اس تعدد دست ناموش بھی شفے اور کسی قدر شفکر بھی ۔ انسان کی نگا ہیں صبح وشام اسباب می بدئی د مبتی ہیں اور دہ انہی اسباب کی تلاش میں دن داست درگرداں در شام اسباب می بدئی د مبتی ہیں اور دہ انہی اسباب کسی شبیب کے باتھیں ہیں ، وہ در شام راستے ہند ہوجائیں ، اور کوئی چا رہ مارے اسباب سی شبیب کے باتھیں میں ، وہ مشبیب کے بجائے اسباب ہی سے کو لٹکائے دکھتا ہے ، میکن میب کھی ظاہری اسباب مشبیب کے بجائے اسباب ہی سے کو لٹکائے دکھتا ہے ، میکن میب کھی طاہری اسباب مشبیب کے بجائے اسباب می کہ دوری کواس طرح بیان فرا با ہے ،

وَإِذَا مَ كِينَ إِنْ الْفُلْتِ دَعَى وَاللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللهُ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الله مُ الدِّينَ الدّري وقت الله كوبكالتة بين الواسى وقت الله كوبكالتة بين الدراس وقت بندك فالعس اسى كه اليه كرت بين -

چنانچا الندنعا لاسے دُی کوستے دسیے دسلامتی کے ساتھ کسی پٹرول میب کک پہنچ جائیں،
ایندھن کی سُول بہت دُورسے بیٹرول ختم ہونے کا اشارہ ویتی اُ رہی تنی ملکن گاڑی جائیں،
نعال پوری دف رسے طبق دہی، یہاں کک کوسٹ کا اختام کے نشان پر پہنچنے کے بعد
معول سالات میں جننا فاصلہ طے ہونے کی تہ تع موتی ہے وہ بھی طے ہوگیا، میکن گاڑی نہ
دکی اب کسی بھی کھے خطرہ پیش اُ سکتا تھا، اسی امیدو ہیم کے عالم میں کا نی دیر بعدہ وراُنق پر
ایک مول کی کمیرنظراً کی جس پر دونوں طرف سے گاڑیاں دوڑ دسی تھیں۔ یہی دہ کرزی ٹھا ہراہ
ایک مول کی کمیرنظراً کی جس پر دونوں طرف سے گاڑیاں دوڑ دسی تھیں۔ یہی دہ کرزی ٹھا ہراہ تھی ہی گئے۔

اس شامراه پر کچه دورا ورسفر کرنے سے بعد بائیں باتھ پر دورسٹورنٹ اور ایک پٹردل بمیب نظراً گیا، نمازعصرا داکی، اس سے بعد عبوک اسٹے شباب پریقی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹیز کر کهانا کهایا- اردن ورشام میں کھانوں کی انواع و اقسام بہت سی ہوتی میں اُن میں سے بہت کم اپنے مُنہ کونگتی ہیں ، لیکن سبخ کے کیاب رجنہیں کہا ن شیش کہا ب کہا جا اسے ، اورتكے راجنہیں بہان اوصال كہتے ہيں) يہ لوگ بہت اچھے بنانے ہين وہى منگوائے كئے۔ ايك طويل يمنتقت اور ويخطر سفرك بعدا يسيصا ف ستحرك اوري فضار سيتورث میں عا فبین کے یہ تمحات اور البی معبُوک کے عالم میں بدلنر بذ غذا ایک مشا فر کیلئے الله تعالی كى بېت بۇى نىمىت تقى- سم دن رائ ايىي عافيت اورالىيى داحت ولزت سے نہائے كتنى مرتبهره الدوز بوت رست بب گراكثران منول كا احساس عبى نبيي بوما جب كعبى خطرات سے گذر نے کے بعد بہ چیزی میترا تی ہیں ان کی فدر معلوم موتی ہے۔ كحاف كے بعد ہم فيے دوبارہ سغر شروع كيا رجب عما آن كے مضافات بي پہنچے تو سورج کاسفینه کنارے لگ رما نفاء اور اس کی الوداعی کرنیں رات کی آمد کا پیغام فیرے رہی تھیں ہمیں ابھی دشق جا ٹا تھا ہمعلوم ہوا کہ ایک مطک عمان کے باہر ہی باہر دشق ک طرف با نیست، اورشهر میں داخل مونا نہیں بیٹنا، مم اسی سوک پر ہوسیے۔ برسوک عماق كى شالى باينب ميں ايك ملالى نصف دارك بنائى موئى اردن كے دوسرے اسم شهرزرة فا پہنچ گئ جوعمان کے قرب ہی آباد ہے، بلکہ اب دونوں شہروں کی آبادیاں شیفے بیصتے كب جان ہوگئى میں۔ بہاں سوك مے كمارے ايك مسجد مسجد خالدىن وايد" ميں ہم نے نمازمغرب داک اورسفر دوبارہ مٹروع کردیا۔ رات کے نونیجے کے قریب ہم اردن کی ہ خ ن سرحدی بنی دمتا رہنے ،حس کے بعد شآم کا علاقہ شروع ہور ہا ہے۔

#### دربائے اردن :

بہ وا فعہ جنوری من الم اللہ ہے، اس کے بعداسی سال اکت بر بیں مجمع الفقہ الاسلامی کا سالانہ احبلاس عمان میں منعقد مہوا۔اس میں مشرکت کے بیبے مجھے دویا رہ عمان مبانے کا موقع طا- آگے برط ھفے سے پہلے اس دو مرس سفری چند ہاتیں مجی دکر کر دینا مناسب ہے۔
اس مرتبہ عمان میں میرا فیام ایک ہفتہ رہا۔ سکن مجع کے اجلاسات کی صووفیت
اتنی کفی کہ کہیں اور جانے کا موقع کم طا، و ہاں کے ایک معروف ہوٹل رکینسی ہیں تیام
کا انتظام ہیں، اور اسی کے ایک ہال میں اجتماعات ہوتے تھے، لہٰذا صبح و ثام ہوٹل ہی
ہیں رہنا ہونا نخا، البتہ اجلاس کے انتقام پُرتنظیین نے ایک و ن شرکا بر اجتماع کے لیے
اجتماعی طور پر اردن کے خاص خاص مقامات کی سیاحت کا پر دگرام رکھا تھا، بئی اگرچ
بیشتر مقامات پہلے و بھے ہوئے تھا، لیکن یہ قافلہ ہمت سے اہل علم بُرشتل تھا، و ذارة
الاوقاف کے سیکر ہی و اکر عبدالسلام العبادی رجن کی کتاب الملکیہ فی الشراعیة الاسن بیت
تین جلدوں میں اپنے ہوضوع پر ایک شا ہمار کی حیثیت رکھتی ہے) بطور رہما ساتھ تھے،
ا ور رفقا رسفر میں ڈاکٹر مصطفیے الرق فی سطح علی احمدالسا لوس بینے محد ہشام ابر بان، پٹنی

اس سفر پین میم اصحاب کبعث کے نما را بحرمتب اورا عوار کے علاقے بیں گئے ،
ان سب علاقوں کی تفصیل میں پہلے ہی لکھ حکیا ہوں ، البتہ اس مرتبہ جند نسخ مقامات پر جا نام وا ، ان میں سے پہلا مقام تو دریائے ارد آن نفا ۔ بحرمیّت کی سیاحت کے بعد سمبی منتظیمین دریا نے ارد آن کے مرتز تی کنا رہے پر لے گئے ۔ جو آجکل اردن اورا سرایتل کے درمیان جنگ بندی لائن کے طور ہے انتعال ہورہا ہے ۔

دریائے اردن بڑا فدیم دریاہے 'یہ لمبائی میں ۱۹ میبومیٹر کے علاقے بہی بھیلا بُوا
ہے اس کا کچھ حسد کنعان اور کچھ مسطین اور سوریا میں ہے ، اس کا تذکرہ قدیم زین تا بول
میں بڑھنے آئے تھے 'با نبل کے بہت سے عیفوں میں جا بجااس دریا اوراس کے کمارے
میش آنے دا ہے واقعات کا ذکر ملت ہے۔ خرا ن کریم میں بھی کم از کم دومفامات پر اس
دریا کا نام بے بغیر تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہلا ذکر سورہ بعت و میں ہے جہاں حذرت کا تو
کے عمالقہ کے ساتھ جہا دکا واقع رہایا ن ہوا ہے ، ویاں قرا ن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ
حضرت طالوت نے اپنے دفقار سے کہا تھا کہ ؛

انَ اللهُ مُنْكِلِكُمُ بِنَهَ مِنْ شَوِبَ مِنْهُ فَلِيْسِ مَنِيْ وَمَنَ فَرَفَةَ بِيدِهِ ، لَمَّ يَعْلَمُ مُنْ فَا اللهُ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ، لَكُمْ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ، بيلك اللهُ تعالىٰ تهمين ايك دريا سے آزمائے گا ابن بخصاس ديا كاپانى بيئے گا اس كامجه سِتعلق نہيں اورجواسے نہيكے وہ بلا شبه ميرى جماعت سے ہے مولئ اس كے جوايك چلوائے الا تقد سے لے ہے۔ جماعت سے ہے مولئ اس كے جوايك چلوائے الا تقد سے لے ہے۔ مفترین كاكم بنا ہے كراس سے مرا و دريا ہے اردِن ہے۔

اکستو عیبت است وی ایک تزین زمین میں مغلوب ہوگئے۔ اکستے۔ روم کے لوگ نزدیک نزین زمین میں مغلوب ہوگئے۔ مفسترین نے مکھا ہے کہ بہان نزدیک نزین زمین سے مراد دربائے اردی کی دادی ہے، کیونکر ہی وہ مقام ہے جہاں ایران کے بادشاہ خسرو پر آویز کے کشکر نے دُوم کے کشکر کوشکست فائش دی تھی ۔

دریائے اردی کی وا دی مختلف اقوام اور تہذیبوں کا گہوارہ درہی ہے۔ اِسی
کے کن روں رہسینکڑوں انبیاعیہم السّلام مبوث ہوئے اور ناریخ کے جانے کتنے
ابواب کھے گئے۔ اس کے مغربی کنارے سے نسطین کا علاقہ شروع ہوجا آہے جسے
فران کریم نے ہرمگر ''ارضِ مقدّسہ'' '' رضِ مُبارکہ 'وغیرہ کے ناموں سے تعبیر فرمایا ہے۔
کنا بوں میں دربائے اردی اوراس سے وابستہ آدیجی واقعات کے بارے میں جو
کھوٹیھ رکھا تھا ،اس کی بنا پر ذہن 'بر آٹریہ تھا کہ یہ کوئی بٹا سا دریا ہو گالیکن بہاں بہنے کو کھوٹی وربائے سے اس کی بنا پر ذہن 'بر آئریہ تھا کہ یہ کوئی بٹا سا دریا ہو گالیکن بہاں بہنے کو کھوٹی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ذیا وہ سے زبادہ جوڑائی میں اسے بھی کم اور سردی کے سوات
یا دریا ہے کہ آر بہروگ اور بہت سی عہوں بر اس سے بھی کم اور سردی کے سوات
کی وجہسے اس میں بانی بھی بہت کم تھا ۔

دریا پر ایک بیل بنا ہو اسے سے کمٹر تی حصے پر اردن کی آخری چی اور باتی
بڑا سا دفاعی مورچ بنا بڑا ہے، بیلی کا تقریباً دو تہا ان حصد اردن کے قبضے میں ہے اور باتی
ایک ہا ان حصد اسرائیل کے تسلط میں دو نوں حصوں کو ہما ذکر نے کے بیے بیمیں ایک بڑا
ساڈرم رکھا بڑو اہے، ہم اس ڈرم نک گئے۔ اس سے آگے اسرائیل کے نوجی پیرہ دے
ساڈرم رکھا بڑو اہے، ہم اس ڈرم نک گئے۔ اس سے آگے اسرائیل کے نوجی پیرہ دے
ساڈرم رکھا بڑو اہے، ہم اس ڈرم نیان کی چیکی نظرا آرہی تھی۔ بیت المقدس پہاں
بارہ پندرہ میل سے زیا دہ نہیں تھا، سکن بیت المقدس نوگیا، ہما رے بیا سرائیل کا
مغربی نارے پر اسرائیل کے مرانے ہوئے نے رقم کی صورت میں ہما رے سامنے تھی دل
مغربی نارے پر اسرائیل کے ہم انے ہوئے نے رقم کی صورت میں ہما رے سامنے تھی دل
مغربی نارے بر اسرائیل کے اس واضطراب کے جذبات سے پیاجا رہا تھا، تیا می رفقا یہ
بیاس اپنی بالبی کا ماتم کرنے کے سوا اس صورت حال کا کو کی علاق نہ تھا، تمام رفقا یہ
طاموش اور دم مجود تھے، کو کی کسی سے بات نہیں کر د با نفا، شا برسب اسی قسم کے
جذبات میں ڈو و یہ ہونے تھی، جب لوٹ کر دا بھی اشا برسب اسی قسم کے
جذبات میں ڈو و یہ ہونے تھی، جب لوٹ کر دا بھی اس بیسے نگر نو ہوا ہے ایک

''برمگر تو سیاحت کے بیے نہیں جہاد کے بیے آنے کی تھی ؟' ہم سب پرنشز بھی سہہ گئے اور تفور کی دیر میں گاڑی والپس مشرق کی طرف روا نہ موگئی ۔

یہاں سے ہمارا قافل سجد ابی عبیرہ کے یہے روا نہ ہوا، راستے ہی ہیں عمد کا وقت ہو گیا۔ بیشتر بلادع بیت میں عمول ہے کہ زوال ہوتے ہی اول وقت مجمد بیٹھ لیتے ہیں اور تمام سجدوں میں ایک ہی دفت حجمہ ہوتا ہے ، اہذا اگر ایک سجدوں میں ایک ہی دفت حجمہ ہوتا ہے ، اہذا اگر ایک سجدی حجمہ نہ طے توجیر کہیں ہنیں مل سکتا، الذا ہم نے دلت کے ایک تہر میں جمعہ کی نما زا دا کی۔ نماز کے بوری ویپر پہنچے ، ویاں منتظمین میں ایک قریب میں ہے گئے ، یہاں ایک زمیندا رکے گھریں دو پیر کے کھانے کا شغلام تھا، یہ کھانا ارد کی کھری دو پیر کے کھانے کا نتا ہی تھا جی کے کھانے کا انتظام تھا، یہ کھانا ارد کی کھری دو اپنی انداز میں ترتب دیا گیا تھا جی رہے ہوئے جن میں پہنے سے دی اور طپنو زے پڑے ہوئے

ہوئے تھے۔ نظال کے بہج میں ایک تم دنیے کا گوشٹ اُ بلا بٹوا رکھا تھا۔ اُردن کے دیہا کی روابت یہ ہے کہ معزوز ترین ہمانوں کے سامنے بہکھا نا پیش کیا جاتا ہے۔ چمچوں اور رکھا تھا تا ہے۔ چمچوں اور رکھیں کا نے کے سامنے بہکھا نا پیش کیا جاتا ہے۔ چمچوں اور رکھیں کھیٹری کا نے کے سکھفا سے نہ نے ہے ، دس دس بارہ بارہ اور میوں نے ایک ایک نھال ہیں یا عقول سے کھا نا کھا یا۔

کھانے کے بعد عمانی واپہی کے یہ و در را اسنہ اختبار کیا گیا جوانتہائی سے بیزو
شا داب ہا طون سے گذرتا تھا، قدم فدم پر کھیت اور باغات، سبزے سے کدے ہوئے
ہاڑ، دل کئ وا دیاں اور پہا طوں پر حرف گارتی سرط کیں۔ غرض پر را را سنہ بڑا خولصبورے
اور دلا دیز تھا ، راستے میں ایک فلٹ اریض بھی دیجھا جواس تانے کے بائد ترین ہا ٹوک
پر دن پر سلطان صلاح الدین الوبی نے تبریکی خابہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سے مقدی پر عب با بیوں نے قبضہ کر رہا نظا ، اور سلطان صلاح ایر نی بات ہے جب بین مقدی کر النے کے بیے اُسٹی کا گذار موزب کی جانب بیوں نے قبضہ کر ایا نظا ، اور سلطان صلاح ایر زین رہنا ہے جب بیوں سے واگذار کی جانب ہیں اور یہ اس کا بیٹ سے دور و دور کہ فلسلین کا نظا ہے کہ جا سکتہ نیوبیا
کی جانب ہے ، او یہ ہاں کے بیٹ سے ڈو دور دور کہ فلسلین کا نظا ہے کہ جا سکتہ نیوبیا
براں کی نصب اند و منبین مغرب میں دینمن پر حمد کرنے کے لیے انتہا کی موزئہ تا ہے ہوبی بورگ

عدر کا وفن ہوگیا نوراسنے کے آیک تصبہ کی مبحد میں نماز بڑھنے کے بیٹائنے وکھا تو رفضہ بھرکا وفٹ ہوگیا نوراسنے کے آیک تصبہ کی مبہور کا ب کنف المحصن علامہ الم خیل بن محمد عملون واسی قصبے کی طرف منسوب ہیں سبومیں ہم نے عدر کی نماز بڑھی وہ بھی بڑی فدیم مسبور تھی وہ ایک کتے کے حوالے سے دا کر عبدالتلام عبادی نے نبا باکر بہب مسبور تھی وہ ایک میں جہ سے دا کر عبدالتلام عبادی نے نبا باکر بہب مسلطان طاہم ببیبر س نے نعمیر کی تھی ۔

بہاں سے روا نہ بوکر ہم مغرب کے وقت والیں عمّان ہنہے۔

#### مجموعی ماندات مجموعی ماندات

اردن ایک چیونا سامل ہے، اسرائیل کے مفبوضات سمیت اس کا کل رقبہ

ایک لاکھ آگھ ہزار مربے کیلومیٹرہے' اور عرب اسرائیل جنگ کے بدیتا فوے ہزارمات و جائیں کیلومیٹر رو گیا ہے۔ آبا دی بارہ لاکھ کے لگ بجگ ہے۔ زیا دہ تر و بخشاف غرآباد ہے۔ البتہ بعض علاقے بڑے زرخیز ہیں غذائی اجناس اور زبتون یہاں کی خاص بیداوار ہے، فاسفورس بھی نکا ہے۔ نرکی خلافت کے ذمانے ہیں یہ اسلامی حکومت کا ابہ چھڑا ما معکور ، بلکہ ایک ڈویژن نفا، اردن ، سوریا، لبنا آن اور فلسفین جرآج جا رخود مخت رسام مکر ہیں ، یہ چا روں مل کرشام کہ بات تھے جواسلامی حکومت کا ایک حکومت کا ایک حکومت کی مازشوں سے شاتم جا رحمت کی ہیں جسے مہوا، ہیلی جنگ بخطیم کے بعدار ون زک خلافت کی سازشوں سے شاتم جا رحمت میں تعسیم ہوا، ہیلی جنگ بخطیم کے بعدار ون زک خلافت کی سازشوں سے اپنی باوشا ہیں موجودہ شاہی خاندان نے المملکۃ الها شعیۃ الاً دونیۃ ''کے نام سے اپنی باوشا ہست قائم کی۔

کومت کے انتظام کے کی طست بلاستبداس وقت اردن عالم اسلام کے ان جدمکوں میں سے ہے جہاں کا نظم وضیط اور معبارزندگی قابل نعرلیف ہے اور مک کو اس معیار نک بہنی نے میں حکم انول کی حقد وجد کو بڑا وخل ہے۔ بہاں خواندگی کی شرح میں معیار نک بہنی نے میں میں تہذیب ، شائستنی اور خوش اخلاقی نمایال محسس بوق ہے فیائی شخرائی کا معیار معی عالم اسلام کے دوست رسیانہ ہ یا زنی فیرید مکول سے بہترہ ۔ کہنے ہیں کوش ور ولی عہد شہزادہ میں بہت سادگی کے ساغذ لوگوں میں مکھ ملے رہتے ہیں میرکوں پر جاتے ہوئے کے سی خص کو کی معلوکام کرتے دیکھتے ہیں توخود کا دسے انزکرائے میں میں میں کو دیکھتے ہیں توخود کا دسے انزکرائے در میں سے دنیا تش کردینے ہیں۔

عوام کوسرکاری دفتر و ل میں رشون انگی با کام حجرت کی شکا بت بنیں ہے ، بختی با کام حجرت کی شکا بت بنیں ہے ، بختی میں اپنا کوئی جا مز کام دفتر و ل میں ہے کہ جائے ، وہ یا سانی اپنا مقصدحاصل کر اپنا ہے ۔ جرامتم بھی بہت کم ہیں 'اور بحیثیت مجموعی امن وا ان کی فضا نظراتی ہے ۔ بیا ہے ۔ بوئی اخلاقی اور زم خونی اتنی عام ہے کرکسی بھی شخص سے بات کرے دل خوش ہوجانی ہے ، لوگوں میں خوش اخلاقی کا یہ معبا پر مبلند احتر کوئسی دوسرے عرب ملک دل خوش ہوجانی ہے ، لوگوں میں خوش اخلاقی کا یہ معبا پر مبلند احتر کوئسی دوسرے عرب ملک میں نظر نہیں آیا۔ ایک احبی احبی اگر دلستے پرجائے ہوئے کسی مبلہ شکھے تو ہر دا ہ گرزی کراس

سے دریا فت کرتاہے کہ اُسے کسی مد دی ضرورت تو بہنیں ۔

عوام کی دینی حالت بھرت ابھی بہیں نوبہت بڑی بھی بہیں ہے مبعدوں میں مازیوں کی تعداد کافی ہوتی ہے وحوکہ فرہب بہت کم ہے۔ البتہ ارد آن برام کی اٹرات روز افروں ہیں'ا وران کی وجسے دینی فضا بھی روز برہ فراب ہور ہی ہے ذرائع ابلاغ سے مُریانی و فیاشی کے پرچا رپر کوئی فدعن ہیں ہے۔ انتہائی عُر مایں اور مخرب اخلانی فلموں کنمائش فی استی کے دوز مرہ کے معمول میں داخل ہے۔ اوراس لحاظ ہے معماشرہ یئری سے اخلاقی ابتری کی طرف مارہا ہے ، عربان و فعاشی اور سزاب نوشی کی وَبا بیس عوام مک نوا بھی ہمیں ابتری کی طرف مارہا ہے ، عربان و فعاشی اور سزاب نوشی کی وَبا بیس عوام مک نوا بھی ہمیں۔ ابتری کی طرف مارہا ہے ، عربان و فعاشی اور دولت مندصلفوں میں تیزی سے سے بیل رہی ہیں۔ اگر دون اپنی مختصر آبا دی اور اندرونی مسائل کی مجمی کی وج سے نفاذ و شربیت کے لیے ایک اُرد دون این نوجہ ہے نہ ملک میں اس مفضد کے لیے ایک نور نوب میں نہ مکر انوں کو اس طرف کوئی توجہ ہے نہ ملک میں اس مفضد کے لیے کی میں اوران پر روک دکا نے کا کوئی وجو دہے۔ بنیج بیا کہ میں اوران بر دوک دکا نے کا کوئی وجو دہے۔ بنیج بیا کہ میں اوران بر دوک دکا نے کا کوئی وجو دہے۔ بنیج بیا کہ میں اوران بر دوک دکا نوبی کا میں اور کوئی توجہ ہے۔ دول بردن بر ہنت جا اپنے بیک میں اوران کوئی توجہ ہے۔ دول بردن بر ہنت جا اپنے بسی اوران کوئی توجہ ہیں۔ دول بردک دکا نے کا کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی بیاں اور کی اثرات دول بردک دکا نے کا کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی کا میں کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی کا دول کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی کی دوجو دے۔ بنیج بیا کہ کی کی دوجو دیا کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی کی دوجو دیا کہ کا کوئی دوجو دہے۔ بنیج بیا کہ کی کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کر دول کوئی دوجو دیا کر دول کی دی کوئی دو کوئی دوجو دیا کی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کوئی دوجو دیا کر دول کی دوجو دی کر دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دیا کی دول کی دوجو دول کی دوجو دیا کر دول کی دوجو دول کی دول کی دول کی دوجو دول کی دو دول کی

# شام كى صُروري .

اس جملے معتر صنہ کے بعد میں بھر جنوری سلامی اور کے سفر کی طرف کو شنا ہموں: .

رشتار ارد تن کی آخری سبتی تعنی و ہاں امیگریشن وغیرہ کی کا ردوائی کے بعد میم آگے جاتا ایا جائے ہے۔ سبتی معلوم بٹوا کہ شام کی حدود میں داخل ہونے کے بیے شامی حکومت کی طرف سے ایک رہنما گاڑی آئے ہے ، اس کی رہنمائی میں سرحد عبور کی جاسکے گی ، تنہا کسی گاڑی کو حانے کی اجازت بہنیں ۔

چنانچداس گاڑی کے انتظار میں خاصی دیرلگ گئی، جب چند کاری جمع ہوگئیں تو شامی گاڑی آئی، اور اس کی رہنمائی میں ہماری کارنے چپنا نثروع کیا، رمناً رکی چوکی سے نکل کرشام کی سرمدی چوکی در آعہ کا پہنچنے کے بیے نفزیباً دوکیوم بٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑناہے، یہاں روک کے وونو ل طرف ہاڑھ لگی ہوئی ہے۔ اندھبرا اننازبادہ نفائہ باڑھ کے پارکج نظر نہیں آنا تھا یس اگلی رہنما گاڑی کی عقبی رؤشنی کے پیچھے سچھے جلتے رہے بہان کے کہ نشآم کی پہلی جو کی در تعد آگئی۔

یہاں امگریش اور کسٹم کی کارروائی میں کانی وقت رکا ہمیرے سانھ کچی کتابوں ہو ایک بندلی کا ٹری کے ڈرکتے ہمی کسٹم کا ایک آدمی کتا ہوں کا وہ بندل اکٹھا کر کہمیں ہجوم میں غائب ہو گیا کسٹم کے کچھا ور لوگوں نے بعد میں کا رکے دو سرے سامان کی کل شی لئی ورکا ٹری کو پاس کر دیا۔ انہی سے کتابوں کا انتہ بہتم معلوم کارکے دو سرے سامان کی کل شی لئی ورکا ٹری کو پاس کر دیا۔ انہی سے کتابوں کا انتہ بہتم معلوم کرنے کی کوششل کی توا نہوں نے ایک وفتر کا بیتر بتایا کہ وہاں ان کتا بور کا جائز ، لباجا نیکا ،

رات کے دس بج بھے تھے ابھی کا عشاری نما زیجی نہیں پڑھی تقی امیکرلین کی کارروائی کے بعد ہم نے پہلے نماز ہم ھی اس کے بعد کا بوں کی تلاش میں کا ٹی دیر برگرداں رہے ابالاً نہ کا شِ سِ ارکے بعد کا وں کا بنڈل مل کیا۔ یہاں سے ہمیں وشق جا اشاج تقاییا سوئید میں و ور بر کا اس بے رات کے کہانے کی جگہ تقدیق سانات ہو کی اورجب یہاں سے دوار سوئے توسات کے کیارہ بج دہے تھے۔

در تعرب البین کو اَن موردا آ آور است معادی کرا بیش است است المحسل کاری سیا است است است المحسل کاری سفر حب البین کو اَن موردا آ آور است معادی کرا بیش است است است المحسل کاری سفر کرر ب سختی و این این واست تحاکه مرا از جلد موز ال ایک پینی جائیں ، لیکن داست تحاکه میا به تا اجها ال کچو زیاده دوست با ان نظر آئیں خیال ہوتا کر شایا بیبی وشق مو المجرب کو اَن اور است کے واس سے گذر نے کے بعد بھروبی اندھیرا چھا جا آ - ایک دوم میں اراستے کے تعبین کے رہے ہی کو شاہر است کا در ایس سے گذر استے کے بعد بھروبی اندھیرا چھا جا آ - ایک دوم بی اندھیرا چھا جا آ - ایک دوم بی المدھیرا تھا جا کہ دوم بی المدھیرا تھا جا آ - ایک دائی کرکے اُفق پر ایک بیما طروب شنیوں سے گذار نے کے بعد بھرے ہوئے تھے ۔ بدوم شکی کا مشہور میا تا تا میں بیمار قاسی بیون کا استہول کا مشہور ایسی بیمار قاسی بیون کا ان بیمار قاسی بیمار قاسی بیمار تا است کون کا ایک بیمار تا است کون کا ان بیمار قاسی بیمار تا است کون کا ان بیمار تا است کون کا استہوں کا استہوں کا استیون کا استیون کا ان بیمار تا است کون کا استیون کا استیون کا استیون کا استیون کا ان بیمار تا است کون کا استیون کا استیاد کا استیون کا استیاد کا استیون کا استیون کا استیاد کی کون کا استیاد کا کون کا کے کون کا کے کون کا کون کا کے کا کون کیا کی کون کا کون کی کون کا کون کا کون کا کون کون کا کون کون کا کون کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کون کا کون کون کا کون کا کون کا کون کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کون کا کون کون کا کون کون کا کون کا کون کون کا کون کا کون کا کون کون کا کون کا کون کا کون کا کون ک

رات کے بارہ جی رہے تھے جب ہم ومثن کی صدو دمیں د اصل ہوتے، ادعی رات

گذرجانے کے باوجود شہر کی جیل ہیل رقرارتھی ٹیکس اتنی زیادہ تھی کہ ہوٹل کے انتخاب کے لیے جلنا پھرنا ممکن نہ تھا یعطا را ارجمن صاحب پہلے بھی دمشق آپھے تھے، انہوں نے بنا یا کہ وہ مرتجہ کے فیتے میں ایک ہوٹل میں جوٹل سے جھی و ہاں اور بھی دور سے ہوٹل موجود ہیں جنانچہ ہم سبدھے وہیں پہنچ گئے جسس ہوٹل کا ذکرعطا را ارجمن صاحب نے کیا بتھا ، اس میں کوئی جگہ خالی نہ تھی ، اس ہے مولوی عطا را ارجمن صاحب اور مولوی اپین انٹرف صاحب سرائیسی ورسے ہوٹل کی تا میں انٹرف صاحب سرائیسی دور سے ہوٹل کی لا دیکھ میں بیٹیے ہے۔ ورسے ہوٹل کی لا دیکھ میں بیٹیے ہے۔ ان لوگوں کو داہیں آنے میں کچھ ویرائی توہم انہیں دیکھنے کے با ہر نعلی کے دور میل کر عظم ان ان لوگوں کو داہیں آنے میں کچھ ویرائی توہم انہیں دیکھنے کے لیے با ہر نعلی کے کوٹر میل کر عظم ان کوٹر میں کہا ہے کھا لوگ کی سوٹر کی کھوٹ کے لیے با ہر نعلی کے کوٹر کے کا ارب جھیوٹے جھیوٹے تھی والے تھوٹ کے لیے ان کھوٹوں پر کچھ اوٹلیس رکھی تھیں 'اور وہ بلند آوا زسے پار در سے کتے نے وہسکی '

دوسری طرف کچی ایندیده وضع کے لوگ ان تخرطوں کے اردگرد ہا تھوں ہیں شراب
یے شو دوغل کررہ تھے۔ شراب کی اس طرح خرید و فروخت ا در استعمال کا پریشنظر
میں نے اس سے پہلے کم از کم کسی مسلان ملک ہیں بہیں دبکیا تھا ۔ اندازہ بی گوا کم
یوعلا فہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے ' بہاں سے کہیں اور نشتن ہونا چاہیے ۔ اتنے میں
عطا را ارحمٰن صاحب اور امین استرف صاحب بی خرامے کد آگے کہ آس پاس کے
عمار الرحمٰن صاحب اور امین استرف صاحب بی خرامے کد آگے کہ آس پاس کے
موف ایک نے بول بھر ہے ہوئے ہیں اور بیشر ہول ایرانی زائرین نے باک کرا دکھے ہیں '
موف ایک نے بوٹل میں ایک کرہ موجود ہے ۔ اس علاقے سے کا ہمین کرات کا
موف ایک نے بوٹل میں ایک کرہ موجود ہے ۔ اس علاقے سے کا ہمین کرات کا
فریر ہے ایک کم سے میں دہنا منظور کریا، شدید مکن کے بعد بستر میتر آیا توجاد ہی مید آگئ ۔
کے بیداسی کمرے میں دہنا منظور کریا، شدید مکن کے بعد بستر میتر آیا توجاد ہی میند آگئ ۔
مون کیا، تونصل جزل توجیدا حمد صاحب سے بات ہوئی ، وہ غانبانہ ہمتر سے واقف تھے ،
میں نے اُن سے دکر کیا کہ ہیں تیام کے لیاسی اچھے ہوٹی کہی مرورت ہے ، اور ایک

رمہناکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے اندرا ندر میں خود آپ سے یا س پہنچا ہوں۔ چنا پنچہ وہ اچنے وعدے کے مُطابق ایک گھنٹے کے اندرا ندر ہمارے یا س پہنچ گئے۔ اس عرصہ میں انہوں نے ایک اچھے ہوٹل میں ہماری بکنگ بھی کرا دی تقی ہے ایک فورا سٹا رہوٹل فندق البَستنان تھا جو دسٹق کے بارونی علاقے وکٹوریا پرجبلِ فاسِتون کے سامنے واقع نغا، اور ہماری صروریا ت سے سیے بہت مناسب ۔ چنا پچھم اس میں منتقل ہوگئے۔

## جامعه دمشق ميں :

ومشق بونیورسی کاکلیة الشرایة عالم عرب بین علی اور تحقیقی معیاد کے لیاظ سے بندمتام کا ما مل سجھا جا آل واجو اور شاید جا معة الأز براور جا معة الزیتو شرکے بعد اس کی علمی شہرت سب سے ذیارہ ورمی دلیاں موجودہ لا دبنی حکو مست نے یہاں کے المبرعلم وفعنل پرجستم ڈھاتے، ان کی نبا پر یہاں سے برٹ سے برٹ سے ماحبان علم وفعنل بہرین کرگئے، اور وہ پہلا ساعلمی معیار بھی باتی ہیں رہا اور عملی تدبن کے اعتبار سے تو یہاں کی نفنا اور کبی گرگئی۔

یونیورٹی میں مخلوط تعلیم ہے، سیکن اس کے با دجو دمتعدد طالبات میں اُرقعے میں ملبوس بھی نظراً میں ۔

دوپہر کے وقت ہم ہول واہیں اگئے ،اورعصر کا۔ آرام کیا۔ توحیدصاحب نے سفارت فانے کے سیکنڈ سیکر ٹیری عنایت صاحب کو ہماری رہنما نی کے لیے متعیق کر دیا تھا۔ عصر کی نماز کے وقت وہ ہول آگئے ،اور ان کی معیت میں ہم دشق کے فتلف تھا ما کی ذیارت وسیاحت کے لیے روانہ ہوئے۔

## شهر دشق .

ومتن آئی وقت و نباکے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ بعض روا یتوں سے معلوم ہوتا

ہے کہ صفرت فوج علیہ استلام نے طوفان کے بعرث سے اُر کرسب سے پہلے دوبستیاں

ایا د فرما میں ' پہلے حرّان اور پھر ومشق اس طرح طوفان نوع کے بعد سب بہلے قرآن اور پھر ومشق ایا د مجر کے محضرت ارا بہم علیہ السلام کے ایک غلام کانا م ومشق تقا اس نے سب سے پہلے پہاں ستی بیائی تھی ، اس لیے اس کا نام ومشق تقا اس نے سب سے پہلے پہاں ستی بیائی تھی ، اس لیے اس کا اور بعض نے اس کی تعمیر کو سکندر مقدونی کے ایک غلام کی طرف مشوب کیا ہے ۔

اور بعض نے اس کی تعمیر کو سکندر مقدونی کے ایک غلام کی طرف مشوب کیا ہے ۔

ان منتارض ما ریخی روا نیوں سے حتی نتیج کا پہنچا مشکوب کیا ہے ۔

شک وست بہ سے بالا ترہے کہ بہ شہر سنرار وں سال سے آبا د ہے ، با مثل کے بحد مامیہ قدیم میں بھی اس کا ذکہ موجو د ہے ، اور جب سے نار بخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو د ہے ، اور جب سے نار بخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو د ہے ، اور جب سے نار بخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے میں بھی اس کا ذکہ موجو د ہے ، اور جب سے نار بخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے اس کا یہ کے اس وقت سے بیا تا ہو ہے ۔

میں کھی اس کا ذکہ موجو د ہی ، اور جب سے نار بخ کی تدوین شروع ہوئی ۔ اس وقت سے بی کان اشہر ہے ۔

ک اس کاصیح علفظ دِ مَشْقُ ردال بِرزیر میم پرزبرا درخین پرجزم ) ہے۔
کے ان ددایات کے بیے طاحظ ہر آاری دمشق لابن عما کر ومختقراً ریخ دمشق لابن عظور مسلم المامی ا

بیشهرسطی سمندرس دو بزارد دسونین باندسی ، اس بیدیهان کاموسم ادراب برا برایت نوش گوارسی سردی کے دسم میں برف بھی برجانی ہے اور شدیدگری میں بی برات نوش گرا برات نوش گوارسی سردی کے دسم میں برف بھی برجانی ہے اور اس برات و راس راتیں میں نا بر میان نا کانی سربزد شاور اس کے بانی سے مناصرف شہرکے لوگ میراب مونے ہیں، ملکه اس کی بنا برعایا فذکانی سربزد شاوا میں گا ہے۔

موگیاسے۔

#### (1)

### غوطه مين :

عنایت صاحب نے دمش کے مختلف مقامات کی سیاحت کے بے سہولات کی فاطر جو ترتیب قائم کی اس میں وہ سب سے پہلے ہمیں غوط سے گئے۔غوط قدیم زمانے سے دمشق کا وہ معنا فاتی علافہ ہے جو اپنی ذرجیزی اور رعنا کی ودل کشی کے بیے پورٹی نیا میں منہوں مکی ہے ہیں ،۔

هى بالإجماع أسنره ببلادالله وأحسنها منظرا، وهى إحدى جنان الأمن الام بع ، وهى الصَّفد، والأبلّة ، وشعب بوّان والغوط أن الح

التُدك بيداك محرف شهرون مين بي علاقه با تفان سب سے زيادہ باكنے، اور بيراً ن چا يعلاقوں ميں سے ایک ہے جنہيں جنيت ارضی قرار د يا گيا ہے۔ وہ چا رعلائے يہ ميں ، صغد، اگر بر شعب بوان اور عوظہ ،

کسی زمانے ہیں ہے علاقہ باغات ، پہاڑیوں، نہروں اور حثیوں سے بھرلور تھا، اور اسی بنا پراسے ڈینا کا حسین تربی خطقر اردیا گیا تھا، اب بھی پہاں الجیم اور زینوں کے خوشما باغات موجود ہیں، لیکن اقل تومیسم سردی کا تھا، اور باغات پرغزاں کی حمرانی تقی، دوسرے اب اس علاقہ کی تردیازگی بھی اُس درجے ہیں باتی نہیں رہی اس کے کتاب بہ کتاب بہ علاقہ اُس سے کا فی مختلف نظر آبا۔ یہ علاقہ سرسز و شا داب مزدرہ میکن اس وقت مرائز و شا داب مزدرہ میکن اس وقت و نبا کے حسین منا بات میں شاید دہ کوئی قابل ذکر نبر حاصل نہ کرسے یہ ونسی کے کہا ہوں کے کہا تھا کہ اور اُس کے حسین منا بات میں شاید دہ کوئی قابل ذکر نبر حاصل نہ کرسے یہ ونسی کے دنسی کے دیسے میں شاید دہ کوئی قابل دی کرنبر حاصل نہ کرسے یہ ونسی کے

ال معجو البلدان للحموى، ص ٢١٩ ج ١١٠

انقاا بات وتغیرات کا حال ہی ہے کہ یبال کسی جیزی آب وتاب ہمیشہ سلامت نہیں رہتی ، ہر بوانی کا انجام گردھا یا اور ہر وجود کا انجام عدم ہے۔

غوطر سے ہوتے ہوئے عنایت صاحب مہیں حضرت حسین رصنی الدعنہ کی ممثیرہ

تیرہ زینب بنت علی درضی الندعنہا) کے مزاریہ لے گئے۔

حضرت فاطر اوی اور حضرا جسنین الده اید و الده این این الده این الده این این الده این این الده و این ا

حضرت زیران کا ایک مزار مختری کی مشہورہ بہتی کسی مندروا بہت ہے۔
اب کا محترجان نا بت بنیں ہوتا۔ البتہ سائی ترباک بہدو نشق آنا طرو زنابت ہے۔
الہٰذا وشق میں آپ کا مدفون ہونا محترکی برنسیت ذباوہ فرین فیاس ہے اگرچہ بعض
دوایات سے برحوم ہوتاہے کو یز برنے آپ اوردوسے الرابیت کو بورے اعوا ذو
اکرام کے ساتھ مدینہ طبقہ دالیس بیسے و یا نشا جس کے جواب میں حضرت زبین اور حضرت
سکیڈنے اپنے کچھ ذیو ریز بر کے پاس بھیجے سکی یز برنے یہ کرد کران کا دکر دیا کو مئی سنے
جوسلوک آکھے ساتھ کیا ، وہ کسی و نیوی لائج کی وجہ سے ہیں بیکھ آپ کے حق قرابت

ال طبقات ابن معدص ٢٦٥ ٨ والاصابة ص ١٥١٥ كم

ك ينا يُركيا - و الله سيعانه اعلم

عادت میں واقع ہے سے منا روں وغیرہ کا طرز تعمیر علی کا یہ مزار ہیں بڑی شاخار عمارت میں واقع ہے سے منا بوں وغیرہ کا طرز تعمیر علی فرا رات سے منا جان سے ہم قبر بریا ضربوئے تو وہ ل سنبجہ کرا برین کی مرثیہ خوانی، نوح گری اورما تم کا ایک شور دشیر ن بریا تھا، کان بولی آوا دُس کی نہیں دیتی تھی، مزار کے قریب ک بینجیا کھی شکل تھا، اور سب سے برخی مشکل بدا میں داخل ہوتے ہی سلام برخوانے والے معلموں کا ایک سب سے برخی مشکل بدا ہیں داخل ہوتے ہی سلام برخوانے والے معلموں کا ایک معذرت کرنا ایک شقل کام تھا ہو والیبی کمت سل جاری دیا ۔ الشارتعا ل حفرانی معذرت کرنا ایک شقل کام تھا ہو والیبی کمت سل جاری دیا ۔ الشارتعا ل حفرانی الل بیت رضی اللہ عنہ می ارواح برا بدی رحمتیں نا زل فرائے، آن کی ٹبت سے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی آئن کی ارواح فدسیہ تو کھیے نہنجانے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی آئن کی ارواح فدسیہ تو کھیے نہنجانے دعوے دا روں کی طرف سے دفات کے بعد بھی آئن کی ارواح فدسیہ تو کھیے نہنجانے کام سیاری رہے گا ؟

#### الباب الصّغيرك فبرسّان من :

یماں سے عنا ہے ماحب ہمیں وطن کے قدیم قرتان ہیں ہے گئے۔ جو اب با استجر کا جمین اور بزرگان دیا ہے اور بس میں بیٹیا رصحابہ و نابعین اور بزرگان دین کے مزار این میں بیٹیا رصحابہ و نابعین اور بزرگان دین کے مزار این میں بیٹیا رصحابہ کی افووہ اسی دروا سے سے داخل ہوئے تھے ، یہاں ہمیت سے حضرات تہمید ہوئے تو الہیں ہیں پردن کیا گیا، بعد میں اسی جگہ کو عام قررنان بن ایا گیا۔ اس جگہ کا نام ہجے "باب تو ما تھا، بعدی اسے اب الساب الصغیر" یا معمل ہرومنت "کے نام سے باو کیا جا آ د با ۔ گئی ان کی جمن صحابہ کرام منکے مزارات اس قرستان میں بیان سے با او کیا جا آ د با ۔ گئی ہمت

له أعلام النباوص ۹۹، ج ۲ ك تهذيب الديخ ابن عباكرص ۱۲۲، ج ١ بهنت طوی ب ب سیکن حن حضرات کے مزارات پرسلام عرض کرنے کی توفیق ہوئی، اُن کا مختقر مذکرہ مناسب ہوگا۔

# حضريت بلال صبتي أ

سب سے پہلے ہم اُس مزار پرحاضر ہوئے جو حضرت بلال مبننی رصنی التدعنہ کی طرف منسوب ہے ۔

اسلام لا منے بران کے آتا نے ان برج ظلم دستم نورٹ اس کے واقعات بہر ہور بین انبیں جیمیلاتی ہوئی دکھو ہے میں تیسے بوئے سنگریزوں پرٹ یا جا نا اورلات وعزیٰ کومعبو دیا نئے پرمحبور کیا جاتا ، سیکن ان کے مُنہسے احد احد کے سواکچھ نہ نکھا تھا۔ بالانہ حضرت صدیق اکبر فرنے انہیں خرید کر آزاد کیا۔

اس کے بعد سے حفزت بلال سفرو حضری سرکا برددعام حتی اللہ علیہ وستم کے سان رہے اور آت کے بافاعدہ مُوڈن قرار پائے ۔ ان کی نضیبات کے بلے ایک ہی حکث کانی ہے سب میں مروی ہے کہ آنحسرت حتی اللہ علیہ وتم نے ایک دن فجر کی نما ڈکے بعد

ال سيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب اسسلام عرد بن عبسة -

حضرت بلال شے پوچیاکہ بمجھے اپنا دہ عل تباو ہو تہا رہے نزدیک سب سے زبا وہ اُمیدافزا ہو، کیونکر میں نے آج رات جنت میں نہارہ کیا د آس آ ہے ابنے سامنے سنی بعضرت بلال شنے عرض کیا کر میں رات وال میں سی جی وقت جب بھی وضوکر تاہوں تو اپنے یر در درگار کے بیے حتبی توفیق ہوتی ہے نماز خرد رہی ختا ہوئی یہ

پیروه وقت بھی آیا کہ اسی کمتر کمتر میں جہاں حضرت بلال کو کلم طیبہ بڑھنے کی خطاطرا ذیکتیں وی جاتی تقبیل حب کمتر کر سنتے ہوگیا تو انخصرت سلی المدعلیہ سنم نے مطاطرا ذیکتیں وی جاتی تقبیل حب کمتر کر مرب کے ہوگیا تو انخصرت سنی المدعلیہ سنم نے محضرت بلال میں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی حصیت پر چراہ کہ اذان دیں بنیا کچہ آب نے اپنی یا رکمتہ کمر مرم سی کینے کی حصیت سے اذان دی ہے۔

بروبی مرکار دوعالم سنی الله علیہ وتم کے دصال کے بعد حضرت بلال نفسے مریز لمیتہ میں مذریا گیا ، اور وہ جہا دیے بیے شام اگر متیم ہوگئے یعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ وہ صدیق اکرونے عبد خلافت ہی میں شام اگئے تھے ، اور تعبض سے معلوم ہو تا ہے ، کہ حضرت مدیق اکرونے عبد خلافت ہی میں شام اگئے تھے ، اور تعبض سے معلوم ہو تا ہے ، کہ حضرت مدیق اکرونے نے انہیں دوک لیا تھا ، پیم حضرت عرف کے ذمانے میں شام آئے ۔

آ بْرْ الدركين نكيس كم إلا رسول الشرصلي الشرعليدوسلم ودبار «مبعوث بوك " كهت مين كدلوگ اس دن سے زیا دوکسی اور دن مربز ملیتہ میں روٹتے نہیں ویلھے کے سام

یەروابیت سنداً کم ورسے ، اس کے مقابلے میں وہ روابیت زیا د مسنبوط سیے ہ میں بیان کیا گیاہے کہ یہ وا فعرثه آم میں بیش آیا رمینی حضرت عمر شام تشریعی ہے گئے نوا ہوا نے حضرت بلاک سے افران کی فرمائش کی اورجب انہوں نے افران دی توہوگ رونے لگے ،

اوراس دن سے زما دہسی اور دن رونے ہوئے بنیں دیکھے گئے سے

حضرت بلال کی سیرت سے ایسامعلوم ہو ناہے کہ آنحسنرت متی اللہ علیہ وہلم کے دسال العابداك ومدكى كالبك ابك لمحاخرت من الخضرت صلى الشعليد وسلم كي زارت ك انتظار سے عبارت نفا۔ جنا بخرجب ونات كا وقت فربب آبانو آپ بيخودى كے عالم ہر يرشع ليمه لاسب تقي :

محتدا وحزيه عندًا نلقى الأحد رطل بهاری میوب شخصیننول، مصر ملافات بوگ ، محد رصل الشعلیه وسلم ) اور أب كے صحابہ سے۔

موت کی شدنت و کی کرآب کی اجبہ نے کہا :

مروا وبلاه" راجية افسوس! /

تبكن حعفرت بلاار منت فرمايا

« وا فسرحاه" ( وا ه *دسے فوشی ا* 

حضرت بلال کامزارشام مین مین مگربیان کیاجا ناسب ایک بهان دومرے واریا نامی نصیے میں نبیرے صلت میں ۔ بیکن زبا وہ ترعل رکا رجمان اسی طرف سے کہ آب لبالیمنو

کے اسی قبرشان میں مدنون میں -

له ایسندانشا به ص ۱۳۸ و ۱۲۵ سخ ۱ ے سیراعلام النبلارللذھبی ص 204 ج ا ت الضاً ص ١٥٩٥ ج ١

حفرت بلال ومنى التُرعدُ كم زاربِها عرى كوفت ول كى جيب كيفيت بقى، حتر المرافي وقت ول كى جيب كيفيت بقى، حتر المرافي وثاب بلاك كى وثراب مل كاك فر نعل كه وا قعات بإدا رسب سقى، مركار دوعالم ستى المدعيه وهم لى غلاى سنة آپ كوكهال سنة كهال بهنجا دباء عرب كه وه قربشى مردا رجو پورس جزيره عرب مي عزبت واحرام كى نگام ول سنة و بجعة جائة لقي اورجن كه سامن عرب كه باعرت خاندانول كى گردنين حجب كرفي وه تو اسلام سنة و گردانى نوئ و ترقیم كن مى خارم مي اخرام كه ساخوان كانام بينا بهى كوادا بنين كرا ادر جهنت كه در با نسخت جن كى ندير كان مرب بسر بورس حق اورجهين كوئي كل نه كه كه در ما م مسل الترعليه و تو مول بي بنج كردنده ما و بديو كه يعنوت بادر نفاه مركار در دوام مسل الترعليه و تم كه فديول بي بنج كردنده ما و بديو كه يعنوت بادره نفاه مركا در دوام مسل الترعليه و تم كه فديول بي بنج كردنده ما و بديو كه يعنوت بادره نفاه مركا در دوام مسل الترعليه و ترب سي معنوم كوا و اكيا بر سرب

فدانشاً بوجهس أخوالذلّ والعيل وإن بسلا لا فياق أحسل محسبيل

حصرت بلال رمنی الندعة گوا لنڈنغائی نے جومقام بلدعطافرہا ہا کس کے نعس ا سے اقبال مرحوم کے براشعار وہن میں گونجنے نگے جو ابنوں نے حضرت بلال شسے خطا ب سند معدم م

ارتے ہوئے بڑی محبت سے کچہ ہیں سے حیک اُنٹھا ہو متا رہ لاے مقدر کا

بھولی اسی سے تیے عمکدے کی آبادی

وه آسال ندمج شا تجهد ايك م كيك

جفاجوعشن من موتی ہے وہ جفا ہی بنیں

ستم نه بو تومجنت میں کھمزاہی ہیں

شراب دیدسے ژھتی تھی اور پیائی ی ترے بیے تو بیصحرا ہی طور تھا گو با خنک دیے کہ ترید و دھے نیا سائید

مبش ہے تھے کو استفا کرجی زمیں لایا

نری غلامی کے صدیتے بڑا را زادی

کسی کے عشق میں تھنے مزے ستم کے باے

نظر تقی صورت ملمان اداشناس زی مریز نیری نگا ہوں کا نور تھا گویا زی نظر کو رہی دیدمی بھی حسرت دید

تپش زشعسه گرفتند و بر دل تو زوند ییه برق محبوه بخاشاک حاصس وزوند ا دائے دبدئرا بانسپ زخمی تیری میکسی کو دیکھتے رہنا نمب زختی تیری ا ذا ال ازل سے زیے عشق کا زانبنی ماز اس کے نظارے کا اِک بہاند بنی خوشا وه وقت که پنرب متعام بخیااس کا نوشا وه دُدر که دبدارعام نفا اس کا ا فبال فے ایک اورنظم میں مکندرِرُوتی اورحضیت بلال کامواز نہ کیا ہے سے مکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے الم تلم میں سب کا بہت احترام نفا ہولا ایک مغرب کا بہت احترام نفا ہولا ایک منا ایست اللہ منا ایست کی دوں سے بھی بلند تراس کا مقام نفا ناری کبر رہی ہے کدروتی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورٹس و دارانے فام تنا و نبا کے اس شہنشہ انجم سے او کو سے سے دیجت فلک بیل فام نا ا ج ایشیا میں اس کو کو ل جاسنت نہیں أديخ وال لجي است ببحا نست نبس نيكن بالله و صبتى ذا وهُ حقير فعرن تقى حب كى نورنبوت سے نير جس كا امين ازل سيمُواسينهُ الإلهُ معكوم اس صدا كي بين شاسننه و نقيرِ ونا سيحس سن امود واحمر بن آلاط كرتي سي جوع بيب كويم بيلوسيّ امير

ت نازہ آج بھ وہ نوئے جگرگدانہ صدید کے سن راہے جسے گوش مینے ہیں۔ افیال کس کے عشق کا بیونیس عاہد؟ رومی نت ابرا، حبشی کو دوام ہے

حضرت ابن أمم ملتوم :

حدرت بلال رضی التُدعنہ کے مزار کے بالک قریب، ایک فبریہ محضرت عبداللّہ ابن مَمَ مُمَتُومٌ مُکے آم گرامی کا تعبدلگا بمُواہے۔ بہ استحضرت صلّی التّدعلیہ وتم کے دُوسے

سورة أَمَارَى بِ مَبْرِهِ ٩ مُرْ و عِهْرَاسُ طَ تَقَى: لَا يَسْتَقِى الْقَاعِدُ فَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

مہاجری میں سے حولوگ جہا دسے بیٹھے بٹوے ہوں رتعبی مہار! کریں) وہ اور التہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابرہیں ہونگئے۔ اس آبت کے نزول بیھنرت ابن آم ملوس کو تشویش ہوئی کردہ ابنی آنکھوں کے عذر کی وجہ سے جہا دمیں حصّہ نہیں ہے سکتے ستھے، چہانچہ آنکھرٹ صبی اسٹرعلبہ وہ مسے اپنی بینائی کا عدر بیان کیا۔ اس پر اسی آیت کا بہ ٹکھیا انازل ہوا۔

> غير أولي الضّرَرَ عَيْدِهُ وَ عَذَر بُو-سوائے ال توگول نے جن کوعذر بو-

اسی طرح سور جی میس کی ابتدان آبات جی آب ہی کے بارے میں نازل ہوئیں۔

ان محضرت صلّ السّہ علیہ و لَم مُلّہ مُلّہ مُلّہ مُلّہ مُلّہ مِلْ مُلّہ مُلّ

عَبَسَ وَشُولًا 0 أَنُ جَاءُهُ الْاعْلَى 0 وَمَا يُدُرِيْكُ لَعَلَى 0 مَا يُدُرِيْكُ لَعَلَى 0 فَرَاسَتَغَنَى 0 فَرَاسَتَغَنَى 0 فَرَاسَتَغَنَى 0 فَرَاسَتَغَنَى 0 فَرَاسَتَغَنَى 0 فَرَاسَا مَنَ فَرَاسَا مَنَ لَهُ تَصَدِّى 0 وَمَا عَلِيلُكُ الْآبَنَكُ 0 وَامَسَا مَنَ فَلَا تَعَنَى لَهُ اللّهِ كُلُ 0 وَامَسَا مَنَ فَرَابَ كَلَى 0 فَرَاسَا مَنَ عَنَاهُ تَسَلَمُ اللّهُ يَعْمَلُ 0 فَرَاسَ عَنَاهُ تَسَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ان آیات مین نابیائے مرا د حضرت ابن اُم مُلیومین میں اوران کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ قرآن کرم نے اُن کی خشیت النی کی گواہی دی ہے۔

مربر طبیته مجران کے بعد جب اکفرت متی الدعلیہ وسلم کسی جباد وغیرہ کے بیا مربیہ طبیقہ مجران کے بیا مربیہ طبیقہ می اینا مربیہ طبیقہ میں اینا است بنا کر تسنیر لین این کا میں مقرد فر مایا بیا این است مقرد فر مایا بیا ا

اگرچ فرآن گرم ن آب کوجها دکی فرسندت میستنی قراردے دیا نفا، سکن جها دکا شوق اس قدر نفاکه بهست سی لا ایموں بس شامل بوتے، اورا میرشکرسے پیمطاب فرمانے کو جسندا مبرے میردکر دو، کیوبمکرمیں نابینا بونے کی وجسے بھاگ نہیں سکتاہے، چنا پی حضرت عمر من کے زمانے ہیں ایران کے سائے شہرہ آفاق جنگ فاد تمیہ میں آپ

ک الاحسانیه مین ۱۱۵ و ۱۵ و ۲۵ م ۲ م ک طیفات این سعد مین ۱۵ م ۲ م

بمی ثامل ہوئے آپ نے ایک سباہ رنگ کا جمند اُا تھایا ہو انفا اور سینے پر ذرہ بہنی ہولی تھی کیہ

المونين صرب أم جبيبيرض الدعنها:

اسی قبرشان می وراسا چل کرا کی اور مزار ہے ہیں کے بارے ہیں کہا جا آہے کریہ اُم المؤمنین حفرت اُم جبیبہ رضی اللہ عنہا کی آرام گاہ ہے۔
حضرت اُم جبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رمّلہ تھا، آپ انحضرت صلی اللہ علیم کی ازداج مطہرات میں سے بین اور آنحضرت سی اللہ علیہ وسم کے ساتھ آپ کے تکلی کا واقعہ بڑا جبیب ہے۔ بیرحضرت الوسفیان رضی اللہ عنہ کی میں تحقیب تا اور مفیان فی اللہ عنہ کی میں تحقیب تا اور میں ابو ہی اس سے بہلے وہ سرکا رووعالم صلی اللہ علیم کے وسم کا رووعالم صلی اللہ علیم کے وسم کی اور جنگ بر میں ابو ہی وغیرہ کے تش ہوجانے کے بعد کفار مُلّمہ کی مرداری انہی کے حقیق میں آئی تھی اور اسی لحاظ سے وہ عزوہ آفرا ورعزوہ ختی تی مرداری انہی کے حقیق میں آئی تھی اور اسی لحاظ سے وہ عزوہ آفرا ورعزوہ ختی تی مرداری انہی کے حقیق میں آئی تھی کا وراسی لحاظ سے وہ عزوہ آفرا ورعزوہ ختی تی مرداری انہی کے حضرت اُم جیربۂ انہی ابوسفیان کی مبینی تھیں اور الوسفیان نے انگا تکام عبیلائش

لے طبقات ابن سعد مص ۱۵۵ ج

ت الاصابه ص۱۵۱۹ مع وسدير اعلام النسبلاد ص ۱۳۲۵ ت

بن حش سے کردیا تھا۔ ابوسفیان کے گھریں و ن رات سلم انوں کی مخالفت کے بجرہے تھے۔
تھے، لیکن یہ اسلام کی حقابیت کی دکھشی تھی کہ ایسے ڈسٹمن گھرانے ہیں ابوسفیان کی یہ
میٹی اور دا کا د دونوں مسلان ہو گئے۔ اُس وقت اِسلام فبول کہ نا انواع واقعام کے
مصابّ و آلام کو دعوت دینے کے مرادف تھا، اورالیے گھرانے ہیں اسلام لانا تو
اور زیادہ سنگین مجرم تخاجہاں دن رات مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں ہوتی خیس اور زیادہ سنگین مجرم تخاجہاں دن رات مسلمانوں کے شوہر عبیدا متدین محق دونوں نے مکہ کرتھ میں سے ہجرت کا فیصلہ کیا، مسلمانوں کی بہت بڑی نعدا داس وقت ہجرت محمد حبیث علی کئی تھی کے بدونوں میں بیری جیس ہیں ہوگئے۔ وہیں پر ان دونوں کی بہت ہے۔
یہ دونوں میاں ہوی بھی حبیشہ جاکرمقیم ہوگئے۔ وہیں پر ان دونوں کی بیٹی جیس ہیں یا

ایک دان حضرت اُمّ جیریا سوئی آوخواب میں دیجھاکہ ان کے تنوہر عبداللہ ہیں جس کا چہرہ برعبداللہ ہیں جس کا چہرہ برک کا جہرہ برک کا کھیں کا در دل میں سوچنے لگیں کرن بر عبداللہ بر عبداللہ بن محتی کا چہرہ برک کے مالت میں کوئی برائنے والا ہے ۔ شوہرسے ملافات ہو گ تودہ کہنے لگا کہ جس کی حالت میں کوئی برائنے دالا ہے ۔ شوہرسے ملافات ہو گ تودہ کہنے لگا کہ جس کے لگا کہ جس کے لگا کہ جس کے لگا کہ جس کے اور اس نینجے برہنے ہوں کرعبسائی ندیج

سيبتركوني فرمب بنيي چنانچ ميں عيساني موگيا ہوں"

ا ندازہ کیجے کہ یہ الفاظ سن کرحضرت اُم جبیبۃ کوکیسا وعدکا لگا ہوگا ، انہوں نے جلدی سے عبیدا لئے کو اپنا خواب سناکرا ر تداوسے بازر کھنے کی کوشش کی ہیں ہرائیں اس کے مقدر میں رکھی ، اُس نے خواب کی بات کو بے پروا نی سے ٹالا دیا ، اور شراب نوشی میں مشغول ہوگیا ، اور شراب نوشی میں مشغول ہوگیا ، اور اس ارتداد کی حالت میں اس کا انتقال ہوگیا ،

اس وقت حضرت أمّ جيسبرضى الله عنهاكي بيجارگ اوركسميرسى كا اندازه نهيل كي جاسكا، وه اسلام كي خاطرا پينے باپ بھائيوں اور اپر رے خاندان سے كے جنی نفيس انہوں نے اپنے وطن كوهي خرباد كه ديا تقائ ہے دے كرا بك شوہراس پردبس ميں مونس وغنوا و بوسكة عناء كيان وه مرتدهي بوگيا اور چددن ميں اُس كا انتقال بھي بوگيا - اب بداس ديا رغربت ميں تن تنها وه كئي تقبس -

ا کیمبری کی مات میں ایک راٹ سوئیں توخواب میں دیکھا کہ کوئی پکارنے دالا اُنہیں اُم المؤمنین کہ کرپکارر ہاہے اس نواب کی تعبیرانہوں نے یہ لی کہ اُنحفرت ستی الترملیہ وستم ان سے نکاح فرایش کے ۔

الجی اس خواب کو دیکھے ہوئے چند ہی دن ہوئے نظے کہ در وازے پر دسک جوئی،
دکھھا تو حبشہ کے باوشاہ نجاشتی کی ایک کنیز رحب کا نام ابرھہ نظا) با دشاہ کا ایک بنیا کے
دکر آئی ہے ہ کنیز نے کہا کہ مجھے با وشاہ نے جبیجا ہے ، اور کہا ہے کہ مبرے پاکسس
دسول کرم صلی النہ علیہ و تم کا خطا آبا ہے ہی میں آپ نے مجھے بہ خدمت ، سونی ہے کہیں
آپ سے ان کے کا ح کا انتظام کردون ۔ البنر آآپ کسی کوا پنے نکاح کا وکیل نبادین ،
ناکہ وہ آپ کی طرف سے نکاح کرسے "

حضرت الم جبید بیش کربہت خوش ہو ہیں اور اس خوشی میں جو ربور ہے ہوتی میں بور ایس خوشی میں جو ربور ہے ہوتی مختیل وہ سب اُ کارکو کیز کو دے دیا ، اور حضرت خالد بن سجید بن العاص کے بیا ربینام بیجیج کر ابنیں اینا وکیل مفرو فرما دیا ۔ نجاشی نے آنحفیزت صنی الدُعلیہ وکم کے چیا زا د بھالی حضرت جعفر بن ابی طاب اور دو سرے مسمانوں کو جمع کیا ، اور شطبہ دیا ، اور رکھنوت سنی الدُعلیہ وقت سنی الدُعلیہ وقت میں الدُعلیہ و بنار مفر کرکے اُسی وقت مخترت خالد بن سبید اُلے کا مہر جا رسو دینار مفر کرکے اُسی وقت مخترت خالد بن سبید کرکے اُسی وقت مخترت خالد بن سبید کرکے اُسی وقت مخترت خالد بن سبید کرکے ہوا کہ اُور با ، حضرت خالد بن سبید گئے تو نجاشی نے کہا کہ '' دُور اعتبہ بینے ، اُسیار کرام کی سنت بر ہے کہ نکاح کے بعد و لیم بھی کرنے ہیں'' جنائی کے کہا کہ '' دُور اعتبہ بینے ، اُسیار کرام کی سنت بر ہے کہ نکاح کے بعد و لیم بھی کرنے ہیں'' جنائی کھا اسٹو ایا گیا اس کے بعد میں دخصیت ہوئے ۔

حضرت اُم جیرہ فرمانی میں ارمجھ مہر کے طور پر جوجہاں سودیارہ بینے گئے تھے میں ان میں سے سود بنارا برھ کنبر کومزیرا نعام کے طور پر دینے چاہے ، لیکن اس کنیز نے کہا کہ مجھے ہاد ثناہ نے ایب سے کچھے لینے سے منع کردیا ، اور جوزبور اَ پ نے دیتے تھے ، وہ مجی آپ کووایس کرنے کی تاکید کی ہے ، اس کے بدلے اہنوں نے مجھے ازخود بہت انعام دے دیاہے .

نجاننی درصی الندعنه)سنے اس کے بعد حسنرت اُمّ جبیبہ کی خدمدن ہیں ہہست سے تخف بصح جن میں شاہی خوشبو میں میں شامل تقبین اور نہا بیت اعر ا زوا کرام کے ساتھ آپ كومدية مليت بهيض كابندوبست فرما باجب معنرت أم سيئراً كخنزت متي الشعليدو تم ك یاس مدینه طَیّتبه جلنے نگیس نوا برحد کمیزنے آگرا بہسے کہا کہ میں بھی سلمان ہو کی مول اور ميرى طرف سے سركا رِدوى لمصلى السُّرطلية وسلّ محرض كرديجيّ كاي حعزت أمّ جيئةً نے سلام بینجانے کا وعدہ کیا، اور رخصت ہوگئی مربز طیتہ بینج کرا بنوں نے حسب دعدہ ا بره كاسلام صنور كويهنيا إ- آب نے سارا وافعيشنكر بستم فرايا، اورابره كودعائي دير حصرت أمّ جبية اس واقعے كے بعد آنخسرت ستى الشملبہ وسلم كى روج معلم و اور ام المؤمنين بن يكی نفير، دومرى طرن إن كے والدا بوسفيان برمنورمسمانوں كرمب سے را منابل سن موسر تعلیم مرتب کے موقع پرجنگ بندی کاجومعامرہ بو اتھا۔ خود کفار کمتنے اس کی خلاف ورزی کرے اسے تول دیا، صلحتم ہمگئ اور ابوسغیان کواندازہ بگواکراب آنحفرت من الله ملیہ وقم کسی وقت کی کرمہ بہملہ آورہوسکتے ہی اس یے وه حباك بندى كى مرّن مي توسيع كى تجوبند كرا مخضرت صلى المعليد وسلم كى خدمت مي من طيته ما خربوئ - الخضرت ملى الدعليه وللم في ان كتونيمستروك وي -اس موقع پر انہیں خیال بڑوا کہ اپنی مبیٹی رحضرت اُم جدیق کے پاس جا کران

ا واقعی پینفسیل ام ابن سخدنے واقدی کے توالے سے بیان کی ہے وطبقات ابن سعد میں ، ۹۸،۹۸، جربیہ میں ۱۹۸،۹۸، جربیہ میں ابنی اتنی بات سن ابو داور وغیرہ بی مردی ہے کر حفرت اُم جربیہ کا بیار مرمقستر رہوا۔ امرین کا نکاح مبتشر میں میں میں ایس میں کا نکا ۔ امہات المومنین میں سب سے زیا وہ مہرا ہے ہی کا نکا ۔

سے ان کوا طلاع ملی کہ اُ تخفرت حسّی اللّمظیہ وستم نے ان کی بیٹی سے کاح فرا لیاہے ، تو سخت کا ح فرا لیاہے ، تو سخت دُشمنی کے با وجو د ا ہوں نے اکفرت حسّی اللّه علیہ وسلّم کے بادے میں جوجہ کہا کوہ یہ تھا کہ '' محدًا اُن لوگوں میں سے بی جن کا بُیغام دُد نہیں کیا جا سکتا ''

سفارش کردائیں کرنیا کے عام قاعدے کے مُطابِق آن کی یہ تو تع بیجا بھی نہیں تھی کربیٹی ایٹے شوہر رصلی الشعلیہ وتم ) سے ضرور سفارش کریں گی ۔ جبا بچہ ابور سفیان صفرت اُتم جبیٹہ کے باس بہنچے، ابتدان ملاقات کے بعد جب وہ بستر پر بیٹھنے کے توحشرت اُتم جیئہ نے جلای سے آگے برٹھ کردیا۔ ابور سنہ ان نے یوجی :

" ببترمیرے لاکڑ نہیں کیا ہیں اس بنتر کے لاکٹ نہیں ہوں ؟ حضرت اُمّ جبیب نے جواب دیا ''بیرا لٹر کے رشول رصلی الٹرعلیہ دیمّ ) کا بستر ہے اور آب ابھی کے کفرو ٹٹرک کی نجاست میں مُنبتلا ہیں''

ا برسفیان اپنی سینی ما یہ جواب سن کر علملا گئے ، اور بولے ہے تہا رہ اندر تجویسے جدا موٹے نے بعد کہ: "تمہا رہ اندر تجویسے جدا موٹے نے بعد کہ: الغیر آگیا ہے"

برتمبن عرف الم بعيد رضى الثرعنها! الخفرت صلى الدعلية وتم كے وصال كے بعد من بها بير من الله عليه و الله على الله على الله على الله و ال

کے تہذیب تاریخ ابن عماکرص ۱۲۲، ج ۱ کے سیراً علام النبلار، ص ۲۲، ج ۲

#### مصرت أسمار بنت يزيد .

حفرت اسماربنت برندرض الدعنها حفرت معا ذبن جلام کی جیازا وبهن بین یه برخ یا کے کم مقر تھی تھیں اس میے ان کا لفت خطیب النسائیمشہور ہوگیا تھا۔ انہوں نے متعدد اعا دبیت بھی انحضرت میں اللہ علیہ وستم سے روایت فرمائی ہیں بحفرت مرک کے متعام پرجوفسید کن معرکہ ہوًا ، اس میں بدورس را افران کی فرجوں سے بربول کے متعام پرجوفسید کن معرکہ ہوًا ، اس میں بدورس مسلم خواتین کے میا تھیں ۔ بینوانین اجنے زخمی رشتہ دا روں کی مربم بی وغیرہ کے سخت موقع پر مسلم نوا بی کرخوانین کو اپنے وفاح کے بیے جایا کرتی تھیں ، اورجنگ کے سخت موقع پر مسلمان کی جبا کہ کو موقع پر البسے گھسان کی جباک ہول کی خوانین کو اپنے وفاح کے لیے دست مرست الوائی میں بھی حصر لینا بڑا۔ اس موقع پر حضرت اسمار بہت بر برا

سلم ميراً علام البلار للذهبي ض ٢٢٠ مج ٢ ترجم التم جيب أ

فى الشيخ تيم كى ستون سے نورُومى نوجيوں كوٹسكانے لگا بائتھا كى دخى الله تعالى عنها وارضا ما محصر من الله تعالى عنها وارضا ما محصر من اسمار مرست عميس من ؛

یهیں پڑاسا''نام کی ایک اورخاتون کا مزارہے ، بعنی اسمار بنت عمیس فی النونہا۔

یر بھی شہور صحابہ ہیں' ام المؤمنین حضرت میمونہ کی ماں شر کی بہن ہیں ، اور با تکل ابتدا

میں اسلام نے آئی ختین' ان کا مکاح حضرت جعفی طبیار شدے ہوگیا نفا، جنا نجہ جب
حضرت جعفی طبیار شرخ جستہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یوان کے ساتھ نفین سٹ میں میں
اپنے شوہر کے ساتھ حسبتہ سے والیس مدینہ طبیبہ آئیں' حضرت جعفی غزوہ مرتز میں ہیں۔

ہو گئے جس کا واقعہ بیجھے گذر جیکا ہے، تو استحفرت صنی النّدعایہ وسنم نے آپ کا ایکاح
حضرت صدیق اکبر رضی النّدعنہ سے کوا دیا۔

ل مبتات ري معدم ٥٨٠ ج ٨ وميراً علام النبلار ص ٢٨٠ ج٢

سہے اگرتم اس کے مواکھے اور جواب دیتیں تو ئیں نا راض ہوجا نا '' اس برحفرت اسمار' نے فرایا برد کریہ تین حفرات جن میں آب سب سے کمتر ہیں سبحی اچھے لوگ میں''۔ لے

(9)

### جامع اموی دشق میں :

مع الباب الصغیر "کے قرشان سے فارغ ہوئے تومغرب کی اوان ہوری تھی ہم نے قریب ہی کی ایک مسجد میں نماز مغرب اواکی اور نماز کے بعد دمشق کی شہرہ افاق آئی کی مسجد جامع آموی روایہ ہوگئے .

بعظیم النّان مبیر رُانے تہر کے بیوں بیج واقع ہے اور اس کے در دارے کہ پہنچنے کے یہ سراکس اتن جی سراکس اور رُہجم ہیں کہ کار کانی دُور کھرای کرنی رہاتی ہے۔ پہنچنے کے یہ سراکس اتنی جی سے گذرتے ہوئے ہم اس مبعد کے قریب پہنچ اب مبعد کے آس پاس سبعد کے قریب پہنچ اب مبعد کے آس پاس سبعد کے قریب پہنچ اب مبعد کے آس پاس سبعد کے قریب پہنچ اب مبعد کے آس پاس سبعد کے قریب پہنچ اب مبعد کے آس پاس سبعد کے اس سادیا ہوئے ۔ اس سے گذر کر ہم مبید ہیں دافل ہوئے ۔

یہ جائی اموی ، جوکسی زمانے میں نن تعمیر کے عبائب ہیں سے شمار ہوتی تھی بنوا میں کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الما ک نے تعمیر کی تی ۔ دو تیوں کے عبد حکومت ہیں بہاں عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا جو نیسنہ یو حنا کہلا آتھا ، جب حصرت عرض کے ذمانے میں سلالوں نے وہ تقل پر حملہ کی تو ایک خلیسا تھا جو کئیسنہ یو حنا ہوگا تو پر حملہ کی تو ایک جب نقریباً ادھا شہر فتے ہوگا تو پر حملہ کی تو رہے نتی ہوگا تو بہا شہر نے ہتھیار ڈال کرمسلالوں سے مسلے کرلی ، چنا نچ باتی نصعت شہر صلے کے دریعے فتے ہوگا او ہوگا او بہا میں کا جو علاق لوال کے دیجے فتے ہوا ، اس کے بارے میں اسلامی حکومت کو حکل اختیار حاصل ہو تاہے کہ وہ اس میں جو تعرف چا ہے کہ ہے ، نیک وہ اس میں جو تعرف چا ہے کہ ہے ، نیک بر کا فی ہوگا ہو کہ ہے کہ ہے ، نیک بر حالی کی ایک کر ایک کی ایک کی ایک کی ایک کر ایک کی کر ان ہوگا ہے ۔

انفاق سے اس کلیسا کا نصف حقد الله انی سے اور باتی نصف حقیم صالحن سے فتح مُوالما -جوحقة را أن سے فتح بروا تھا، اس میں نومسلانوں نے اپنے شرعی احتیار ریمل ک<u>ے تے ہوئے</u> مسيدينا لي، بكين ما تى نصف حصه جوصلياً فتح بحواتها ، اس كومعابدے كى شرا كىلا كے تحت کلیسایی رفزار رکھا .

بينانخه فتح دمش كي بعدسالها سال يك بهال مسجدا وركليسا برابربرا بزفائم رسي جب وليدبن عبدا لملك كازمانه آياتونمازير صف والول كي تعدا داتني زياده بوكني كرمجد تنگ بید گئی، دوسری طرف سبحد کے باسکل را برکلیسا ہونے کی وجہسے ایک تنقل برمزگ تروع سي من أتى تقى وليدين عبدالملك عاست تفي ككليسا كاحقته لعي سيدين ثالل كرليا جائے، ليمن معاہدے كى ترالكا كے مطابل كليسا فائم دکھنے رجيودستھے۔ انہوں نے كليسا کے ذمتہ دا روں کومبلا کراکن سے یا ت جیبیت کی اور اس جگر کے برسے انہیں جار کلیساؤں کے برا برمگہ وہنے، با اس کے معاوضے میں مُنا کی دتم میشیں کرنے کی پیش کش کی بیکن وہ بهال سے کلیسا مٹانے پریضا مندہیں ہوئے۔

اس صدیک نوروایات متفق میں اس کے بعدروایا ت بیں اختیا ف سے بعض روا بتوں سے علوم ہوناہے کہ عیسا تیوں کے انکار کے بعد ولید بن عبدا لملک نے زبردتی اس جصتے پر فنبضہ کر کے وہا مسجد تعمیر کر دی، پھرحضرت عمر بن عبدا بعزیز رحمترا لٹرعلیہ کا دُوراً یا ' نوعیسا تبول نے ان سے اس زمر دستی کی شکایت کی۔ اس پر حصارت عمر بن عبدا لعزیز نے ا ن میسا ئیوں کے بق میں فیصلہ دیا ، اوراس حقے سے سیختم کرکے اسے عیسا ئیوں کے حوالے کرنے کا ارا وہ فرما لیا رہین بعدمیں دشق کے حاکم نے عبسا بیوں کو تمنہ مانگامعافیہ دے کہ راضی کرلیاء اور پھروہ بخوشی اس حصے سے دستبروار ہو گئے بیٹ

اور بعض روایات سے اس کے برخلاف بمعلوم ہوتاسیے کہ وابدبن عبدا لملک نے شروع ہی سے عبسایتوں پر کوئی زبر دستی نہیں کی تھی، بلکر یہ کہا تھا کہ اگروہ یہ کلیسا گازین مبحد کے بیے و بینے پر دصا مند موجائی نو دمش اور اس کے مغافات کا جوحقہ مسلانوں نے بروزستے کیا تھا، و ہاں کے جن چا رکلیساؤں کے اہدام کا فیصلہ موچکا ہے ، وہ فیصلہ واپس کر دینے جائیں گئے ، وہ فیصلہ واپس کر دینے جائیں گئے ، اور بہ چا روں کلیسا آپ کو واپس کر دینے جائیں گئے ، چنا نیس پرعیسا بڑوں نے اپنی دھا مندی سے یہ کلیسا مسلانوں کے حالے کر دیا ہے بہرصورت ، ولید نے جب کلیسا کواپنی تحویل میں نے کر اسے مہدم کرنے کا ادا دہ کیا توعیسا بڑوں نے کہا کہ ہما دسے پہاں یہ عقیدہ منہوں رہے کہ جوشخص اس کلیسا کو منہدم کے گئا وہ پاگل ہوجائے گا ، البذا آپ اسے منہدم نہ کہنے ۔ لیکن ولیدنے کہا کہ اگریہ بان ہے تو میں اس کلیسا کو این گئال ولیہ نے ماری کا این اس کا انہدام خود اپنے ہاتھوں سے منہوں عے کہوں گا ۔ چنا نچے سب سے پہلی گڈال ولیہ نے ماری ، اور اس کے بعد وہ سرے مسلمانوں نے اسے مسادکر دیا .

اب ولیدبن عبدالملک نے دونوں صوں کو طاکر ایک عظیم الثان مبحد کی تعمیرکا آغاذ کی جواپنے فن تعمیر کے لحاظ سے میں دور کی سب سے عالیتان اور سب سے وبصورت مبحد قرار پائی ۔ کہتے ہیں کو اس کی تعمیر برایک کر دڑ بارہ لاکھ دینا رخ چی ہوئے ہے۔
مبعد قرار پائی ۔ کہتے ہیں کو اس کی تعمیر برایک کر دڑ بارہ لاکھ دینا رخ چی ہوئے ہیں ۔ اور مب مبحد کا اندرونی بال جس میں محراب بنی ہوئی ہے ۔ شرنا عز بائد دوسونیٹ با ، اور سونیٹ بوئی ہے ۔ شرنا عز بائد دوسونیٹ با ، اور اس بال کے اُور ایک شاغدار گئی ہے ۔ اس بال کے اُور ایک شاغدار گئی ہے گئی ہے ۔ کی بلند زین عمارت بھی اور اس کا پُرٹ کو وضاعی اس بال ہے اور اس کا پُرٹ کو وضاعی اور اس کا پُرٹ کو وضاعی ایس ایس ایس کی بلند زین عمارت بھی اور اس کا پُرٹ کو وضاعی اور اس کا بیان کرتے میں بہاں بہنی تواس گنست در چیاہے کا حال بیان کرتے ہوئے وہ کھتا ہے :

ودہم نے دُنیا میں جوعجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں' اورجن پُرِسُکوہ عمار توں کا مشاہرہ کیاہے ،ان میں جا مجا مع اموی کے تبتے پرچشھنے کا تجربہ ایک عظیم تدین بجربہ تھا یکھ

ل تاریخ ابن عساکرص ۱۹ مج ۲ و البدایة و النهایة ص ۱۲۵ ، ج ۹ . ک و سها به این جرس ۲۰ و ۲ و البدایة و النهایة ص

ابن جُبیرنے پر بھی لکھا ہے کہ جا مع اموّی کے گنبدوں کی پینخاصیت شہورہے کہ ان بیں نہ محد ی جائے بئن سکتی ہے' اور نہ جمیگا داڑیں ان کو اپنامسکن نباسکتی ہیں۔

مبدکی دیوارِقبد میں کئی تحوا بین بین اور یہ خلافت عثما نیہ کے دُور میں مختلف فقہی مذا بہب کے علیا جدہ علیا جہ مصلوں کے طور پر استعال ہوتی رہی بین اب بھی جا مع اموی میں حفی اور شافعی جاعتیں علیا جدہ بوتی ہیں کین دونوں جاعتوں میں اکم محواب ایک ہی استعال ہوتی ہیں کا در اب ان جاعتوں میں ، لوگوں کی بشرکت کی محفوص فقہی مسلک سے والبت کی بنیا د پر کم اور اپنی ہولت کی بنیاد پر زیادہ ہو گئی ہے ، شایا تمام او فات میں شافعی مسلک کی جاعت پہلے ہوتی ہے ، اور ضفی مسلک کی جاعت پہلے ہوتی ہے ، اور ضفی مسلک کی بعادی ہے کی نظر سے میں شرکت کا کی بعد ہیں ۔ اجب شخص کو اپنی مصروفیات کے لیا ظرسے جس جاعت میں شرکت کا موقع میل جا ایک میں میں شرکت کا بی بعد ہی جو یا شافعی ۔

مسجد کے بال میں ایک تقبرہ بنا ہو اسپے سے جا سے میں شہور بہتے کہ یہاں حضرت کیلی علیہ السّلام کا سر مبارک مدفون ہے۔ حافظ ابن عسا کرشنے یہ دوایت نقل کی ہے کہ جا مع اموی کی تعبیر کے دوران ایک غار دریا فت ہوا، ولید بن عبدالملک کواس کی خبر کی گئی، ولید بن عبدالملک خوداس فار میں داخل ہوئے تواس میں ایک صندوق کی خبر کی گئی، ولید بن عبدالملک نو داس فار میں داخل ہوئے تواس میں ایک صندوق میں ایک انسان مر رکھا ہو انتھا، اوراس پر مکھا تھا کرا یہ حضرت کے بی علیہ السّلام کا سر ہے 'وید بن واقد جو اُس وفت مبحد کی تعیر کی مگرا فی کورہے نقہ، اُن کا بیان ہے کہ اس سر مبارک کی میں نے ذیا دن کی، اس کے جرب بشرے اور بالول میں ذرا بھی تغیر بنیں را یا تفاق ہے بہاں السّر تعالیٰ کے ایک اور طیل القدر پی فرم کو میں عرض کرنے کی سعا دت حاصل ہوئی۔

حضرت بحلی علیہ السّلام کے مزار کی مغربی جا نب میں ایک طویل وعربی شمع لگ ہوئی ہے یہ موم نبی ہے ملکن اس کی اُونچائی با رہ دنطے اور گولائی تقریباً دونٹ ہے۔

ک تہذیب تاریخ ابن عماکرم ، 19 ع

جا مع ا موی میں السی السی بہت سی معیں رکھی ہوئی نغیب نیکلی کی وریا فت سے پہنے اہٰی تنمعوں کوروشنی کے بیے استعمال کیا جا آتھا ، بیر نے کسی کمآب میں پڑھا ہے کہ رات کے وقت جبشمعیں گئ کی جاتی تفیں نو ہوری مبحد مشک کی خوشبوسے اس قدر ہوگ کھٹی تقى كەلوگ اس تىز خوشبوكو بردائنىن لېنىن كرسكتے تھے اور ما بىزىكل جاتے تھے . مسعد کے بال سے عن کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک کتا وہ برآمدہ ہے جو محن كاجارول طرف سے احاطہ كتے ہوئے ہے۔ اسى برآمدے كے مشرقی حصے ميں ايك عگه ایک اور مزاربنا بواہے س کے بارے میں مشہورہ کے بہاں حضرت حسین رصنی التّرعنهُ كائبرمُبارك مرفون ہے۔ یہ ہات آجل توہبت مشہور ہوگئ ہے ایک دوابت بھی ہے کر حصرت حسین کی شہادت کے بعد آپ کا سرمبارک پزید کے یاس وشق لایا گیا تھا ، اس روایت کی بنا براس خیال کو کچھ تقوست بھی ملتی ہے کہ شاید بعد تیں سرمبارک پہاں دنن کردیا گیا ہولیکن عجیب بات یہ ہے کہ دشق او رجامع اموی سے قدیم مؤرضین میں سے کوئی کھی برمات ذكر نهبير كرّنا كرحضرت حشين رضى الشرعة كا مبرمبارك بهال دفن كيا كيا -ها فظ اين عه ماكرم جو مشق كي نصائل دمنا قب اوراس كي مفاخركوبيان كرف كي براس الصليل ين انبول في منعيف منكر عكرم ومنوع احاديث بيان كرف منع هي گريز انبي كيا، وه كبين حضرت مسين كي اركا مذكره ننهس فرات علام نعيرة جن كركتاب تنبيه لطاب أبرخ وشق بر این عسا کردی معدسب سے بڑا ما خذہبے انہوں نے بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا -علامشهاب الدین ابن ضل الله العری دمتو فی مسیمیری نے اپنی کما شیمسا مالطیعها د في ممالك الأمصار "مين جامع ومشق كابرط ي تعضيل سية ذكر كيا سيئ اس من بهي حضرت مين کے مزار کا کوئی ذکرنہیں۔ صرف ابن جبرنے اپنے سفرنامے میں وکر کیا ہے کرحفرت حسین رصنی النّه عهد کا سرمیارک بهال موجود تها ، نیکن بعد میں اُست قاسر و منتقل کردیا گھیے ۔ و، لله مشبحامنز اعلم -

الجامع الاموى تحتيق محد طبع الحافظ ص ٢٣ مطبوع دا دا بن كثير دمش -

ہم براگرے کے شال مشرقی کونے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عجید بخریب گاڑی کھی نظراً کئی ، یرگاڑی بانسوں اور مکرطی کے تختوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لوہے کے بڑے دیو ہم کی پہنے گئے ہوئے تھے ، یہ اتنی بڑی گاڑی تھی کہ اس نے براگرے کا فاصا گرا حقد گھیرا ہو اتھا، رہنما وّں نے بنایا کہ یسلطان صلاح الدین ایو آئی کی بنائی ہوئی خبنیق ہے جو انہوں نے بہت سی جنگوں میں استعمال کی اب اسے یاد گار کے طور پرجامِ ماموی یں رکھ دیا گیا ہے ۔

مسجد کے صحن میں کھرائے ہوں تو چارد ل طرف سے مبحد کا نظارہ بڑا نتو لعبورت
علوم ہونا ہے قبۃ النسر کے علاوہ مبحد کے عینوں مینا راغ بی، شرقی اور منارۃ العروس)
ہاں سے نظر آئے ہیں کسی زمائے میں صحن کے اندرایک فوارہ بھی تفاجس کا پانی ایک لالی نصف وار آہ بنا نا ہم اگرتا تھا، اور اننا دکلش تھا کہ لوگ اسے وگور گورسے دیکھنے کتے تھے۔ اب یہ فوارہ موجو دہنیں ہے۔ مرزضیں کا بیان ہے کہ جامع اموی کے صحن کی رفت کو گوں میں منرب مش تھی ، مصحن عمد یوں سے مم دین کے طالبوں اور بھے بڑے بیا ساتہ ہو ومشا کی کا مرکز رہا ہے ، یہاں علم ونصل کے دریا اُمڈے میں ، نجائے کئی بیشار ما تعدہ ومشا کی کا مرکز رہا ہے ، یہاں علم ونصل کے دریا اُمڈے میں ، نجائے کئی بیشار ما ہو کہ ہی بہاں کچھ تمریسی طبقے ہوتے میں 'لیکن وہ زیادہ تروعظو میں ہیں ہیں جموم اسلامیہ کی دیں وندرسیں کا وہ شکسالی انداز تو اس ما سے میں کا رخصت ہو جیکا۔

اس عظیم ماری مبحد نے مسلمانوں کے عوج واقبال کے دن بھی دیکھے ہیں اس کی میں براُن فرشۃ صفت انسانوں نے بھی سبدے کئے ہیں جو ڈینا کے لیے ایک مثال ن کر آئے تھے ، اور آج بہی مبحد اسی امّت کے زوال وانحطاط کا بھی نظارہ کر رہی ہے' ورسم جبیوں کے بے رُوح سجد ہے بھی اسی زمین پر شبت ہور ہے ہیں ۔ ادرانشا اللہ اسدن وہ بھی آئے گا جب اُست کا آخری حصّہ حضرت عیسلی علیہ السّلام اورامام ہمدی کی مرد گی ہیں اسی مبحد ہے ہمت و عزیمت کا نیا قا فلہ نے کر نکلے گا ، اس کے اِنھوں میں مرکردگی ہیں اسی مبحد ہے ہمت و عزیمت کا نیا قا فلہ نے کر نکلے گا ، اس کے اِنھوں میں

برایت کی ومِی علیس بول گی جن سنطلمتوں میں ڈو بی موتی، نسانیت پر ایک بار بجیرعدل و انصاف اورخدا پرستی کی کرنیں صبابا رہول گی، اوریہ وُ نیا جو آج ظلم وجھالت کی نبرگی میں مچنسی مول کہنے اس پر دوبار ہ رشد وہدا بہت کا سویر اطلوع ہوجائے گا۔

> بر نورالدین زنگی کےمزاریر .

> > ابن انبرد لکھتے ہیں :مہ

جا مع اموی سے سکتے نومسجد کے بالکل برا بر ماریخ اسلام کے بطل طبیل نورالترین دیگی کامزار نھا، وہاں سلام عرض کرنے اور فائحہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔

نورالدین زنگی می اریخ اسلام کے ان چند فرمال روا قراسی سے بین جنہوں نے لینے عدل وانساف رعایا و و ستی ، عزم و شنجا عدن اور سن انتظام میں خلافت را شدہ کے لئے کی یادی نا زہ کیں ، آنا بی خاندان کے اس اولوالعزم مجاہد کی ہوری زندگی سنیب بڑاروں کے میان نا فرمیدان جہا دہیں گذری ۔ اور اس نے اپنی جا نبازی کے در سے نا جائے ہیں ہار کی میں نازی ہو زمان نخاجب سلحوق جرمتی، فرانس اور اور آپ کی دو سری طافقوں کے چھکے فیر المتے ۔ یہ وہ زمان نخاجب سلحوق حکومت ذوال بنر ہز دِ جہا تنی ، عباسی خلافت طرح طرح کے فیر المتے ، یہ وہ زمان نخاجب سلحوق صلیبی طاقتیں میں اور کی سسی کر و ری سے فائدہ الحاکم عالم اسلام کو مینم کرنا چاہتی تھیں اس کا ذکر موقع پر سب سے بہلے فور الدین کہ والدین زنگی ما دالدین زنگی ما دالدین زنگی ما دالدین زنگی میں ایک بعد تو رائد ہا دالدین زنگی می میں ایک بعد تو رائدی اور الدین کی موقع اس موقع ہیں ہے ، یہی علامہ این اثیر جزری موجوب ہا ہے کے مور نے ہیں اور کو رائدین اندین اور کی ہیں جے بہی خارج کی مور جی بات کے میں مور خارج کے ایک بوری کا موقع ہیں ہے بہی علامہ این اثیر جزری موجوب ہا ہے کے مور خارج کے ایک بین مور خار الدین کی مور جی ہا کہ مور خار الدین اندین کی مور خور کی ہوئے کے مور جی ان انتوال کے اپنی ایک خور کی ہوئے کے مور جی ان انتوال کے اپنی رائی ہیں جاتا میں مورخ الدین کا موقع ہیں ہیں ہیں مور جی ان انتوال کے اپنی رائی ہیں جاتا میں مورخ کی سے ایک کے اپنی رائی ہیں جاتا ہے مور کی انتوال کے اپنی رائی ہیں جاتا ہے مور کی کئی کی کور کی انتوال کے اپنی رائی ہیں جاتا ہے مور کی کئی کی کور کی انتوال کے اپنی رائی ہیں کا کہ مورخ کی کئی کی کور کی کا کور کی کے کہد مورکومت کی جو جومی شرم کی کیا ہوں کی کا کور کی مورخ کی کور کی کی کور کی کا کور کی کا کور کی کور کی کور کی کیا کیا ہو کی کور کی کور کی کی کر کیا ہو کی کور کی کی کور کی کیا کی کور کیا ہو کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور

"میں نے اسلامی عہد کے بہلے کے فرماں روا وَں سے لے کراس وقت کے ماں دوا وَں سے لے کراس وقت کے کہا میں اور عمر ہے بالور اُندین اُند

کے سوا نورالد بن سے بہتر فرماں روا بیری نظرے بہیں گذرا۔ اس نے عدل وانصاف کی اشاعت جہا د اور نظم وجور کے استیصال عبادت و ریا صنت اوراحیاں و کرم کو مفصد زندگی بنا یا نخا۔ اس بی اس کے بیال نہار بسر بہونے تھے، اگر کسی پوری فوم میں بھی اس کے اوراس کے باب کے بسیدے دو فرماں رواگذ ہے ہونے نوعی اس فوم کے فور کے بیے کہ فی تھا۔ ذکر ایک گورانے میں خدانے دو فرماں روا پیدا کر دیتے تھے ۔ . . . . مما لک محوسہ میں میں ندرنا جا آئے میکس تھے سب موزون کر دیتے تھے ۔ . . . . وہ مطلوم میں ندرنا جا آئے میکس تھے سب موزون کر دیتے تھے ۔ . . . . وہ مطلوم کے سائھ خوا ، وہ کسی د رہے کا آئو، پورا انصاف کرتا نیا، مظلوموں کی شکا بنیں برا ہ راست شختا تھا۔"

اقدار کی گرسی پرمزار ہا فراد آئے اور بلے گئے ، لیکن بہت کم لوگ ایسے گذرہے میں جنہوں نے اس گرسی کو اپنی آخرت کی تیاری کے یہا سنعال کیا ہوا ورا پنے کا زناموں کی بہت اپر زندہ جا وید ہو گئے ہوں - التدنعالی نوراندین زنگ کی رُوح پر اپنی عبر محدود رحمنین از لوٹ کو وہ ایسے ہی صاحب آفتدار تھے - اُن کے مزار پرماضی کے وقت عقبدت ومجتت کے جذبات لفظ و بیان سے ما ورائحے .

# مُنطان صلاح الدين الويي .

یہیں جامع اموی کے قریب دو سرامقبرہ سلطان صلاح الدین ایگر فی گاہتے ،
وال بھی حاصری ہوئی سلطان صلاح الدین الد فی سے سلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے ، وہ
نورالدین زبگی کے قابل نزین جزنیلوں میں سے تھے ، نورالدین نے انہیں ان کے چہاشہر کوہ
کے ساتھ ایک جبھی ہم پر مقرر وان کیا تھا ، وال انہوں نے اپنی بہتری جبھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ، فرنگیوں کے متعدد صلے انہوں نے ہا کا خردہ نورالدین زبگی کی طرف سے مقرکے حکم ان بن گئے ، اور انہی کی کوششوں کے بیتیج میں مقرسے فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوا ۔ نورالدین زبگی ارجن کا بائے تخت شآم تھا ) کی وفات کے بعد اہل شآم نے انہیں شآم کے حکم ان بن گئے ۔
کی حکومت سنبھ اپنے کی وعوت دی اور اس طرح وہ بیک و قدت مقراور شآم دونوں کے حکم ان بن گئے ۔

ابنے عبد حکومت کے دوران انہوں نے ایک طرف بیٹھا رتعیری خدمات انجام دیں اوردوسری طرف بہی وہ دور تھاجب عیسائیوں نے مسلما نوں کے خلاف صیب بیشی جنگوں کی ہے در ہے جہمات شروع کررکھی تھیس سلطان مسلاح الدین ایوبی نے ان جنگوں بی بورت کی طاقتوں کے دانت کھنے کئے ، اسی ذما نے میں بہیت المقدس برعیسائی قابض تھے سلطان مسلاح الدین انج بی نے مسلمے حیم مسلمانوں کا قبلہ اقرار ان کے تسلم سے جیم اکر وائن کے تسلم سے جیم اکر وائن اور شام کے جینے علاقوں پر ابل صبیب قابض ہو گئے تھے وہ مسب ان سے آذاد کو ائے .

ان کی تیم ساری زندگی میدان جها دمیں گذری وه بھی عدل وانصا ف اوصلاح وتقوی بس نودالذین زنگی میدان جها نشین تھے انہوں نے مقرمی مها سال اورشآم بین محاسال مکومت کی کیکن جب محسی ان کی وفات ہوئی توان کے نزے میں زکوئی ذبین جا تدا و تھی نہ کوئی نقدی یا مونا۔ دحمد الله نعالی دحمد واسعة

الأعلام الزركل ص ٢٩٢م و دفيات الاعيان ص ٢٥٦م ٢ ع

سلطان صلاح الدین انگر بی کو دُنیا سے رخصت ہوئے اکھ سوسال سے زامد ہو کچے ہیں آج مجیر سلمانوں کا فبلا اقال ان سے جبین لیا گیا ہے اور آج مجرات ہے ساکسی صلاح الذین کے انتظار میں ہے 'اور پوراعالم اسلام نبان حال سے بکا ردا ہے کہ سے اسے سوارِ النہ سب دوران ، بیا اسے فسروغ دیرۃ امکاں ، بیا

(1.)

### بازارهميديين:

جامع ومش اورسلطان زگی ورسلطان ایگری کا قدیم ترین بازار ہے جس کے بعدیم درا آگے جاتوں کا قدیم ترین بازار ہے جس کے بعدیم درا آگے جاتوں کا فدیم ترین بازار ہے جس کے بعدیم درا آگے جاتوں کا فدیم ترین بازار ہے جس کے بازے پر مشہوریہ ہے کر جہر صحابی سے بازی کا تدبیم کا تاہیم کا تابید کا میں ہے سے بھی پہلے باز نظینی دور کی طرف مشہوب کرتے ہیں یہ دُنیا کے اُن چند بازاروں ہیں سے ہے جوصدیوں سے اپنی قدیم جگر پر قائم ہیں اوران کے محل وقوع میں کو کا تغیر نہیں آبا۔ اس ہے جوصدیوں سے اپنی قدیم جگر پر قائم ہیں اوران کے محلی وقوع میں کو کا تغیر نہیں آبا۔ اس کے دونوں مردر کے دونوں مردر کے دونوں مردر کے دونوں طرف انواع و اقسام کی دکانوں کا طویل سلسلہ ہے مردک قدیم زا نے کے کی طرحت خاصی مرد تے ہیں گئی تیجہ یہ کہر مردک پر کھوے سے کھوا جسٹنا ہے ۔ شام کی شیخہ اور کھا تی چیزیں ہوتے ہیں نیتیہ یہ کہر کرد شیخہ کا درا دور اس کی معرف کھیوں میں دستیاب ہوں گی جہاں سے خرید ن ہوتے جہر گذشتہ کی گرباس قدم قدم پر مشام جان کو متاز کرتی ہے اور جس کے دو ویوار پر تاریخی دا قعات کے ان دیکھ سائے میڈلاتے ہوئے محکوس ہوتے ہیں۔ اور جس کے درودیوار پر تاریخی دا قعات کے ان دیکھ سائے میڈلاتے ہوئے محکوس ہوتے ہیں۔

سردی کاموسم تھا، اور شام اور ترکی کے بینے ہوئے سویٹر ہیاں ہہت اچھے اور رطے سے مل رہے تھے، شامی روبر ایرا کہلا آہے اور قیمت کے لحاظ سے ہمانے پاکشانی رویے کے تقریباً رابرہے تمام ساتھیوں نے بیال سے مسویٹر نظریدے - اللہ نعالی نے اہل شام کے مزاج میں نفاست ادر لطافت کوٹ کوٹ کر بھردی ہے۔ان کی ہرچیز ہیں خوش مذاق دا منخ نظراتی ہے، سا دگی کے ساتھ حسن ان کی فطرت میں داخل ہے۔ خِانچہ تام كى مصنوعات مين هي ينوش مذاتى بورك طور برنمايا سب -

ہماری گاٹری سوق الحبیدیہ کے پیچھے ایک گلی میں کھڑی تقیء با زارسے گذر کرویاں بہنچے، وہ ں سے ہمارے رمنہاعنایت صاحب ہمیں جبل فائیکون سے جانا جا ہے تھے۔ "اكرول سے رات كے وقت دشق كا نظارہ كراسكيں ليكن راسنے سے گذر نے ہوئے ایک جگر کے بارسے میں انہوں نے بنایا کہ یہ جگر 'باب ابحا بی کہلانی ہے میں یہ نام شن کر هم المسلم كيا، اور دبال گاڙي ركواني، دراحل پينديم ومشق كامتېورمغربي دروازه نھائيس كا نام "مارىخورىين باب الجابية مذكورى -

### ماث الحائير.

وراصل عباسية ومشق كى ايك مصافاتى كانام به جرومشق كم مغرب مي جولان كى سطح مرتفع كے فريب واقع ہے جب حضرت عمر منى اللّٰدعن أَثَمَا م تشريف للَّهُ ، تو انہوں نے دمشق میں داخل ہونے کئے بجائے "مجامیہ میں قیام فرما یا تھا، اور وہاں ایک برامعركة الأرا يخطبهي دبإ تفاجؤ خطته الجابية كأم سيمشهورب اس خطب كع بهت سے آفتیاسات حدمیت اور ماریخ کی کما بوں میں اُتے ہیں۔ قدمی زمانے میں اگر کو فی شخص ومشق سے عابیہ جانا جا ہتا تو ا سے شہر کے اس مغربی دروا زے سے سکانا پڑتا تنا ،اس لیے اس مغربی دروازے کا نام 'یاب الحابیّہ' رکھ دیا گیا نتا۔

حضرت عرائے زمانے میں حب مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا توحفرت الوعبيد، بن جرّاح رضى الله عنه نے اپنى چوكى باب الجابيبر كے سامنے فائم فرا فى نفى مصرت خالدىن وليكر

اس كے مقابل دشق كے الباب لشرقی كے سامنے فروٹش تھے۔ محاصرہ كئى مہينے جارى دہا۔ مصا كى گفتگو بھى كئى بار حلى اور ناكام موئى- بالاغر حضرت خالدىن وليۇنى فى مشرقى جانب سے بلناري ا درشهرمين داغل بو گئے، حضرت ا بوعبيده كوحضرت خالدہ كے جملے كابيته منجل كا، ا وریاب الحابیّ کے لوگوں نے حضرت الوعبیری سے مصالحت کرکے پر در وازہ حضرت الوعبيدة كے ليے كھول ديا، اور حضرت الوعبيدة اسى دروا زے سے صلح كى بنياد يرضر میں داخل ہوئے، اُدھ سے حضرت خالد خرز و بشمتیرا کے بطھ رہے تھے، اور إ دھر سے حضرت الوعبيرة يُرامن طور رِتشريف لارہے تھے،شہر کے بیجوں بیج دونوں کی الاقات ہوئی توایک دوسے کو دیکھ کرحیران رہ گئے حضرت خالد نے فرمایا کرمیں نے شہر کا نصف حصة ملوا رکے زورسے فتح کیا ہے، الندا اس شہرکے لوگوں کے ساتھ مفتوحہ شہرو کل سلوک ہونا چاہیئے۔لین حضرت ابوعبیرہ نے فرما باکرمیں صلح کی شنیا دیرا ہل شہر کوامان دے چکا ہوں 'اورجب او حانتہ صلحاً فتح ہواہے نوسمیں پورے شہر کے ساتھ مصالحت کا سلوك كرنا چاہتے جنا يخصى به كرام نے باتفاق ہي فيسله فرما ياك سماندا مقصد توزيزى نہیں، اللہ کا کلم بلند کر نا ہے اس بیے ہم اس شہر کو صلح سے حاصل شدہ شہرتصور کرینے آج اس جند وروازه نام کی کوئی چیز باقی شعی ہے۔ بلکہ یہ وسط شہر کی ایک حموف سرط کے ہے سے دو نوں طرف مجان ابادی ہے، سکن وہ جُکر ابھی محصوظ ہے جہاں سمجی با گِالْجابِینامی درواز دیمُو اکرما تھا۔ یہ امینِ امّت حضرت ابوعبیدہ این عزاج فیلیاند کی وہ گذرگا ہتی جہاں سے وہ دمشق میں فاتحا یہ دا خل ہوتے تھے، اُن کے انھوں اس مّاریخی شہرسے قیصر روم کے جاہ و حلال کا پرچم ایک مرتبہ اُر اتو دوبارہ مزاہرا سکا، اُن کے اور ان کے مبارک رفقار کے اتھوں میں ایمان ولقین کی جو قندلیں تھیں انہوں نے اسعلاقے کورشدو ہرایت سے منور کر دیا ، اور ان نفوس قدسیہ کے کیسلاتے ہوتے نور کے اثرات اہلِ شام میں آج جو دہ سوبرس گذرنے کے بعد بھی محسوس سجتے ہیں کفروالحا دنے

لے تاریخ ابن مساکر ص ۱۲۸ سے ۱

اس نورکومٹانے کے بید ایڈی چوٹی کا زور لگالیا، یہاں کہ کراب توزمام آفندار بھی اسی نے سنبھال لی دلیکن الحمد اللہ عوام کے سینوں میں ایمان کی جڑمعیں آج بھی فروزاں ہیں انہیں بالکلیہ تھیانے پر اکھی کہ قا در نہیں مجوا۔

### تجبل فاسسيون پر ۽

چند کھے باب الحاتیہ برماضی کے تصورات میں محورہ نے کے بعد ہم قاسیون کی طرف روان ہوگئے ، برہا ڈشہر دمش پر کھیک اس طرح سایہ کئے ہوئے ہوئے سے اسلام آباد پرمرگھ ۔ اب دمش کی آبادی بڑھتے بڑھتے اس بہا ڈکے ختلف حصول کا تعمیل گئی ہے جنائج مختلف آباد ہوئی قاسیون کی ہے جنائج مختلف آباد ہوئی قاسیون کی ہے جنائج میں سوک پر بہنچے ہوئی کھاتی ہوئی قاسیون کی بوٹی کی سے گذرتے ہوئے ہم ہس سوک پر بہنچ ہوئی کھاتی ہوئی قاسیون کی بہاڑ ہوئی تا مدر کی در بین ہم بہاڑ میں سے تدریح بلند ہوتی گئی ، اور کھوڑی در بین ہم بہاڑ کے اگر پر ہنے گئے ۔

تاریخی اورا سرائیلی روایات کی روسے فاسیتون انبیارعیهم السلام کا مرکز روابید.
معنی روایات میں سبے کہ حضرت وم علیہ السلام سکے بلطے قابیل نے اپنے بھائی وابیل کوہیں
پرفتل کیا تھا، پہاڑ پر ایک غاربنا بڑوا ہے اور کہا جا تا ہے کہ اس میں خون کا نشان تھی ہے عوام میں شہورہے کہ رحصرت وابیل کے خون کا نشان سے۔

اس بها طیرایک میزابرایم کهلاتی به اور تعض دوایات معلیم به وا به کداس مگره خرت ابرامیم علیه التلام عبا دت کیا کرنے نبخے ،اسی مبحد کے با بربها رسی ایک درا رسید اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراسیم علیه التلام کا جووا فعہ مذکو رہے کہ انہول نے بہلے نتارے ، پھر جاند اور کھر متورج کو دخوشی طور رہ ) خدا قرار دے کر بھران سب خیالات سے برارت کا اظہار فرمایا ، اور عقیدہ توجید کی اس تعلیف بیرائے میں تبلیغ فرمائی ، وہ وا قعہ اسی جگر بیش آیا تھا .

ایک اورروایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السّلام اینے باوشاہ وقت کے مطالم صے تنگ آگر اسی بہاط میں دُولوش دہے نظے کیا۔

الله مختصرتا لبيخ دمشق لا بن منظور عن ١٤٢٥ - ١٠٠ عن ١

برتمام روایات اسادی جیشیت سے کرز در بین اوران بین سے بعض آریجی اعتبار سے بیا داور علاقہ ا بنیاع بیم استام میں میں میں آئی بات واضح ہے کہ یہ بیرارا علاقہ ا بنیاع بیم السّلام کا مرکز ریا ہے ، اور جبل قاسیم آئی کا نما یا ل تربی بہا ڑہے ، اس بیے اگر مختلف ا بنیار علیم السّلام نے اسے این استفر بنا با ہوتو کچھ بعید بنہیں ۔

ماری کا ڈی سے بھاری کا ڈی سے بھر جا کر ڈکی وہ اس پہا ڈی ایک نفریجی مقام ہے۔ گاڈی سے انزے نوایک ایفار کی ایک نفریجی مقام ہے۔ گاڈی سے انزے نوایک ایسا د نفر بب منظر سامنے نقابے بیان کرنے کے سلے الفاظ کو ننگ دامنی کا احساس ہوتا ہے۔ سامنے بینوں اطراف میں متر نظر کسٹنہروسٹن کی روشنیاں کیسی بڑی تقییل دنگ درشنیاں کیسی بڑی ایک جہان آبا د نفا اور ایسا محکوس ہوتا نفا جیسے ذمین نے تاروں بھرے آسان کی صورت اختیار کرلی ہے جا

زمیں بہضیے کوئی کہکشاں اُترا کی

یہاں کچے دسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں کچے بچی سے کھیلنے کے مراکز ہیں ۔ غالباً سخت سردی کی وجہ سے بہاں کوئی جہل ہیں تھی ہم کچے دہر بہاں کے حسین شظرسے تطلب اندوز ہونے کے بعد والیس موانہ ہوگئے۔

منيخ مخي الدين ابنِ عربي

جبل فاستون سے الدکرہم دشت کے نئے علاقے بیں پہنچے جود دمشق الجدیئر کہانا آ
ہے اور اپنی کٹا دہ سرم کو ل دسیع عمار توں اور خونصورت سنگلوں کے اعتبار سے جدیر تدن کا بہترین نمونہ ہے ۔ عنایت صاحب بہاں سے عہیں بچر دمشق کے قدیم علاقے کے اُس محقے بیں اور خوش کے قدیم علاقے کے اُس محقے بیں ہے گئے ہوئی کا کہر خفرت می الدین ابن عربی رحمته الدیل کے نام سے منسوب ہے۔ بیس مے گئے ہوئی کا کھا اس سے منسوب ہے۔ بہیں پراکن کا مزار وا نع ہے ، اُس وقت مزا دکا دروا نہ جو ککہ بند ہو جیکا تھا اس سے بہیں پراکن کا مزار وا نع ہے ، اُس وقت مزا دکا دروا نہ جو کھ بند ہو جیکا تھا اس سے بھی ا

العندلام كم بغير المحت من المركز المن العربي المركز ابن العربي والف لام كيمساته اورانكواب وبي العربي العندلام كي المركز المركز

ا ندر توصا ضری مذہوسکی بھی باہری سے فاتحہ میسفے کی معادت حاصل ہوتی ۔

حضرت شیخ می الدین ابن علی دعمة الدعلیصوفیار کوام بی سمقام بلند کے حامل میں وہ کسی پڑھے نکھے تعض سے مفی نہیں۔ آپ سلامی میں اندس کے شہر مرسیمیں پیدا ہوئے تھے، بھرو ال سے البیسینی شقل ہوئے وال آپ کسی بادشا ہ کے بہاں منشی کا کام کرتے تھے، نیرو کو السے البیسینی شقل ہوئے وال آپ کسی بادشا ہ کے بہاں مصروف ہو کرتے تھے، نیکن میرز صد کا غلبہ ہوا، اور نمام و نیوی مشافل جو و کرکہ یا و خدا میں مصروف ہو گئے۔ بادشا ہ نے ان کو ایک گھر تھے میں دیا تھا جس کی تیمت اُس وقت ایک لاکھ درہم بھی کے جادشا ہ نے ان کو ایک گھر تھے میں دیا تھا جس کی تیمت اُس وقت ایک لاکھ درہم بھی کہتے میں کرایک مرتبہ کوئی ما تل آگا، اُسے دہ بنے کے بیان کے یاس کی تیمین تھا، جنا بخد وہ گھرا سے صدفہ کر دیا۔

اشیدیدسے شیخ سے دونت سو المرصاتی ہے ہے ہے جومین شربین ما طربوت بھرائی۔
عرائی اورشام کا سفر کیا ، تھر میں کا فی عرصہ تعیم رہب اور بہت سی کا بہی البیف فرمائیں۔
چونکہ ان کی تصافیف میں بہت سی شطیبات بھی موجود ہیں اس بے مقرکے لوگ ان کے دشمن موسکتے ، اصر کے اس سے میں فید ہوگئے ، اور لوگ قتل مک کے در بے ہو گئے ، الا خسس علی بن فتح ا بہا لی نے ان کی خلاصی کرائی اور الہوں نے آخریں ومشق کو اپنا مستقر بنا یا اور و ہی پر شسکتے میں وفات یا تی سے

تحفرت شیخ ابن عربی گفته بین الم عمی متنازعه دبی به ان کی کا بول بین جو شطیبات یا تی جا نی بین ان کی بنا پرببت سے محدثین ا ورفقها بان سے مالال اور برگشند درجه، میکن دو مرسے حفرات نے انہیں معدور قرار دسے کران کی برارت بین کا بین تکعی بین و علامہ جلال الدین سیوطی نے بی ان کی برارت پر ایک ستقل دسالا تنبیدا نبتی بریز بین معلم ابن کی برارت پر ایک ستقل دسالا تنبیدا نبتی بریز ابن عربی اس بین علام سیوطی کھنے ہیں و۔ اس بین علام سیوطی کھنے ہیں و۔ ان طرب الفیصل فی ابن عربی اعتماد و لابیت و تحرب النظر

فى كتبه ، فقد نقل عند هوأنه قال ؛ نحن قوم يجرم النظر فى كتبنا ..... و ذلك لآن الصوفية تواضعوا على الفساظ اصطلحوا عليها و آس ادوا بها معان غيل المعافى المتعارفة منها ، فنن حمل الفاظه وعلى معانيها المتعارفة بين الصل العسلوا لظاهر كفن نص علا ذلك الغزالي في بعض كتبه الم

بہشیخ ابن عربی کے بارے میں بڑا مغتلال فیصلہ کیا ہے جگیم الامنت حضرت مولا اا شون علی صاحب تھا نوی فدس سرہ کا معتلامہ ابن عربی برارت میں ایک رس لہ مکیا ہے جو النہ بالن العربی فدس سرہ کے علامہ ابن عربی سے شائع بُواہے اس میں بھی حضر ننگ فیقر یا العربی مؤتف ا فقیار فرما یا ہے۔

بات دراصل به به کرمونیارگرام پرجوحالات و کیفیات طاری بوتی بین اُنبیس کونک دومرا شخص جوان احوال سے نه گذرا بوسمجونهیں سکتا ، لېذا هم جیسوں پرتو پری بان صادق آتی ہے کہ تو رند دیدی گھے سسیماں را چرسشناسی ذبان مرغاں را البذارة ان صفرات سے بارسے میں مسی برگمانی کی کوئی گنجائیش ہے، کیؤکدان کی مجوعی زندگی اتباع سنست میں دھی تھی اور مذان کی ایسی تا بوں کے مطالعے کی کوئی صفورت ہے، انبان کی اپنی اصلاح کے لیے شریعیت وسنست مجرشمل کتا بیں کافی ہیں۔ انہای کاحق اوا کرھے تو بہت سہے، اس خاروا رکوسے میں واغل ہی کیوں ہو ؟

# گُتب خانے:

بینے می الدین این عربی کے مزارسے ہم واپس ہوٹل آگئے، اور دن بحری تعکن کے بعد حلد ہی شب ندا گئی ۔

الكلادن ميں في كتب خانوں كى ساحت كے ليے خصوص دكھا تھا، وومرسے رفقار ا بنی دوسری ضروریان کے لیے چلے گئے ، اور میں دمثق کے مختلف تجارتی کتب فانوں میں كھومنار با بہاں كے كتب خانے وافخة كابول سے مالامال ہيں۔ بيروت كے قرب كى دجہ سے بہاں کا بوں کا بہترین ذخیرہ ہروقت موجود رہتا ہے۔ بیروتن ع بی کا بوں کی طباعت کامرکذید اورسالها سال سه فانه حنگ کی تباه کاربول کا شکار مونے تھے با وجود و با ں ا شاعتِ كتب كا كام روز افزوں ہے ۔ كولے بھى دن دات بھٹتے رہتے ہيں اور نسى سے نتى كابي كلى شالع مونى رمبى بير - بيروت بهال سے ببت قريب ہے اس كيابي بری تعدا دمیں آئی رستی ہی بلکہ بیروت کے بہت سے نا شرو سفے ایا ایک ایک شوروم ومشق مبر مبی فائم کرد کھا ہے جدیا کہ پہلے مکھ حیکا ہوں شاقی لیرا قیمت میں باک فی روپے کے قریب قربیب ہے، اس بیے یہاں تم ماکتانیوں کویک میں کافی سستی بیٹی میں متصر عراق اور اردن دغیره میں مذکبا بول کا اِتنا ذخیرہ سبے اور مذوہ ہمارے لیے اتنی ارزاں برلتی ہیں ، لہذا تجربہ ہی بوا کرخرید کتب سے دیے اب ممالک میں برحگر مب سے بہتری ہے۔ جنا بخدون عجرا لماريوں كى فاك جيلنے كے بعدشام كا ابينے مطلب كى كتا بوركا فاصا را ذخیره جمع موکیا جوکتی برشد برط کار تونول میں سمایا، اور اس طرح لفضارتعالی مفر کی محنت وصول ہوگئی۔ عثامے کی پہلے ہوٹل والبی ہوئی تو وہاں ہما رہے دوست شیخ عبداللطیف الفرتور کو منتظر یا یا ، بہتام کے ایک شہور عالم شیخ صالح الفر فور کے صالح الفر قال ہیں جستہ ہوگی میں علمی ذوق بھی رکھتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی خاصے فعال ہیں جستہ ہ کی منائد گی کرنے ہیں اور سعو دی عرب اور الجز اکر وغروسی ان مجمع الفقة الاسلامی میں شام کی نمائند گی کرنے ہیں اور سعو دی عرب اور الجز اکر وغروسی ان کے ساتھ کا فی دون قت رہی ہے ۔ کلیۃ الشریع ہے بعض عضرات نے الہمیں احقرکی آمدک خبر دی تو وہ ہوٹل ہینچ گئے ، اور کا فی دیرسے وہال منتظر تھے ۔ دیکھ کر ہبت خوسٹس ہوئے ۔ اور بگھ کے دوز اینے بہاں کھانے بر مدعو تھی کیا ۔

وہ رخصت ہوئے نوبائ ان کے قونسل جزل جناب نوحیدصاحب نشریف ہے آئے
ادر دمشق کی بعبن اہم شخصیات سے ملاقات کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ احقر نے رفقار سے کہد دیا تھا کہ دالیسی شاہر دیر میں ہو، اس لیے وہ کھانے پر انتظار نہ کریں۔ توجید صاب کے ساتھ وہ قعہ تا تھ وہ قعہ تا میں دیر ہوگئی، میں جب ہم فارغ ہوئے تو توجید صاحب نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک بڑا اچھا رسٹورنٹ مطعم ابو کمال کے نام سے ہے، یہاں کے کھانے مشہور ہیں، کھانا یہاں کھا لیا جائے ، جنانچ ہم رسٹورنٹ میں داخل ہوئے، وہال کھا تو ہمادے رفقار فاری بشیرا حمدصاحب مولوی امین اسٹورنٹ میں داخل ہوئے، وہال کھا تو ہمادے رفقار فاری بشیرا حمدصاحب مولوی امین اسٹورنٹ میں اور مولوی عطا را ارحمٰن ملئہ شہور ہیں واقع ہوئے ہیں جیٹو القائل سے یہ اچانک طافات خوب رہی ۔

شامی کھانے اپنی لذت و اطافت کے کھانے سارے عرب ممالک میں شہور ہیں واقعہ شرے لذیہ بھی ہوئے ، اور ربیٹورنٹ بھی بڑے اور دیسٹور ہیں بان سے رات بڑے دائیسی ہوئی۔

### واربايس:

اگلی شیح ہم دمشق کی کیے مضافاتی بستی داریا گئے، یہ بھی شام کا ایک ٹاریخی فضیہ ہے جو دمشق کے مغرب میں وا فعے ہے یہ تصدید تھی ابنیا رکوائم، صحافیہ اور علی روا دلیار کا مرکز دیا ہے و دمشق کے معرب میں جولوگ دمشق کی ہے اور یہاں سے بڑی جلوگ دمشق کی

سیاحت کے لیے آئے اوہ دارباکی ناریخی اہمیّت کی وجہ سے بہاں بھی جا باکرنے نفے بلے
ابنیار علیہم السّلام میں سے حضرت حزقبل علیہ السّلام کا مزار بہبیں بنایا جا نا ہے ، حضرت
بلال عبشی رضی اللّہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک قابل دکر حصّہ اسی بتی میں گذاراً اورعلّامہ حموی کُ
نے ان علما روا و ابا رکی ایک طویل فہرست ذکر کی ہے جو دا دیا میں پہدایا مدفون ہوئے کے
برایک جھوٹا سا قصبہ ہے سادہ گرخون میں اور سرسز ' ہمارے رہنما نے کا طری کو
مختلف سلاکوں اور گلبوں سے گذا رکر ایک کُ ددگلی میں ایک خولصبورت مجد کے سامنے
شرکوایا ، بہشہور ول اسٹر حضرت ابوسیمان دا رائی رحمۃ اللّہ علیہ کا مزار تھا۔

## حضرت ابُوشبهان دارا في ج

حفرت الدسیمان دارانی رحته الشعلیه رجن کانام عبدالرحن بن احمد بعطیة العبسی

ہے۔ نیع نابعین ہیں سے ہیں ، حقرت بھی ہی اور اُونیے درجے کے اولیا ، الله ہیں سے بھی ہیں اور اُونیے درجے کے اولیا ، الله ہیں سے بھی ہیں اور اور اُونیے درجے کے اولیا ، الله ہیں ہوئی تھی کھر کھی عرصے کے لیے عواق تشریع نے کے ، بعد میں پھرتمام میں تا اور الم اور ایمیں وفات ہوئی۔ آپ اکٹ راوز فات ذکر وفکر میں مصروف رہتے تھے کہ وعوت و ارت وکا اسلامی جادی رہتا تھا، الم ما اونع بم اصفہانی شنے آپ کا تذکر وہ جسیس صفحات میں ارت وکا سسلامی جادی رہتا تھا، الم ما اونع بم اصفہانی شنے آپ کا تذکر وہ ہے گئے والے کو کیوا کیا ہے ، اور اس میں آپ کے بہت سے بھا گئے والے کا پیچھا کرتی ہے ، اگر وہ بھا گئے والے کو کیوا کے اور اگر طالب و دُنیا اُسے پکڑے نواسے قبل ہی کر ڈوانسی ہا ۔

(۱) فرایا کہ بی وسوسوں اور خوالوں کی گزت کم وراً دمی کو ہوتی ہے ۔ اگر مکمل ا خلاص بیدا رہو جائے ہو اور اور سوسے دو ٹوں بند ہوجا میں " پھراپنے بارے میں فسولیا کہ سوجا سے توخواب اور وسوسے دو ٹوں بند ہوجا میں " پھراپنے بارے میں فسولیا کہ شخص اوقات مجھے کئی کئی سال گذر جانے ہیں ' ورکوئی خواب ہنیں آتا ۔"

ا ملاحظه بوالانساب للسمعاني ص ١٧١ع ٥٠ ك معم البلدان ص ١٣١ و ٢٣١م و ٢٢١م ٥٠ ٢٠

رس) فرمایا که به اگرتم سے کمجی کوئی نفلی عبادت فوت ہوجائے تو اس کو بجی فضا کہ لیا کرو، اس سے امبیرہے کہ وہ آئندہ نم سے نہیں جیگوٹے گی ۔'

رم) فرمایک "بعض او قات مجھے قران کریم کی صرف ایک آیت پر عفورکرتے ہوئے یا بی یا بی ایک آیت پر عفورکرتے ہوئے یا بی یا بی دانیں گذرجاتی میں اگر میں خود سے اس پر سوچنا نہ چپوڑوں تو اس سے آگے نہ را میں کول۔"

ره) ایک شاگر دنے ایک مزنہ آپ سے کہاکہ" مجھے بنی اسرائیل پر ڈٹک آ تاہے کہان کی عربی بہت لمبی ہونی تفلیل اور وہ آئنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی کھالیں سکڑ کہ بڑرا نے مشکیرنے کی طرح ہوجانی تھیں "حضرت داران نے فرمایا بر خدالی قسم بالٹر تعلیل ہم سے بہنہیں جا ہتے کہ ہماری کھالیں ٹریوں پر خشک ہوجا بین الٹرنعالی ہم سے مدتی بنیت کے سوا کچر نہیں جا ہتے ، اگر ہم میں سے کوئی شخص دس ہی دن میں یہ صدتی بیدا کر لے نواسے وہ درجہ بل سکتاہے جو بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوری مر میں حاصل کی ہو۔ "

رو) فرایک و معاوت بر بنیں ہے کہ نم نو قارم جوڑے رنما زمیں ) کھوطے رہو اور کوئی دوسرا شخص نمہارے ہے روطبال بنا نارہے بلکہ پہلے اپنی دو روٹی کا استظام کرلو، پھر عیادت کہ ویوٹ

مبحد میں داخل مونے کے بعد مبد کے ایک جانب حضرت دارا فی کا مزار تھا ُوہاں حاضری ہو تی انبی کے پہلو میں آپ کی ابلیہ اور آپ کے مشہور تساگر داحمد بن ابی الحواری مدفول ہیں۔ احمد بن ابی الحواری آپ کے وہ خاص شاگر دمیں جنہوں نے آپ بیشتہ طفوظ ت روا بت کئے ہیں، محد تنبی میں مجی ان کا مقام بلت دہیں 'امام ابو داو در آور امام ابنِ ما جُرُ ان کے من گر دہیں ہیں۔ محد تنبی میں کھی ان کا مقام بلت دہیں 'امام ابو داو در آور امام ابنِ ما جُرُ ان کے من گر دہیں ہیں۔ محد تنبی میں کھی ان کا مقام بلت دہیں۔ امام ابو داو در آ

#### حضرت الوتعلية الخشى : عضرت الوتعلية الخشى :

( || )

محضرت المِتْفَعُهُ فَحْتُ بِنَ رَضِى اللَّهُ عِنْ كَمِرُ الرَّكَ قربِ ايك قربِ وَصَرِت بلال حعبتى وضى السَّهُ عنه كان الم عنى لكي مِرُوابِ ايك دوابيت بقى هي كرحفنت بلال والربان والربائي والمنافظ مين مدون بين المين حافظ مين مدون بين المين حافظ

ابن عماکر وغیره کارجان اسی طرف ہے کہ ان کا مزار داریا میں نہیں عکم دستی کے ابالیسٹیر کے میں انہاں کے میں انہاں کے قبرت ن میں ہے کہ ان کرہ ہیچے کرجیکا ہوں اور اسی کے ساتھ حضرت بال رضی الدعنہ فا ذکر خبر بھی گذر جیکا ہے ،

# حضرت ابوكم خولا في

یہیں حضرت انوسلم خولانی رضی الشرعة کا مزاد کھی متہورہ ان کا نام عبدالشری توسیخ اور یہ است محدید رحمی من کے میں القدر ہزرگ ہیں جن کے ہے اللہ تعالیٰ افرادیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے آئٹ فرود کو کو اسی طرح ہے ایر فرادیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے آئٹ فرود کو کلزار بنادیا تھا۔ یہ تین میں پیدا ہوئے تھے اور سرکا برود عالم حتی المند علیہ و تم کے عبدمبارک ہی میں اسلام لا بھے تھے میں سرکاڑ کی خدمت میں صاحری کا موتن بن طلا تھا۔ آئی خدرت میں صاحری کا موتن بن طلا تھا۔ آئی خدرت میں اسلام لا جھوٹا دعویہ ارابود عندی حسن اللہ علیہ کے آخری دکورمیں میں میں نبوشت کا مجموٹا دعویہ ارابود عندی بیدا ہو ایک جبور کہا کرتا تھا۔

اسی دوران اس فحصرت ابوشم خولانی کومپنیام جوج کراپنے پاکس ملایا اور اپنی بنوت برابان لا نے کی دعوت دی حضرت ابوشلم شفے انکارکیا، پیراس نے بوجھا کرکیام

مختصتی المترحلیہ وقع کی دسانت پر ابیان رکھتے ہو ؟ حضرت ابوسلم شنے فرایا ؟ آبان ؟

اس پر اسودعنسی نے ابی فوفناک آگ د مبکائی وا ورحضرت ابوسلم فرایا ؟ گواس آگ میں اوال دیا ، اورده اس سے مجمعے سلامت کال ہے۔ یہ واقعہ اتناع بیب نفاکہ اسودعنستی اور اس کے دفقا رپر ہمیبت سی طایری ہوگئی۔ اورا سود کے ساتھیوں نے اسے مشور ، دیا کہ ان کو عبلہ وطن کردو، در نزخطرہ ہے کہ ان ک وجہ سے تہا رہے پرووں کے ایمان میں تزازل نرا جائے ، چنانی انہیں میں سے جلاوطن کرد ایک اس میں سے جلاوطن کرد ایک اس میں سے جلاوطن کرد ایک ان کے ایمان میں تزازل نرا جائے ، چنانی انہیں میں سے جلاوطن کرد ایک ایک ایک ایک مدینہ متورہ ، چنانی در عام سی الدوریم الدوریم الدوریم الدوریم میں سے جلاوطن کرد ایک الدوریم ا

اله تهذیب تاریخ ابن عاکرص ۲۰۵ می ۱

ک خدمت میں ماف ہونے کے بنے جلے ، ایکن جب مریز موز و پہنچ تومعلوم ہواکہ قابِ سات روپوش ہو جو کا سے ۔ آنھ نوس سے اللہ علیہ وسلم وصال فرا چکے تھے ، اور حضرت صدرت اکبر رضی اللہ عند نملیف بن چکے تھے ، انہوں نے اپنی اونٹن مسجد نبوی کے دروا درے کے باسس رضی اللہ عند نملیف بن چکے تھے ، انہوں نے اپنی اونٹن مسجد نبوی کے دروا درے کے باسس بھوجود بھائی ، اور اندرا کر ایک ستون کے بیچے نماز پڑھنی شروع کر دی ، والی حضرت عرض موجود سے ۔ انہوں نے ریک ، جنبی مسا و کو نماز پڑھتے دیکی توان کے باسس آئے اور جب وہ نماز سے بوجی :

"أب كيال سے آئے ہيں ا

وديمن سي ي حصرت بمسلم الفي جواب ديا .

حضرت عرض فرا بو چها الله که وشمن دا سود عنستی نے ہما دے ایک دوست کو میں گئی میں ڈوال دیا نف ، اور آگ نے ان پرکوئ ان ان بہیں کیا تنا ، بعد بین اُن صاحب کے ساتھ اسور نے کیا معاملہ کیا ؟"

حدرت ابر شم شفر فرایا : " ان کا نام عبدا نشرین توب ہے : اتنی دیر میں حدرت عمران کی فراست ا بنا کا م کر کئیں تنی ' ا نہوں نے فوراً فر ما یا : " میں آپ کو قسم دے کر پوچینا ہوں ، کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں ! حدرت ابر شلم خولانی سے جو، ب دہا "جی یا ں"!

حضرت عرض الترضى الترعند كي ضومت مين يهني وانبين مير البين مير معضوت صديق اكبر فلك اورابنين مير معضوت صديق اكبر فلك اورابني مير معضوت صديق اكبر فلك اورابني عربين معضوت صديق اكبر فلك اورابني عمد برخفايا واور فرايا : الترفع الله فعالى كاشكر مهند كراس في مجهد موت سه يبطئ المست محست مدير وصلى الترعليد وسلم المعالى في الراسم معلى المرفع المرابيم المعلى المرابيم المعلى المدفع المرابي المدفع المرابي المعلى المدفع المرابي المعلى المدفع المرابي المعلى المدفع المرابي المدفع المرابي المعلى المدفع المرابي المدفع المرابي المدفع المرابي المدفع المدفع المرابي المدفع ا

حضرت الوسم خولاني عباوت و نه صديب ابني مثال آب تصرخودا بني كايم توله ب كود

الله منية الادليارلاً في تعييم ص ١١٤ج ١، وتهذيب اريخ ابن عداك من ١١٥ ج ٢

'اگری جنت کو گھی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میرے پاس مزید کرنے کے بیے لوئی مل بنین اورا گرجنجم کو گئی آنکھوں دیکھ لوں تب بھی ایک جہا دکا بھی بڑا شوق تھا، کین جہا دکے سفری روزے رکھنے تھے، کسی نے کہا کر'' سفریس روزے رکھنے سے آپ بہت کرور ہو جا بنین گے ''جواب بین آپ نے فرمایا '' وہی گھوڑے منزل کو پہنچتے ہیں جو چل چل کر و بلے ہو گئے ہو ۔

وابن مرتبہ آپ نے ارتبا و فرمایا '' المحدوث میں نے فضائے جا جت اورا بلیہ کے ساتھ ضلوت کے سواکوئی ایساکام بنیں کیا جس کے بارے میں مجھے فیرے ہو کہ کہیں کو نی ساتھ ضلوت کے سواکوئی ایساکام بنیں کیا جس کے بارے میں مجھے فیرے ہو کہ کہیں کو نی دومرا بن دیکھ ہے۔

عمرک آخری حصی میں آپ شام میں قلیم ہوگئے تھے بنتل قیام ہیں دار یا کی بتی میں ننیا ، لیکن اکثر جا مع مبحد کی فضیلت کی خاطر نماز پڑھنے دمشق جا یا کرتے تھے جعنرت معاویم خلافت کاز ماید تھا، آپ اکٹران کے پاس پنج جاتے، ادرا نبین صیحت کبی فرماتے اور بعض اوقات بڑے سخت الفاظ میں تبدید بھی، کین حضرت معادیز ان کی ہر بات کی بیجد قدر فرط تھے ؟۔ اورلوگوں سے کہہ رکھا تھا کو یہ جو کھے کہیں انہیں ٹوکا مت کرد ؟

چونکہ آپ کا قیام داریا میں تھا ، اس ہے ایک روابیت برہے کر آپ لی قبر ہیں ہے۔ ایک روابیت برہے کر آپ لی قبر ہیں ہی برہیں برہے اور رید قبر جو ہما رے سامنے تھی ، اسی روابیت کے مطابن ہے بیکن ایک دوسری روابیت بیسے کر آپ رومیوں سے جہاد کی غربس سے روم کے علاقے میں تشریف ہے گئے تھے وہیں پر آپ کی وفات ہوئی کے والٹر مبحانہ اعلم

# حضرت حزقبل علياسلام كامزار

داریا کے اس چیوٹے سے قبرشان سے کچھ دورایک مکان کے بیرونی چیونی رہے پر
ایک الگ تھلگ قبربی ہوئی ہے جس کے بارے میں یہاں مشہورہ کہ بیشہورا سرائیل بغیر
حضرت حزفیل علیہ السّلام کی فبرہ ۔ یہ قبر بھی حصرت شعیب اور حضرت ہوشے علیہ السّلام
کی قبروں کی طرح معمول سے بہت لمبی ہے ۔ یہ قبر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔
آریجی دوایات کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السّلام حضرت ہوسی علیہ السّلام کے میرے خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ حضرت اوشع علیہ السّلام تھے کہ دو سرے حضرت کالب بن بوخت اور تعمید آپ اللّام میں ایک حصیفہ آپ اور تعمید سے حضرت حزقیل علیہ السّلام می حوجودہ با تبل کے عبدنا من قدم میں ایک صحیفہ آپ ہی طوف منسوب ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا اسم گرامی خدکو رہنیں ہے ، ایکن قرآن کریم میں آپ کا اسم گرامی خدکو رہنیں ہے ، ایکن قرآن کریم میں آپ کا اسم گرامی خدکو رہنیں ہے ، ایکن قرآن کریم میں آپ کا اسم گرامی خدکو رہنیں ہے ، ایکن قرآن کریم میں آپ کا اسم شرورہ البقرہ میں ایک واقعہ بیان فرایا ہے جس کے بارے میں بعض تفیری دوایات سے معلوم ہوتا ہے کروہ آپ ہی سے معنی ہے ۔

خفرت عبدالتدبن عباسن اوربعن دوسرت بزرگوست بر روا بهت منفول ب کدایک مرتبر حضرت حز نیل علیه السلام نے بنی ا مرائیل کی ایک جماعیت سے فرما یا کہ فلاں

کباتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جومون کے ڈورسے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعدا دیں لیکئے بھرالٹانے فرایا کر مرجا و اپھران کو زندہ کر دیا۔ بعینک اللہ تعالیٰ لوگوں رفضل کرنے والا ہے امکین اکثر لوگ شکر نہیں کہتے۔

مرزه میں :

داریا کے ختلف مقابات سے فارغ ہونے کے بعدہم والی ومشق کے لیے روان ہوتے، مردیوں کے دن تھے، اور نما فرظہ وہاں ساڑھے گیا رہ بجے کے قریب ہور ہی تھی، اور نما فرظہ وہاں ساڑھے گیا رہ بجے کے قریب ہور ہی تھی، اور نما فرظہ وہاں ساڑھے گیا رہ بجے کے قریب - چنا نجہ ومشق بیں داخل ہونے کے بعدہم نے ایک جگہ نما فرظہ را داکی۔ معلوم ہوا کہ اس محلے کانام مرق سے - اب تو بیدوستی شہرہی کا ایک محلے کانام مرق سے - اب تو بیدوستی مقان میں ماری کا ایک محلے کانام مرق سے اور قرید کی ایک کی سے کانے کہ معلی میں میں کے نیچے ذریہ سے اور قرید کی تشدید .

ہے، سیکن ابندا میں یہ وشق سے با ہرایک تقل مبتی تھی جواپنے حسن وجال اور شادا بی کے لیے منہور تھی۔ علّامہ حمو کی مکھتے ہیں ہ۔

وهی قسربة كبيرة عنداء فی وسط بساتين دمشق، بينها و بين دمشق نصف فسرسنج الله بينها و بين دمشق نصف فسرسنج الله ورختون يه دمشق كم با غان كي بيچون بي ايك براى بتى بي جو كھنے درختون مرضى مول بين اور دمشن سے درختون كا وردمشن سے درختون كے فاصلے پر واقع ہے -

اس بنی میں بہت سے علمار بیدا ہوئے ،جن میں سے حافظ ابوالجاج مرق ی دھتا الدعلیہ تاید
سب سے زیادہ متبور میں جن کی گائی تہذیب الکمال سحاح سقہ کے اسمارالرجال پر اسس
وقت سب سے زیادہ تبذیب التہذیب گفتی ہے اورحافظ ابن جج نے اس کی تحفظ الارشرات این جہ نے بیط
وقت سب سے بڑے ما خذکی حیثیت گفتی ہے اورحافظ ابن جج نے اس کی تحفظ الارشرات النہ نے بیط
تہذیب التہذیب پیر نظریب التہذیب تحریفرائی ہیں۔ ابنی کی گائی تحفظ الارشرات النہ فی استاد
دورہیں صحاح ستہ کی جامع تدین المرشی ہے۔ حافظ مرتبی بڑے بڑے بڑے شہور علمار کے استاد
میں جن میں عالم رابن تیمیئے ، حافظ دھی تا وطا بیل موان کے داماد بھی تھے ہے۔
مافظ ابن کی بڑی جیسے حضرات داخل ہیں۔ اورحافظ ابن کیٹر اور نوان کے داماد بھی تھے ہے۔
مافظ ابن کیٹر جیسے حضرات داخل ہیں۔ اورحافظ ابن کیٹر اور نوان کے داماد بھی تھے ہے۔
مافظ ابن کی بیت کی سب سے بڑی خصوصیت بہ ہے کہ یہ شہورصحائی حضرت و حید کلی رضی الدعن کی سب سے بڑی خصوصیت بہتے کہ یہ شہور وصحائی حضرت و حید کلی رضی الدعن کی سب سے بڑی خصوصیت بہتے کہ یہ شہور وصحائی حضرت و حید کلی می داریہ ہی حاض کی بڑی نوال ان کی می داریہ ہی حاض کی بڑی کی سے میں اور تا کی می داریہ ہی حاض کی بڑی گیا ہوگئی اور بہیں بران کامزا رکھی واقع ہے جنا پی انتخصالہ نعالمان کے میزار ریمی حاض میں ہوگئی۔

مصرت وحير كارخ مصرت وحير كاري

حضرت دحیر کلبی رضی الله تعالی عنه الخضرت متی الله علیه وستم کے اُن صحاب کرام میں سے تھے جو اپنے حُسن وجال میں ریکانہ روز کارتھے۔ اُنحضرت صلی الله علیہ وستم نے انہیں حضرت

معجم البندان للجوى ص ١٢١، ج٠٠ -

جرئيل عليه السلام كي مناب قرار ديا نها و اور حضرت جرياعليه السلام جب كمجى انسانی شكل ميل آتے تو عو ماحضرت و حية كلي كورت اختيار فرماتے خف ايک مرتب حضرت عاكن شرك في دي كار حضرت و حية ايک گورت برسوار ميل اور آنحضرت متى الله عليه و تم اس گورت پرسوار ميل اور آنخصرت من الله عليه و تم اس گورت پرسا تقدر كھ كر حضرت و حية ايك كورت و تا تيم كرد ہے ميں يصرت عائشة شف اس و اقع كا دكر آئي سے كيا نو آئي في الله عليه في الله الله في الله

ایک روایت میں ہے کہ آئی اتنے میں وہیل تھے کہ جب کسی علاقے ہی جاتے نونوجوان لاکیاں آپ کو دیکھنے کے لیے بامر کل آبا کر ٹی تنہیں تھے

عدیت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرن شی الٹر علیہ و تم کے یاس مَصر کا کچھ بالیک تی اللہ علیہ و تم کے یاس مَصر کا کچھ بالیک تی کہ ایا ہے کہ ایک میں اللہ علیہ و تم نے ایک کھوا حضرت و حیث کو بھی دیا ،
اور فرما یا کہ اس کے دو حصے کہ لینا ، ایک میں اپنی تمیص بنا بینا ، اور دو مرا حضر اپنی الجمیہ کو دے دینا کہ وہ اپنی اور حضرت و حیث کی بیا ہے کہ جانے گئے تو آب نے الہیں وہارہ دے دینا کہ وہ اپنی اور حیث بنا لیس حضرت و حیث کی جانے کہ جانے گئے تو آب نے الہیں وہارہ

کے طبقات ابن معدص ۲۹، چم کے المصباح المنیسی لابی ابی صدیدہ ص ۲۹، چا اللہ ابی ابی صدیدہ ص ۲۹، چا اللہ واللہ واللہ

بُلاكرفرایا : اپنی ا بلیدسے کہنا کہ وہ اس کے تینچے کوئ استرنگالین ناکر کمرے سے مہم نہ جھکے ؟ ان تمام و اقعات سے آب کے ما بخد انحضارت صلّی الدّعلیہ وسٹم کی حب خصوصی فقت کا پتہ چلندہ نے وہ محتاجے بیان ہبیں ۔ کا پتہ چلندہے وہ محتاجے بیان ہبیں ۔

ا پ غزوهٔ بدر کے بعد تقریباً ہرجہادیں تنامل رہے یرموک کے موکے میں بھی تثریب تھے بعد ہیں مرک کے موکے میں بھی تثریب تھے بعد ہیں مرجم تیام اختیار فرمالیا تھا۔ اور وہیں برو فات یا نی .

# عُلمار كا اجتماع .

مرق سے ہم واکس اپنے ہوٹل آگے۔ شام کو مجھے بین کو توجد صاحب اونسل جنرل عشاریک میں مختص کتب خانوں میں صووف دیا۔ دات کو توجد صاحب اونسل جنرل یا کتاب ) نے اپنے مکان پر احترب ملاقات کر انے کے بیے وشق کے مووف علمار کو کھانے پر مرعوکیا تقا۔ چنا پنی وشارے بدرہم وہاں چلے گئے۔ جوابل علم وہاں موجود تھے ان میں شیخ سعید رمضان البوطی ڈاکٹر فی الدرنی بیشن الراہیم اسلیقین کے بوالا علی فرالدین عِرَا دُواکٹر میسطینے الزحیلی وجود اکر وهبر الزحیل کے بھائی ہیں ) شیخ عبدالعطیف الفر فردو غیرہ شامل ہیں۔ یہ دیکھ کرمترت ہوئی کہ توجہ صاحب نے رجوما شارا اللہ وینی جذب کے حامل اخریس ) ہیاں دیکھ کرمترت ہوئی کہ توجہ صاحب نے رجوما شارا اللہ وینی جذب کے حامل اخریس) ہیاں کے تمام اہل علم سے بڑا احتجا دبط پیدا کیا ہوا ہے ، ہما سے تمام ہیرونی سفا رہ خافوں ہیں ایسے جذب کے اخدان بین عودہ عام شکایت دور مہوجات جوہمارے سفارت خافوں ہی ایسے جذب کے اخدان بروئی سے ۔

که ابن عساکرص ۱۹ ن ۵ بحواله ابوداوّد .

بیان کے جنہیں انہوں نے بڑی دلیپی کے ساتھ منا ، اور اس ناٹر کا اظہار تقریباً ہر شخص نے
کیا کہم سب کی نگامیں پاکت ن پر مگی رستی میں اور ہم شجیعتے میں کہوہی ایک ایسا ملک ہے
جو نفاذِ شریعیت کی شال فائم کرنے میں نمایا س کر دارا واکر سکنا ہے سے کاش کہم پاکتان
کے باشند ہے باہر کے شکا نوں کے اِن جذبات کا پاکس کر سکتے ، کاش کہ ہمارے پاس ان کے
لیے بیجواب ہو ناکر انشار الٹرائل پاکتان آپ کی ان اُمیدوں پر پورے اُرٹی کے ۔ کاش کہ
ہم اُن سے بیہ کہنے کے قابل ہوئے کہ عالم اسلام سس رو نہ سعید کے انتظار میں ہے اس کی صبح
پاکٹان میں طلوع ہو رہی ہے ۔ میکن طاہر ہے کہ صرف تمنا وی سے بلے خفائی تبدیل بین ہوسکتے ،
پاکٹان میں طلوع ہو رہی ہے ۔ میکن طاہر ہے کہ صرف تمنا وی سے بلے خفائی تبدیل بین ہوسکتے ،
پاکٹان میں طلوع ہو رہی ہے ۔ میکن طاہر ہے کہ صرف تمنا وی سے بلے خفائی تبدیل بین ہوسکتے ،
پاکٹان میں طلوع ہو رہی ہے ۔ میکن طاہر ہے کہ صرف تمنا وی سے سے خفائی تبدیل بین ہوسکتے ،
پاکٹان ور خدا جانے کے بیان کرنے پڑیں گے .

تُنَّام کی حالت دبنی اعتبار سے جنیبی کچوہ وہ جمعی کو معلوم ہے اس کا بھی مذکرہ آیا ، لیکن بچھٹران اس موسوع پر کھل کر بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہنیں میں اور پاکتسان کے موجودہ و حالات کو بھی اپنے ملک کے کیا طریعے نیمت جھٹے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنیف لوگرم سے شام کے دبنی حلقول کو اس اُ زمارتش سے بھا بیت رہائی عطا فرما میس ۔ آبین

عنار کے بعدسے رات ال بچے ک یعبس جاری رہی۔ اس کے بعب مم بولل واپس آتے۔

# مشق كالجحائب كمر:

اگلادن و شق میں ہمارے قیام کا آخری دن تعاجیج ناشے کے فور ابعدم نے و شق کے عباس کے عباس کے عباس کے والے کا پر وگام بنایا ہوا تھا۔ بہ عباس گر ہوٹل کے قریب ہی وائع تھا ،
اس لیے ہم پیرں ہی روان ہوئے۔ وکٹور بہ کی مرکزی شاہراہ سے ذرا مبٹ کرایہ گل سے گذر ہوا۔ یہ گلی اس وقت ما تھے کے بیٹے ہوئے فریج اور دستنگاری کا مرکز ہے۔ اس گلی کے بیج میں ایک ڈرکی و رکی بنی ہوئی قدیم عمارت ہے۔ معلوم بھوا کہ ڈرکی خلافت کے دوریں بہایک بڑکی دوری بنی ہوئی قدیم عمارت ہے۔ معلوم بھوا کہ ڈرکی خلافت کے دوریں بہایک بڑا مدرسہ تھا ، عمارت اگر جہ بڑانی ہو جی ہے، کیبی اس کاحش اور شکوہ انہی ک

برقرارہے۔ اس کے صدر دروا زےسے دانل ہوں توسائے ابک وسیع صن ہے اوراس کے دونوں طرف براً مدے اور براً مدے کے اندر کروں کی فطار بی بن اثرا (سے ابسامعلوم بہوناہے کہ یہ کرے طلبہ کی دہائش کے لیے استعمال ہونے ہوں گئے۔ پیرسمی کوعبور کرے کئی بڑے بڑے یال میں جو ثنا پر درس کا ہوں کے طور پر استعمال ہونے ہوں گے۔

آج بیمارت ویران پڑی ہے، کسی کسی کرے بین فرنیجر والوں نے اپناگودام بنا رکھا ہے ابکو اس کے اپناگودام بنا رکھا ہے ابکن اس کے درود بوارسے علم کی خوسٹر بھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ فکدا جانے بہاں کتنے عرصت کہ کیسے کیسے ابل علم کے فیوض جا ری رہے ہیں، لین اُج کوئی اس مدرسے کانام اوراس کی آریخ بنانے والا بھی موجو د نہیں ہے۔ کما عند کمونیف دو ما عندا لله بان

اس مدرسے سے ایکل کرہم بھیرمرکزی سواک پر آگئے۔ قرب ہی عیاب بھر کی اشا دارع آر فنی بخیال بہ تھا کہ وطنق انتہائی قدیم شہر ہے المذا بہاں کا عباب گھریقینا قدیم الریخی اشیائے مالامال ہوگا۔ بیکن المد بہا کر الدا زہ ہوا کہ بہ عام شہروں نے روا بنی عیا تب گھروں سے مختلف منیں ہے ، خوامیہ کے بیض طفا رعبدالملک بن مردان اور صنام بن عبدالملک ، کی زر بول اور تلوادوں کے سوایہاں کوئی فعاص ول بیسی کی چیز موجود بنہیں تنبی ۔ عبا ب گھرزیا دہ تر ہا زنطیبنی دُورکی یا دگاروں سے بھرا بھوا تھا جن سے تمین کوئی نماس دل بیسی مذفعی ،

اس روز دو پر کو بمارے دوست شیخ عبدالعطیت الفرنورساحب فے دو پیرکے کھانے پر میں مدعو کیا ہوا تھا، اور دس نجے کے قربیب ہی اپنے ایک شاگر دکو ہما رہ کہ پاس بھیج دیا تھا، اکر دکو ہما رہ کہ پاس بھیج دیا تھا، اکر وہ شہر کے کا موں میں ہماری مددی کری، اور بعد میں ہمیں کھنے کی مگر پر کھی ہے جا بین ۔

## صرت معاوية كمزاريد:

چنا پندا ن کی معیت میں پہلے ہم نے جامع دمشق اور سوق الحمید نہ کے آس پاس کچھ فرمدا ری کی۔ شام کی ندیم طرز کی مٹھا ئیاں یہاں کی فاص چیز میں جو خشک میوے سے مختصن طریقوں سے بنائی جاتی میں وہ ل گئیں۔ اسی دوران ہمارے رہنمانے بتایا کہ حشرت

یکن ہما رہے ساتھ یا کتانی مفارت خانے کے عنایت صاحب بھی تھے انہوں نے اور ہما رہے رہنمانے مل کرخانون کومطمئن کرنے کی کوششش کی اور احفر کا تعارف کرایا اس پرخانون نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔

یرایک پُرلنے طرز کا مکان نفاحس کے لمبوزے صحن سے گذر کہ ایک بڑا سا کمرہ نظراً باحس میں جند قبری بنی ہوئی نفیش ان میں سے ایک فبرت معاویہ یضی اللہ عنہ کی بھی بناتی جانی ہے۔ یہاں سلام عرض کرنے کی توفیق ہوئی ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہاسی موقف چو کمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف النا اورجم ورا بل سننت کے نہ دیک حق حضرت علی شکے ساتھ تھا ، اس بے ان کے خالفین بالحنوص روا فض کو ان کے خلاف پر د پیکنٹ کا موفع بل گیا ، اوران کے خلاف الزامات الہامات کا ایک طومار لیکا دبا گیجس میں ان کے فضائل و منا قب جیب کررہ گئے۔ ورنہ وہ ایک جب اور ایلے اوصا فِ حمیدہ کے مالک شخص کہ آئی ان کا تصویر کھی جب کے اس کا تصویر کھی جب کی ان اللہ میں کا جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے لوچھا گیا کہ خضرت معاوین کی ناک معاوین ان ناک کھی عمر بن عبدالعز بن سے افضل ہے '' احقر نے ان کے خلاف لیگائے گئے الزامات کی خاک میں عبدالعز بن سے افضل ہے '' احقر نے ان کے خلاف لیگائے گئے الزامات کی خاک میں عبدالعز بن سے افضل ہے '' احقر نے ان کے خلاف لیگائے گئے الزامات

پراپنی کناب ٔ حضرت معاویهٔ اور تا ریخی حقائق "میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اور میرے برا درزا دہ عزیز وگرامی مولانا محمود نشرف عثمانی نے صفرت معاوینی کی میبرت اور مناقب پر ایک مقال مفالہ لکھاہے جواسی کنا ہے کہ الاثنا تع بڑوا ہے۔

### علامه اين عابدين شاميٌّ .

دمش کے قیام میں جتنے کا م پیشِ نظر تھے ، مجدالندوہ تقریباً سب پورے ہو چکے
تھے البند ایک خواہش ابھی باتی تھی ۔ علا مدا بن عابرین تما می سے ہم طالب عموں کا تعسلی فاطر محتاج بیاں نہیں ہوسکتا ، ان کی کتاب رقر الحتار اس وقت خفی مفتیوں کا سب سے خاطر محتاج بیاں نہیں سے دن رات استفادے کی نوبت آتی رہتی ہے ،خواہش تھی کدان کے مزار ربھی حاصری ہو ایکن عنایت صاحب جو اب کے ہماری رہنمائی کرتے دہے نھے ان مرار ربھی حاصری وقت میں مار میں میں ایک مزار کھل وقوع سے واقعت میں مار سے خواہ میں میں میں میں مرار سے واقعت ہیں ۔

بینا نجسون الحید تبرسے ہم ایک مرتبر کھیرا اباب لصغیر کے فہرسّان کی طرف کئے وہاں فہرسّان کے مرکزی دروا زیدے کے با میں جا بیب ایک جھیوٹا سا احاطہ نبا ہو اسبیح س کا دروا زہ میں مرکزی دروا زیدے کے با میں جا بیب ایک جھیوٹا سا احاطہ نبا ہو اسبیح س کا دروا زہ بھی الگ ہے اس میں مثلّام شامی اوران کے اہل فائدان آ رام فرما ہیں۔ معیدن کے مرزا ریوحائزی ہوئی۔ اور محبّت وعقیدت کے مرزا ریوحائزی ہوئی۔ اور محبّت وعقیدت کے

جذبات کے ساتھ سلام عرض کرنے اور ابھالی تواب کامو قع ملا۔

علاَم تای کانام محراین ابن عابرین که اور سهاله میں پیدا ہوت تھے، آپ
کے والہ ابر تھے اور بجبین میں قرآن کرم حفظ کر لیا تھا، حفظ کے بعد والد نے ان کو تجارت
کی زمین کے سیاے دکان پر شھانا متروع کو دیا۔ برو ہاں مبی کہ کہ بندا وا زسے ملاوت کرتے
کی زمین کے سیاے دکان پر شھانا متروع کو دیا۔ برو ہاں مبی کہ بندا وا زسے ملاوت کرتے
کی زمین نے تھے۔ ایک ن بیٹے ہوئے فلاوت کرسے ستھے کہ ایک اجبی وہ اسے گذرے، انہیں
پر شھتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ نہا را اس طرح پڑھنا دو وجہ سے جا تز بہیں ہے اقل
تو اس بیاے کہ یہ بازارہ ہے، اور لوگ بہاں آپ کی تلاوت نہیں سی سیکتے، اور آپ کی وجہ سے

ان برگارېول گيمبر کا گن د آ ب کو بوگا، اورد وسي اس بے که آب کی نلاوت ميں غلطيان کا في مبر.

بس علام منامی اسی و فت دکان سے اُسٹی اور اپنے زمانے کے شیخ القرار شیخ سی القرار شیخ سی القرار شیخ سی الفرار نے میں المحدی کے ہا بہوں نے سیدالمحموی کے ہا وران سے قرارت و تجوید کی درخواست کی انہوں نے پڑھانا منظور فرما لیا، اور انہوں نے ما بالغی ہی میں فرارت و تجوید کی اسم کن میں میراً نبہ جزر بہر اور شاطبتہ زبانی یادکر لیں اور فرارت و نجوید میں ماہر ہوگئے ۔

اس دا نعے سے ملم کا جُسکا اُو لگ جِکا تھا، جِنا پنے لبد میں تمام دینی علوم وقت کے بڑے بڑے بڑے اسا تذہ سے حاصل کئے، اور اس کے بعد تصنیف و نالبیف بیں شغول ہوگئے، اور اس سے آپ کا خصوصی موضوع فیقہ حنی نفا۔ اس سے آپ کا دور ہست سی کتا بین البیف فرائیں۔ آپ کا خصوصی موضوع فیقہ حنی نفا۔ اس سے آپ کی زیادہ با دی المنتاز کی شرع 'ردا لمن زیجوفیا دی ثنای کے نام سے منہور ہے ، سب سے زبادہ جا مع اور مفقل کتا ب ہے اور با رصوبی صدی ہجری کے نام سے منہور ہے ، سب سے زبادہ جا مع اور مفقل کتا ب ہے اور با رصوبی صدی ہجری کے بعد لوضی مسلک کے فیڈ حضی کی اس سے بڑا ما خذبی گئی ، اس ہے کہ فیڈ حضی کی تنفیح و کھیتی میں یہ تا ب بے نظیر ہے 'اور اس میں علامہ تنائی نے ایک ایک مینے کی تحقیق میں بیا اور علی درن گردانی فرمائی ہے اور اس میں علامہ تنائی نے ایک ایک مینے کی تحقیق میں ما خذکی طرف رجوع کر کے مرکئے کی تحقیق کی ہے ۔ مال ما خذکی طرف رجوع کر کے مرکئے کی تحقیق کی ہے ۔

فقد وفتوی میں توعارہ شائ آپ کا مرتبہت طبند نفا۔ ہمیشہ با وصنورہ نے تھے، رمضان طاعات اور سن اخلان ہی بھی آپ کا مرتبہت طبند نفا۔ ہمیشہ با وصنورہ نے تھے، رمضان سرلیٹ ہیں ہررات ایک فرآن کر منج کم کرنے کا معمول تفا۔ اپنی کجا رت اپنے ایک شرکی کے سیّر دکرد کھی تھی، وہی آپ کا ذرایع آمدنی نبا، اورخو دعلی اور عملی کا موں میں مصروف ہے تھے، صدفات و خرات میں ہمت حصہ لیتے رہنے تھے۔ آپ کے علی رعب سے حکام وقت میں ما تشاف اور علی مذاب نی کے میں اس میں موان نباری فاون میں اس میں موان میں اس میں میں موان نباری فاون میں اس میں میں موان نباری فیصلے کو خلاف برائی فی ا

علامه ثنا يُ نے كل حِرِّن سال عمر يا أن اور سلكان مب دفات بولْ. وفات سے نقريباً

بیس دن پہلے انہوں نے اپنی قبر کی جگہ خود منتخب کر لی تنی م کیو بمہ اس بھر در مختا رکے مُولف علاّ منصکفی مدنون تھے۔علاّمہ شامی انہی کے قریب دفن ہونا چلہتے تھے۔ جیانچہ اسب کی وعیتت کے مطابق و بین پر از ، کو دفن کیا گیا۔

آب کی والدہ آپ کی وائدہ آپ کی و نان کے وقت ذیدہ نفین اور دوسال مزید زیرہ رہیں۔
وہ نہا بیت خدا رسیدہ خاتوں نفین جن کا سسلہ نسب شہور محدّث علاّمہ داؤدی سے
مناہے - ابنے لائق بیٹے کے انتقال پرعام عور نوں کی طرح انہوں نے جزع فزع بائل
انہیں کیا ہمین جب تک زندہ رہیں ہر ہفتے ایک لاکھ مزنبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے
مجبوب بیٹے کو ایصال تواب کرتی رہیں ہے

علام شامی کے بوتے مفتی ابوالیسرائی چندسال پہلے تک جیات تھے اور میرے والدہ جدحضرت مولانا مفتی محمد میں صاحب قدس سترہ حب وسنی تنظیف کے گئے تھے توان سے ملافات بھی ہوتی تھی .

علاّمه شامی کے برا برمیں فقد حنفی کی مشہور کمنا بُ الدرالمخنالاً کے مصنّف علامہ محدم لاء الدبن مستنفی من محدم اللہ کا مزار سے جن کی کما ب کی مشرے علام شامی نے فرانی ہے ، ان کی فوفات سامی نامی ہوئی تھی ۔

اہی کے فریب علامہ شائی کے فاض صاجزادے علام علارالدیں ابن عابرین کا مردارہ ہے۔ جوفقہ حنفی میں اپنے والد کے صحیح وارث کے ۔ انہوں نے اپنے والدکی کتاب "درالمحتار" کا کمی پھی بھی اور نزگی کی خلافت عنما نیہ نے حب عدائتوں کیلیے فقہ حنفی کی بنیا دیدا سلامی ڈانون کی ندوین کا کام شروع کی نوعلا معلا رالدین کی سرکردگ میں اس غرض کے بیاے ملماری ایک جاعدت بنائی تھی جس نے بہ قانون مجتمع الاحکام العدلیۃ "کے نام سے مدون کی ایک جاعدت نرک ملکرہ سے سے اسلامی ملکوں میں سالہا سال

کے علامیا گی کے بہتمام حالات ان کے صاحبزادے علامیول الدین نے کمدہ ردا لمحار کے شروع بیر بیان فرائے علی میں ان کے خواف نبیت ہے ۔ فرائے ہیں۔

نافذرا کو بیت اور اردن وغیرہ میں چندسال پہلے تک دبوانی قانون کے طور بریسی \* مجتہ "نانذ تھا ۔

علام علام الدین طرا میس البنات کے قاضی کبی رسبے اور دست کی کلیس المعارف کے صدر بھی ان کی تابیفات میں نورالا بیناح کی ایک ترح معراج البخاح بھی اخل کے ان کی تابیفات میں نورالا بیناح کی ایک ترح معراج البخاح بھی اخل فور ان بینوں بزرگوں کے مزارات پرفاتی بیٹے میں ابل نتام کا ذوق کھانوں کے معلی معلی میں ابل نتام کا ذوق کھانوں کے معلی میں سب سے بہترہ اور بہاں کے کھانے پورسے عرب ممالک میں منہورا ور جمتا زہم جھے ماتے ہیں۔ ناور بہاں کھانے کی مفل بھی بڑے فرقور نے شامی کھانوں کا بہتری انتجاب جمع کیا ہوا گئا۔ بہاں کھانے کی مفل بھی بڑی دلیسی دہی ۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ، اور عصر کے بعد ہم ہوتے ہوتے عصر ہوگئی ہینے ۔

ہ المباہ ہوتا ہینچے توجامعتہ دمشق کے اساتذہ میں سے پینے نورالدین عمر اور شیخ اہرامیم اسلقبنی کو اپنامنٹ ظرما یا۔ وہ الو داعی طافات کے لیے نشریف لائے تھے اور ووٹوں حصرات اپنی تعبض تصابیف بطور حدید کھی ہے کہ استے تھے مغرب ک ان کے ساتھ

گفتگورسی -

بنی نے ران بارہ بے دمش سے کرا تھی کے بوائی جہازی شست بھوں مور کو رکھی تھی دو مرے رفظ رقاری بیٹرا حمرصاحب مولوی امین انٹرف صاحب اور مولوی عطا بالرحمن صاحب کو واسیں بدرید کا رمدیہ فیتہ جانا کھا۔ بیمن عشار کے بیمعوم بڑوا کہ جا زلبیت ہے ، اور تعیق وقت دان گئے تک معلوم نہ ہوسکا۔ اس دوران اکتان سفارت خانے کے دوران قیام کسی کام سے دستن گئے ہوئے گئے ۔ مفارت خانے کے دیا تشریف لائے اور برط سے اسرار سے دات کی ان وید صاحب بھی موجر و تھے ، رات کے گیا رہ بچے وہاں

ک الأعلام للزدكل ص ١٥٢ ٥٤٠

سے والیبی ہُوئی، یا دہ بھے کے قریب پر علیا کہ جہا زمیع کا بچا بی وہ رات تقریباً جاگئے ہی گذری سیسی ہے ہوئے کے قریب عنایت صاحب بینے کے لیے آگئے اور ہم دمشق ایئر پورٹ پہنچے مسیح ہوتے جہا زروا نہ ہُوا ، اور عمّان کے داستے تقریباً کہ گھنٹے میں الحمد بسر بخبرو عا بنت وطن والیسی ہوگئی ۔

### م هوعي ما نيه :

جبل اُ حدسے جبلِ فاسیون بک کا برسفر میرے انتہائی یا دگا رسفروں بی سے ہے جس کا ہرم حلہ دلحیب مفیدا و رہا برکت نابت ہوا، اور جس کے ذریعے ابدیاء وصحابہ کی اس سرزمین کی زیارت کا شوق لورا ہوا۔

شام على اورد بني اعتبارت عالم اسلام كااسم ترين خطة رباسيج بهال علم ا وردين كى دوابات اپنى بررى شان دنىوكت كے سا غذما كم اور باتى دى بيل- بهال كے لوكوں كا حسن اخلان اسلای اخلاق کا مونه سمجها جانا نخها، ان کی سر بات میں بطانت و نظافت اور دیکشی تنی -سان ال كراستعار كے دنوں ميں بھي شآم كى بدروابات بڑى عدى ماتى ميں سكن جب سے بہاں بعث یارٹی کی ۔ اور ہالخصوص حافظ الأسد کی میکومت آتی، اس نے بہال ديني طلقول برع صدّ حيات مناك كدويا - عا فظ الأسرعقبدة نفيّبري مبس جوروا فض كا انتبالُ غالى فرفد ہے، اورسیاسی ومعاشی نظریات میں کمبوندم کو اپنا آ بیٹریل سمجھتے ہیں۔ اس حکومت نے بورے ماک کو ایک وسیع جیل خلنے میں تبدیل کرکے ہما سے نہایت مقتدر علمارا ورسلمان زعمار کو اتنی ا وتیتب بینجا میش که ان کی ایک بهت برشی نعدا د کو حلاوطن مونا يرًا - او راج شام كي بهت سي الم تخصيتين مخنطف ملما ن ملكوں ميں عبلا وطني ک زندگی گذار رہی میں مختوڑے تعویرے عصے کے بعد حکومت کو د منی صلقوں کا صفایا كرنے كے ليے ايك دورہ ساير تأ ہے ميں ميں سينكم وں ملك ميزا رو ثسلمان لقمة احبل يا النه وتيول كانشانه بن جاتے میں می كے شہر میں علما ركاحس طرح قبل عام سوا، اسس ئے نسوری سے روکھے کوئے موتے ہیں۔

ان حالات میں جبہ سالہ اسال سے دین حلقوں کے گئے گئے ہوئے بین اور معاند اسلام قریبی بوری طاقت سے سرگرم عمل ہیں، یہاں کی عام دینی فضا کو بہت متأثر ہونا جائے ہتا، میکن بیرا سلام ہی کا معجودہ ہنے کہ ہزار کوسٹسٹ کے با وجود دلوں سے ایمان کو کھڑ جا بہیں جاسکا ، اب بھی ماشا راللہ مسجدیں ہا دنظر ہی ہیں، لوگوں میں نماز روز نب کھڑ جا بہیں واسکا ، اب بھی ماشا راللہ مسجدیں ہا دنظر ہی جین ، لوگوں میں نماز روز تب کی کا بہیں دین کی باتیں شغنے اور دینی حلقوں میں بیٹھنے کا ذوق خاصا ہے چکومت کی کمی میکن بڑی حد طرف سے حود نوں کے دو بیٹے ذبر رستی اگر اسے کی تحریب شروع کی گئی ، میکن بڑی حد کمان کام رہی اب بھی دمشق کی سڑکوں پر حرف دو بیٹے بہیں باقاعدہ روایتی برقعے بھی

فاصى براى تعدادىي نظرات بي .

# سلطان محترفان کے شہریں

(استنبول، ترکی) رجب سامانه ارچ سامولهٔ نظمت فیطنطنید بعنی قیصر کا دیار مهدئ تمت کی طوت کا شان بائیدار مهدئ تمت کی طوت کا شان بائیدار مئورت کا شان بائیدار مئورت کا شان بائیدار می باک بیم است کی میران بسی بالی بیم است کی میرا می بائیز شنبه اولاگ به میران می میران می بائیز شنبه ایس کی میران می میران می میران می میران می میران می میران می کا دل به بیشهر میگرون صدیون کی کشت فیمون کا جال به بیشهر میگرون صدیون کی کشت فیمون کا جال به بیشهر میگرون صدیون کی کشت فیمون کا جال به بیشهر

منا دگی ابنول کی دیکی اورس کی عیماری بی کیمی الزا ته کی کے ساتھ ایک فلبی واستگی نشروع سے تھی اور طبعی طور بیرا سے دیکھینے کی ارزو بھی۔ لیکن کہی وہاں جانے کامو فع بنیں ملاتھا۔ جادی النا نیر سال ای دوزی دارانعلوم کی دورهٔ حدیث کی درسگاه میں جامع ترخی کا درس دے دیا تھا کہ ایک تاریخے بہنجایا۔ بہتا رسلم ممالک کی منظیم منطقہ المؤتمرا لاسلامی (ارگائی ترفیش اف اسلامک کا نفرنس ) کے سیر شری جزل جناب شطیم منطقہ المری پرزادہ کے ایک بینیام رہتم ل کا انہوں نے مکھا تھا کہ تیبائی جس الدعوة شریف الدین پرزادہ کے ایک بینیام رہتم ل کا انہوں نے مکھا تھا کہ تیبائی جس الدعوة الاسلامی اور ترکی کے اسلامی تھا فتی مرکز کے اشتراک سے استنبول میں قرآن رہم کے تراجی کے موضوع پر ایک عالمی نداکرہ منعقد ہور ہا ہے ایک کواس میں شرکت کی دعوت می جاتی ہے۔ نداکرے بیں مشرکت سے ذیا وہ استنبول دیجھنے کے شوق نے باتی آئی ای دعوت کو تبول کرنے برا ما دہ کر دیا ۔ انداق سے ابنی دافیل مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک دیا کہ میں میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ بی نے وہ یں سے ترکی مبلنے کا رب کردگرام بنا ہا۔

جَرَو بِينَ فَهِ النفة الإسلامى كے اجلاس سے فارغ موكر ئيں مدينہ طبقہ ماخر بؤاء اور تين وال قيام كرنے كے بعد ٨ ، رحب سنطلح مطابق ١٩ رما رہ سائ وار كومغرب كے بعد ٨ ، رحب سنطلح مطابق ١٩ رما رہ سلام الموار كومغرب كے بعد جدہ ميں گذا رى - اور صبح ٤ نبك ايتر بورط كے ليے روان ہوگيا .

٩ رجب الناا مرم المرائع كونو بحسودى ايترالا مُزك طيار المرائم المرائع كونو بحسودى ايترالا مُزك طيار المرائع المرائح كوني المرائع الم

التحسر:

تقریبًا یا هم مینید کی برواز سے بعدجیا زیونان کے دارالحکومت ایمینز ( ATHENS )

میں ایک مرتب بیلے بھی امر مکی سے والیسی میں اس ایٹر اور ملے سے گذرا ہوا اندرطانے كاتواتفان نبي بحا بيكن دونول مرتبه جها زن يورك شبركا أويرسي سيفف لى نظاره كراديا، بهل با رجب میں نے جہا زسے اس شہر کو دیکھا تھا تواس کا یہ تا تر آج یک دین پر باقی ہے كرشهركى تما معارتين سغيدين مجهيراس وفت كوتى عبى عمارت كسى دورس رنگ كى نظابتين اً في تقى اورابسامعلوم بولا تقاكمتم ركف تفلين في يورك نبر كوسفيدر كھنے كاخاص ابتمام ا کیاہے، اوراس ابتمام سے شہر میں ایک اچیو آخشن پیدا ہوگیا ہے۔ بیکن اس مرتب دیجھا توبهبت سي عما رتيس دومرے زنگوں ميں بھی نظراً بين اور اب وہ ا بنام ماتی سبيں را -يونان كسى زماسنه مين ونيا كا دماغ كهلانا تخا، ومباكه وه براسي راسفي اور سأتنسدان جن كى تحقيقات سے آج كى ترقى بائنة سأنس مى مستعنى نہيں ہے يہيں بيدا ہوئے يقيه ارتبطوا افلاطون سقراط اوران سيعي يبليحساب كاموجدا رشميدس جومطري كا موصدا فليدس جديدفلكيات كاباني فيشاغورش سب يهي كى بيدا واستق اوراس وقت بونان کی صرود ملکت بھی آج سے متعابلے میں مہت ویع تقیس بھی آج بونانی کا دنیا کے علوم وفنون میں کوئی قابل و کرحضہ نہیں ہے ؟ اس وُنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تبدیب بھی ہمیشہ سلامت نہیں رمتی راس تماشا گا ،

یں نہ جانے کتنی کرو فرکی بہذیبی ابھر چکی میں جن میں سے ہرایک اپنے وقت میں فی نیا پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن عمر طبعی کو پہنچنے کے بعدوہ صفی بہتی سے ایسی شیں کا نہیں آ اربخ بیں طائب کرنے بیں طائب کرنے بیں طائب کرنے بیں طائب کرنے بیا کان ویبقی وجه د بلک دوا لمجالال والا ہے۔ ام

ایھنزسے دوبارہ پروا زکرنے کے بعد شکل بیک گھنٹ ہی ناگذا ہوگا کہ جہاز ترکی کی حدود میں داخل ہوگا کہ جہاز کرنی ہوئی محدود میں داخل ہوگا، سلسنے سرسبزوشا داب جزیروں اوران کے سانھا کھی بی کرنی ہوئی ممذری فیلبخوں کا ایک جال سابچھا ہوا تھا۔ جہاز کی بعندی بہ تدریج کم ہوتی گئی دکورسے چھوٹے نظر آنے والے جزیرے دفتہ رفتہ پھیلتے گئے ، اُن میں جیسی ہوئی قدرتی خالیاں موسے فیلی ہوئی قدرتی جائی ہوئی ہوئی جا ٹروں پر بچھا ہوا مسطح سنرز نگ اب ابھری ہوئی جا ٹروں اور دیو قامت درختوں بی تبدیل ہونے لگا، اوران کے درمیان بہتے ہوئے بشار نما چشے انگھوں کی رسانی میں اسکتے۔ ابھی قلب ونظراسی حسین منظرین موسے کے درکھتے ہی ویکھتے ہ

یدایک جدیدانداز کاخونصورت اورفیش ایبل ایر لورث تھا، جها ذسے اُ ترکر امیگرنش اورکستم کے مراحل سے فارغ مورتے میں کچھ وقت لگا، اورجب میرکستم سے اہر مکلاتو تکلتے ہی ایک نوجوان نظراً یا ، جوایک بوسے کا رفویر انگریزی حروف میں میران میلاتو تکلتے ہی ایک نوجوان نظراً یا ، جوایک بوسے کا رفویر انگریزی حروف میں میران میلاتو تکلتے ہی ایک نوشن کے تعقیم کا در سے اورتیاک سے لیے کھوا تھا۔ یہ کا نفرنس کے تنظیم کا در سے اور تیاک سے استقال کیا ، اور پھر ہم کا دمیں موار ہوکر شہر کی طرف روان ہوگئے ۔

جس کمرے میں مبراقیام ہُوااس کی مشرقی دلیار شینے کی تھی 'جہاں سے آبنائے باسفورس کا نیلگوں سمندرا وراس کے سپر منظریں ایشیائی کنارے کی مبزلین پہاٹریاں مروقت نظروں کے سامنے تغییں ۔۔ ایک ایسا نا قابلِ فرا موشس صین منظر جس کی یا ذوین یرنقش ہو کہ اور گئی ہے۔!

نازعصر کے بعد میں نے چاہا کہ ہوتا سے نیچے اُنڈ کر باسفوری کے کن ارکے چھائی می کہ لی جائے۔ بیکن جب ہوتل سے باہر کھانوشدید برفانی ہوا کے تعییہ وں نے استقبال کیا،
یہ مارچ کا جمیعنہ تھا، باک ن اور سعود تی عرب میں انھی خاصی گری تھی جہاں ٹھنڈی شیروائی
بھی بار معلوم ہور ہی تھی اس لیے اتفاق سے میں نے گرم کیوے اپنے ساتھ نہیں رکھے
تھے، ایک بھی سی ٹھنڈی شیروائی کے سوا سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان ساتھ د تھا، بہ
اندازہ ہی مذکا کہ برفانی ہوائی کے سوا سردی ہوگی ہمن کرکے سمندر کے کارے بچاس
ساکھ گرز جا ہول گا کہ برفانی ہوا نے مزیدا کے بڑھنا نامکن بنادیا، یہاں کہ واپنی کے
ساکھ گرز جا ہوئی کہ برفانی ہوائے۔ اندازہ ہوا کہ یہاں گرم کیووں کے بغیرگذارہ ممکن
بنیں اورجب ک ان کا انتظام مذہو، کرے کے دوسرے شرکا رسے ملاقات اور فون
رات میں نے ہوتل ہی میں گذاری اور خدا کرے کے دوسرے شرکا رسے ملاقات اور فون

برنعض احباب سے گفتگو بہا کتفاکیا۔

بر بر بر بہ بہ بہ بہ ہے۔ اگلا دن جمعہ تھا، اور اس دن استبول کے بہت سے ناریخی مقامات کی سیات کاموقع ملا کیکن ان منفامات کے تذکرے کے لیے پہلے استنبول کامختے رنعا رف اور اس کی تا ربخے کا ایک اجمالی خاکر پیش کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے بغیرفا رئین اس تذکرے سے تھیک تھیک لطف اندوز نہیں ہوسکیس گے۔

### التنبول شهركا تعارف .

استبول ابنے جغرافیائی محلّ و قدع اور اپنی تہد در نبہ آریخ کے بی طاسے دُینا کا ایک منفر دشہرہے ، جو بہت سی امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس شہر کے نام بھی مختلف زمانوں میں مرکتے رہے ہیں اور شابد دنیا کے کسی اور شہر کے نام مذرہے ہوں جتنے اس شہر کے رہے ہیں تنایداس کا سب سے قدمی نام زار عزاد تھا، پھرمباکلا غارد ( Myclagard ) مِوَا - لِوَ مَا فَي اوررُومِي دُور كَى ابترا بين ليسِرُنِط (Byzantia) کہا گیا، پیرجب تبیری صدی عبسوی میں رُومی یا د شاہ سطنطین نے اس شہر کو ا بیت بایر شخت بنایا نواس کانام قسطنطید constantinople) بوگی- اسی کو روم جدید' بھی کہتے تھے اورع نی نواریخ س اسی کو مدینہ الروم مجی کہا جا ناہے یا زلطینی لوگ "مدینة الروم" اسی کا نرتمه تھا۔ جب برشهرمسلما نوں کے قبضے میں آیا نوبعض لوگ آسے "ا تَسَالَبُولَ مُحْمِينَ لِكُ بِصِيمُ مُسلمانول نے مدل كُهُ اسلامبولٌ بنادیا، اورخلافت عثانب ك يعض كا غذات يراسلامبول بهي مكها كيا رسكن با قاعده سركا رئ ما في مطنطب من ريا -فلانتِ عَمَّا نبير كَهِ آخرى دُور مين استُ الآسنانة "، دارا استفادة" اوراياب العالى" کے نام بھی دیتے گئے ۔ بیان کر کرجب خلافتے تم ہوئی تو سے ایم میں اس کا با قاعدہ سرکاری نام استنبول ہوگی اور اب پیشہراسی نام سے معروف ہے۔ مّاریخی اغنیارسے سس شہر کو جواہمیت حاصل دہی ہے کیا جا تاہے کہ روم اور

انیھرکے سواکوئی دو سراشہراس میں استبول کی مہری ہنیں کرسکا۔ بہ شہرگیارہ سوال کی سے برائی طاقت کے سلطنتِ رو ماکا پایئے تخت رہا ہے جوا بنے عہدِع وج میں ڈیا کی سے بڑی طاقت بھی تھی، اوراس کی تہذیب دُنیا پرجیائی ہوئی تھی۔ عیبا یکوں کے سٹرنی کلیسا کا مرکزی تبر بھی ہی تھی ہونی تھی۔ عیبا یکوں کے سٹرنی کلیسا کا مرکزی تبر بھی ہی ہی تھا ہ المذا عیبائی بھی ہی تفاہ جس کے سربراہ کو بطریک ( Patriarch ) کہا جانا تھا، المذا عیبائی نرسب کی تاریخ میں بھی اس کو بٹری زبردست اہمیت حاصل ہے بعطرت بدوا کے نوال کے بعدجب پہٹر سربالوں کے قبضے میں آیا توضلا فتِ عثمانیہ کا دا را لیکومت بھی زوال کے بعدجب پہٹر سوسال یک اسے تورے عالم اسلام میں مرکزیت کا مقسم طاصل دیا۔

## قىطنطنىدىد كىك :

جبسے دُو می با دشا قسطنطین نے بیسری صدی عیبوی بین عیبائی ذہب بخب خبول کرکے اس شہر کوا نیا بائے تخت بنایا تھا، اُس وقت سے اس کا کا مُ فسطنطنیئ ہوگیا تھا، اور بیبائی ذہب دونوں کا اہم نزین کرزین تھا، اور بیبائی ذہب دونوں کا اہم نزین کرزین گیا تھا، اور اس کی ہی اہمیت تھی حب کی بنا پر انحضرت صتی الدعلیہ و تم نے اس شہر پرجہا دکرنے والے شکر کومغفرت کی بشارت دی تھی ۔
پرجہا دکرنے والے شکر کومغفرت کی بشارت دی تھی ۔

نوات نے فرما باکہ میری اُمّت کا پہلاٹ کر جو فیصر اردوم کے تنہر (فسطنطنیہ) برجہا د کرے گا، کس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے ؛ حضرت امّ حرام نے دوبارہ دیما کی درخواست کی کرا لٹرتعالیٰ اس شکر میں مجھے بھی شامل فرمائے۔ مین اس مرتبہ ایپ نے

جواب دیا که <sup>د</sup> بهنین انم پیطات کرمین شامل ہو''

آب اس زخم سے جان برنہ بن ہوسکیں اور وہیں بیجام شہادت نوش کیا۔ کے
اس کے بعد جب حضرت معا ویڈ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیٹے بزید کی مرکزدگی
میں تسطنطنیہ بر بیا حملہ کیا۔ اس جملے میں بہت سے عبیل القدر صحابہ کرام شامل تھے
جن میں حضرت ابو ایڈب انصابہ کی داخل ہیں۔ کیا مائوں کی طنطنہ کا

بن ین سرت بو بوب علیا دی . می دان بین بیده می دون نام در عظیم به این می دان می دان می دان می دان می دان می دان اور حضرت ابوا توب انصاری اسی محاص

کے دوران بیمار ہو کہ وفات یا گئے ،اورقسطنطینہ کی دلیرارسے نیچے مدنون ہوئے جس

کا دا قعه انشارا پند آگے ذکر کر و ں گا۔ ہمرصورت! اس محاصرے بین تسطنطکنیہ فنخ مذہور ریاں میں رہاں کے اس میں ا

سكا، اوركردايسآگيا.

اس کے علا وہ حضرت بشر بن تھیم ہضی النّدعنہ سے ایک صدمیت ان الفاظ ہیں مردی ہے کہ ہاتھ

الم صحط الناري أن لي لي النافضل من مرع في مبيل الترصين مر 149 وباب اقيل في قال الذم معط الناري المارية مندا ما معدص ١٣٥٥ و المارية المراب عرف - المادية المراب محيم - مندا ما معدص ١٣٥٥ و المادية المراب محيم -

لتفتحن القيطنطنية، فلنعمر الامير أميها ولنعم الجيش ذلك الجيش.

تم ضرو تسطنطنیه فتح کرلوگے، پس بہتر امیراس کا امیر بوگا، اور بہتر نظر وہ نظر میں اس کا میر بوگا، اور بہتر نظر

چنانچراس صدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مان حکمرانوں فیصلان میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مان حکمرانوں فیصلانطنیہ برحملہ کیا ،جن میں حضرت عربی عبدالعرزیز، مشام بن عبدالملک مہدی عباسی مارون دستید، وغیرہ شامل میں۔

بعض محاصروں میں شہر کے گرد ہا قاعدہ مکانات بھی تعبر کر ہیں گئے ، کین شہر فتح ارسا منہ کو اس شہر کا تحل و قوع ایسا تھا کہ اس کے گرد مندری فلیجوں نے صاربا فائم کیا ہو التھا، دو سرے یہ بہا لای علاقہ تھا جس میں سردیوں کا سوم فاص طور پرعرب کے صحرانشین نوں کے بیعہ کے صحرانشین نوں کے بیعہ ایک سوستر فٹ کے فاصلے سے صفیوط اُرج بنے ہوئے دیگر سے میں فصیلیں تھیں جن میں ایک سوستر فٹ کے فاصلے سے صفیوط اُرج بنے ہوئے نقص، فیریل اور دو سری فعیل کے درمیان ایک نا قابل عبور کر فقی، اور اس لحاظ سے یہ فندن بنی ہوئی تھی جو سا بھر فضے چوٹری اور سوف گری تھی اور اس لحاظ سے یہ فلیر دوئیا کا سب میں تعمر اور نا قابل تنے قلعہ جمعا جاتا نا تھا۔ جو تھے عیسائی دُنہ میں فلا سب میں مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر اس پر آئے آئی دیکھ کہ لوگری عیسائی دُنیا اپنی جان کی با ڈی لگانے کے لیے تیار ہوجا نی تھی ۔ کر لیک میں اہل قسطنط نیے خان کہ اور اس کے بہ بیشتر محاصر شہر کو فتح یہ کر سے ، بعض ملاطین کے ان دوجو ہے سیان فول کے یہ بیشتر محاصر شہر کو فتح یہ کر سے ، بعض ملاطین کے میں اہل قسطنط نیے خان جو ایک میں اہل قسطنط نیے خان جو بی بیشتر محاصر سے تھا کہ گوئی ، اور اس نے میں اہل قسطنط نیے خان جو ایک میں اہل قسطنط نیے خان کے دوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے میں اہل قسطنط نیے خان کی دوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے سیو ٹی ترکوں کے زوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے میں قری ترکوں کے زوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے میں قری ترکوں کے زوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے میں قری ترکوں کے زوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے میں و کروں کے زوال کے بعد جب معطنت عملی کے قائم بگوئی ، اور اس نے بعد جب معطن کے تعمر کے دوال کے بعد جب معطن کے میں کو کروں کے زوال کے بعد جب معطن کے ان اس کے بعد جب معطن کے ان کی کھوں کے دول کے دول

 یونان اورایتائے کو مک کے بہت سے علانے زرنگیں کریے توعثما نی سلاطین نے بورب اور بالخصوص طنطنيه كي طرف توجّه كي - سلاطبين آل عمّان من سے سب سے یہ یا بر مد ملدرم نے آس کاس کی متعدد حیثی مہمات میں کا مبابی حاصل کرنے کے بعب م من المائة مين قسطنطنيه كالورى فوت كے سانفه محاصره كيا۔ بايز مَدا پني شجاعت وبسالت اور بنگی تدبیروں کی وج سے بورپ کے لیے ایک صاعقہ اسمانی سے کمرز نفار اوراسی وجرسے اس کا لقب" بلدرم" مشہور ہوگیا تھا جس کے منی انجی کے بین جنانجہ اس میں ظاہری اساب کے لحاظ سے سطنطنبہ کو فتح کرنے کی ٹوری صلاحیت موجود تھی اور قرب تفاكه وه اس مهم میں كامياب موجائے الكين بيض سياسى وجوه كى بنا روسجھے ستيورنگ نے اُس کے علاقے برجملہ کر دیا، اور ایک بیٹے کو بھی قتل کرڈا لا، اس لیے از مرطیرتم كوقسطنطنيه كا محاصره أنظاكروابس أنا يشاء وريه ايك الميتهد كوروميون سے ايك فیصلہ کن جنگ رطنے کے بجائے اسے انقرہ کے مقام پرتیمورنگ کے ساتھ ایک زردست معرکہ بیش آگیا، اس معرکے میں تیمور کو فتح ہوئی اس نے ماین برطیدرم کو گرفتا كرابا و اسے ايك آئمنى سلاخوں والى بالكى ميں تيدكر كے ليے كيا۔ اوراسي قيدس اس كى وفات بوكتى اوراكس طرح فتح قسطنطنية تقريباً يحاس سال يتحصي كنى -ما يزيدك بعداس كے بيٹو ل اور يونول نے بھى اپنے اپنے دورمين سطنطنيه کا محاصرو کیا ، سکن ان کو کھی عبین محاصرے کے دو را نعقبی بنا و نوں سے سابقہ پیش آیا

بقبه گذشة سے بیرست، وہاں سے ہجرت کر کے در بدر کھر رہے تھے اتفاق سے وہ اناطور یکے لئے میں ایک لیسی جگر آنکے جہاں بجرقی سلطان علاؤالدین لینے کسی قرمقا بل سے برسر پرکارتھا، ارطع ل نے بہا دری سے بلحق سلطان کا ساتھ دیا ہجس کے نتیجے میں وہ غالب آگیا۔ اس کا زمامے کے صلے میں سلح تی سلطان نے اس کو ابہ خطۂ زمین بطور جا کی عطا کر دیا ہجس کا وہ سردا را ورنوا بسیجھا جا ما تھ غازی عثمان خان اس کا وارث ہو ا، اسے گرقی کے عیسائیوں سے جہا دکا شوق تھا، او راسی شوق غاری سے جہا دکا شوق تھا، او راسی شوق غاری سلطنت کے خواتے پرخلافت عثما نیہ کی بنیا در کھوائی۔

جن کی وجے وہ کامیاب نہ ہوسکے۔

### مُلطان محستدفاتح:

بالآخرا نڈرنوالی نے فتح قسطنطنیہ کی معادت خاندان اکر عثمان کے ساتو یوجوان خلیدہ سلطان محدفائح کی قسمت میں گھی تھی ، اس نوع شہزا دے نے ۲۲ سال کی عمر میں خلافت کی باگر دور سنبھالی تھی ، کبن اپنی خدا دا دصلاحیتوں سے دہ ہیں جلدا پنے بیش رودل پرسبفت ہے گیا۔ اس نے بڑی باریک سے ان اسباب کا جائزہ لیا جو اب کی نے بھوتے تھے، اور اپنے تدبرہ شجاعت اور ادول العزمی کے ذریعے جنگ کا ایسانفیٹہ تیار کیا جو بالاغ فتح پرمنتج ہوا۔

قسطنطنبہ کی دایواری اور نے کے لیے معمولی تو بیں کا نی مذہ تھیں اس بے محد فاتح نے بیٹ کی ایک ایس ایسی توب تیار کی حب کے برابراس وقت رُفئے نرمین پر کوئی توب موجو دید تھی ، جب کے دریعے ڈھائی فٹ قطر کا آٹھ من زن گولہ ایک میل کور ایک میل کے دریعے ڈھائی فٹ قطر کا آٹھ من زن گولہ ایک میل کور ایک میل کور ایک میل کور ایک میل کور ایک میل کور

گرگرزمین میں چوفٹ بنیجے دھنس گیا ہے۔
قسطنطنیہ چونکہ باسفورس بحیرہ مرقر اور شاخ زریں (گولڈن مارن) 'مای مسمندروں سے گھرا ہموا ہیں اور اس کے صرف مشرقی جا نب شکی ہیں اس بیا "
سمندروں سے گھرا ہموا ہیں طاقتور بحری بیٹرہ بھی ضروری تھا، چنانچ محسندفاتے ۔
پرکامیاب جلے کے بیدایک طاقتور بحری بیٹرہ بھی تبار کریا ۔
ایک سوچالیں جبائی کمٹیوں پرشمتل ایک ہیڑہ بھی تبار کریا ۔
ان تبار یوں کے بعد شلطان نے قسطنطنی کا اس طرح محاصرہ کیا کم بڑی فوج شماری مشرقی فصیل کے بیطنط کی مشرقی فصیل کے بیائی قیسطنط کی مشرقی فصیل کے بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی کے بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی قیسل کے بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی کے بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی کی بیائی قیسلے کی مشرقی فصیل کے بیائی قیسلے کی بیائی کی مشرقی فصیل کے بیائی کی بیائی کی بیائی کی بیائی کے بیائی کی بیائی کی بیائی کے بیائی کی بیائی کی

کی مشرقی نصبیل کے سامنے ہینے گئی اور کری بیڑہ آبنائے باسفورس بی بھیل گاتی طفط کا مخرق وقاع کچھ ایسا کہ باسفورس کی ایک بیٹی سی شاخ ایک سینگ کی شکل میں مشرق کا طرف جاتی ہیں ہے۔ جوشا نے زریں (گولڈن ہا رہ کے کہلاتی ہے قسط نطیقیہ کی سندرگاہ اسفورس سے بندرگاہ یا شہرک جنوبی ویوار کے سلفے گولڈن ہارت میں واقع تھی ، لہٰذا باسفورس سے بندرگاہ یا شہرک جنوبی ویوار کے سلفے ہینے کے گولڈن ہارت میں داخل بیش نوشی کولڈن ہارت میں داخل بہیں ہوسکا تھا جس کے اس ورجہا زباسفورس سے گولڈن ہاران میں داخل بہیں ہوسکا تھا۔ لہٰذا محد اللہ میں واجہ کولڈن ہاران میں داخل بہیں ہوسکا تھا۔ لہٰذا محد اللہ میں محدود ہو گئے سکتے ، اورجہا زوں کے دریعہ بندرگاہ کا محاص کے جہاز ہا سفورس میں محدود ہو گئے سکتے ، اورجہا زوں کے دریعہ بندرگاہ کا محاص کے جہاز ہا سفورس میں محدود ہو گئے سکتے ، اورجہا زوں کے دریعہ بندرگاہ کا محاص

كرف كاكونى راسة مذتقا فتيجه بيهب كفسيل برحمله خرف مشرق كفخشى كه راستيسة

ممكن تقاا درابل شهرنے بحری سمت کو محمل محفوظ سمجھ كرا پنی سا ری طاقت مشرق كی پا

پرانگادی تھی ۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے قسطنطنیہ اور گردوسیش کا ایک مرمری سانقشہ ذہر

ا مربخ خاندان عمانیه از انتارا مشرص ۱۳ و قایم دولت عما بنداز محدعزیص ۱۰ و ۱۰ می ایس استی می بنداز محدعزیص ۱۰ و ۱۰ می ایس کا دن کے معنی بین سنهراسینگ پرتاخ چیز که سینگ کی سل کی سبت اور دهوپ بیسند سند اس کا دام می گولندن یادن کا ده و پیرسند سند اس کا دام می کولندن یادن کا مشہور موگیا، اور آج بھی یہ اسی ام سے مشہور سبت د

#### بن رکفاعزوری ہے۔



سلطان محدفات کی کوشش یہ تھی کرکسی طرح اس کے کچھ جہا زا بنائے باسفورس سے گولڈ آ بار ن میں داخل ہوجائیں، ٹاکربندر کا ہ کی سمت سے بھی ننہر رجمد کیا جلسکے،
ایکن گولڈ آ ہار ن کے دہانے برلو ہے کا زنجی ہی نصب نفا، اوراس کے اس پاس
فویس بھی گولڈ آن ہاری کے لیے موجو دلفین اور بڑے بڑے با رنطینی جہا زبھی گولڈ آن ہار ن
کے اندرسے زنجیرے کی مدا فعت کے لیے کھڑے دہتے تھے، اس کیے اس النے سے
کامیا بر مکن نظر نہیں آتی تھی، بہت دن گذر گئے ، سیکن گولڈ آن ہار ن میں پینچنے کی
کوئی تدمیر کا دگر مذہوں کی ۔

### خشکی پرجہا ز:

بالآخرا کی دن مطان محدفاتے نے ایک ایسا فیصلہ کیا جوڈیا کی الیخ ہیں اس کی منفردادرمجیزالعقول یادگارہ کررہ گیا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن آرن میں ہنچانے کے لیے انہیں کوس کے طبیع اس عرض کے لیے ہنچانے کے لیے انہیں کوس کی طبیع کے لیے انہیں کوس کے لیے منابع جا جا جا ہے گا۔ اور اس عرض کے لیے

باسفورس کے مغربی ماصل سے جہاز خشکی پرچیٹھا کو انہیں ایک زیجے راستے سے گولڈن

ہارن کے بالائی جنوبی کا رہے ایک بہنچا یا جائے گا . رجو آجھ کل فاستم پاشا کہلا تا ہے )

اور وہال سے انہیں کو لڈن آبار ن میں ڈال دیا جائے گا خشکی کا یہ دریانی ملاقہ گئیں
کے بیان کے مطابق ننزیبا ، کسس میل لمبا اور سخت نا ہموا را و ربہاڑی انا رحج شھاؤسے
معور تھا، میکن محمد فاتح کی اولوا لعز می نے برجیتر العفول عجو برصرف ایک رات میں کرد کھیا
اس نے شکی کے اس راستے پر لکھڑی کے تختے بھیوائے ۔ اُنہیں چیٹا کرنے کے لیے اُن پر
عربی مکوائی ، پوستر جہاز نمائٹ تیوں کو بی بعد دیگر ہے باسفور آس سے ان تختوں پرجیٹھا
دیا ۔ مرشتی میں دو ملاح سوا رہتے ، اور ہُواکی مرد بینے کے لیے با دبان بھی کھول دیتے
دیا ۔ مرشتی میں دو ملاح سوا رہتے ، اور ہُواکی مرد بینے کے لیے با دبان بھی کھول دیتے
گئے تھے ، ان شبیوں کو بیل اور اُدی کھینچتے ہوئے جس میل کی یہ بہاڑی میا فن سے
گرکے گولڈن بار آن بک لے گئے ۔

سترکشتیوں کا برجابوس رات بجمر شعلوں کی روٹنی میں غوسفر رہا۔ ہا زنطینی نوج قسطنطنبہ کی فصیل سے باسفور کس کے عزبی ساحل پرمشعلوں کی جہل ہمل دیکھینی رہی و سطنطنبہ کی فصیل سے باسفور کس کے عزبی ساحل پرمشعلوں کی جہل ہمل دیکھینی رہی کا نہو ہو ہے ؟ بالاغ جب صبح کے ایکن اندھیں ہے کہ دو اسے بیکہ دو اسٹھیا یا نوٹھ نوائح کی سنز کشتیاں اور بھاری تو پی خسانہ گولڈن ہارن کے مالائی علاقے میں بہنچ جبکا تھا۔

دس میل خشکی پرجها ز چلانے کا پر کارنا مر جو محدفا تح سے پہلے کسی کے تصوّری کھی نہ آیا ہو گا اس فدر جیرت انگیز ہے کو مغرب کے منعصب مؤرضین بھی اس برجیرت کا اظہار کے بغیر نہ رہ سکے ۔ایڈور ڈ گین جیسے مؤرخ نے بھی اس کوایٹ مجز ، ( Miracle) کے لفظ سے تعیہ کیا ہے۔

گولڈن ہ آرن میں عثمانی کشتبوں کے بہنی میں ایک فائرہ یہ نفاکر یہاں سندر کا پانی انھلا نما اور زیادہ گہرائی نہ بہنے کی وجسے بازنطینوں کے بیٹے جہازاس میں آزادی سے نقل و سرکن بنیں کر سکتے نعے، اس کے برعکس عثما نی کشتیاں نسبۃ جموقی تھیں اس لیے ان کے بلے حسب منشار آمدورفت میں کوئی رکا ولئے نہیں تھی۔ جنانچہ بیہاں کی بحری لؤائی میں عثما نی کشتیوں کو غالب آنے میں کوئی دقت پہنیں آئی، اور بندرگاہ کی جانب سے بھی شہر کا بحری محاصرہ محمل موگیا۔ اس کے ساتھ ہی محمدفاتے نے کو لڈن آلوں پر ایک باتھ پر کیا، اور اس پر اینا بھاری نوپ خانہ نصب کرا دیا ۔

مشرق ا درجنوب و ونو ل طرف سے محاصرے کی گرفت مضبوط ہونے کے بدی تفاق اور سات اولیوں نے دونوں طرف سے خہر کی فصیلوں پر زبر دسینہ گولہ با ری سروع کی ا در سات ہفتوں کی متوا تر گولہ با ری کے بعد دیوا روں ہیں تاین متعامات سے برشے بڑے شکا ف نمودار ہوگئے ، ا ورگنتی کے الفاظ بیں بی وہ فصیلیں ہو صدیوں سے ہر شمن کے تشدوکا مقابہ کر رہی تفسیل عثمانی تولیوں نے ہرطرف سے ان کا محلیہ بکا ڈویا ، ان میں بہت سے شکاف پولے کے ، ا در پیمنٹ روحان فرق کے دروا زے رجو بعد بی توب دروا زھا اوپ ملکا فی کہ کا میا تی کہ کو ایس نے مواج کے کا میا بی کا یقین ہو حیکا تھا ، لیکن اُس نے شکا کو کی کا میا بی کا یقین ہو حیکا تھا ، لیکن اُس نے شکا سے پہلے ہوا ، جا دی الا ولی محق مطابات میں ہو میکا تھا ، لیکن اُس نے شکا سے پہلے ہوا ، جا دی الا ولی محق مطابات میں ہو کہ کا تھا ہوں وال سے کوئی سے پہلے ہوا ہے دی الا ولی محق مطابات میں ہو کہ کا تحق ہوا ہے گا کا ما اور وہ تھیبا روال کر شہر سے کہ کا میا بی کی جا ان وال سے کوئی سے پہلے میں ہو جی اس میں کیا جائے گا ، ا در مور آیا کا علاقہ اُسے دے دیا جائے گا بیکن فی طنطین نے تو می اور فیصلہ کی حیلے یہ میں منظور دندگی اور اس طرح یا بی خون بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حیلے یہ میں منظور دندگی اور اس طرح یا بی خون بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حیلے یہ میں منظور دندگی اور اس طرح یا بی خون بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حیلے یہ میں میں کیا جائے گا ، اور اس طرح یا بی خون بعد سلطان محد نے آخری اور فیصلہ کن حیلے کا فیصلہ کر لیا ۔

### المخرى حمّله اور سنخ .

چنا نچہ ۲۰ جادی الاولیٰ محصی کی راٹ عثمانی فوجوں نے ذکرو تبییج اور دُعاوُں میں گذاری نمازِ فجر کے بعد محد فارتح نے عام محلہ کا حکم دیے دیا، اور بعض روا بیول میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انشا رالنہ نلہرکی نماز آیا صوفیا کے کلیسا میں اوا کریں گے۔ محد مختلف من فول سے جاری رہا، مین ذبادہ ذورسین کو دو اس کے دروا زمے پر تھا۔

(جواب توب کا کیے کہ با تاہیے) کیو کھیاں کی دیوا رہب جو دح ہو چکی تھی خدق کوا و پر
اُد پرسے عبور کرنے کے بلے سیڑھیاں اور کمندی ڈوال دی گئی تھیں دو پہر تاک دو نوں
طرف سے اُگ اور نون کا زبر دست مع کہ جاری رہا، با زنطینی بھی اُس روز غیر معولی
شجاعت کے ساتھ لوٹ کو دو پہر تاک کوئی ایک سپاہی شہر میں داخل مرہوسکا، بالاً غر
سکطان محمد فاتح خود اپنی خصوصی فوج بی کو لے کرسینٹ دومانس کے دروا ڈرے کی
طرف بڑھا، اور بنی تج می کا سردار آ فاحسن اپنے تبیس جا با ذرا تھیوں کے ساتھ دیوا دیر
چرفھ کیا جس اور اس کے اٹھارہ ساتھی فورا فصیل سے گرا دیتے گئے، اور اس کے
جرفھ کیا جس اور اس کے اٹھارہ ساتھی دیوا دیر جینے میں کا میاب ہو گئے، اور اس کے
بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے بہنچتے گئے، اور اس طرح دیوا رقسطنطنیہ پر
بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے بہنچتے گئے، اور اس طرح دیوا رقسطنطنیہ پر
بعد دوسے عثمانی دستے بھی کیے بعد دیگر سے بہنچتے گئے، اور اس طرح دیوا رقسطنطنیہ پر

بازنطبنی اوشا فسطنطین جواب کے بیم کے بعد مالات کا مقابلہ کر رہا تھا ،
اہنے بعض انتہا کی بہا درسا تھیوں کے حوصلہ جھیوٹر دینے کے بعد مالیس ہوگی، اور اکس نے پکارکہ کہا کو 'کیا کو کی عیسا تی نہیں ہے جو جھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے جو گیے دی کوئی جواب مذبطا تو اکس نے شاہان رو آم رقاص ہی کا عاص پوشاک اُنا دکر بھینے دی کوئی جواب مذبطانی فوج کے بڑھتے ہوئے سیاب میں گھس کہ ایک سیاسی کی طرح بہا دری سے لڑنا مادا گیا، اور اکس کی موت براس گی موت براس گیارہ النوسال کی باز نطبینی سلطنت رُوماکا خاتمہ ہوگیا جس کی ابتدا بھی سطنطین پر ہوگی اور انتہا بھی سطنطین پر ہوگی اور اس کے بعد قتیم کا ایک بازنطبین سے بوتی تھی اور انتہا بھی سطنطین پر ہوگی اور اس کی وراس کے بینہ قتیم کا دورا ہوگی دا شان بن کورہ گیا۔ سرکار دوعا کم صتی التہ علیہ و تم کا دو ارشا دیورا ہوا کہ ،

اِ دَا هلڪ قيص فلانيص بعده جب نتبصر بلاک ہوگيا تو پيرکوئي قيصر پيرانہيں ہوگا. المرکے وقت سلطان محذفائح اپنے وزرار اور سرداروں کے طوميں شہر کے سینٹ رومانس کے دروازے سے داخل ہوا، اورسب سے پہلے تسطنطنبہ کے شہراً افاق کیسا آبا صوفیا کے دروازے پر پہنج کر گھوڑے سے اُترا، کلیسا کی دیواروں پرتصویری بنی ہوئی تھیں اُنہیں بٹ کرد حویا گیا، سُلطان کی ہرایت پر بہاں مؤذن نے ا ذان کہی اور شرک و کفر کے اِس مرکز میں بہلی بار آشھ کہ اُن لا إلله الله اَشْها مَان اور محتدا دسول الله "کنرم بارصدا گونجی سلطان نے نما نوظہ بیہیں اواک اور اُس وقت سے اس کلیسا کو مبحد میں تبدیل کردیا گیا ۔

اس کے بعدسلطان شاہی محلات میں داخل ہُوا۔ یہ ذرق برق محلات جوصدیوں سے قیاصرہ کی شان وشوکت اوران کے طمعطرات کے منظمر تھے' اُج و بران پڑے ہوئے تھے، سلطان محدفا کتے کے دل پرائس عبر تناک منظر کو ایسا اثر ہُو اکہ بسیا ختہ فردوسی کا پینیمر اس کی زبان پر آگیا ہے

پرده داری می کند برتصر تیموعگبوت میخند نوست میزند به گنبدا فرانسیاب

يه تها ننخ تسطنط نيه كاوه و اقع حبس كے بعد تسطنط نيه راستنبول) خلافتِ عثما ينه كام كذبنا،

اورصدلون ك اك عالم اسلام مينمايا نم كزتيت عامل ربى -

افسوس پہ ہے کہ اس وقت سلاطین آل فٹمان کی تاریخ کے اہم نزین ما خذ الگریزی
میں ہیں اور اس موضوع کی اور کین کتا ہیں اُن مغربی مؤرضین کی کھی ہوئ ہیں جن کی تحریبی
تعتب کی چھاپ سے خالی ہنیں ہوئیں مسلمانوں کی تکھی ہُوگی تاریخیں یا تواہمی انگریزی خذ
سے ماخو ذہیں میا بچروہ ترکی زبان میں ہیں جن سے نزکی کے باہر کے سلمائی تعفید نہیں ہو
سکتے۔ اس لیے مذہ انے کتنے تھائی ابھی تک پردہ واز میں ہوں گے جن ک رسائی کا
کوئی داستہ نہیں ہے ۔

بہرصورت! بیرساری مار بخ جو اُوپر بیان ہوئی، اہی مغربی آخذ اوران پر مبنی اُروو تواریخ کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے کے بعد میں اُب اپنے اصل موضوع تعنی سفر نامے کی طرف متوجہ ہموتا ہوں۔

#### (Y)

### مذاكرے كاافتاح

ا گلاون (۲۱ مارچ ) جمعه تھا؛ اور دس بچے شیخ مداکرے کا افتتاح ہونے والا تھا، جیانچہ ہم ناننے وغیرہ سے فراغت کے بعدا جتماع کا ہ میں چلے گئے۔ یہ انتقاح حتماع استنبول کے ایک مصروف وسطی علاقے میں ایک منہورا ڈیٹورم میں منعقد ہؤا۔ یہ مذاکرہ دوعالمی نظیموں کے اشتراک سے منعقد ہوا تھا۔ان میں سے ایک نظیم يبيا كى جمعية الدعوة الاسلاميه (ورلد اسلامك كال سوسائشي) ہے۔ برجمعیت لیبیا كي موجوده مربراه كزال معرا لقذاً في في الم المالية مي اين برمرا قدار آن كي بعديم کی تھی، اُس وقت کرنل قذا فی اسلام کے نفاذ، اس کی دعوت و تبدیغ اور نصرمت کے لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس جمعیت کا قیام تھی اس جوش د خودش کا ایک حصر کھا، جنا نجہ اس جمعیت کے ذریعے دُنیا کے مختلف حصوں میں جد کی تعمیر مارس ا درشفاخانوں کے قیام دغیرہ کے بہت سے کام انجام دیئے گئے ، پیر الم ۱۹۸۲ میں اس جمعیت کو عالمی نظیم کی حیثیت دے دی گئی۔ اس کی ایک بن لا قوامی کونسل ہے جو مختلف مما کا بھے جیتیس ارکان کر تمل ہے اوراس کے اغراس ومفاصد میں وہ تمام ماتیں درج میں جوا یک تعلیقی ادارے کے اغراض ومقاصد میں کئی ہوگئی ہیں۔اسی مبعبت کے تحت طرا ملب میں ایک کلیۃ الدعوۃ الاسلامیہ 'بھی ملک ایم سے تائم ہے، اس کی ایک شاخ دُشق میں بھی ہے، اس میں مختلف ملکوں کے شکما ن طلبار "دُعوتِ اللاحيّ مِن كَرْ بِحرتِين كرتے ہيں- اور اب ما سطر لا گدى شروع كرنا بھي پيش نظر ہے۔اس کے علاوہ اسی جمعیت نے دندن میں بھی ایک دعوتِ اسلامی کا لیج قائم کیا ہے۔ میں مختلف یونیو رسٹیوں کے فارغ انتھیل طلبہ کو دعوت اسلامی کے لیے تیار کرنا بيش نظر ٢٥ - اسى تمعيت كے تحت مختنف مسلمان ملكول ميں جمعيات الاخوة " بھي قائم ہيں.

جن میں پاکتان کا 'یاک بیبا دوستی کا مرکز ابھی شامل ہے۔ دوسرى تنظيم استبول كالمركز الأبحاث للتاريخ والثقافة والفنون الإسلامية ہے جس کا انگرزی مام "سنطراف رہیں ان اسل مک مسٹری کلیم اینڈارٹس ہے۔ یہ مركزمسلمان مكول كَنْظيمُ منظمة المؤثّر الإسلاميّ (او، آئي، سي) كے نحت استنبول مي فام ہے اور داکڑا کمل الدین احسان اوگلو کی زیر قیا دت فاصی سرگری سے کام کہ رہا ۔۔ ان دونوں نظیموں کے اشتراک سے ابک مفید کام حال ہی میں یہ ہوُاہے کہ قرآن کرم کے جتنے تراجم دُنیا کی حب کسی زمان میں ہوئے ہیں' ان کی ایک عکل فہرست ( Bibliography ) تارکے شائع کی گئی ہے۔ یہ فہرست اسبول کے مركزالاً بحاث محققین نے تیار کی ہے اور اسے ایساکی جمعیۃ الدعوۃ کے فرچ پرشائع کیا گیاہے، اور بلا شبریہ کتاب اب کرتاج فرآن کریم کی سب سے جا مع فہرت ہے۔ اس کتاب کی اشاعت ان دونوں تنظیموں کے بیان کے مطابق ایک برطب منصوبے کا نقطہ آغازہے س کا خلاصہ یہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کرم کے جو زجے ہوئے ہیں ریا گھٹوص غیر معمالک کی زبانوں میں ) اُن پرستہ قیبن کے تراجم کی گہری تھا یہ موجو دہے متشرقین کے زاجم می غلطیاں اورمیا لغدا نگیز ماں کوئی را زہنیں ہیں۔ المندا ان کے زاجم پرجو دوسے تراجم مبنی ہیں اُن کی حالت کا اندازہ کیا جاسکا ہے، چنا نجدان دونوں تنظیموں کے بیش نظر بہ ہے کہ دہ ان تمام تراجم کا جائزہ ہے کہ ان کی غلطیوں کی نشان دہی کریں'ا در پھر مرزبان میں صحیح نرجمہ ٹیا تعے کرنے کی کوشش کریں۔ ظام ہے کہ یہ کام قبنامیندا و رصروری ہے، اتنا ہی شکل اور وقت طلب کھی ہے، اور اس کے لیے موروں رجال کار اسرزبان کے ماہرین اور قرآن کرم کاعلم رکھنے والے حضرات کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت ہے، اور دسائل بھی بہت در کارہیں . جِنائجہ دونوں شظیموں نے مل کریہ نداکرہ اس غرض کے لیے رکھا تھا کہ اس میں اس " فرسن تراج" کا نعارف ہو، اور اکندہ کام کے پے خطوط منعبن کئے جائی جنائحیہ نداكرے میں مختلف ملکوں سے ایسے حضرات كو مدعو كيا گيا تصاحوكسی زبان میں قرآن كرم

ك رتب كاكام كرجك مين ياكردت مي -

مذاکرے کا یہ افتتا عی احباکس رسمی نوعیت کا تھا، اس میں تذکی کے دزبراطلانا کو بطور مہا ن خصوصی مرعوکیا گیا تھا، جناب شریف الدین پیرزادہ ، جبعیۃ الدعوۃ الإسلائی کے صدر ڈواکٹر محد شریف اور استبنول کے مرکز الا بحاث کے سربراہ ڈواکٹر اکمل الدین احسان اوگلونے اپنی تفا ریر میں مذاکرے کے مقاصد بیان کے ، اور اس اعلان کے سانھ یہ افتتا حی اجلاس ختم ہو گیا کہ مذاکرے کے مقاصد بیان سکے ، اور اس اعلان منعقد ہول گے۔

ا حباس میں وہ مجی تشراف کردیا تھا، اورا ہنوں کے اسلاماری رہا۔ بین جبسعودی عرب میں ترکی کے لیے روا نہ ہور ہا تھا توہیں ہے ترکی کے لیے روا نہ ہور ہا تھا توہیں ہے ترکی کے لیے روا نہ ہور ہا تھا توہیں ہے ترکی کے دوصاحبان کا تعارف کرا ہا تھا کہ ان دونوں سے ضرور ملول کیو کہ وہ بسے اس سفر میں معاون ہوں گے۔ ان ہیں سے ایک شیخ این سراج صاحب نکھا ور دُوہ سے اس سفر میں معاون ہوں گے۔ ان بین سے ایک شیخ این سراج صاحب نکھا ور دُوہ سے اس فریس معاون ہوں گے۔ ان بین سے ایک شیخ این سراج صاحب نکھا اور دُوہ سے اس فیا کہ ندا کرے کے افتنا می اجلاس میں وہ بھی تشریف لا میں گے ، چنا نچہ یہاں ان سے بھی ملاقات ہوئی دونوں مطرات بوئی دونوں سے بیت استفادہ ہوا۔

### سلطان احد کی مبحدیں:

ا فتناعی ا جلاس کے بعد پروگرام بر نھا کہ تمام مندو بین استنبول کی تاندا رسجد سینطان احمد میں نماز جمعہ اوا کر بی گے، جنانچہ یہاں سے ہم سب مسجد کی طرف روانہ ہوگئے ہیں تان مراجی اور طوا کر لیوسٹ قلیج بھی اس خیال سے ساتھ ہوگئے کہ احقر کو مسجد اور دوسرے ماریخی مقامات و کھانے میں مدد دے سکیس ۔ جنانچہ ہم زوال افقاب کے وقت مسلطان احمد پہنچ گئے۔

بیمسید کیاہے ؟ ترکی فن تعمیر کا ایک عجو بہہے، اس میں داخل ہوتے ہی ا نسان اً سے شکوہ ، بیا ہ وحبلال اورشن وجال مبرمحو ہوجا تاہے۔ اپنے شکو ہ ، حسّن اور مینا کاری کے لیا طسے بمسجداس قدرعظیم الثان ہے کہ بی نے دُنیاس السی کوئی اور مسجد منهن دمکھی۔ محمد سترھوں صدی دسترالی میں سلطان احمد نے تعمر کرائی تھی!س علاقے میں سیسے نمایا رہ عارت علیا بیوں کامشہور کلیسا اُ یا صوفیا" تھی سلطان اممر نے حکم دیا کہ اس عمارت کے بالمقابل ایک الیبی سبی تعمری جائے جدا یا صوفیا سے زیادہ بلنداور پر شکوہ ہو، جنانچہ اس سجد کی عمارت نے واقعة "آیا صوفیا" کی عمارت کو گرد کردیا ہے ، اوراب اشنبول کے اس حقے میں نمایاں ترین تعمیراسی سجد کی ہے۔ اوراس کے چھمینار بحرہ مرم سے بھی استنبول کی بنیادی علامت کے طور رنظراتے ہیں۔ بلکہ روایت بیشہورہے۔ فداجانے کہاں کمصحیح ہے۔ کرسلطان احمد نے اس مسجد کے معمارے کہا تھا کہ میں اس مسجد کو سرلحا ظریتے آیا صوفیا "سے کہیں اس د مکھنا گا ہوں، اس سے اس کے مین رسونے کے بنائے جائیں۔معارفے ہے سوجابی مونے کے مینا رکی تعمیر کرز اوسے المکن معلوم بُوا، دو سری طرف سلطان کی بات کو رُدكرنا تعبی اس كے ليے مكن مذ تھا۔ آخراس كے ذہن ميں بادشاہ كى اراضى سے بحنے کی ایک تدمرا گئی۔ رکی زبان میں سونے کو الطن کہتے ہیں ، اسی سے متا طبا ایک لفظا" اُلطی کے جس کے عنی ہن چھ"ا مسجد کے چیرمینار اس خیال سے میر کہ دیئے کہ اگر سلطان نے سونے کی بات لوچھی تو بیرجواب دیے دوں گا کہ بئی نے آپ سے الطن (سونے) کے بجائے "الطی" (جمہ) کالفظ منابھاء اس لیے جرمنیار تعیرکددیتے \_ بردوایت بھی مشہورہے کو اس وقت کے حرم شرافی کے سواکسی مبیر کے مینار جو بہیں تھے، جنائی نٹرلیٹ کم نے سلطان احمد کی مبیدی جومیار ہونے یرا عراض کی حب کے جواب میں سلطان احد نے حرم شرایف میں ایک مزیر مینا رتعمیہ كركهم شريف كيمينارون كي تعداد سات كردي- والنداعلم. مجدى عمارت ايك طويل وع بض كرسى دے كرتميرى كى سے أس كا ندروني

الرون المحرس الدربهة مرسط حواله الدرجيت كم اذكم چا دمزل كرابر باند الهدر الهرى جيت خولصورت گنبدوں سے بھرى ہوئى ہے جنہيں اس ترتیب سے بنا يا گيا ہے كرمنبر يہ کھوٹ خولصورت گنبدوں سے بھرى ہوئى ہے جنہيں اس ترتیب سے بنا يا گيا ہے كرمنبر يہ کھوٹ مي دوان و لوان اور حقيقوں پرچینی كے سبزا و رہيے محكود وسے اسقد نفيس مينا كارى كى گئى ہے كہ نظراس پر ب ساختہ جم كردہ جاتى ہے ۔ دوشنى كے يا اس بال ميں دوسوسا ما دوشن دان اور كھوئياں ركھى گئى ہيں۔ بلندى كى غالبًا كوئى سطح السي بنہيں ہے جس پر كمبيں مذاب اور ورشندان يا كھولى موجود دو ہو ايكن ان كے درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں كہيں كوئى وقت نہيں آتا - جھت چارت اور وہ ايك كر خوائى اور وہ ايك كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں كہيں كوئى فرق بنيں آتا - جھت چارت كر كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں كہيں كوئى فرق بنيں آتا - جھت چارت كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں كہيں كوئى فرق بنيں آتا - جھت چارت كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں ہميں كوئى فرق بنيں آتا - جھت چارت كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں ہميں كوئى فرق بنيں آتا - جھت چارت وردہ ايک كر درميان تناسب ايسا ہے كہ موزونيت ميں ہميں كوئى فرق بنيں آتا - جھت جا دورہ ايک كر درميان تناسب ايسا ہم مركی ساوں سے بنا ہوگا ہے ۔

ہم مسجدیں داخل ہوئے نواس کے کچھ دیر بعدا ذان ہوئی، دبوار قسبہ سی محراب کے ساتھ جو منبر بنا ہو اسب وہ بھی ایک منزل مبند ہیں ، تقوطری دبر میں خطبہ جاحب منودار ہوئے ، اوراس ایک منزلہ منبر کی مبند نزین سیط ھی پر ببیٹھ گئے ۔ مؤذن نے نجی سیط ھی پر ببیٹھ گئے ۔ مؤذن نے نجی سیط ھی پر بلیٹھ گئے ۔ مؤذن نے نجی سیط ھی پر کھڑے ہوکہ فیسیح و بلیغ عربی میں طویل خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ نریا دہ طویل تھا ، سیط ھی ہوئے ہوگئے م شریف کی قدیم افرانیں یاد دلار ہی تھی ، شحطبہ بھی بامعنی تھا ، افران کی خوسش الحائی حرم شریف کی قدیم افرانیں یاد دلار ہی تھی ، شحطبہ بھی بامعنی تھا ، اور نہا زمین ظلاوت بھی تجوید اور کہیجے دونوں کے اعتباریسے نہایت عمدہ ۔

سنتوں کے بعد ہم نے مسجد کے مختلف حقے دیکھے مسجد کے اہر مدرسوں اور خاتا ہوں کے بیے ججے بنے ہوئے ہیں اور پائیں باغ میں مطان احداق ل غمان افا اور الله علی اور مرا درا بع کے مزارات بھی واقع ہیں پوری مجد میں جوفق تعمیر کے ہر شعبے کی اعلیٰ ندین کا رمگری کے دکش منونے، ملکم عجو بے نظرسے گذرہے۔ سول انجنیئر گاگ کی ترقی کے اس دکور میں بھی ہس معبا دکی نعم برکے تصورسے یقینا بڑے بڑے بولے فن کا روں کو یہ بینے تا جائے گا۔

#### ات ميدان :

مسجدسے با ہر نکلے تو سردی عروج یرتھی، ملکے سکے یا دلوں کی وجسے دھوپ بھی مُرجِعا تی ہوئی تھی' اوربر فانی ہُوا وَں سے پورا ماحول کھٹھر رہا تھا، لیکن اسس وقت یک میں ایک اوورکو طے کا انتظام کرجیکا تھا، اس لیے پیشد پیرمسر دی تحلیف وابعنے کے بجاتے خوشکوا رمعلوم ہونے ملی تھی، مبحد سلطان احدیے یا مل سامنے ایک خواصور بارک نمامیدان ہے، جو ۲۷۰ میٹر لمیاا ور ۱۱۸ میٹر چوڑاہے، یہ جگہ با زنطینی حکومت کے . دُور میں گھرط دُوڑ کے مبدان کے طور پیرائتعال ہوتی تھی' اور ُھیوڈ روم'' کہلاتی تھی۔ بیر صرف گھرط دو والا میدان ہی نہ نھا، ملکہ ہمیں پرنسے یا د شاہوں کی ناج پیشی کا اعلان ہو یا يهيس په فتح مند جرنيل فنخ کاحبشن مناتے بهبس پرمجرموں کو مطانسی دی جاتی، اور منحرف عیسائی فرقوں کو زندہ عبلایا جانا، وحتی جانوروں کی نمائش اورجہانی کرنب کے تماشے منقد موتے . آریخ میں کئی بار حکومت کے خلاف بنا وتیں بھی اسی میدان سے شروع مومتی اور یرمیدان سرجانے کمتنی مرتبرانسانوں کے خون سے لالہ زار ہوا، ترکوں کے ز لمنے میں اس کا نام و حیو و روم 'سے مدل کر ان میدان کر دیا گیا، اور ترکی کی معاشی ا ورساسی ما ریخ میں اسے غرمعولی اہمت عاصل رہی- اس میں میں سنون کھی نصب بس- ایک سون چوتقی صدی قبل یح کا بان کیا جا ناہے ، دوسرا یا نجوی صدی عیسوی كا اورمبسرا دسوس صدى عيسوى كا-يستون فين مختلف ما دشا مو ل نے اپني ما دگار كے طور یتعمیر کئے تھے، جن ہی سے دو آج کم محفوظ میلے ارہے ہیں۔ فتح قسطنطند کے وقت چھوٹے ستون پر تیم کے زانے ہوئے میں از دھے لیٹے ہوئے تھے جب سلطان محدفاتح آیاصوفیاسے کل کربہاں ہنجا تواس نے اپنی بھاری حجی تبرسے ان از دہول کے سراڑا ديئے تھے، اس بيے اس ستون کو" سرپنٹ کالم" کہتے ہیں ربینی از دہول والاستون ) یہاں سے آیا صوفیا" بدل کی میا نت رہے اسکن ہما رہے رہما وَں نے اس بہے زک کے شہرہ اُ فاق عبائب گر"توپ کا بے" بے جانے کا بروگرام نبایار کیونکہ اُسے

دیجے کے بند ہوجانے کا بھی خطرہ تھا۔ اور کچھ دیر بعد اس کے بند ہوجانے کا بھی خطرہ تھا۔ چنا پخے ہم بیاں سے گاڑیوں میں سوار ہو کہ توپ کا پے 'کے سیے روا مذہو گئے ۔ وہ بھی بہاں سے فریب ہی تھا، اس بیے چند منط میں اس کے دروا دنے پر ہینچ گئے۔

### توپ کا ہے سراتے اور اس کے نوادران :

ترکی زبان مین مرائے " محل کو کہتے ہیں اور" کا پیئے دروازے کو باہداُ تو پہلیے مرائے کے معنی ہیں '' تو پہ دروازہ گل اسی پیے اسے حربی تین قصر باب المد فع " بھی کہتے ہیں۔ در اصل با زنھیٹی د ور میں بہان قسطنط نیڈ ہیں داخل ہونے کا ایک دروا زہ تھا جُر مین نظر کومانوس دروا نہ " کہلا آتھا ، جب سلطان محدفاع نے تسطنط نیڈ ہر ملہ کیا تو ملمانوں کی گولہ بازی اپنی ایک بھاری تو پ اسی دروا ڈے کے سامنے نصب کی تھی اور سمانوں کی گولہ بازی اسی سے سب سے ڈیا دہ نظمان اسی دروا ڈے کہ بہنجا تھا ، بھر فتح کے بعد سلطان محدفاتے اسی دروا ڈے کے سامنے نصب کی تھی اور سمانوں کی گولہ بازی اسی دروا ڈے سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اسی بنا پر اس دروا ذرے کا فالی '' تو پ کا ہے'' رتو پ دروا زہ کی مشہور ہوگی ۔ بعد میں بہاں ایک مل کھی تعمیر کر دیا گیا ، جوسالین کی دہائش کو یک و فی سی میاں ایک میں تعمیر کر دیا گیا ، جوسالین کی دہائش کو یک و ایک آب کی کا نام " تو پ کا ہے درائے " رکھا گیا ۔ اس محل کو ایک "ماریخ سے کہ اس محل کو ایک "ماریخی یا دکا درکے علاوہ ایک عجائب گھر کے طور پر استعال کیا جا رہا ہے جو اپنے بیش قیمت نوا در کے لیا ظرسے 'دنیا کے بہتریں اورا میر تدین عجائب گھروں میں شمار ہونا ہے۔ ۔

اس محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہوتے ہی سب سے بہلے ایک کٹا دہ صحن سے گذر کر قصر محترا لفائح کے نام سے ایک عمارت نظراً تی ہے حب کے سامنے ایک برا مرہ ہے۔ اس برا مرے کے سامنے صحن کے بیچوں بیچ فرش پر ایک بڑا ساسوراخ ہوں ہے ، یہاس دُور میں جفنڈا گارٹے کی جگہ تھی جہاں صدیوں تک خلافت عثما بنرکا سمنے ہلائی برجی ہرا آدر ہے ، وہ پرجی حب نے سالہا سال مک یورپ کی طاقتوں کو لینے آگے مزگوں برجی ہرا آدر ہے ، وہ پرجی حب نے سالہا سال مک یورپ کی طاقتوں کو لینے آگے مزگوں

رکھا ،جوسدیوں کک عالم اسلام کے اتحاد کی علامت بنارل، اور جو آل عثمان کے دور میں مجا ہجوسدیوں کک عالم اسلام کے اتحاد کی علامت بنارل، اور جو آل عثمان کے دور میں میں گذیا کے تین تراعظموں برسلمانوں کی شوکت کے نشان کے طور پر اہرایا ۔ آج اس کی یا دگار کے طور پر صرف برسوراخ باتی رہ گیا ہے جب کا خلاا س پرم کے اکھرنے کے بعد آج بھرا نہیں جا سکا ۔

يربرآ بده حس كم الشيخ علم كالشيف كي طبكر تعيي أباب السّعادة "كبلا ما نفاء اوريه وه جگر ہے جہال سلطسنتِ عمّان کا سرنیا سربرا ہ اپنی خلافت سے بیے بعیت با کرانھا اس ك بعد تصر خدا لفائح "متروع مؤلب " قصر اور محل كالفطست عومًا أيك درق برق ا ورین کلف عارت کا تعتور آتا ہے الیکن برقص اس تعتورسے بہت مختلف ہے۔اس یں قدم قدم پریہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے اُسے سادگی کے ساتھ بنایا ہے، اور بے خرورت تعیرات سے پر بہر کیا ہے بس اس کی جنیت پر لنے ذمانے کے ایک وسیع مکان می سے سب کے طول وعرض اور اُونچائی میں محلاتی اندا زہنیں سبے ۔ اندرداخل موكرسب سے يہنے ايك جيونا سأكره سيحس ميں مطان عبدالمجيد کے اضرمہمانداری ریروٹوکول آفیس کا دفتر تھا، اس کے بعد ایک نسبۃ بڑا کمرہے جوسلطان کی طافات کے کرے کے طور ہے استعال ہوتا تھا، اسی سیتعمل ایک اور کمرہ بے حس میں ایک یرانے طرز کی مسری کھی ہوئی ہے یہ اُس مسہری کا نمونہ ہے جواس دور میں شاہی ہسننعال میں رہتی تھی اور کہا جا آسہے کہ بیرسلطان کی خوابگا ہ تھی۔ یہ دیکیے کہ بڈی جیرت ہوئی کے سلطان کی بینحوا بھا ہ بھی حیو ٹی سی ہے اور کم انر کم اس سے انداز تعیبر يس معا عظر ما عدكاكوني نشان نظر سبي آ ،

" توب کا بے سرائے" بہت بڑا قلعہ ہے جب کے بہت سے حصّے بین اور تمام حصّے اللہ کے جند حصّے اللہ کے جند حصّے اللہ کے وقت میں دیکھنا ممکن بہیں ہے اس ملے ہما س کے چند منتخب حصّے بی دیکھ منتخب سے جو اس عج بنب گریں سب نہا دہ ا ہمتہ سنت کے حاصل بیں۔

### تبركات :

چنا بخدیم سب سے پہلے اس کرے ہیں بہنے جہاں سرکار دوعا لم صتی الدعلیہ وہم کے تبر کا ت مفوظ کے گئے ہیں ہوں تو دُنبا کے مختلف حصوں میں آنحفرت صتی الدعلیہ وہم کی طرف منسوب تبر کا ت باتے جاتے ہیں ، کی شہور بہہے کہ استنبول میں محفوظ یہ تبر کا ت رہا دہ کہ سندہیں۔ ان میں سرور دوعا لم ستی الدعلیہ وہم کا مجتبہ مبارک آ ہے کی دونالوارب آ ہے کا وہ جھنڈ اجس کے بارے میں شہور بہ ہے کہ وہ غزوہ تبر میں اعتمال کیا گیا تھا، موتے مبارک و ندان مبارک مقوقش شا و مصر کے نام آ ہے کا کمتوب گرای اور آ ہے کی مرمبارک شامل ہیں۔

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبرکات بنوعباس کے خلفار کے پاسی جو سختے ہیں گھی آئے تھے، وہ آخر میں مقرکے اندر معنی ہوں ہوتا ہے جسے ہیں گھی آئے تھے، وہ آخر میں مقرکے اندر معنی کسلاطیبن کے ذریر سا بہ زندگی بسر کر رہا تھا، اقتدار واضیا رہیں اس کا کوئی جستہ مندوک سلاطیبن سے ذریر سا بہ زندگی بسر کر رہا تھا، اقتدار واضیا رہیں اس کا کوئی جستہ اول منظمات تسلیم کرئی اور اسے 'فا دم الحرمین الشریفین کا منصب عطاکیا گیا توجائی ملیفان سیم کوئون پر دیا، اور مقامات مقدر سومی مطابق کیا توجائی ما منصب بھی سلطان سیم کوئون پر دیا، اور مقامات مقدر سومین شریفین کی تنجیاں اور یہ تبرکات بھی لطور سند خلافت اُن کے حوالے کر دیتے ۔اسی کے میں شریفین کی تنجیاں اور یہ تبرکات بھی لطور سند خلافت اُن کے حوالے کر دیتے ۔اسی کے بعد سے سلا طبین عثمان کو 'فلیف' اور' ایمرا کمومین' کا لقب بل گیا، اور گوری ونیائے اسلام نے گان کی پر میٹیت کسی اختلاف کے بغر تسیم کرئی ۔

اس طرح سلطان کی طرب کا بے سرائے" میں ان کو محفوظ در کھنے کے لیے ایک تقل کم ہو استبنول لے کہ تعمیر کیا ۔ سلطان کی طرب سے ان تبرکات کی قدر دانی اور ان سے شق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ جب کے سلطان سلیم زندہ رہے استبنول میں قیم لہنے کے دوران اس کمرے ہیں خود اپنے کا تقریب محالے ود بیتے اوران اس کمرے ہیں خود اپنے کا تقریب جھالے ود بیتے اوران اس کمرے ہیں خود اپنے کا تقریب جھالے ود بیتے اوران کی صفائی کیا کرتے تھے۔

اس کے علاوہ اس کرے میں انہوں نے تحقا ظرقرآن کو مقررکیا کہ وہ پوسیں گھنٹے پہاں مقررتھیں اور ایک جماعت کا وقت جم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت سروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سسلہ بعد کے ضلفا کے بھی جاری رکھا۔ اس طرح کو نیا ہیں شاید یہ واصر مگہ ہے جہاں چارسوسال کے مسال تک تعلق تا کو قال ہوتی دہی ہے، اور اس دوران ایک ملحے کے لیے بھی ندنہیں ہوئی خلافت کے فاتے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہوا۔

یے اس نسبت کی سیائی کا اختمال اور صرف اختمال کھی کیا کم ہے۔
اسی کمرے ہیں کچھ اور نبر کا ت بھی دیھے ہوئے ہیں جوشو کیے و نبی ایک نلوار
اور شفاف شیشوں کے واسطے سے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ ان ہیں ایک نلوار حضرت واقد علیہ السّلام کی طرف منسوب ہے ، چار تلوا رہی چاروں خلفائے راشد بُن کی طرف منسوب ہیں ان کے علادہ حضرت فالدین ولیڈ جھزت جعز طبّار شخصرت عماد
کی طرف منسوب ہیں ان کے علادہ حضرت فالدین ولیڈ جھزت جعز طبّار شخصرت عماد
کی طرف منسوب ہیں ان کے علادہ حضرت فالدین ولیڈ جھزت جعز طبّار شخصرت عماد
کی جرشر لیف کے دروا ذر کے کا ایکٹ کمڑا، کعبہ شریف کا قفل اور چا بیان بیز ارجمت
کے دو گر کھڑے کا وروہ کھیلا بھی محفوظ ہے جب میں کسی ندمانے میں چراسو در کھا گیا تھا۔
سرکار دوعا کم صلّی الشرعلیہ وسلّم کے دوضة اقد سس کی مٹی بھی موجود ہے۔ ایکن تحققین مرکار دوعا کم ملزاروں کی نسبت مشکوک ہے۔

### دومسے ماریخی نوادر:

تبرگان کے کمرے سے کل کرا یک اور قصر پسی و انمل ہوستے جو بہت سے کمروں پرشتمل تقا، ہر کمرہ مبین فیمیت نواد رستے بھوا ہوا نھا۔ ایک کمرے بی ختلف الالمین کے ایس اور اسلیم محفوظ ہیں ان لباسوں میں خاص طور پرسلطان محد فاتح کی ایک عبائعی شامل ہے۔ اس کے عمل وہ سلطان مصطفے سوم کا فولا دی لباس حس پرسونا چڑھا ہوائے اور سلطان مرا د کا بہیش قیمیت اسلی لیلو برخاص فابل ذکر سیے۔

ئیں تے حضرت مولا ناستبدا بوالحس علی ند وی صاحب منطلهم العالی کے سفرنامرّ ترکی میں پڑھا تھا کہ : .

ود بعض واتفین کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کسی زمانے میں دیوا بہموجلئے تواس عجائب خانے (توپ کا بیے) کا سونا کچھ تدت یک پورے مک کا خریج میلا سکتا ہے۔

ر دو سفتے ترکی میں - ص ۵۷)

 سے اپنے اور اپنی بیگات کے لیے جقمیتی چزیں تیارکیں وہ سب بہاں محوظ ہیں۔
سلطان سیم نے ایر آن کے سنیع بادشاہ اسمالی صفوی کوشکست وی بخی اور
اس کا شاہی تخت ایر آن سے استنبول ہے ہیا تھا۔ یہ تخت بھی بہاں محفوظ ہے تخت
کیا ہے ؟ ہیرے جو اہرات کا خرا سہ ۔ اس تخت کے بارے میں مکھا ہے کہ و نیا بھر
میں اس کی کوئی نظیر آج بھی ہوج دہنیں ہے ۔ اور وافعہ یہ ہے کہ انسانی صنعت کا یہ
شاہ کارکرے میں وافل ہوتے ہی توج اپنی طرف مبذول کر الیتا ہے ، اور فی نے فرینچر
شاہ کارکرے میں وافل ہوتے ہی توج اپنی طرف مبذول کر الیتا ہے ، اور فی نے فرینچر
اشیا۔ آئی ہو تھیل ہوجاتی میں کہ ان کامش محفوظ ہیں دہتا ، لیکن باوجود کی اس تخت
میں شاید کوئی اپنی مجل ہی جو اہر سے خالی ہیں ہے ، لیکن ابنیں اس نزاکت اور خوصول تی
میں شاید کوئی اپنی مجل ہی جو اہر سے خالی ہیں ہے ، لیکن ابنیں اس نزاکت اور خوصول تی
سے تراشا گیا ہے کوئیس انسان و مجھا ہی دہ جائے۔

سلطان عبدالمجید کے زمانے کا ایک فرارہ نظراً یا جود وحسوں پر شقل ہے۔ ہر حصے میں ۸ ہم کیلوفانص سونا خرج ہو اسے ، گریا پورسے فرارے میں چھیا نوے کیلوگرام سونا موجو دہے ، اوراس کے مختلف حصوں میں چھ ہزار چھی سوچھیا سطے ہمیرے جھے ہوئے ہیں کی

خانص سونے کے بینے ہوئے کئی برطب بڑے شمع دان نظر آئے جن میں ایک ایک پر کم از کم مبین سیرسونا مرف بڑو ا ہو گا۔ ایک پر کم از کم مبین سیرسونا مرف بڑو ا ہو گا۔

ا ماس اوربرے کا اس سے پہلے نام ہی منا تھا، سکن کھی اصبل براویکھنے کی نوبت نہ آئی تھی، بہاں ایک بہت براہ حسین اور تاریخی بیراہمی دیکھا جو چھے کی طرح مخروطی گولائی ہیے ہوئے سبے اور کشک جرالماسی کہنا تکہے ہے ہم قبراط کلیے ا

اوراس کے گردسونے کا نہا بن جُسین فریم سہے۔ یہ بہرااس قدرتا بدارہے کہ باکل ایسا معلوم ہوتا ہے کے بیٹ مینی کے انتہائی شغاف گلوب میں کوئی نظر نہ آنے والا بلب روشن ہو، اس کی جیک کا عالم بہ سہے کہ اگر اس کی شعاعوں کوسید ہے زاویے پر کھڑے ہوکر آسے دیکھا جائے تو آ تکھ بخیرہ ہوجائے .

یه بهبراکسی ښدوندانی بهاراجه کا تفاء ایک فرانسیسی جرنیل اسے فرید کوروانس کے اور اس سے مشہور فرانسیسی فاتح پُروسین بونا باٹ کی ماں نے فرید لیا۔ نبولسین اسس وقت حلاوطنی کی زندگی گذار دیا تھا، ا دراسے اس صیبت سے چیڑا نے کے بیے بڑی قم کی صرورت تھی، لہذا نبولسین کی ماں نے یہ بیرا ایک تزکی جرنیل علی باشا کو اور موسوملین کی صرورت تھی، لہذا نبولسین کی مال نے یہ بیرا ایک تزکی جرنیل علی باشا کو اور موسوملین این بندرہ کروٹ میں بیج دیا۔ وال سے برغتمانی خزا نے بین آیا، اور بالا فراس عجائی گور بندرہ کروٹ میں بیج دیا۔ وال سے برغتمانی خزا نے بین آیا، اور بالا فراس عجائی گور بندت نیا۔

سلطان محدکا ایک خبخر بھی دیکھا جس سے بارے میں کہا جا تاہے کہ وہ کو نباکاسب سے قیمتی خبخر ہے بہ بھی ہمیرے جو اہرات سے مرصّع ہے ، اس میں تین ندم رد کھی لگے ،گئے نے میں اور اس کے قبصنے کے اُوپر ایک ڈھکن دا رگھرمی بنی ٹہوئی سبے۔

اس کے علاوہ ایک کمرہ اُن تَنا ہی تخفوں اور معنول کے بیے وقت ہے ، جو وقت ہے کہ مختلف سلطننبر عثمانی خلفا رکوبطور ہر بیعیتی رہیں ۔ ان میں اکٹر اشیا کھی سوئے اور جو ا ہرسے مرصّع ہیں ۔ ان ہیں جشیں تیمت تمنے ، سنگھا روان ، شمع وال ، اسلی ، دہ ہے ، برتن ، زیوران وغیرہ شامل ہیں ۔

صفوی تخت کے علاوہ جس کا اُو پر ذکر موا۔ اور بھی ہبت سے بادشاہوں کے تخت ہم شامل ہیں۔ تخت ہم شامل ہیں۔ تخت ہم اللہ مرجود ہیں جن میں اور شاہ درشاہ مرسلطان احمداقل دغیرہ کے تخت بھی شامل ہیں۔ ان میں سے عبن محل سونے میں اور جوا ہرات سے مرسع میں ۔

غرض اس عبائب گریں واقعتہ اسے نوا درجع ہیں کم ان میں سے ہرایک نعارف ایکستقل صنمون چا شاسہے۔ اوراس لحا طسسے حب کسی نے یہ کہا تھا کہ ترکی دبوا لیہ ہونے پر کچھ عرصے توب کا ہے کے نوا درستے کام حلاسکتا ہے، اس سنے بنظا ہر غلط نہیں کہا تھا ۔ یہ عبائب گھربیٹک سیاحوں اور ماریخ دانوں کے لیے ایک دلچہ ہے تما شاگئے ہو لیکن اس سے زیادہ ایک عظیم عبرت کا ہجی ہے دہ مال و دولت اور شان وسٹکو ہ حس کے لیے تا ریخ بیس انسان انسان کے گھے کا شار ہا جس کے لیے اس کی سا ہی توانا ٹیال وقف رمیں جب کی فاطراس نے رطائی جھکڑے مول لیے 'ان میں سے کوئی جزاس کے ساتھ مذ جا سکی ، وہ جب ڈینا سے گیا تو فالی ہا تھ کھا، گرنیا کی ہراری چھکٹ و دسروں کے ہاتھ آئی ، اور ہالاً خرب تا توں کی نفر بح کا سامان بن کورہ گئی۔ یہ وہ نافا ہل فراموش حقیقت ہے جسے اِ نسان مہیشہ فراموش کر جاتا ہے 'اور اگر زندگی کے مضوبے فراموش حقیقت ہے جسے اِ نسان مہیشہ فراموش کر جاتا ہے 'اور اگر زندگی کے مضوبے بناتے وقت انسان یہ سامنے کی حقیقت یاد رکھ لیا کرے تو ہم گرنیا جو محبکر ڈوں اور ناانعا فیوں کا جہتم بنی مون ہے 'امن وعا فیت اور سکون داطینان سے گل و گلزار

انبی تصوّرات کے سانے دُنبا کے اسی منفرد عبی ب گھرسے وا سِی مونی ہماری اگلی منزل آیاصوفیانھی، چنا نج جندمندول میں ہماری گاڑی اس تا ریخی عبادت کاہ کے دروا ذیے ہر بہنچ گئی ۔

(4)

### ا باصوفسي :

آیا صوفیا سلطان محدفاتے کے ہاتھوں تسطنطنبہ کے فتح ہونے کہ عبدایتوں کا دو ہڑی دو سرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ نقریباً پانچویں صدی عیسوی سے عیسائی دُنیا دو ہڑی سلطنتوں میں تعتبیم ہوگئ تھی، ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایئر تخت تسطنطنیہ تھا، اوراس میں منبقان، یوناآن، ایشائے کو پاک ، شاقم، مقرا و رحبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہ اس کا مدہبی پیشوا بطریک ( Patriarch ) کہلا تا تھا۔

اوردومری سلطنت مغرب میں تقی حسن کا مرکز روّم را تلی بخفا - یوری کا بیشتر علاقه
اسی کے ذریز گئیں تھا، اور بہاں کا مذہبی بیشوا پرت یا پا پا کہلا تا تھا۔ ان دونوں کلطنتوں
میں جمیشہ سیاسی اختلا فات کے علاوہ ندہبی اور فرقروا را ند اختلا فات جا ری دہے،
مغرب سلطنت جس کا مرکز روّم تھا، رومن کیتھولک فرقے کی تھی اوران کا کلیدا روس
کیتھولک چرچ کہلا تا تھا، اورمشرق سلطنت کے کلیسا کو دی ہولیا رکھو ڈوکس چرچ کا
کہا جا نا تھا '' آیا صوفیا'' کا بہ کلیسا ارتھو ڈوکس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اوراس چرچ کا
مرراہ جو بطریرک پا' بیٹے مرائ کی بہلا آ تھا، بہیں پرمقیم تھا۔ بندا آ دھی عیسائی دُنیااس
کلیسا کو اپنی متعدس ترین عبادت کا مجھاکرتی تھی۔

روم ا در تسطنطنبه کے ان دونول کلیا و ل میں آیا صوفیا" اس لی ظاسے روم کے کار یا ان تھا کہ روم میں ایا صوفیا" اس کی بندیاد کے کار یا دائے تھا کہ روم کے کار یا کے مقلط میں زیا دہ قدیم تھا۔ اس کی بندیاد تیسری صدی عیسوی میں مسی رومی بادشا قسطنطین نے ڈالی تھی جوروم کا بہلا عیسائی ایسائی ایک ایک تھا کہ ایک تھا ہے۔ اور سیسے نام پراس شہر کا نام میز نطبہ سے سطنطنیم دکھا گیا۔

قسطنطین نے اس جگرات بریں ایک علای کا بنا ہوا کلیسا تع کیا تھا چھی صدی
میں ریکلبہاجل گیا تواسی جگہ قیصر شینی نے سات ہو ہیں اسے بختہ تع پر کرنا تروئ کی ،
اوراس کی تعیر با بخی سال کوس بھینے میں کمل ہوئی۔ دس ہزار معاراس کی تعیری صرف
رسبے، اور اس پر کوس لا کھ بینڈ خرج آیا۔ اس کی تعیریں قیصر نے کو بنا کے متنوع سکی کا استعال کئے ، چنا پی فریجیا کا سفید کو تیا کا سبز، بنیا کا نیلا ، سلنگ کا سیاہ اور باسفوں
کا سیاہ دھاری والا سنگ مرم مقر کا منگ ستارہ اور منگ سماق منگواکراس میں استعال
کی تعیری کو نیا کے خاص مسالے استعال کئے گئے ۔ گونیا ہو کھیساؤں نے اس کی تعیری بہت سے نواد در فرانے کے طور پر میں کے ما ور دوایت ہے کہ جب شیبین اس کی کھیل کے بہت سے نواد در فرانے کے طور پر میں کے ہا کہ ور دوایت ہے کہ جب شیبین اس کی کھیل کے بہت سے نواد در فرانے کے طور پر میں کے ہا کہ باسیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ اور دوایت ہے کہ جب شیبی یا داس میں داخل بھواتواس نے کہا کہ جسیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ یا سی دولی کے سات میں داخل بھواتواس نے کہا کہ جسیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ یا در دوایت ہے کہ جب شیبی یا داس میں داخل بھواتواس نے کہا کہ جسیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ کا سیاہ دولی کی کے سے بھور ہیں ہو دولی میں داخل بھواتواس نے کہا کہ جسیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ کو بیا ہور دوایت ہو کہ دولی کی سیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ کو برسبقت سے گئے ہو کہ کا کہ دولی کی سیمان یا میں تم پرسبقت سے گئے۔ کو برسبقت سے گئے ہو کہ کو کہ کا کا میں دولیا کی کھور پر میں داخل بھور پر میں داخل بھور پر میں داخل بھور پر میں داخل بھور پر میں داخل ہو کہ کو کی کھور پر میں داخل بھور پر میں داخل بھور پر میں داخل کے کہ کور پر میں کے کہ کور پر میں کی کھور پر میں در میں کی کور کور کور کے کہ کور پر میں کے کہ کور پر میت کے کہ کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کہ کور پر میں کے کہ کور پر میں کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی

سله حضرت لیمان علیه السّلام فربیت المقدس تعیر کیا تقاء اس گنا خاند جلے مین اسی واقعے کی طرف اشارہ سے ، گویا آیا صوفیا ابنی شان میں (معاذه الله) بیت المقدس سے بھی بازی لے گیا.

جب سلطان محدفائح کی نوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگیں اور فوجی اعتبار سے با زنطینیوں کوشکست ہوگئ تو شہرے مذہبی رہنا وَں اوردا سخ العقیدہ عیسایّوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے بنا ہ سے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ بنیں جمامكاً مشہور الكريزمورخ ايروروگين اس منظر كي نقشه كشي كرتے ہوئے معاہب: . " كرماكى تمام زمينى اور بالانى گيلمان باليون شومرون عورتون بخون یا دریوں ، را بہوں ا ورکنوا ری نول کی تجیڑسے پھرگئی تھیں کلیسیا کے دروا زوں کے اندراتنا ہجوم تفاکران میں داخلیمکن بزر انقا۔ پیسب لوگ اُس مقدس گنید کے ساتے میں تحفیظ ناکشس کر دسے تھے جسے وہ زوانہ درا زسيدا بك ملارًا على لا بوتى عادت مجعة أستريح أن كاس عقاد كى بنياد ايك جوشيديا افترا پردا زعيسا أكے ايك الهام ريھى حسفير بشارت دى تى كرايك دن زك قوم ك درك تسطنطبندى داخل موطبينك اودرومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سیندے صوفیا کے گرچاکے سامنے اس ستون کے بہنج جا بیں گے جوٹنا قسطنطین کے نام سے منسوب ہے لیکن بس بهی ان کے مصابب کا نقطة آغاز موگا، کمیونکم اس موقع پرآسمان سے ایک فرشتہ کا تھ میں ملوار این مازل ہوگا، اور اس آسمانی ستھیار کے ذریعے ملطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کرفے گا جواس

وقت اس سنون کے پاس بیٹھا ہوگا، فرشۃ اس شخص سے کھے گا:
"یہ ملوار کیرڈو، اور اس سے اللہ دا بوں کا انتقام لو یبس اسس حیات افریں جُملے کو شنتے ہی ٹزک فور اُ بھاگ کھر مے ہوں گئ اور دومی فتحیاب ہو کر ٹزکوں کومغرب اور اناطو آیہ سے ایر آن کی مرحوں کے کا در کی کھی دیں گئے ہوئے۔

سبن تُرک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کرسینٹ صوفیا کے دروانے کہ پنج گئے، مذکوئی فرشنہ آسمان سے نا زل ہُوا، اور نہ رُومیوں کی شکست فتح میں نبدلی ہوئی۔ کلیسامیں جمع عیا بیوں کا ہجوم آخرو فت کہ کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں کہ کہ اس کلیسا کے بارے میں بیطلسما تی یا اعتقادی تو ہمات شلطان محدفاتح کے باتھوں ہمینشہ کے لیے خاک میں بل گئے .

فتے کے دن نجر کے بعد سلطان محمد فاتے نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشارالیہ مم طہر کی نماز آباصو ذیا میں اور کریں گئے ؟ چنانچہ اللہ نغالی نے اس کے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین برہیلی نما نہ ظہر اسی عمارت میں اور اکی گئی، اور اس کے لبد پہلا حجمعہ کھی بہیں رشھا گیا۔

عمطان محمد فائی نے اس کلیسا کومبید بنادیا نیا "اس کی دلیا روں سے نصوبی ب مثادی کئی تقدیں اور خواب قبلہ رُخ کر دی کئی تھی ، نسطان نے اس کے میں رول میں بھی اضافہ کر دیا طا، اس کے بعدیہ مسجد ہا مع آیا صوفیا "کے نام سے مشہور ہوگئی تھی ، اور اس میں تقریباً پانچ سوسال "ک پنجوفتہ جماعت ہوتی رہی۔ لیکن خلافت کے خاتمے

The Decline and Fall of the Roman Empire (abridged) P 696,697

کے قسطنطنیہ ج پر سلطان کی طرف سے ملح کی جیکش کے با دجود برند شمشر فتح ہوا تھا ،اس بے مسلمان ان کلیساؤں کو باتی رکھنے کے یا بندنہ تھے ،عاص طورسے آیاصوفیا کے ساتھ جو باطل مذہبی تو تہات وابستہ تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے یہ بھی سلطان نے یہ اقدام کیا ہوگا۔

کے بعد جب صطفے کال یا شاکا ذما نہ آیا تو اس مسید میں نما ذبد کر کے اُسے ایک میوزیم رعبا سب گھر) بنا دیا۔ اور یہ بھی استینول کے کمالی دُور کا ایک المتہ ہے کہ آئ کے بیت بہت میں میوزیم بنی ہوئ ہے۔ جہاں ہروقت غیر مکی سیاح گھوئے رہتے ہیں۔ اِنَّا بِلَٰهِ وَ إِنَّا إِلَٰہُ مِ رَاجِعُونَ ۔

آبا صوفیا کے سامنے ایک خوبسورت جمن ہے، ہم اس سے گذر کراس کے مرکزی در داز کے پہنچے، در دازے پر پہنچے، در دازے کے دونوں طرف و دبتھر نصب میں جہال بہر و دار کھڑے ہوتے سے ان تیجروں کھڑے ہوتے سے ان تیجروں کے بہر میں گرھے رہے ہوئے ہیں جو واضح نظراتے ہیں ۔

ا مُرردا فِل مُرت توایک و بیع وعراض کا لیا فرایا جو تقریباً مرتبع کا ہے،
اس کی دسعت عُلام گردش اور محراب کو محبور گرجنوباً شمالاً ۲۳۵ فبیٹ ہے۔ بیج کے
گنبد کا قطر ۱۰ فبیٹ اور جیت کی اُونچائی ۱۸۵ فبیٹ ہے۔ پوری عمارت میں ۱۰ استون
ہیں۔ چاروں کو نوں پرسلا نول نے جیو ڈھالوں پر اللّٰهُ، محبید کہ ابو بھی معدن میں ان اسمار گرامی
عشمان اور علی مہایت خوش خط للحد کر لگایا مُواہے مسجدوں میں ان اسمار گرامی

کی تختیاں اویزاں کرنے کا طراقی ترکی کی مبیشتر مساجد میں نظراً تاہے۔
اس عمارت میں داخل ہوکریتا تردل و دماغ پر محیط رہا کہ اس نعال پر نہانے
کتنے مسلمان صدلوں کا اپنے مالک کو سجدے کرتے رہے میں سے
پوشیدہ تری فاک میں سجدوں کے نشال میں
پوشیدہ تری فاک میں سجدوں کے نشال میں

فاموش اذانیں میں بڑی باد سحریں

کمال آتا ترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس متجد کو نہ صرف محض ایک میرگاہ بنا کر جھیوڑا، بلکہ پہاں نماز پڑھنا قانونا ممنوع کردیا۔ اگرجیا آتا ترک کے وقت سے پہاں سیاحوں کو انفرادی نماز پڑھنے کی بھی اجازت بہیں تھی، سین اب یہ یا بندی دفتہ دفتہ دھیلی ہورہی ہے، جنانچ ہم نے عصری نماز بہیں پراداکی اور بہیں کسی نے کھے بہیں کہا۔

#### أيا صوفياسے يا برنكل كريم واليس بولل لوسك آسكة .

## أبنائے باسفورس اورطرابید .

اگلی حقی نماز فرکے بعد بین ہوئی سے اُر کر آبنائے باسفورس کے کناور جہل قدی کے سیان کی اُری کے بعد بین ہوئی سے اُری کی اسفورس کا نام بجین سے صفتے کئے ۔ اُس کی اور تعبق رہیں اُس کا بول میں بڑھی تھی، اور تعبق رہیں اُس کا بول میں بڑھی تھی، اور تعبق رہیں اُس کا بول میں بڑھی تھی، اور تعبق رہیں اُس کا بول میں بڑھی تھی، اور تعبق اُس سے کہ بی بین بایا۔ یہ آبنائے شمالاً جنوباً بحراسوداور بحرة مرکوملاتی ہے ، اور ترزی عزباً بور آپ اور ایٹ یا کے دو بر اعظموں کے درمیان حقرقال کر درمیان منیکوں سمندر کی یہ دکھن کیسرہ امیل میں کا کام کرتی ہے۔ دو سربر ساسلوں کے درمیان منیکوں سمندر کی یہ دکھن کیسرہ امیل میں ہے، اور اس کی سب سے زیادہ چوڑائی اس کے شمالی دیا نے برہے۔ جہاں اس کا یا طبی ہونے تین میل ہے، اور سب سے کم چوڑائی روشیل حصار کے ساسنے ہے، جہاں اس کا یا ٹ کل ، ، مرکز دہ گیا ہے۔ اس کی گہرائی مختلف جگہوں ہیہ ، مہاں سے کے کرما اگری سے ۔

شروع میں باسفورس کے ایٹیا کی ساحل کے پارعلاقہ جو اناطولیہ کہلاتا تھا،
مسلنطنظینیہ سے بالکل الگ تھا، لیکن اب شہر استبول بڑھتے بڑھتے ابٹیا کی ساحل پر دگور
کہ بھیل گیا ہے اور یہ حصد اسکو دار کہلاتا ہے اور اس طرح استبول وہ واحد شہر ہے جو اوھا لارتب اور او دھا ایت یا میں واقع ہے ، شہر کے دونوں حصوں کو ایک نہائی پر شکوہ اور سین بیل کے دریعے ملادیا گیا ہے جس کا تذکرہ میں انشا مالٹد آگے کروں گا۔
یہ جُونکہ دُنیا کی اہم ترین بحری گذرگاہ ہے ، اس یعے یہاں تھوڑے دقف یہ جُونکہ دقتے وقتے ہے ، میں باسفورس کے بوری ساحل پر نفاء سامنے مصورت کی استقوال کے جہاز گذرتے رہتے ہیں ۔ میں باسفورس کے بوری ساحل پر نفاء سامنے باسفورس کی موجیں شمال سے جنوب کی طرف محو خوام تھیں ، جن کے یہاں جھوٹی کشتبال اور درمیا نے جہاز دوال دوال دوال سنے ، اوران سب کے بیچھے ایشیا کی ساحل پر اور درمیا نے جہاز دوال دوال دوال سب کے بیچھے ایشیا کی ساحل پر استروٹ سے بہا رہی تھیں ۔

اس چون سی آبی گذرگا ہ نے آدیج کے کیسے کیسے انقلابات دیکھے ہیں تعوری سامنے کے ایشان سامل پرکسریٰ کی دہ ظیم فوج خیمدزن نظراً کی جس نے قیمردہ کوسلسل شکستیں دے کر قسط نظینہ ہیں محصور کر دیا تھا، میکن پھرا جا ایک قران کریم کی دہ چرت انگیز بیشین گوئی پوری ہوئی کو ''رومی عنقریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد فالب اَ جا ہیں گئی بیشین گوئی پوری ہوئی کو ''رومی عنقریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد فالب اَ جا ہیں گئی اور کستری کی فرجوں کو بھال سے بھاگا پڑا کھی باسفورس کے بارٹرک مجا برین کے گھرٹے دوڑتے و کھائی دیے تبھی سلطان محدفاتی گرکا زیا ب نگا ہول کے سامنے آئی کھی باسفورس کے باز ہول کے سامنے آئی کھی باسفورس کے باز ہوں گا اور وُھویں کے بادل اُ کھتے محسوس ہوئے ، غرض تصورات کی روشی جو بہاں چلتے ہوئے باسفورس کے اسفورس کے کن رسے میرا ہوٹل واقع تھا، ساتھ ساتھ بہتی رہی' بہاں تک کہ وہ فیلیج طرآ برجس کے کن رسے میرا ہوٹل واقع تھا، ما تھرس کا موڈر آگی۔

یفیج طرابیعثمانی عبدسے بیرون ملک کے سفرار کی آبادی تھی اور یہاں غبر ملک سفارت خانے ہوا کرتے ہے ، ایکن آج براستنبول کا ایک مضافاتی محترب میں نیا دہ تر ہوئل، رسیتوران اور جھوٹے چوٹ تفریحی مقامات بنے ہوئے ہی خیری بی جہدت سی جھوٹی جیوٹی کے بیانعال بہت سی جھوٹی جیوٹی کے بیانعال بیری دمتی ہیں جو با سفور س عبور کرنے کے بیانعال ہوتی میں ۔

(4)

قصر ملدزمين

نانشے کے بعد مذاکر سے کا بہناعمل اجلاس نفا، یر اجلاس سلطان عبدالحمید کے معلی من منتقد ہونے والا نفاج قصر ملد ذک نام سے منہور شہر نظافت کے فاتھے کے بعد میں اسی مرکز الا بحاث کا مستقر بنا دبا گیا ۔ یعل کا فی عرصے مک بند رہا، میکن اب اس محل میں اسی مرکز الا بحاث کا مستقر بنا دبا گیا

ہے جس کے زیرا شمام یرمذاکرہ منعقد ہور ا ہے۔

یہاں کئی گھنے مذاکرے میں مصروفیت رہی، بعد میں ظیرا کی گئے تلف دفاتہ کا دُورہ کرایا، مرکز کے مختلف دفاتہ کا دُورہ کرایا، مرکز کے سربراہ ڈاکٹر انکل الدین احسان او گلو ایک علی ذوق کے نزک نژا د نوجوان ہیں جوع بی اور انگریزی بہت بے تکلف بولئے ہیں انہوں نے اس مرکز اور خاص طور پر اس کے کشب خانے کو بڑی خوش مذاتی سے ترتیب دیا ہے ہلای علوم کی کنا بوں کا بڑا انجھا ذی خرہ نظر آیا، اور مختلف موضوعات پر بہت ہے سنفین کام کرتے نظر آگا، اور مختلف موضوعات پر بہت ہے سنفین کام کرتے نظر آگا، اور مختلف موضوعات پر بہت ہے سنفین کام کرتے نظر آگا، اور مختلف موضوعات پر بہت سے سنفین

مرکزے معلیے کے بعدتصر ملیزے کے بعدت ملی ایک ہے ایک ہوں ان کے معلی کے بعد الحراج کے ایک ہوں معلی معلی کے بعد العراج کا کوئی اندا زنظر بنیں آتا مسلطان عبدالحمیہ جو آخری معلی ہے ہیں میں ان کے دفار بھی اس کے دفار بھی اس کے دفار بھی اس کے دفار بھی اس معارت میں بہت سادہ میں اور تکلف وصنع کانام بنیں ہے۔

یمل استبول کے وسطی علاقے میں ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے جہاں سے اسبول تیر بہت خوبصورت معلوم بو ناہے۔ اب محل سے با ہراس پہاڈی پر ایک تفریحی بارک بنا ہوًا ہے یمل کے دروا (سے سے بالکل متصل ایک سجد ہے حسلطان عبد الحمید ہی نے تعمیر ک تھی ، اور وہ اسی سجد میں نما زیڑھا کرتے تھے ، ہم ندا کرے کے اجلا سات کے دوران اسی مجد میں نمازیں پڑھتے دہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے اور ترکی کی مساجد کا مشر کا پنے بہال بھی جلوگ ہے چونکہ بہسجد سلطان عبد الحمید کی یا دگا دہے ، اس سے اس میں کئی یا دگا دی جی محفوظ ہیں۔ جن میں سب سے عبل القدریا دگا رسر کا ردوعا کم صنی الشّر علیہ دوئم کا موسے مبارک ہے دیکن اس کی ذیارت بھی ہروقت نہیں ہوسکنی ، اس کے لیے خاص ناریخیں مقرد ہیں ۔

مسجد کے امام صاحب سے اس دوران اجھا خاصاتعا دف ہوگیا تھا، ہم نے ان کی کا نی منتب کر کی تھا، ہم نے ان کی کا نی منتب کہ کہ وہ ترکار ندا کرہ کو اس مقدس تبرک کی زیارت کرا دیں کیکن وہ قواعدو منوا بطرکی وجہ سے مجبور اور معذور سے، ایسا محسوس ہو ما تھا کہ وہ خودخوا ہشمندی کہ مہب اس سعاوت سے ہم و ورکر ہی ، لیکن کر نہیں سکتے ۔

اسی سبحد میں فرآن کریم کا ایک نہا بٹ قدیم فلمی نسخ بھی ہے جو خطے کو تی میں انگھا ہم واہدے اس برکھی ہوئی ایک عبارت سے معنوم ہوناہے کہ یہ دوسری صدی ہجری میں لکھا گیا، اور ایک کونے پڑا بحظ حصرت علی میں لکھا ہواسہے ۔ واللہ اعلم

منبریمنوبرگی بنی ہوئی ایک نفیس رصل رکھی ہوئی سیے جس پر ہاتھی داشت کا کام ہے۔ امام صاحب نے تبایا کہ بیسلطان عبدالیجید کے اپنے الم تھے کی بنائی ہوئی سیے ۔سلطان عبدالحید کو لکڑی کے کام کا بہت شوق نھا، اورمسجد کے لیے مکڑی کی کئی چیزی ابہوں نے لینے ابتد اسے بنائی تھیں۔ سے بنائی تھیں۔

عام طورست با دشا ہ اور سربرا بال ملکت مبدی محل کے اندر بنوا یا کرتے تھے ، لیکن بمبحد بھر محل کے دروا نہے سے باہر سے شایداس کی وجریہ ہو کہ سلطان عبدالحمید نے اسی سجد میں نماز پڑھنا ایسندنہ کیا ہوجس میں عام لوگ دا خل نہ ہو کمیں اسی ہے اس مسجد کو با ہر دکھا ہو۔ والٹراعلم

اس علی میں تین دن مذاکرہ جاری دہا بھیست جموعی یرایک مفید مذاکرہ نفا۔ دُنیاک مختلف دہا نوں میں قرآن کریم کے جو ترجے ہوئے بین ان پیغتلف ملکوں کے مشرکارے مفصل تنقیدی مقالے کھے جو خداکرے کی مختلف شستوں میں بیش کئے گئے۔ ہر تعلیہ مفصل تنقیدی مقالے کے معرف اکریم کے بارے میں بہت سے اصولی بعد اس بر مناقشے کا موقع دیا گیا جس میں ترجم قرآن کریم کے بارے میں بہت سے اصولی مساکل بھی زیز بحث اکرے متن قشے کے دوران مختلف مسائل پر احقر کو بھی اظہار خیال کا موقع بلا ، اور واقعد میں ہوگا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کے توجی کا انتہائی ایم اور نازک کا مسلم حی خرالوں کے اسلام کی تولیف اوراس کے مولے کو اسلام کی تولیف اوراس کے بارے میں شرک کے ترجے کا انتہائی ایم اور نازک کا مسلم کے خوالوں باری کر رہے ہیں ۔ جو زبانیں دُنیا میں ذیا دہ بول جاتی ہیں ان بیر سے میں تو بھد النہ مسلمانوں کے ترجے بھی منظومام پر ہیں ، میکن کم بولی جانے والی زبانوں میں زیا دہ تر بیر میں میں تو بھد النہ مسلمان نوں کے ترجے بھی مورتے ہیں ۔ پیھیتی وقصنیف کے بید ایک ایسانی تربیص کی طرف ابھی کا کہ ایسانی تربیص کی طرف ابھی کا کسی مسلمان نظیم یا ادار سے نے کہ حقر تو تو بہیں دی اوراس بات کی تدرید ور

بے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ اس کام کا بیراء اُسطیٰ کرا سنقامت کے ساتھ برفرض کفا بدانی م دے اس ندا کسے کا یہ فائدہ ضرور مُواکہ اس عظیم کام کی اہمیّت وضردرت سامنے آئی ، اور حاصری کے دل ہیں اس کام کا ایک جذربہ بیرا مُوا۔

نداگر اسے اختتا می احباس میں ڈاکوٹوا وگلو کی فراکش پر مندو بین کی طرف سے
"کلتہ الو فود کے طور پر احفر نے تقریر کی حبی میں اس اہم اور خردری کام کی کھیل سے بیائے کو مثبت
تجاویز بھی چی کیں جو مذاکرے کی سفار شان کا ایک حصتہ بنیں - مطیر بڑا کو اس کام کو آگے
بڑھانے کے بیٹے مرکز الا بجان اور جبیتہ الدعورہ الاسلامی مسلی فول کی بڑی بین لا تو ای تنظیم ل
مشل منظم شکل دسینے کی کوشش کویں گے و

#### باربروسا.

آریخ اسلام کے اس مایر نازمجا ہدک قبر یہ فاتحہ پڑھنے کی معادت بھی حاصل ہوئی۔ معمر میں مصروفیات:

دارا نعلوم کے ایک ترکی طالب عم کے بھائی خرالتلاد مرسی استبقل میں مقیم ہیں اور خارت کے علاق تبلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہتے ہیں وہ احقر کی اُ مدکی خبرس کر تفریباً کورات کے علاق تبلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہتے ہیں وہ احقر کی اُ مدکی خبرس کر تفریباً کورات ہو اُل کے دوران ہی ایک دور دو بہر کا کھا اُل ان کے بہال کھایا۔ یہ استبقل کا ایک اوسط درجے کا محد تھا ، بہال عام ترکی سلمانوں سے ملافات کا مونع ملا ، ان سب کے دل اسلام کی مجتب سے عور دکھائی دیتے ، اس محقے میں زیادہ ترخوا تین با پردہ نظراً میں حصول کو ان سعوائی مقوائی اور اندا نے زندگی کا سلیقہ ترکی قوم کا امتیا زہرے وال سب میں بدرجة اِ تم محسوس میموا۔

خیراللہ دمرسی صاحب نے گئی کھانوں کی خاص خاص چیزیں بگوانے کا اہتمام کیا تھا،
اور قدیم ترکی اغراز سے کھلانے کا بھی ، فرش پر ایک بڑا سابقال دکھ دیا گیا، اس پر ختلف اُواع کے کھانے سختے ، اکس تھال سے ادد گرد برشے بیا ہے دیکھ ہوئے سختے جن پر حمد بینشا کھانا نکال کر کھایا جائے ، کھانے سب بہت اچھے بینے ہوئے سنے ہیکن اُن کے نام یا د رکھنے کے بین مارسی دیا صنب در کا رتھی جب کا موقع بن مل سکا۔

من کرتے نظے کر عربی تا بوں کے ساتھ کمال آباترکی دراز دستیوں کے باوجود ہنبول میں عربی کابول کا اتنا بٹرا ذخرہ ہے کہ عربی کتب سے بابندی اُنٹھنے کے بعد جگہ مادر کتابیں کوٹرپوں کے مول فروخت بڑا کرتی تھیں سالہ سال مک یہ سلم جاری رہا اور دوسے ملکول کے اصی ب دوق بہاں سے صولیاں محر کھرکر گنا ہیں ہے جاتے دہے اب زفتہ رفتہ وہ ہنات توضع ہوگئی ہے ، ایکن کتابوں کے کہا ڈیوں کے باس اب مبی بڑے کام کی چیزیں بل جاتی ہیں ۔ چنا نچر میں سے درخواست کہ وہ جھے کسی قدیم کتب فروش کے باس سے درخواست کہ وہ جھے کسی قدیم کتب فروش کے باس سے درخواست کہ وہ جھے کسی قدیم کتب فروش کے باس سے جائیں ۔

اس طرح مم استنبول کے قدیم ہا زا روں میں پہنچا یہ با زا رقسطنطینیہ کی اسس قدیم

فصبل کے اندروافع ہے کا ذکر میں فتح قسطنطند کے ذیل میں کر حکا ہوں پہاں ایک بازاری مسجد میں نمازعصرا داکئ اوراس کے باہر کتابوں کی مختلف دکا نوں میں گئے ایکن اندازہ یہ مسجد میں نمازعصرا داکئ اوراس کے باہر کتابوں کی مختلف دکا نوں میں گئے ایکن اندازہ یہ برگوا کہ موجود برگوا کی کتابوں کے دورگذر حیکا اب کسی سی کتب خانے میں کچے ڈیا تی کتابوں سے زیادہ بین وہ بھی غیرا ہم تسم کی۔ ابندا نفریا گفتہ بھرکی ملاسش کے بعد چار یا بنے کتابوں سے زیادہ نہ خرمی سکا۔

یہیں برایک چوک میں بنے ہوئے ایک عجتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خراللہ صاحب نے بنایا کہ بیدا برا میم منفرقہ کا محتمہ بیدے اور یہ وہ شخص سے جس نے بھی کا اور یہ وہ شخص سے جس نے بھی کا اور یہ وہ شخص سے جس نے بھی کا اور یہ وہ شخص سے جس نے بھی کا اور یہ وہ سے بیانیا ہے ۔ میں وہا دعوی صدی ہجری ) میں ہیں بار برسی بنایا تھا۔

## جامع الوالوب انصاري

نداکدے کے اختتام کے بعدا کھے دائن خلین نے استبول کے ختف تھا ات کی سیر کے

سیے ایک اجناعی پروگرام تر تب دیا تھا۔ بیکن خرالندوس کو کر بہت سے مقامات ابسے ہیں جو

میں تقید بھونے کے بجائے اُن کے ساتھ دوون گذاروں ، کیونکہ بہت سے مقامات ابسے ہیں جو

اس کے بغیر مذد کھے جاسکیں گے ۔ جنا پنے دہ م ارجب کی بیج ایک رفیق کے ساتھ ہوٹ کے

بہنچ گئے۔ واکٹر پر معن قلیع بھی اپنی محبت کی بنا پر میر سے ساتھ چلف کے لیے ہوٹل آگئے جی

ہم چلفے گئے زہوٹل کی لابی میں فواکٹر ادونگ ( ۱۲۷۱۹ ) سے ملاقات ہوگئی۔ بیٹ ہوا

امر کی نزادنو اُسلم ہیں جنہوں نے انگریزی میں قرآن کوم کا ترجم کہا ہے ، اور اب احادیث کی

مربی نزادنو اُسلم ہیں جنہوں نے انگریزی میں قرآن کوم کا ترجم کہا ہے ، اور اب احادیث کی

مربی نزاد نو مسلم ہیں جنہوں نے جب ہمارے میں بھی ان سے طاقاتیں ہوتی رہی تھیں با پاکستان بھی

لاگوں کے ساتھ جانے کے بجائے ہمارے ساتھ جانے کی خوا ہش طاہر کی ، اس طرح ہم پاپنی اور کے۔

افراد ہو گئے۔

سب سے پہلے ہم جا مع اوا توب انصاری فی ناچا ہتے تھے بھاں نی کریم آل الدعلیہ کم کے اس مفکرس میز مان کا مزار بھی واقع ہے، کیو کم استنبول میں مسب سے زیادہ استیاق و پہلے نہ مونے کا تھا۔ یہ مقام ہمادے ہوتی سے بہت دورتھا، کیونکہ م باسفورس کے کا لیے یہ سخف اور پرمزاد استبول کے انتہائی جنوب مشرقی حقے میں داقع ہے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں سے دکھیں ہج ناقابل تسنیر مجھی جاتی تھیں اوراب میں تعریب سے دکھیں ہج ناقابل تسنیر مجھی جاتی تھیں اوراب اُن کے کھنڈر ہی ان کے ماضی کے شان وشکوہ کی داشان سناتے ہیں۔ بالا فرضا صطویل سفر کے بعد ہم جامع ابواتے ہیں۔ بالا فرضا معند کے مناز مبارک پر حاصل ہو تی ۔ اور حضرت ابواتی ب انصاری رضی الله عند کے مزارِ مبارک پر حاصل ی کی سعا دہ حاصل ہوئی۔

معن الدان در من المحاری در من الشرعنه کسی سلمان کے بید محتاج تعارف بہیں ہیں۔
آپ کانام خالد بن زیم تقا۔ آپ مدینہ طبیۃ کے تبدیہ بنو جز آرج سے نعلق در کھتے تھے۔ الحل ابتدا میں مسلمان ہو سکتے تھے، اور آپ ہی وہ خوش نصب مسلمان ہو سکتے تھے، اور آپ ہی وہ خوش نصب مسلمان ہیں جن کو آنحفرت حتی الشرعلیہ وہ خوش نصب مسلمان ہو آپ کے خوشت حتی الشرعلیہ وہ خوش میں الشرعلیہ کی میز مانی کا منزف حاصل ہو ای انحفرت حتی الشرعلیہ کی میز مانی کا منزف حاصل ہو ای انحفرت حتی الشرعلیہ کی ماتھ دو کہ تھی ۔
کی نا قر قصوار آپ ہی سکے مکان پر آکر کر گئی ۔

سرکار دوعا لم صلی الد علیہ و تم کی خوام ش کے مطابات انبول نے آپ کونمی منزلیں کھی ہزائیں انبول نے آپ کونمی منزلی کھی ہرایا تھا اورخود اپنی البید کے ساتھ اور کے کرے میں اور کھی کے دایک مرتبہ اور کے کرے میں پانی گرگیا، آپ کویہ خطرہ بڑا کہ بہ با آ کہیں میک کرسرکا در کو تعلیث مزبہ نولے تے ، اس لیے آپ اور آپ کی البیہ جا ور سے کریا تی کوجذب کرتے دہے۔

اَپ انخفرت ملی الله علیہ و تم کے ساتھ تمام غروات میں شامل رہے جفرت علی اللہ است میں شامل رہے جفرت علی اللہ اکس بہنج نے اَپ کو مدید منورہ کا گورز بھی بنادیا تھا۔ بیکن پھر شوقِ جہاد میں اَپ ابنی کے پاس بہنج کے اورخوارج کے خلاف جہاد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔

صفرت معا دیر دضی الندعند نے اپنے بیٹے یہ یم کی مرکر دگی میں جہبلانشکر تسطنطنیہ ہے میلے کے بیے دواز کیا اس میں اُب بھی شا بل تھے جس کا تذکرہ منزوع میں کرجیکا ہوں۔ بہاں محاصرہ طویل ہُوا تواپ بیما رہوگئے، یز کیدا آپ کی بیما رہیس کے بینے حاصر ہوئے، اوراً پسسے فیاصرہ طویل ہُوا تواپ بیما رہوگئے، یز کیدا آپ کی بیما رہیس کے بینے حاصر ہوئے، اوراً پسسے پوچھاکہ کوئی خدمت بتا ہے ہو ترا بواتی با نصا دی دضی الند عن نے جواب دیاکہ " میں میری انتقال ہوجائے تو میری لاش کو گھوڑے پر دکھ کروشمن کی رنہیں ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہوجائے تو میری لاش کو گھوڑے پر دکھ کروشمن کی رنہیں

میں حتبی و و زکک سے جانا ممکن ہو سے جانا، اوروباں سے جاکہ دفن کرنا ''سہ اس کے بعد آپ کی وفات ہوگئی تو پزید نے آپ کی وصبت پڑمل کیا، اور سطنطینہ کی دیواد سے قریب آپ کی وضبت پڑمل کیا، اور سطنطینہ فتح کر نے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت آبر کے بیں ہے کہ سلطان محد فاتح نے نے سطنطینہ فتح کر نے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابوا توب انصاری رضی اور ایک بزرگ کی نشا مذہ پر ابوا توب انصاری رضی اور ایک بزرگ کی نشا مذہ پر اس حکمہ وہ دستیاب ہوگئی سلطان محد فاتح نے 'جامع ابوا توب کے نام سے ہماں مجتمعہ کی کہا تا ہے ۔ اور اس وقت سے برجگہ ڈیا رت گا ہ خاص و عام ہے، یہ پور المحتر" ابوا توب ہی کہا تا ہے ۔ اور اس وقت سے برجگہ ڈیا رت گا ہ خاص و عام ہے، یہ پور المحتر" ابوا توب ہی کہا تا ہے ۔ مزار مبارک پر لوگ اکٹر و بیٹھے ہوئے تا ملاوت کرتے دہتے ہیں ۔

میمقدس می بی جہیں اللہ تعالی نے دھتہ بلدا لمین ستی اللہ علیہ وسم کی میز مابی کا شرف بخشا تھا، اپنے وطن سے ہزاروں میں دوراللہ تعالی کے دین کا بیغام لیے ہوئے اس ویا ریخ بت بیں را بی آخرت ہوئے اور زندگی کے آخری لمحول میں بھی خوا میش تقی توریک اس کلے کو ہے ہوئے شمن کی مرز میں میں حتینی دُور تاک جاسکوں چلا جا وُں۔ وفات کے بعد صداو ل کا کسی کو آپ کی آخری آرام گاہ کا علم بھی نہ تھا، لیکن دیکھا جائے تو قسط تنظیم کے اصل فاتح آپ ہی ہیں آپ ہی کے وریعے اسس سرز میں پر پہلی بار اسلام کا کلم پہنچا، اور آپ ہی کے وسیعے سے اس فاک کوایک صحابی دسواع کا مدفن بینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رمنی اللہ تعالی عنہ وا رضاہ

جامع الدا توب کوسلاطین آل عثمان نے جمیشہ اسٹنول کا مقدس ترین مقام مجھا اور ہمیشہ بہ طریقہ جاری کیا کہ ہرنے سلطان کی تاج پونٹی اسی سجد میں ہوا کرتی تھی جس کے سیے یہاں ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔ تاج پونٹی کی دسم آج بیہننے کے بجائے سلطان شمان ان کی ملوار نستے سلطان کی مریس یا فدھ کر اوالی جاتی تھی ۔ کی ملوار نستے سلطان کی کمریس یا فدھ کر اوالی جاتی تھی ۔

جامع ابوالوب سے با ہر کلیں توایک کیم صحن ہے جس میں کبوتر بہت کرت سے پاتے جائے ہی اور لوگ ان کو دانہ ڈالے رہتے ہیں اس میدان کے دائیں جانب ایک

کے الاصب بیص ۵۰ ام ج ا کے آریخ دولت عمانیہ ازڈ اکر محدعز پرص ۱۲ اج ۱۔

بجو ترب پر چنارک دو بہت بڑے درخت میں جو دیکھنے ہی سے بہت قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جا تا ہے کریہ درخت صحابۂ کرام نے نے ذیانے کے بیں۔ والعداعلم

## فاتح نماز گاهي:

جامع الواتوب ہے ہمیں فرالٹرصاحب استبول کے ایک اور قدم علاقے ہیں کچے کے رہ مگر فیرا آبادسی ہے جس میں کچے کھنڈرنطراتے ہیں کچے لوسیدہ مکانات بھی ہیں جن میں کچے لوگ رہتے ہیں اس جگر کو فاتح نمازگامی کہا جاتا ہے ،اور شہوریہ ہے کہ فیح قسطنطینہ کے دن سلطان طوفا تح نے اس جگر دور کعت نماز پڑھو کو اگری اور فیصلہ کُن مملکیا تھا۔ ہمال ایک سلطان طوفا تح نے اس جگر دور کعت نماز پڑھو کی آخری اور فیصلہ کُن مملکیا تھا۔ ہمال ایک پر اناستون بنا ہُوا ہے جس پر کچھ عبارت بھی مکھی ہوئی ہے ، مگر پڑھی بنہیں جاتی ہیں کہ یہ سلطان محد فاتح کے نماز پڑھنے کی جگر ہے ، ہمال کسی ذمانے میں ایک مبعد نبا دی گئی تھی جو ب ٹرٹ کھی وط گئی اور غیر آباد پڑی ہا دیو ہے ۔

## خشكى برجها ز جلانے كى جگه - قاسم ياشا ،

یہاں سے ہم قاسم پاشاگئے، یہ گولڈن ہارتی کا وہ کنارہ ہے جہاں سے سلطان محرفا تخ فاسینے جازش کی سے گذار کر سمندر میں اُ آرے تھے۔ یہ جگہ آج بھی شیوں کی جہوٹی بندرگاہ کے طور پراستعمال مور ہی ہے اور بہاں ترکی تجربہ کی ایک چوکی بھی ہے، یہاں ہم گاڑی سے گئے اور اُس سمن نظر الحوال جہاں سے بہ جہاز لاکر سمندر میں ڈوالے گئے تھے۔ یہ واقعہ آریخ میں تو ہار ہا پڑھا تھا ، اور اس پر تعجب بھی ہم واتھا، میکن یہاں ہنچ کہ توجہ سے کہ کوئی انتہا نہ دہی۔ اس لیے کہ یہاں کھڑے ہو کہ ماسفور س کی اس سمت دیکھیں جہاں سے یہ جماز لائے گئے تھے تو بیج میں کئی بلند یہا او نظر آتے ہیں جوعرض میں دورت کے پھیلے ہوئے ہیں میسطخ خشکی پر سے جہاز لے جانا بھی بندا ہے خود ہمت جرت انگر نھا، میکن ان یہا ڈوں پر جہانوں کوچڑھا کو آثار نا فواس قدر محیر العقول ہے کہ اگر کوئی شخص اس علاقے کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ بی اُجائے۔ چرت اس ہات پر ہوئی ہے کہ ان یہا ڈوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ ادادہ بی كيے كرسكتا ہے كو وہ ان يرجها زير هما كرسے جائے گا۔

بہیں سے گولٹ ہاری کہ بھی قریب سے نظارہ کیا، یہ ایک طین ہے ہے ہو ہاسفوری سے مشرق پین کی طرف نعل آئی ہے۔ اور اس کی کی اور کی کے مشا بہتے کسی نے تسطنطنینہ کی فصبل سے طلوع آفاب کے وقت اُسے دکھا توسورج کی کرنوں کی وجہ سے اس کا رنگ شہرا نظراً رہا تھا، اس بیے اس نے کہا کہ یہ ایک شہراسینگ ہے اس وقت سے اس کا ناگا میں انظران ہا تھا، اس بیے اس نے کہا کہ یہ ایک شہراسینگ ہے اس وقت سے اس کا ناگا میں انظران ہا تھا، اس بین کس مشہور ہوگیا جسے علی میں انظران الذھبی اور فارس میں شاخ و ترین بھی کہا جا تا ہے۔ استنبول کی بندرگاہ بھی اسی طلیح میں واقع ہے، اور پہر کے شمالی اور جنو ہے جو بی جانے کے اور جنو ہی جو بی جن بر جن بر بروقت شریف کا بڑا ہجوم رہت ہے۔

#### برُج غلاظه :

یہاں سے ہم اوگ سنبول کے قدیم ترین بڑی منا طریقہ۔ یہ ایک نہایت قدیم اور ہے جس کے بارے بین خور بہت کہ بہت کہ بہت کے بیرے ہے۔ میں ربعنی نقریباً ۸۰ ما اسال پہلے ) مروحی حکومت نے جہان وں کی ربہمائی کے بیے لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا ،اورشا پر لینے نوانے بیں بلزین ٹا ور مجھا جا تا تھا ،بعدیں اس کی قرست و مرتبت ہوتی رہتی ہے ۔ ابھی باہر سے اس پر قرامت کے آثار نمایاں ہیں بھی انجی کا میں ایمی نک یہ لوری طرح قا بل استعمال ہے۔ یہ ماور سلمانوں کی فرامت کے آثار نمایاں ہیں بھی امر گولڈن آرن کے شمالی ساحل پرواتع تھا۔ اور بہاں اور آب فی ایک تی ایک بیار استعمال ہے۔ یہ ماور ہماں اور آب کے تجاراً بادے تھا۔ اور بہاں اور آب کے تجاراً بادے تھا۔ اور بہاں اور آب

#### جامع سيمانيه:

یہاں ۔ ہم استنبول کی شہور مارٹی ہیں ہوئے اور ان میں ایٹ کے الیاسے ذبار ان چن میں وسعت کے لحاظ سے استنبول کی سے بیٹر میں مرج اور ان میں کے لحاظ سے استنبول کی سے بیٹر میں مرج اور ان میں کے در میں نویسر مون انہ ہو اور ان میں مساجد میں شار مول کا تا ہو میں انہا ہی عود نویس میں اپنے ان کی انہا ہی عود ن کا زمانہ خا ، اس دُور کے شرہ آفاق معمار 'زیناں نے اس کی میر ان میں اپنے ان کی نمام صلاحیت میں مرد کر دی تھیں۔ یہ وسی زیبا آن ہے برکا ایک سول انجیز باک کے میدان میں آج بھی مشہور ومعروف ہے سیمیان اعظم کے حکم پر ذیبا آن نے میمود موں صدی میران میں آج بھی مشہور ومعروف ہے سیمیان اعظم کے حکم پر ذیبا آن نے میمود موں صدی میری در مول اندی کا اور اس کا سنگ بنیا دینے الاسلام الواسعود آفدی میری در مولوں صدی میں اللہ علیہ نے دکھا تھا ۔

الله تاریخ میں انسان نے پُرلگا کر بجوامیں اُٹنے کے بہت بجربے کیے بیں بنا باسبے بہا تجرب رہی کے میں بنا باسبے بہا تجرب رہی کے کہا تھا اسکین پر تجرب ناکام رہا ، اور دہ اسی تجربے میں ہلاکہ بوئے۔

مسجد کے مرکزی دروا زمے سے ساتھ ہی دائیں جانب وصو کا بہترین انتظام ہے۔ نما زِظهر کا د تت ہوجیکا تھا، سم نے بہیں بروصو کیا، اور نما زِظهر اِسی سجد میں اواکی۔

وینا بھر کے بلین او آسام کے بیٹھروں سے مزین یوسید ایک ویع بال پرشمل سیاحی کی برجا بنب بین فنکاری کے والا ویز نمو نے جلوہ گریں کہنے ہیں کہ جو بیٹھراس سجد میں استعالی کئے گئے میں انہیں پہان مک لانے سے با دیردا ری کا غرجی ان کی اصل قیمت سے ذبا دہ برقافیا۔ اکٹر بیٹھر و و میں کا کیسی استعالی کے اور معبن کا الم بین کا میں کا سے جاتے ہے اور معبن اور معبن کا طری میں کا میں کی میں دس جو طریوں پر شمل کا طریاں تعمال کی جاتی ہے ہوئی کی میں دس جو طریوں پر شمل کا طریاں تعمال کی جاتی ہے ہوئی کی میں دس میں جو طریوں پر شمل کا طریاں تعمال کی جاتی ہے ہوئی ہیں ۔

مسجدے مغرا ورخراب برسلطان احد کی طرح انتہائی پڑشکوہ ہیں۔ یہ ہال ۲۹ میطلب اور ۲۴ میط بی اور ۲۱ میط جو گذامین معیں آج مجی اور ۲۱ میط جو گذامین معیں آج مجی المصب ہیں جو کم از کم ۱۰ - ۱ فیضا اونجی اور ۲۳ - ۲ فیضا موٹی ہیں، رات کے دفت ان شمول سے روشنی کی جاتی تھی ۔ بیکن اس بات کا اندیشہ تھاکہ شمول سے آتھے والا دھوال دیوارل کو خراب کر دھے گا، اس لیے شمول کے او پرخوب ورت چنیاں بنائی گئی تھیں جو ساداد گوال اپنی طرف کی نے بیتی تھیں اور اس میں بھی اس بات کا انتہا ہما کہ تھی کہ وزئنائی تیاری باتی تھی ۔ اپنی طرف کینیوں کے ندر کا پر دھوال ہمی بہکا دن جاتے ہوئی تھی اور اس میں جو سیا ہی بیدا ہوتی تھی است کھینے کیئے روزئنائی تیاری باتی تھی ۔ جاتے ہوئی اس زمانے میں میں دفت تا ہوئی ہیں اس مجدی تعمیر بود ہی تھی اس زمانے میں اس مجدی تعمیر بود ہی تھی اس نہا کہ والا کے اور پہنا میں ہی کہ درسے سیمان اعظم کے باس بہت بھا ری دقم اور کی جاتے ہوئی تو اس اس کے ، اور پہنا میں جیمان اعظم کے باس بہت بھا ری دقم اور کی تعمیر جواح اور ارسال کے ، اور پہنا میں جم بھی حقد دینا چاہت میں اس بہت بھا ری دقم اور جواح فروضت کرے اس کی قیمت مجد میں ان کا ہی جاتے ہیں اس بہت بھا ری دقم اور جواح فروضت کرے اس کی قیمت مجد میں انگا ہی جاتے ۔

جب المي سنيمان المعلم كيس بنياتواس في وه رقم فداً مساكين كوتسيم كرف كيليه الميكسي المي سنيمان المعلم كيس بنياتواس في وه رقم فداً مساكين كوتسيم كرف كيل المازتو بيرهم المي بوم يوتمهارى رقم مبيدين كي المرسفيرس كهاكم: تم لوگ نمازتو بيرهم في مبيد كان جائم المرسم المربي المربح با رسايس مكم دياكة بم في مبيد كم يمينا دول بن

انواع دا قسام کے بتیجراستعال کے ہیں یہ جواہر مینار کے بچھروں کے طور پر استعال کے جا بیں " سغیریٹ نکر بھونچکا رہ گیا ،سکن سیمان اعظم نے اپنے اسی نیصلے رعمل کیا۔ ممارے رہما خیرا لیدد مرسی صاحب نے اسی دُور کا ایک اور عجب واقعد سایا۔ اور وہ بر کہ جا مع سیمانیہ کی تعبر کے دوران پورت کے سی ماک رغاب الحلی کے ایک کلیسانے اپنے ملک کے مٹرخ سنگ مرمر کی ایک بہترین سل تخفی میں بھیجی اور یہ خوام شن ظاہر کی کہ یہ اس معجد ك محراب مين لكا لي حائے - جب سال اپنجي تو زينات معار نے سبمان اعظم سے كها كه ئيں يسل محراب میں مگانا مناسب نہیں سمجتیا، اگر آپ فرما میں تواسے مبحد کے ایک دروا زے کی ملیز میں لگا دیا جائے، سیمان عظم نے اس دلئے کولیٹ دفرما با، اورو ہ تیجرد مبیز میں لگا دیا گیا۔ زینان کویہ شبہ بھی تفاکہ ان اہل کلبسانے اس متیمریس کوئی شرارت نہ کی ہورجیانچہ اس نے ریک روز امتحانا اس تیر کوکسی خاص مدا ہے سے گھس کر دیکھا کراس کے اندر کیا ہے؟ بھنے کے بعد اسی تقرکے اندرسیاہ رنگ کی ایک صلیب بنی ہوئی مودارہوئی۔ یہ تیجرآج بھی دروا زے کی دہبیز میں نصب ہے ، اور اس میں صلیب کا نشان آج بھی نظر آ آہے، جواب تی اے مختلا کیا ہے بیکن پھر بھی نیاصا وا شح ہے جواً ن ابل کلیسا کے مکرو فربیب اور سجد کے معاروں کی فراست وبھیرت کی گوا ہی دے را ہے۔ مسجد کے با سرایک ا حاطے میں بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں جن میں سے ایک قبر سلیمان اعظم کی تھی ہے۔ ان کے مزار پرتھی جا شری ہوئی ۔

(4)

سُيمان أطب .

 نے روا ہے ہے سے سائے ہوئیک اڑتا ہیں سال حب جاہ وجلال اور دبد ہے کی حکومت کی اس کی نظیری تا دیخ اسلام ، بلکہ تا دیخ عالم ہیں بھی خال جیں ، اس زیانے بیں خلافت تا نی اپنی و صعبت ، قرت اور خوشحالی بیں اور کی کمال کو پینے گئی تھی ، اور شاید نا دی اسلام بیں ہی و سیع حکومت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی ہو۔ پورت ، ایشیا آورا فراقی تین بڑا عظوں کے بیٹے و سیع حکومت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی ہو۔ پورت ، ایشیا آورا فراقی تین بڑا عظوں کے بیٹے برشے خطے اس کے زیر تی اور منگری سے دے کہ بحر تبند تک اور منظر کی شوکت و عظمت کا برجی ابرا آتا تھا ،

سیمان اعظم بذات خود برا عادل ادرانصاف پندا نسان بتا آسک میم سند رایک دوانسوسناک واقعات کے بیے ایک باقاعدہ قانون مرون کیا تھا۔اوراسی لیے اس رشاید بہل بار ، اپنی سلطنت کے بیے ایک باقاعدہ قانون مرون کیا تھا۔اوراسی لیے اس کا سیمان قانونی میمی کہا جا تاہے آس کے عدل و انصاف کی وجسے سیمی علاقوں کے باشندے ترک دطن کرکرکے اُس کے علاقے میں آبا د ہوتے ستے سلطنت کے انتظام اور عدل وانعما ف کے معاطم میں وہ اتناسخت تھا کہ اُس نے خود اپنے داماد فر باد پاشا کہ دشوت اور طلم کی بنا پر ایک صوبے کی حکومت سے معز ول کیا، پیمرفرا دیا شاک بوی اور سیمان کی والدہ نے بطی انتہاؤں کے بعدا سے دوبارہ مقرر کرا دیا، سیم جب اُس ف دوبارہ باعنوانیاں شروع کیں توائس کے بعدا کے دوبارہ مقرر کرا دیا، سیم جب اُس ف

#### زينان معمار:

سلیمان اعظم کے مزاد کے قریب ہی جا مع سلیما نیہ کے معار ڈینان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے ۔ برائخ کا وہ شہور معار ہے جس کو نن تعمیر کا امام مانا گیا ہے ۔ ایری بیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک سوجیتیں مسجدی شاون مرسے ، سات کمت ایک موجیتیں مسجدی شاون مرسے ، سات کمت ایک میں قبر کے ایک میں ایک سوجیتیں مسا فرخانے ، بینیٹس کی اکنا میس شام اور باعثیں طعام خانے تین مربیتا ل میجودہ بیل بربیں مسا فرخانے ، بینیٹس کی اکنا میس شام اور ایک میں اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دگا دیں اس کے مرت کے بوری خود ایری اس کی تین سوسا بھیا دیا تھیں اس کی تین سوسا بھیا دی اس کی تین سوسا بھیں اس کی تین سوسا بھی تین سوسا ہے دوری میں اس کی تین سوسا ہے دوری میں سوسا ہے دوری سوسائی ہے دوری ہے دو

مله جامع التيانية - انشاؤه وخصائصد ازميمان ملا ابرابيم أغلوص ١١

ان باد گاروں میں جامع ٹیلمانیراس کا سبسے بڑا تنا ہر کارہے جس کے بارے یں برنا رڈونس مکھناہے ،

مرجا مع سبیماتیه زینان کاحبین ترین فتی شه یاره سه ۱ ور زینان با تفاق مورضین سب سه برا معارتها به ا

### كتب خانه سيمانيه:

جا مع مبحد کے مرکزی در داندے کے سانے ایک وسیع عارت اور ہے جونوائٹ عثمانیہ کے دُور میں ایک بڑے دارا لعلوم کے طولہ پر استعال ہوتی تھی اور اب اسے ایک کتب خانوں ایک کتب خانوں ایک کتب خانوں میں سے ہے۔ استینول کے ظلیم کریں کئب خانوں میں سے ہے۔ استینول کے ظلیم کتب خانوں میں سے ہے۔ استینول کے قلیم کتب خانے میں اور اب کسب خانے میں ہوتے ہیں اور اب کنب خانے میں ہیں ہبت سے جیوٹے جھوٹے کتب نانوں کو ضم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں سے جیوٹے جھوٹے کتب نانوں کو ضم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی تردت بیں ہیں نانوں کو نسم ہی کو نسم کی ترد نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی ترد نانوں کو نسم ہی کردیا گیا ہے ، اور اس طرح اس کی ترد نانوں کو نسم کی نسم کی ترد نانوں کو نسم کی نسم کی نسم کی نسم کردیا گیا ہو نسم کی نسم کی نسم کی نسم کردیا گیا ہو نسم کی نسم کی نسم کردیا گیا ہو نسم کی نسم کردیا گیا ہو نسم کی نسم کردیا گیا ہو کردیا گیا ہو

مہنے اس سے سات کی ہیں ہے۔ اس سے سات کی ہیں ہے۔ اس سے سات کی ہے۔ اس سے سفات کی ہے۔ اس سے سفات کی ہے۔ اس سے سفات کی ہے۔ اس سے سے لیسے جن کا ہم نے صرف نام ہی شنا تھا ، کمجی ذیا رت کی نوست نہیں آئی تھی، اور بہت سے لیسے مغطوطات بھی نظر سے گذرے جن کا نام بھی نہیں شنا تھا۔ ایک طا سب علم کے لیے یہ عجمہ ایک ہی مغلوطات بھی نظر سے گذرے جن کا نام بھی نہیں شنا تھا۔ ایک طا سب علم کے لیے یہ عجمہ اس اس لیے گذار ان کی ہے۔ بین جو نکھی حصل کی نشرے مکھ رہا ہوں اس لیے صفی مسلم کی نیش مطبوعہ بٹروح ہو یہاں موجو دتھیں ان کی فولو کا پی لینے کی کوشش کی اس معلوم ہو اکم غیر مطبوعہ بٹروح ہو یہاں موجو دتھیں ان کی فولو کا پی لینے کی کوشش کی اس و قت مکن نہ معلوم ہو اکم غیر مطبوعہ سے اس کا ایک طویل طریق کا رسے جس پرعمل اس و قت مکن نہ تھا، لہذا بیس نے ڈاکر یوسف قلیج سے درخواست کی کہ وہ بعد میں ان کی تصویر کرا کہ مجھے

بهجوادين چنانچ وه ان مبرسے كئ كتب رفية رفية احقركو بهجواليے بن ـ

## بندبا زار ( قبالی جارشی ) .

جائ سیما تیسے ہم داسیں ہول آگئے ،عصر کے بعد خیراللہ دمرسی صاحب مجھے استبول کے مشہور قدیم بازار قبالی جارشی سے گئے۔ یہ ایک خولھورت مقت بازار ہے۔ برسلطان محدف کے نے تعربی بھا۔ اس پورے بازار پرخولھبورت اور منقش محرابوں کی کل میں پختہ جھت پڑی ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجسے بڑ بند بازار کہاں تا ہے۔ پرانے زمانے میں سفقت بازار وں کا بحورواج تھا، ان میں سے پاکستان، ہندوشتان کے عسلادہ سعودی عرب، شام اور مقروغیرہ کے بازار میں نے دیکھے ہیں، لیکن اپنے نظم و صنبط پنچنگی اور عفرات کے کا فاسے یہ بازار ان سب پر فائق ہے۔ اس کا ایک مرکزی وردازہ اور عمارتی منظر ہوئی ہوئی ہوا اور عمارتی میں داخل ہونے کے بعد ڈور می کے بازار میں اس برفائی ہے۔ اس کا ایک مرکزی وردازہ خوشنی منظر پیش کرتی ہیں۔ اس با زار ایس اس مرکز تیں، چی خسل خانے، پانچ سبحدیں اور خوشنی منظر پیش کرتی ہیں۔ اور ہوئی میں اس بازار ہوئی میں اس میں جارتی میں۔ یہ ترکی مصنوعات کا اہم مرکز ہیں۔ یہ تیمتوں کا معیار بھی مناسب ہے، اور یہاں سے کچھ مختصر سی خویرادی خاسی دلچہ پر ہی۔

## مدرسته تحفيظ القرآن:

اسی روزعشا، کے بعد شیخ امین سراج صاحب کے ساتھ استنبول کے ایک مدرسے
میں جانے کا پر دگرام تھا، رات کا کھانا بھی وہیں کھانا تھا، اور مختصر سی تقریر بھی کرنی
تقی، چنا نج عشار کی نما ذہیں سے شیخ امین سراج صاحب کے ساتھ پڑھی اوران کے ہماہ
اس مدرسے ہیں حاضری ہوئی۔ محفظ قرآن کے مدرسے کے نام سے ایک چھوسٹے سے
مکتب کا تصوراً بحر باہے ، میکن اس مدرسے کو دیکھ کردل باغ باغ ہوگیا۔ یہ مدرسدا یک
بانج منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ بانچوں منزلیں درسگا ہوں اور طلبہ کے دا را لاقام ہیں
مشغول ہیں چھ سوطلبا ، اس میں مقیم ہیں ادربا ہرسے آنے والے اس کے عسلاوہ ہیں

حفظ فرآن کے ساتھ ساتھ اس میں ابندائی عربی اور دبنیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تمام اساتذہ کی وضع وقطع سے ہے کہ انداز وا دا تک ہر چیز سے اتباع سنت کا زنگ جھلکتا تھا۔ ان صغرات سے عرب میں گفتگوری بیسب عربی میں اپنا مانی الضبی طاہر کرنے برقا در تھے اور ان کی گفتگو سے ساف خلام ہوتا تما کہ وہ خالص دینی اور بلیغی جذبے برقا در اس مدیت کی خدمت کر ارہے ہیں ۔

کے جس حق سے چاہیں، قرآن کرم من لیجئے۔

میک نے ان سو بچوں میں سے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً بیس بچوں سے قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً بیس بچوں سے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے تلاوت کی فرفائیش کی۔ اوراُن سب سے تلاوت قرآن شن کرئیں جیران ہی نہیں مترت سے سرشا رہوگیا۔ ان بیس بچوں میں سے دم کا انتخاب بیس نے خود کیا تھا) مرا یک نے کم سے کم ایک رکوع ٹنا یا اورکسی ایک کی تلاوت بی ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ اِ دھر میں نے کسی آیت کے ابتدائی دو تین الفاظ برطھے ، اوراُدھراُس غلطی بھی نہیں آئی۔ اِ دھر میں نے کسی آیت کے ابتدائی دو تین الفاظ برطھے ، اوراَدھراُس فی ایک میں نہیں کی دو اشت کی خلطی تو در کنار کسی نیکھے کے مخارج اور آورا عبر تجوید میں بھی کو کی خارج اور آورا عبر تجوید میں بھی کو کی خارج اور اور انہی تو اس قدر دلکش کہ دل جا ہتا تھا کہ تیلادت میں بھی کو کی خاری داشت کی معلون سے ۔

طلبہ کے امتخان کا بہسلہ ختم ہوا توائشا ذکی فرمائش پرتمام بچوں نے لکر قرآن کرم کی تعریف میں ایک عمدہ ترانہ بڑے دلکش انداز میں کمنا یا۔ اس ترانے کا یہ ٹیپ کا نبداُ ن بجِّوں کی سعور کن آواز میں آج تھی کانوں میں گو بنج رہا ہے:۔

غَرِّدُ يَا مِشْهُلَ الْإِبْهَانُ عَرِّدُ وَاصْدَعُ بِالْقُوْلَانَ الْمُثَلِّآنَهُ فِيدُ وَاصْدَعُ بِالْقُوْلَانَ الْمُثَوَّ الْمُدُجَانَ فِيدُ اللَّوْلِقُ وَالْمُسُرَجَانَ فِيدُ اللَّوْلِقُ وَالْمُسُرَجَانَ

معدوم بواک مدرسہ دینی مدارس کے ایک منظم پر وگرام کا ایک حقیدے جرف استبول شېرىي اس قىم كى تىپولى برىك د وسودس مدارس بىن اورنۇرى تركىمى يايخ براران یا نے ہزار مدارس میں رحب رو طلب کی تعدا و جھ لا کھے اور صرف استبنول کے مدارس میں . دا دالا قامهی رہنے والے طلبہ کی تعداد چھے ہزارہے اور اس طرح یہ مدارس نتی تسل کو قرآن كريم اور ابتدائى دينيات سے ورستناس كرنے كى عظيم خدمات انجام دے رہے ہي ية تمام مدارس سركارى طور يرمنظور شده بن اورمحكر تعليم سے ان بانسيكو بھى مقربير. میں بر مدرسہ دیکھتا اور اس کی تعنیب لات منتار باء اور سوخیا ربا کہ یہ دہی ت*اکسہے۔* جهال كمجى كمال أنا ترك في قرآن كريم كانسخه شيخ الاسلام كم سريه مأرد با تقاء اورجها عرب نه بان تو کجا، قرآنِ کرمیم کی تعلیم اور عربی زبان کی ا ذان بک ممنوع قرار سے دی گئی تھی۔ كمال آيا ترك في ببيط والرسك دوران يسمحها تعاكم تركي توني كى جگراس قوم كوبهيش بہنا کرہس کا دماغ بھی تبدیل کردے گا۔ سکن آج اسی قوم کی نئی سل کے چھولا کھنیکے عربی اوسی اسینے ہوئے اسینے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کر رہے ہیں اس کی تعریف میں عربی ترانے گارہے ہیں اور انہوں نے اپنا پُورا وجود اللہ کی اس مقدس کتاب کے ہے وقف کیا ہوًا ہے۔

ترکی میں ابھی کوئی اسلامی علوم کا ممکل مدر منہ توموجو دہنیں سبے بین جفظ قرآن کے یہ مدارس جوع رہنیں سبے بین جفظ قرآن کے یہ مدارس جوع بی در مست فدمیت بیں بطری در دست فدمیت بی کے یہ مدارس جوع بی در دست فدمیت بی کا در اس سیسلے کوم زبد آگے بڑھ لنے کی کوشیسش علما رکی طرف سے بڑی حکمت اور تدریکے ساتھ جا دی ہے۔

کھانے پرشہرکے دوسے متعدد علمار بھی مدعو تھے ، اُن سے دیر تک ترکی کے دینی مالات کا ل اور مستقبل پرگفتنگو ہوتی رسی ۔ اب یک استنبول شہر کے ماڈرن علاقوں

جدید ُزُرِکَ کا ایک ہی ڈخ زیادہ ساسنے آیا تھا، جومغربیت میں ڈو با ہُواسے بیکن دِومرا دبنی رُخ جو ترک قوم کی اکثر بّن کا اصل کرنے ہیں اور جو اس کے ماصنی وحال میں رُچا ہُوا سبے اور ہزار کومشِشوں کے با وجود اُسے فنا نہیں کیا جا سکا، آج اپنی پوری آبا بنوں کے ساتھ ساسنے آیا، اور اس کاممرور دیر نک دل ودماغ پر مجیط رہا۔

### آخری دن :

اگلادن استنبول بی بریت قیام کا آخری دن نفاه شام کومغرب کے وقت مجھے دالیس کراچی کے سام کومغرب کے مراد کئی جگہوں دالیس کراچی کے سیاسے دوان ہونا تھا۔ اور آج بھی خیرالٹردمرسی صاحب کے ہما دیکی جگہوں برجانے کا پروگرام تھا۔ استنبول کے ایشیان حقتے میں ابھی تک جا نا نہیں ہوا تھا وہ ل فاص طور پر مرم و کونیورسی بھی جانا تھا ۔

جنانی خرالتدوم سی معاصب اپنے ایک دوست کے ہمراہ صبیح نو بجے کے قریب میرے ہوئی ہوئے ۔ میرے ہوئی ہوئے ، اور ہم اُن کے ساتھ دوبارہ روانہ ہوئے .

## ا بمربگان پارک

فیرالترصاحب بهیں پہنے استبول کے ایک قدیم خوصورت یادک بی ہے جو ایم رکھان یا رک کہلا تاہے اور روایت یہ ہے کریہ پارک سلطان محدفائح کی بیٹی نے نوایا تھا خوا فتی نیاری کہلا تاہے اور روایت یہ ہے کریہ پارک سلطان محدفائح کی بیٹی نے نوایا تھا خوا فتی ہے ہے اور کہلا تاہی ہوئی بہا ٹری کے اور واقع ہے ۔ اور کھرشے ہوکہ باسفورس کے یورو پی ساحل پر ایک بتدریج بلندہوتی ہوئی بہا ٹری کے اور واقع ہے ۔ اور کھرشے ہوکہ باسفورس کی طرف و کھی بی تو باغ کے کئی تھے تھو ٹرے تھوٹرے نیٹیبی فاصلے سے طویل و عرفین بیٹر ہیوں کی طرف و کھی بی تو باغ کہ بی تاہی ہوئی ہا ٹریاں یو بھی کی طرح سمندر میں اُرت تے وکھائی دیتے ہیں ۔ استنبول کی زین اور اس کی بہا ٹریاں یواجی بہت سرہر وشا واب ہیں۔ بیکن اس پارک میں بہ سبزہ دکا حس نظم و صنبط کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں اُرسے ہیں اُرسے اُن کی رعنائی بی جانبی کا تھا اُری کی کا تھا اُری کا کھا اُری کا تھا اُری کا کھا اُری کا کھی اور در در بہناؤں کا بیان تھا اور در در بہناؤں کا بیان تھا اور در در بہناؤں کا بیان تھا ور در در بہناؤں کا بیان تھا اور در در در بہناؤں کا بیان تھا کا در بہناؤں کا بیان تھا ہوں کا کی تھی اور در در بہناؤں کا بیان تھا کا در بیان کھی خور اس کے تکھے سے بہنیں نگا تھا اور در در بہناؤں کا بیان تھا کا در بھی خور اس کے تکھی سے در بیان کیا تھا کا در در در بیا ہوں کیا گیا تھی کا در بیا تھا کی در بھی خور اس کے تکھی کے سے بیٹیں نگا تھا اور در در بیا کی در بیا در در در بیا در بیا در بیا کی در بیا تو در در در بیا کی در بیا تو در بیا کی تھی کی در بیا تو در بیا تو در بیا تو در بیا تھا کی در بیا تو در بیا تو

کہ موسم بہار میں بہال سبزہ بجبُولوں سے دھ ک جانا ہے۔ یا دک میں طویل روشین جگر جگر خولفبور مالاب اور درختوں کے سائے میں بیٹھنے کے خوش منظر مقامات بنے ہوئے میں اور ہر جگہ سے سامنے بہتی ہُوئی باسفورس اور اس کے پس منظر میں ایشا ہی ساحل کی پہا ڈہاں دیر و دل کوشا داپ کرتی رہتی ہیں۔

بارک کے بیچوں بیچے ایک شاندار قدیم عمارت بنی ہون ہے جو تقبراصفر کہلاتی ہے۔ بعثمانی عہد کے ایک جرنیل اسماعیل خدیو باشا کامحل ہے جو اب اس تفریح کا ہ کے رستوران کے طور پر استعال مور اہے۔

بهرکییف ایرپارک عثما نیول کی جالیاتی جس کا اَسبَب، دارا دراُن کی خوش مذاتی کی بهترین میا د گارہے۔

#### رومیلی حصار:

یہاں سے ہم سلطان محدفاتے کے بنائے ہوئے قدیے دویں صال کو دیکھنے گئے۔ ہیں اور یکھنے کا قرت سے است با ق بھا ، یکن سے قسط تعلیب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بڑوع ہیں اکھ چکا ہوں کہ بایز بر بیررم نے آبنائے باسفوری کو کنڑول کرنے کے لیے اس کے ایشیائی ساصل پر اُس جگہ ایک تلاق میر کیا تھا جہاں باسفورس کی جو ڈائی سب سے کہ ہے۔ بایز بر بیررم کے بنائے ہوئے گانام اناف ول حصال ہے ۔ میکن سلطان محدفاتے نے محکوس کیا کہ باسفورس پر مکل کنٹول صاصل کرنے کے بیاد کے بیاد ول حصال سے اسلیلے باسفورس پر مکل کنٹول صاصل کرنے کے بیاد وی ساحل پر ایک اور قلو تعمیر کیا۔ اس قلعے کا نام ان کو سامنے اور دیں ساحل پر ایک اور قلو تعمیر کیا۔ اس قلعے کا نام ان کو سامنے اور دیں ساحل پر ایک اور قلو تعمیر کیا۔ اس قلعے کا نام ان کو وہنائے میں معمال ہے ۔

اس تلعے کی تعمیر بھی سلطان محمد فاتح کا ایک عظیم ماری کا زامہہ۔ یہ ماری عمارت جس کا نفشہ سلطان محمد فاتح کا ایک الجنیئر مصلح الدین آ فانے تیار کیا تھا، تین ہزار آلم تع میشر کے دقیے میں ہوئی ہے' اور سنا ہ رُجوں بیشمل ہے۔ اس قلعے کا نقشہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر کو ڈی شخص بُوا ئی جہاز سے گھے تو ''مہمت کہ' کھیا ہوا محسوس ہو آہے ہترہ برجوں

بی سے تبن بڑے بہت مبند ترین بڑج مؤ سروکا کہلا تاہے ، منزل د تقریباً نوے فیٹ ) ندہے ہیں کی دیوار نو میٹر آٹار کی ہے۔ فصبل کی دیواری پانچ سے پندرہ میٹر تک ندہیں۔

استفصیں کے بعد جو بات محیر العقول صریک عجیب ہے وہ یہ کہ یہ بورا قلع صرف جار بینے چار دن میں تیار ہُوا تھا۔ اس کی تعمیر ۲۸، ایریل ساھلاا، کوشر دع ہوئی اور ۲۸ اگست اصلام کومکنل ہوگئی۔ آج جبکہ فنِ تعمیر کہاں سے کہاں ہنچ چکا ہے 'شاید ایسے قلمے کانعتہ

ں جار ہینے میں تیار نرکیا جاسکے۔

اسبحل اس طعے کا کھے حقد آوشا پر فوجی جو کی کے طور پر بھی استعال ہور ہا ہے ایکن بیشر میں استعال ہور ہا ہے ایکن بیشر میں اندا یک مار کے بار کی یا دکار کے طور پر تیا حوال کی دلیسی کا مرکز ہیں۔ ان میں سطان ڈرٹائے کے اندر داخل مول نوایک طوبل صحن میں کھی مائیار رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سطان ڈرٹائے ہا ایک تو ب ہے ۔ جو تسطنط نید کی فتح میں استعال ہوئی تھی اسسی کے ساتھ ایک تو ب مطان عبد الحمید کی طوف منسوب ہے۔ اور بہیں فرش پر اس کے ساتھ ایک تو ب کے جا رحقے پر اس کے میں جورومیوں نے گولڈن بار ن کے دمانے پر باندھا تھا تا کا کو عمانے کو لڈن بار ن کے دمانے پر باندھا تھا تا کا کو عمانے کے باتھوں کے جہاز گولڈن بار میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہی وہ زنجیرہ تھا جس کی وجہسے سلطان محمد فاتح کے باتھوں کے میں پر جہا ذکولڈن بار میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہی وہ و زنجیرہ تھا جس کی وجہسے سلطان محمد فاتح کے باتھوں کے کہا تھوں میں برجہا ذکولائے کا عجوبہ ظہور میں آبا ۔

مُبِرِكِيفْ! يَقْعَهُ حِس كَا تَذِكُره كَبِينَ كِينِ مِينِ لِيُّهَا اورتَصَوَّرِ فِي اس كَى رَبِانَے تنے ظامے بنا نے نفی آج اُسے دیکھنے كا شوق لوگرا بُول

## إسفورس كأبل اورايشاني إستنبول:

 حرف کنا رو ل پر دود و آبنی ستون ہیں۔ دوستون ایشیآ میں اور دو پورپیں۔ اور

نیج میں سمند دپر کوئی ستون ہیں ہے ، اس کے بجائے پُل کو اُوپرسے بلالی شکل میں منظے

بوکے دولوہ کے مضبوط دستول نے سنیمال ہواہی ، اس پُل کی لمبائی ایک ہزار چو نہتر

میٹر ہے ، اور چوڑائی ، ہم دس سرمیٹر، یہ سمندرسے ۲۲ میٹر بلندہے ، اور اس کے دونول

میٹر ہے ، اور چوڑائی ، ہم دس سرمیٹون ۱۲۵ میٹرا وسینے ہیں۔ اگر سمندر سے کنا دے پر کھوٹے

ہوکہ دیجھیں تو پُل برحلیتی ہوئی کا دیں کا فی جو ٹی دکھائی دیتی ہیں 'اور ا تنی بلندی اسلے

ہوکہ دیجھیں تو پُل برحلیتی ہوئی کا دیں کا فی جو ٹی دکھائی دیتی ہیں 'اور ا تنی بلندی اسلے

رکھی گئی ہے تاکہ باسفور آس سے ہمہ وقت گذرتے ہوگہ تے جہا ذوں کے بیے یہ رکا وسطی نہ اور ہس طرح یہ انتہائی خواجبورت 'پُر شکوہ

اور معروف 'پُل ہیں جس پرسے دوزانہ اوسطا دو لاکھ گاڑیاں آبنائے باسفورس کو جو کہ کہ تی ہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں گاڈیوں کا ایک دیلی اس پردوال وال

نظرنہ آتا ہو۔

میم نے اسی کی کے دریعے باستورس کوعبور کیا ،استبول کا ایشا ہی حقراً اسکودار کہ استبول کا ایشا ہے تھے ہیں۔
کہلا تا ہیے ، اور آئی کے اُس پورسے خطے کو جو ایشیا میں واقع ہیں ۔
پُن پارکر کے بم اسکودار میں واحل ہوگئے۔ شہر کا یہ الیشیائی حقد بھی بڑا خولھبورت اور بہت وہیے وہیں ہے۔ ہم اس کی مختلف موط کو ل سے بوتے ہوئے "مرمرا پونی درسی"
بہنچ گئے۔ یہاں ڈاکٹر پوسف چینج جواس کے علوم اسلام یہ کشیعے میں اُسا دہیں ہما تک منتظر نے۔ ہما رسے آک دوست ڈاکٹر صالح طوع اس یونی درسٹی میں کلیمۃ الہیا ت منتظر نے۔ ہما رسے آک دوست ڈاکٹر صالح طوع اس یونی درسٹی میں کلیمۃ الہیا ت منتظر نے۔ ہما رسے آک دوست ڈاکٹر صالح طوع اس یونی درسٹی میں کلیمۃ الہیا ت کے ڈین ہیں وہ اکس پورسے حصے میں استبول سے باہر تھے، اس بیے اب یک ان سے طاقات نہ ہوئی۔ بعد میں ڈاکٹر قیلتے نے یونیورسٹی کو محتلف اس بیے یہاں تھی ان سے طاقات نہ ہوئی۔ بعد میں شمار ہوتی ہے ۔ خاص طور پر اس کا شعبہ اور اس کا شعبہ اور کی مشہور یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناص طور پر اس کا شعبہ اور اس کا متعبہ اور اس کا متعبہ اور اس کا شعبہ اور کی میں خاص میں شہرت دکھتا ہے۔ یکن دو مری مرکاری این دوموں کا ایک نظریہ اور فلسف کی مدیک پڑھا اور اس کے دیک دوموں کا کیک نظریہ اور فلسف کی مدیک پڑھا اور کی مورسے کی مدیک پڑھا اور کیلیج اور کی مدیک پڑھا اسلامیہ کا معبہ کے میں اسلامیہ کا معبد کی کورسٹیوں کی طور پر اس کا معبد کی مدیک پڑھا

ا وریر طایا جا تا ہے ورسگاہ کے ماحول میں عملاً ان علوم کی کوئی پر جھیا میں نظر بنہیں آتی۔ فیالی الله المشتکی -

یوٹیورسی میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد فیرا لندد مرتبی صاحب مہیں ہاسفورس کے ایشیائی ساحل پرعتمانی عہد کے بینے ہوئے ایک اور خوبصورت باغ میں ہے گئے، وہیں پراہوں نے دو پیرکے کھانے کا انتظام بھی کیا ہو انتخام میں کیا ہو انتخام کی کیا ہو انتخام میں کیا ہو انتخاب میں کیا ہو انتخاب میں کے سائند یہ طہران نہ ایک لطف دیا ۔

یہاں سے ہم ہوتل و اپس ہوگئے، اور نما زِعصرے فور اُ بعدا سے لاہے کے لیے روانگی ہوگئے۔ کا نفرنس کے پروٹو کول آفبہرکے علادہ ڈاکٹو یوسف قلیج بھی ایئر لورٹ تک آئے۔ نماز مغرب پڑھتے ہی میں ٹرکٹس ایئرویز کے جہاز میں سوار ہوا۔ نرکی کے قیام کی خوشگوارہا دیں سادے دلستے ہم سفر دہیں۔ بقیناً استنبول میں گذرہے ہوئے یہ چند دوز رہاے یادگاد، رہا نشاط انگیز اور رہاے معلومات افر انتھے جن کے نقوش عرصے کے دھندلا نہیں سکتے۔

### واليى كاسفر ،

استنبول کے یہ احباب جن سے ہم بار ملاقات ہونی تھی الیکن چند ہی دفوں ہیں ان سے بہت اس پیدا ہوگی تھا، اُن کا کہنا تھا کہ مجھے چندروز مزید کھیرنا چاہیئے، مقل طور پر موسرے مشہور شہروں بالخصوص فوتیہ، انقرہ، بور تھہ اور از میر ضرور جا ناچاہیئے، مقل طور پر میں کہی یہ سوچیا تھا کہ خدا جانے پر کہی یہاں انا ہویا بذہو، اس لیے چندروز کھرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کی آئی اے کی پر دا زبجی میں دن بعد تھی اور اِن آئی اے سے جانا برے یے دیا دہ اُسان تھا طور پر ترک میں دن بعد تھی اور اِن آئی اے سے جانا برے یے دیا دہ اُسان تھا طبعی طور پر ترک میں دل بھی لگ رہا تھا، ٹیمن قلب پر ایک ابخانی سی وحشت طاری ہونے گئی، جوعفل وطبیعت کے ان تمام تقاضوں پر اس درجہ غالب آئی گئی کہیں نے بالاً فرآج ہی ڈرکش ایر ویز سے کرا تی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے بے سیب کھی بہت کرا لی، میرے پاس اُس انجانی سی وحشت کے سوا اپنے اس فیصلے کی کوئی معقول دبیل موجود نہیں تھی جو میں احباب کے اصرار کے جواب میں میش کرسکتا۔ بس میں نے ان کو دبیل موجود نہیں تھی جو میں احباب کے اصرار کے جواب میں میش کرسکتا۔ بس میں نے ان کو

يركم كرخيب كرديا كر بحص معض وجوه سے فرراً كراتي بہنينا ضروري سے .

میں خودجران تھا کہ ترکی میں دمیں اور دِل بستگ کے استے سامان کے با ویجو دہول تی جلدی کیوں واپس جارا ہوں ؟ کام قریبے ہی دہتے ہیں ، کوئی وقتی مجروری بھی بغلا ہرائے بہیں بھی ۔ کین حب بیں کراتھی ۔ کین حب بیں کراتھی اس کے ایک ایر لوید بے براً ترا تولا وی بی ہی میں میرے خشر کرم جنا سب شرا فتے بین صاحب اور میرے معاون خصوصی مولوی عبداللہ مین صاحب فی تایا کہ احتر کے بین حاحب فی تایا کہ احتر کے بین وارث عادت ہوری ہو اور آج اپنیں ہے بیال سے جانے کی دائے ہوری ہے ۔ بس یہ سن کر میرا ما تھا بھن کی ، گھر میں سامان دیکھنے کے بعد میں سیدھا حضرت کے کان پر پہنچا معلوم بھوا کو حضرت جسید اور آج اپنیں ہے بین وہاں حاضری ہوئی حضرت کی میرا کے بین اور ایک اور آج اپنیں ہے بین وہاں حاضری ہوئی ۔ حضرت بستر علالت پر گائی کرب میرا کی حضرت کی اور اور آج ایک اور ایک احتر کو دیکھ کر حسب معمول میرس کا خہار فرائی میں نے میں اور اور آج ایک ایک اور ایک اور کی کے کہ کر سب معمول میرس کا خہار فرائی میں نے میں اور ان کی اور اور کھا ہوں اور کی کے کہ سیاست میں اللہ تو ایک کا خیات کی در بیا ان اور آج ایک میں میں میں اللہ تو ایک کا خیات ہوں کی میرس کے میرا کی کھیں اللہ تو ایک کا خیات ہوں کی میرا کی خالی کی خیات ہوں کی در بیا ان اور آج ایک کی میں در بنا ہے ہیں ہوئی ہوئی کی در بیا گی اور کی کی در بیا نی اور کی کھی در بیا گی در بیا گی در بیا گی در بیا گی در کیا کی در بیا گی در کی کے کہ بیا گی در بیا گی در بیا گی در کیا کی در کیا کی در کیا کی در کیا کی در کیا کہ کی در کیا کیا کی در کیا

اسقسم کی چند باتیں ارشاد فرا بین اور انگلے دن ا ذانِ نجر کے وقت یہ اَ فَمَا سِبِ ہرا بیت وُنیاسے روپوشس موگیا ، اِ نَا لِللّٰہِ کَ إِنَّا اِللّٰہِ کَ اِنَّا اِللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اِنْ اللّٰہِ کَ اللّٰہِ کَ اللّٰہِ کَ اللّٰہِ کَ اللّٰ اللّٰہِ کَ اللّٰ اللّٰہُ کَ اللّٰ اللّٰہِ کَ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ کَ اللّٰ لَمْ لَا اللّٰ اللّٰ

برتمام وا قعات اس قدراً ما فامًا بيش آئے كة تشويش اورصدے ك دُومِي كي سوچنے استجھنے كا موقع نہيں مل سكا۔ بعد ميں سوچنا ہوں تواندازہ ہوتا ہے كہ استبول سے فوا دافا كا وہ شديد داعيه اورقلب كى وہ انجانى سى وحشت كيوں بئيدا ہوئى تقى ؟ الله تعالى كا فاص فضل و كرم تقاكم بي اس انجائے سے دائيے برعمل كرنے ہوئے فوراً كوئ آيا ،اگر ايك واد فضل و كرم تقاكم بي اس انجائے سے دائيے برعمل كرنے ہوئے فوراً كوئ الكر ايك واد كى بھى مزيد تا خير بموجاتى توحفرت واك كا ديرا رفصيب مذہوسكة ، اور عمر بحراس كا جوصد مرم دمتنا السسى كى ملانى كا كوئى داست من مقال -

# جزرول كالملك

سنگا پور، انگرونسیا شعبان ۱۳۰۷ مرن ۱۹۸۳ شم

## جزرول كالمكالث

يجيله دنول حكومت انده وببتشانه حكومت بإكتان كودعوت دي تفي كروه أينه وزبر مرسبی امورا وریاکان کے علما مرشمل ایک وفدا مرفیتیا بھیجے اکریہ وفدا مرفیتیا کے دینی اداروں اور دباں کے دینی ماسول کامشاہرہ کرہے۔ یہ ایک خبرسگالی نوعبت کا دورہ تھا۔ جن كي مّا رىخول ميں كني مان يك ردو بدل ہوتارہا - بالأخراس كے بيے جون كا بہلا مفتة مقربُوا -وفدمي باكتان وزيرنديبي امو والحاج مي عباس خارعباسي صاحب كيعلاوه حبتس بولايا بير محدكهم شاه صاحب جج وفاتى شرعى عدالت ميا ففنل حق صاحب بنم جامع سنية فيل آبا و و رکن محبس شود کی مولانا شبه الحسنین محدی متم مدرسته ا بخطین ن بورا وروزارت نریبی ا مور ك دُوالرُ كُرُ جِرْل فَوَاكرُ اللِّين السُّدونيرصاحب اور راتم الحروف شامل منه. یکم جو ان کی صبح کو بونے بسس نیے کرائی سے بی اُن اسے کے طبیا رہے کے درای سنگاپور كهيا روان موت كراجي سے كوالا كميور ك تقريباً چر كھنے كمسل اورطوبل بروازميں طیا دسے نے بندو تشان کوع وضائعے کیا ۔ ا در مدداس کی سمنت سیجلیج بڑگال میں واضل ہو کر تقريباً تين گفيد سمندرير بيدواز كى اور بالاً خرياك نى وقت كمطابق تقريباً ساڙھ تين بج شام طابَشیاک حدود میں داخل موگیا-طبارسے کی بلندی سے طابَشیا کا حبین جزیرہ انہائی دمکش محسوس بور انتها ۔ اورخوشنا سبزے کی خلیس فرش کے درمیان بل کھا کرسمندر ہیں گہتے ہوئے در ما

انتها لُخون بورت منظريش كررست تقه - ويكفة ويجت كوا لآليور كاشبرنظ آف ديكا ا ورجيد مي

المحول میں طیارہ ہوائی اوسے پر اُٹر گیا۔

یہاں کا وقت پاک ان سے تبن گھنے مقدم ہے ۔ اس لیے بہاں اس وقت تغریب اللہ ساڑھے چھ بجہ تے اور افقاب عزوب ہونے میں کھری دیر با فی تھی ۔ شہرکے اندرجانے کا آونہ پر وگرام کھانہ وفت، لین ہوائی اڈہ یہ ہی ایک گھنٹہ گذا دا۔ امریکی طرز کا ادارا ہاڈورن ایئروٹ نفا۔ نہایت صاف سخرا اور خوصبورت جد پر طرزی مقع دکا بین رسٹورٹ سب کچوایک نے اسلامی فک کو بہلی بار دکھ کر دل میں محبت کے مذبات موجود ن تھے۔ طاکتیا کے مسل نول کے ارسے میں بخر بر بھی بگوا اور شہور بھی ہے کہ وہ بڑے سا دہ دل اور نیک نفس لوگ ہوتے ہیں کی بارے میں بخر بر بھی بگوا اور شہور بھی ہے کہ وہ بڑے سا دہ دل اور نیک نفس لوگ ہوتے ہیں کی ارسلامیت پر دلالت کرتے ہوں کا اش کر ہما در سے ہم مما لک کو ایسا اس کی شخص نمایا ل کرنے اور اس پر فخر کرنے کا احساس ہو۔ ایٹر لورٹ کسی میں میں اس دروا زہ ہو قاسبے ۔ اس دروا زہ ہی ماز کا وقت ہوگیا تھا۔ وہاں کو میسی سے داخل ہوتے ہی ایک انسان میں ہوا ہے ۔ مغرب کی ماز کا وقت ہوگیا تھا۔ وہاں کو فی میں اگر نماز اور اکی ۔ اس بیے واپس جہاز کو وقت بھی ہور ہا تھا۔ وہاں کو فی میں اگر نماز اور اکی ۔ اس بیے واپس جہاز کو وقت بھی ہور ہا تھا۔ وہاں میں اگر نماز اور اکی ۔ اس بیے واپس جہاز کو وقت بھی ہور ہا تھا۔ وہاں ہی میں اگر نماز اور اکی ۔ اس بیے واپس جہاز کو وقت بھی ہور ہا تھا۔ وہاں میں سی اگر نماز اور اکی ۔

طبّادے کا گی منزل شگا پورخی ۔ اور کو الآ کمپورسے وہ ل بہ کا فاصلہ تقریب کی بی منط میں سطے ہوگیا ۔ ندگا پور در اصل ملائتیا بی کا ایک جفتہ تھا لیکن منر بی استعار نے اس خطے کو آزا دی دیتے وقت اسے دوحقول میں منفتہ کر دیا۔ بڑا حقہ ملایا یا طائتیا کے ای سے معروف ہے۔ بیکن ایک جھوٹا ساجزیرہ سنگا پور کے عکومت ہے۔ دیکن ایک جھوٹا ساجزیرہ سنگا پور کے نام سے ایک شقل ریا ست بن گی جس پر غیر مسلول کی حکومت ہے اور یہاں کے ہاشندہ کی اکثر مبت جی اور یہاں کے ہاشندہ کی اکثر مبت جینی نرڈا دہے ۔

سنگا تورکے پاس برات خود نه زراعت بد مرصنعت ایکن فری پورٹ ہونے ک بنا پر وہ تجارت کاعظیم الشان مرکز ہے ،اورشا پراسی وجہ سے وہ اپنے تمدنی من اور خوسش انتظامی کے اعتبار سے پر آپ کا کوئی ترتی یا فتہ شہر معلوم ہو تاہیں ۔ این کے جتنے شہر مئی نے ویجھے ہیں۔ تمدنی آب و تا ب کے لحاظ سے یہ ان سب پر فائق معلوم ہو تاہیں۔ پورا شہر حوصورت سرافیاک معاد توں سے آبا دہ ہے ۔ سرط کہ بن آ بینے کی طرح شفاف ٹریفک نہا بہت با فاعدہ اورشام ، اً با دی گنجان ۱ ورگنجلک موسے کی بجائے وہیع ا ورکشا د ہ ، بحربہندکا با نی شہر میں حکہ حکہ وسیع دریا قرار کی سخت کل میں گھس اُ یا ہے لیکن اس پرکئ کتی منزلہ بلیوں سفے راستوں کو زحرف ّسان ملکہ نہا پرشے سین نا د ملہے۔

یدرات سندگاتی رسی بسرمونی اور اگل مسیح پونے بارہ نبی سنگاتی دا برلائزو کے طیارے سے جاکار نز روانہ ہوئے۔ ڈیرٹ دی گھنٹے کا بیٹیز سفر سندر پر شوا اور کچے ویر بعد انڈو بنتیا کے حیولے حیولے حیولے حیولے حیولے جن برے نظرائے لگے۔ یہاں تا کہ کہ جا آ کا کو بیع جزیرہ شروع ہوگیا۔ اور دیجے بی بھنے جا دی نظرائے گئی۔ جا در تا ہوگیا۔ اور دیجے بی بھنے جا دی نظرائے گئی۔

اندونیسی بین بیر برند کے جوب بشرق اور اسطیلیا کے شمال مغرب بیں ونیا کا ست برا انجمع المجر آر سے جو تقریباً تیرہ بزاد جیوٹے براے جزیرہ ل بیشتمل ہے اور بنگلہ وکیش کی علی گئے کے بعد و مزیا کا سب سے برا اسلان ملک ہے ، اس کا قدیم نام "نوسانشداً (درمیا فی جزیرہ) تھا، پہلی اور دومری صدی علیوی سے بہال بندو اور برھ مذمب کے تاجمول کی آبادی تھی ۔ جنہول نے فتنکف جزیرہ ل بین ابنی رہاستیں قائم کی ہوئی تھیں ۔ طہورا سلام کے بعد تقریباً چوتی مدی سے سب بہلے جزیرہ سما آرا ور بجیرجا آوا میں اسلام آیا - ہندوشان کی طرح ان ور در اُن آدہ جرائز میں بھی جزیرہ سما آرا اور بجیرجا آوا میں اسلام آیا - ہندوشان کی طرح ان اور برائمان وجرائز میں بھی اسلام کی جنبول نے اپنی میں اسلام کی جنبول نے اپنی میں اور برائمان وجرائز میں بھی اسلام کی جنبول نے واسلے بچھوٹو فیاسے کوام تھے جنبول نے اپنی میں ملاتے کو مذھون اسلام کا حلقہ بگوش بنا یا بلکہ بالا خربہال سالانول اور برائمان وجروج بدیسے کسس علاتے کو مذھون اسلام کا حلقہ بگوش بنا یا بلکہ بالا خربہال سالانول

كى حكومت قائم كى ان حفرات ميں شنخ عبدالنه عارف حضرت مولان ابرائيم محفرت داون رحمت مخدوم ابرا سيم مشيخ فتح المدوع غروبطور خاص قابل ذكريں ۔

سولهوی صدی عیسوی میں و لندیزی ناجراس علاقے یں پہنچے اور دفتہ رفتہ اپنی دوایتی چالبازیوں صداس علاقے کو اپنے استعاد کا نشانہ بنایا۔ پہاں تک کریہ تمام جز اٹر ایک ایک کرے ان سکے ان کے زیرنگیس اسکے ولندیزی اقتدار سکے زمانہ میں ان جزا لاکو جز ارکتری البند'' کہتے تھے رہا ہے کہ ایک جرمن ابرنسیبات نے اسے انڈو نیٹیا''
کانام دیا ہے۔ اس کی اصل اونانی زبان کا ایک مرکب لفظ (

جس کے معنی ہیں "سمندرا ورجز الا" بینانچہ سلالا ہیں حریت پیندوں نے ایک قرار داد کے ذریعے ولندیزی شرن الہند "کے بجائے" انٹر دینٹیا"کا نام اختیار کیا۔ اور اڑا دی کے بعد کک کارپی سرکاری نام قراریا یا۔

اندونیشیا کے بے شار جرا از میں سے جاتوا ، سا تھا، ما دورا، بنگا ، بورینورسا در ایک الوگا ،
سو ندا وغیرہ زیادہ مشہور میں ۔ اور دارا محکومت جکارتہ ، جزیر ، جاتوا کے مغربی نا یہ ہے پر
دا فع ہے ۔ چونکہ یہ جڑا رُخط استوات توزیب ہیں ۔ اس لیے یہاں گرمی اور ما رشوں کی
کرزنت ہے ۔ سردی کے موسم سے یہ خطہ استا ہے یہاں گرمی اور برسات کے علاوہ کوئی
مزنت ہے ۔ سردی کے موسم سے یہ خطہ استا سے یہاں گرمی اور برسات کے علاوہ کوئی
میراموسم نہیں ہے ۔ اس کے با وجو وید ویکھ کہ چرت ، موئی کریہاں چکھوں کا استعال بہت
میراموسم نہیں ہے ۔ اس کے با وجو وید ویکھ کے جرت ، موئی کریہاں چکھوں کا استعال بہت
کم ہے ۔ جہاں ہم جیسے وگرگر می سے عرق عرق بوجائے ۔ وہاں مقامی حضرات اطمینان سے
بغیر پیکھوں کے بیٹے دہیتے ۔ اس کی وجرشا پر بہت کہ اپنے ملک کی آب وہ کہا کے عادی ہو
جانے کے بعدان محضرات کو لیسید زیا وہ نہیں آتا ۔

انڈونیشیا بڑا سربزوشا داب اور درخیز مک سے بہل کے علاوہ ربر، بن، چائے،
کافی، ساگران اور انواع واقسام کے بھیل رجن میں سے بہت سے ہم جسیوں کے بیے بالکل نئے ہیں۔) یہاں کی خاص بیدا واربیں۔ لوگ عام طور پر زم خوہ خوش اخلاق ، متحل مزاج اور بردبار ہیں۔ ایک ہفتے کے قیام کے دوران ہم نے کہیں دو اُدمیوں کو دورتے محبکہ لیے یا مستعل ہوتے ہنیں دیکھا۔ انڈونیٹاکی تقریباً نوے دنیعد آبادی سلمان ہے۔ اور باقی دس فیصد آبادی بین سیائی ہندو، بدھہ جین و فیرہ بیل دلین جب ولندیزی استعالہ کے خلاف بیاں اُزادی کی تحریک سروء بدگی آواس میں ان تمام اقوام نے مشترک جدوجہدگی، اس وقت مسلم اور فیرسلم آبادی کو ایک بلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بانچ اصول طے کئے گئے جو بیچا شیلا گئام سے معروف ہیں۔ ان اصولول کا بنیا دی کھتہ باہمی غربی روا دادی ہے ۔ مین اُزادی کے بعید "بنجا سٹیلا کے اصولول کا بنیا دی کھتہ باہمی غربی روا دادی ہے ۔ مین اُزادی کے بعید اور اس طرح بہاں اسلامی حکومت کی داعی اور سکولرزم کی عبر دار جاعتوں میں اور ش اور اس طرح بہاں اسلامی حکومت کی داعی اور الجاعۃ المحدیۃ بہاں کی شہور دینی جاعتیں مزوع ہوگئی مسجومی یا دی نہضتہ انعمارا ور الجاعۃ المحدیۃ بہاں کی شہور دینی جاعتیں مزوع ہوگئی مسجومی یا دی نہضتہ انعمارا ور الجاعۃ المحدیۃ بہاں کی شہور دینی جاعتیں طواکٹر نا صرفی عرصہ وزیر اعظم بھی دہے ۔ میکن صدر موٹیکا رنو کے عبد حکومت ہیں جب کیونسف طور کے کومت ہی ورزیر اعظم بھی دہے ۔ میکن صدر موٹیکا رنو کے فیر حکومت ہی ورزیر اعظم بھی دہے ۔ میکن صدر موٹیکا رنو کے فیر حکومت ہیں جب کیونسف تحریک کوشش کی توجزل موار تو کے ذیر تیا دت کم وست بی جب کے ورزیر اعظم بھی دہے ۔ میکن صدر موٹیکا رنو کے ذیر تیا دت کم وست بی جب کے والے کو اس کے بعد حزل موار تونے ذیام حکومت منبھا کی اور اب کم وہی کومت منبھا کی اور اب کم وہی کومت منبھا کی اور اب کم وہیں کی صدر ہی ۔

موٹود دھکومت نے کمیوسٹوں کے مقابلے کے لیے تواسلائی جا عتول کا جی تعاون حاصل کیا لیکن جب کمیوسٹوں پر قابر پالیا تواس کے ابعد ماک بیس خالص سیول صومت نام کی۔ اس وقت سے اسلامی جماعتوں اور موجودہ حکومت کے درمیان شدیدا ختلات پایا جا آہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کے ایوان میں نوسوسے ذائر شئیس ہیں جس بی صرف تین سو جے کھوا و برنما منرے استخابات کے در لیہ ایوان میں آئے ہیں۔ اور باتی تقریباً چوسوا فراد میں کورجے ہیں۔ اور باتی تقریباً چوسوا فراد میں مزد ہوتے ہیں۔ اور باتی تقریباً چوسوا فراد میں مزد ہوتے ہیں جس کا نیتے ہیہ ہیہ ہے کہ اگر کوئی جماعت انتخابات ہیں سوفیصد کا میابی صاصل کورے نہ بہی وہ ایوان میں اکر نیت حاصل نہیں کر سکتی۔ ابھی ابھی وہ ال انتخابات ہوئے تو مسجوی پارٹی بنہ صفۃ العمار مرجا عت کھریہ اور دینی جاعتوں کے حذرات نے متحدہ محا ذبنا کہ انتخابات میں خور نہ کہ کہ کرا تراسی شخصت ہی میں اس متحدہ محا ذکر کل تراسی شخصت ہی میں اس متحدہ محا ذکر کل تراسی شخصت ہی میں دور دھا نہ کی سے بھی ہوئے کہ طرف سے یہ بھی کہا جا تا ہے کہ انتخابات میں ذور ذر دستی اور دھا نہ کی سے بھی ہوئے

پیلنے پر کام لیا گی۔

اس صورتِ حال کی وجسے سیاسی سطح پر دینی جدوج بدانتہائی کمز وریز مگئی ہے اور اس کے راستے بطا ہر مسدو د نظرائے ہیں۔ اب دینی جاعتیں ذیا دہ تر تعلیم و تبییغ کے کامول مدر مدین م

بس معروف بن -

یں سرے بیں ہمارے ملک کی طرح انڈونیٹ میں بھی قدیم طرز کے دینی مدارس بڑی تعداد میں جود میں لیکن ان کی اکثر بت دیہات میں ہے۔ اور میں کوشش کے باوجود انہیں دیکھنے کا موقع نہیں بل سکا۔ ہمارے دو رہ کا انتظام انڈونیٹیا کی وزارت نذہبی امور نے کیا نقا۔ اور ایک مہفتہ کے مختصر پروگرام میں زیا دہ تروہ انہی اداروں کا معائمہ کر اسک جو مکومن کے زیر انتظام جل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وزارت نذر ہی امور کے مختلف شعبے دکھائے گئے۔ اور بلا شباس وزارت کا انتظامی معیار بڑا قابل تولین معیار بڑا قابل تولین سے۔ خاص طور پرج کا انتظام دو سرے اسلامی مکول کے لیے تابل تعلید ہے۔ یہاں جنگ کی تعداد پرکوئی یا بندی نہیں ہے۔ برسال حکومت کی طرف سے جے کے اخراجات کی رقم کا اعلان ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی اتنے اخراجات بردا شت کر سکے وہ جے کی درخوامت اعلان ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی اتنے اخراجات بردا شت کر سکے وہ جے کی درخوامت دے سے ساتھ ہے۔ اور اس کی درخوامت بردا شت کر سکے وہ جے کی درخوامت دے ساتہ ہے۔ اور اس کی درخوامت بی دائم منظور ہوتی ہے۔

وزارت کی طرف سے جماح کے گروپ بنائے جلتے میں اور تمام جملے کا سامان کے کہ میں ہوتا ہے۔ جما آیہ میں جج اسمان کے ام سے حاجی کیمیٹ جیسی شاندار عادت کا میں ہوتا ہے۔ جما آیہ میں جج اسمان کے ام سے حاجی کیمیٹ جیسی شاندار عادت فائم ہے۔ اس مار کا انتظام ہے۔ اس مار کا طائم رح شن صفائی سندائی اور انتظام نہایت معیاری ہے اور یہاں ججاج کے نمستان کی ویں کو تین ون تک مناسک جج کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔

مکومت کے زیرانتظام جینے والی دواسل می بُرنیورسٹیاں بھی دیکھنے کا اتفاق بُوا ان میں سے ایک جمکارت میں ہے اور دوسری سورا با یا میں ، دونوں پونیورسٹیوں کا علی میار اجھا خاصا معلوم مُوا لیکن یہ دیکھ کرچیرت کے ساتھ انسوس ہُوا کہ دونوں مگرنظ م معلیم خلوط سے ۔اس صورت حال سے خود پر نیورسٹی کے بعض اساتذ ، بھی ناخوش معلوم ہوتے تھے ہیں ابنی اس رنجیرگی کاکوئی ملاج نی الحال ان کے بس میں پہنیں ان اسلامی یو نیورسٹیوں کو مک کے دو سرتے تعلیمی اوا دوں کے مقابطے میں اگر کوئی امتیاز طاصل ہے توبہ کہ پہاں طالبات کا عام باس اسکر ہے۔
کالباس کافی سر لوپشس ہے ۔ جبکہ عام نعلیمی اوا دوں میں طالبات کا عام باس اسکر ہے۔
نیکن جب احقرف ایک یونیورسٹی کے ذیر وار ترین فر دسے یو چھاکہ اسلامی یونیورسٹی میں مغلوط تعلیم کا کیا جوا ذہبے ہ تو ا بنوں نے ایک تلخ مسکرا ہما ہے کے ساتھ حسرت عرب ہجے میں کہاکہ ہم اند و مستی اسلام ہے ۔

مشرقی جا آوا کا صدر مقام سوار آبا با ہے جو جا آوا کے مشرقی کنا رہے پر واقع ہے۔ اور اندو نبیشا کا دوسرا بڑا شہر ہے جہیں دال کھی ہے جا یا گیا، یہاں نبیضتر العلمائ کے ڈیرا ہما کا سفد کے بہت ہے۔ اس ادار سے ایک لوٹر کیوں کی دینی تعلیم کا ادارہ قائم ہے۔ اس ادار سے بی مرف طالبات پر مستی ہیں۔ اور ان کے لیے دینی تعلیم کا خاصا معبا ری نصاب ترزیب د با گیا ہے۔ یہاں طالبات کی سبت بڑی تعدا دزیر تعلیم ہے ۔ لیکن یہ دیکھ کو دکھ سم واک بہن العلمائ کی نہاں کمی محکوس ہوتی ہے۔ کے ذیر اسمام چلنے والے اس ادار سے میں بھی علی دینی دیگ کی نمایاں کمی محکوس ہوتی ہے۔

ان تمام حصد شکن حالات میں امید کی جوتا بناک کرن نفراً تی ہے وہ یہاں کے عوام ادر بالحضوص نوجوا نول کا دینی جذبہہے ایسے امساعدحالات میں سجی سجد د ں کے اندرایک

انڈونیڈیا میں سمانوں کی بیاری اکٹریت کے با دجود اس وقت ایک سیکول حکومت فائم ہے جس میں سر فدمب کے بیرووں کو اپنے ندمب پیمل کرنے کی اُڈادی صرور دہیے ہے ہوں حکومت کی سطح پرعوام کو اپنی ڈندگیاں اسلامی احکام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہز صرف یہ کہ کوئی تحریک نہیں بلکہ اس قسم کی تحریکات کو مملکت کے بنیا دی اصول پینجر شیلا کے منافی سمحیاجا آہے ۔ اس لیے دبنی اعتبار سے مملکت کی فضاح صلما فزا بہیں بلکہ حوصلہ شکن ہے عیسائی مشزیوں کا کام اپنے عروج پرہے ۔ اور ماک کے بعض کلیدی مناصب عیسائیوں کوزیر اقدار بہیں ۔ تجارت میں عینی باشندوں کا تستقط ہے اور دینی سیاسی جماعت بیں مغلوب و ہے دست ویا ہیں ۔

بڑی تعدا دکمن نوجوانوں کی نظراً نی ہے۔اور اسے قدرت کا ایک بنیں کوشمہ ہی کہا جاسکتا سبے کہ ملک کی شرسجد میں مثبان المسجد 'کے نام سے نوجرا نوں کی ایک دینی تنظیم فائم سے جونوجوانوں میں دین کا بیغام تھیلانے کے لیے بڑا مفیدگردا رانجام دے رہی ہے جرت ناک بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا کوئی مرکزیا صدر دفر بہیں ہے رہ ماک گیرسطح بیراس کی کوئی مرکزی تنظیم جه- ا وربسا ا وقات ایک مسجد سکاستبان "کا دو سری مسجد سکانشیا ن سے کوئی رابطہ بھی بہنیں ہوتا لسبس ہرمبجد کے اس یاس بسنے والے اینے محتے کی سطے مک خود بخو و تینظیم فانم کھیلتے بي - ا ورنمازو ل كے بعدان كے مختصر طبقے بوتے ہيں جن ميں ديني معلومات فراسم كي جاتي ہيں ۔ عمومًا مسجد کے امام صاحب ان کی رہنمائی کہتے ہیں۔ اور اس طرح بیطفتروز بروز وسیع موّا جا ر باہے۔ سابق مسجومی بار ڈے *مرب*راہ ڈاکٹرنا صرفے ہماری ا*ُمدگی خبرشنی ت*وہ ہخود ملاقات کے لیے ہمارے ہوٹل میں تشریف ہے آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شیان المسجد کی فیبی طافنت اس وقت ہما دی امیدول کا بٹرا مرکزیہے۔ اس تنظیم کاکسی بھی ملک گیرجا عدت سے کوئی را بطابہیں۔ اور ہمارے ہے اس بات کی توجیہ بہت مشکل ہے کہ مرکز مین کے فقد اس کے با وجود ہرسجد میں برصلقہ کس طرح تعالم ہوگیاہے ؟ نیکن اس تقبیقت سے انکار ممکن بہنیں کہ برحلقه مرسى دمين موجود مه اوراس كا ندات بدهد رسه بير.

انڈو تینٹاکے قیام کے دوران یہ بات بھی شدت کے ساتھ محکوس ہوئی کہ قادیا تی جماعت پہاں خاصی سرگرم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تبیعے کا لعدم ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ کہ بہاں کے عوام توعوام تعین خواص کو کھی قادیا بنوں کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اسلامی یونیورسٹی کی لا بتر رہی میں قادیا نی مصنفین کی کتا ہیں دکھی ہوئی نظراً مکن جن کے بارے میں لا بتر رہی کو مفت فراہم کی گئی ہیں۔ میکن قادیا بنت کی حقیقت بارے میں لا بتر رہی کو مفت فراہم کی گئی ہیں۔ میکن قادیا بنت کی حقیقت واضح کرنے ہے۔ ایک لمح زنگریہے۔ واضح کرنے میں خور د منہیں تھی۔ یہ سام ببینی جاعتوں کے بیا ایک لمح زنگریہے۔ اور اس بات کی شدید مزورت ہے کہ انگریزی نوبان میں قادیا بنوں کی حقیقت واضح کرنے والا لائے بچر اندونی سے ایم بنیجا یا جائے۔

جارت کے علاوہ مورا آبا یا اوراس کے قریب ایک بہاڑی مقام باتو ہیں بھی جانا ہُوا

میک مختر سفر بیں جا وا کے علاوہ انڈو آبشیا کے کسی اور جزیرے میں جانے کا اتفاق بہیں
ہوا ۔ پانچ رو ذرکے قیام کے بعد ہم ، بھون کی شام کو جکار تدسے سنگا بور روا نہ ہوئے اور
تقریباً ہم ۲ گھنے ٹوسنگا بور میں قیام رہا ۔ جو دراصل طآبا کا ایک حقد کھا لیکن بھوا کی سمعا ہوہ
کے تحت وہ ملا یا سے علیٰ وہ ہوگیا ۔ اور اب خواستو اسکے بالکل نیچے وہ ایک جھوٹی سی
خود می آریا سے جربس نے تحقر عرصہ میں معاشی طور پر چرب انگیز ترقی کی ہے تبارت
ا عتبارے وہ ایشیا کی معروف ترین بندرگاہ ہے ۔ اور نندنی حشن کے کیا فلسے وہ پر رتب
ا میں جاہم مسلمانوں کی معاوف ترین بندرگاہ ہے ۔ اور نندنی حشن کے کیا فلسے وہ پورٹ ہیں جا ہوں جا ہم مسلمانوں کی مساور اور صفائی متقران کے انتظام ایجا ہے ۔ اسی فیصد باشند سے بینی توا وہ میں بنی ہوئی اسے میں بڑھی مسلمان میں ہوگی معلوم ہوا کہ جا کہ اس میں بڑھی مسلمان میں میں کا دری معیاری مبوری مرکوریات ہوں کے اسے دیکھ کی حال میں میں مورپ کے مسلمان میں کا دری میں میں میں میں ہوگی معلوم ہوا کہ یہاں مساجد کے بیے چندہ بنیں کیا جانا نا میکر شسلمان میں مرکاری طافریوں کی جاتی ہیں۔ اس فیطر سے مساجد کی خود ریات ہوں کی جاتی ہیں۔ اسی فیٹو ابوں سے ایک معمول حقد وضع کر کے اس سے مرکاری طور پر ایک میں فیٹو ابوں سے ایک معمول حقد وضع کر کے اس سے مرکاری طور پر ایک میں فیٹو قائم کیا گیا ہے ۔ اسی فنڈ سے مساجد کی خود ریات پوری کی جاتی ہیں۔

تشویشاک یہ بات ہے کہ اس صرورت کی طرف سے ہماری توجرمیتی جا رہی ہے اوراسی فربیت کے فربیت سے وہ بندرفت رفتہ توسط رہے ہیں جو ہما دے اکا بر و اسلا ف فرمؤبین کے سیلاب سے بچا و کے بیے لگائے تھے۔ اور جو اب کک واقعت اس طوفان کو دو کے بیے میں ۔ اگر خدانخواست ہم نے اس ببلو کی طرف فاطرخوا ہ توجہ دے کہ اپنی کوششوں کا گرخ میں ۔ اگر خدانخواست ہم نے اس ببلو کی طرف فاطرخوا ہ توجہ دے کہ اپنی کوششوں کا گرخ میں ہو ہیا تا ہمیں وہ مواز برند دکھائے۔ اور صدق واخلاص للببیت اورا نیا رہ ہو ہی ہے کہ میں کی توفیق مرصت کی توفیق مرصت فرائے۔

برگار مین برگار و مین میں حبیب دون میں حبیب دون

اگست <del>۱۹۸</del>



بنجسے مہینے ، رسہ قاسم العلوم سہّبٹ کی دعوت پر ایک ہفتے کے لیے سبگار دسیں جانا بڑوا ، سقوط مِسْر قی واکنان کے بعد اُس علاقے میں یہ احقر کا پہلا سفر بھا جوج د ، سال بعد بیش آیا ، اِس سفر کے لیے با سپورٹ ویز اکے مراحل طے کرنے بڑوئے اور پھر ڈوٹھا کہ کے ہواتی افحد پراز کو اسکرلین اور سٹم دغیرہ کی کارروائی انجام دستے وقت ، ل پرجو کچھ گزدی اس کے اظہار کے لیے الفاظ طبخ مشکل ہیں ، سکن ساتھ ہی اس بات پر اللہ تنوائی کا شکر اُر کیا کہ ایک ترت کے الفاظ طبخ مشکل ہیں ، سکن ساتھ ہی اس بات پر اللہ تنوائی کا شکر اُر کیا کہ ایک ترت کی آ مدور فن کے امکا ناست مسدود رہنے کے بعد اب کم اثنا تو ہوگیا ہے کہ او طرکے لوگ اُوھرکی ضور تیں دیجھ سکیں ۔

قیام نبگارش کے دوران مختلف حضرات سے منالی اوراس کے بعد کی جوہے شمار

ارزه خرزدا سائی شنندین آیک وه اس تصورت کمیس زا کم تفیی جواب یک بم نے اس و و اس کی بارے میں تا کا نگائی کے بارے میں قاتم کیا ہوا تھا اور وافخہ رہے کہ اس سرزمین برطلم وستم کے عفریت کا نگائی استے مختلف داستوں اور وختلف کو کات کے تحت بڑوا ہے ، اور اسی مذرداری استے مختلف مناصر پر سے کہ اس کی داستان انتہائی تیج در ہی ہے ہے ، اور اس کی ذرخرداری استے مختلف مناصر پر عائد ہوتی ہے کہ شاید اس دور کی صبح تا دین کمیس مرتب نہ ہو سکے ، کیونکم برصفی کی کی کمیسی بھی مرتب نہ ہو سکے ، کیونکم برصفی کے سی خراب میں غیر جا نبداری کے ساتھ ان واقعات کا جائزہ لینے کا حوصد نظر بنیں آتا، اس کے معلادہ بنگاتی کے چتے چتے بین کم ان کا اعاظم کسی کے بس کی بات نہیں ، اور بس وہاں سے جہتم دید واقعات و حالات شننے کے بعد یقین اور توس کی بات نہیں ، اور بس وہاں کے جہتم دید واقعات و حالات شننے کے بعد یقین اور توس کی مرتب کی مرتب کی طرف سے ایک تازیا خراف مستے افواجی کی مرتب کی مرتب کی طرف سے ایک تازیا خراب کے میں نہیں ملتی ، قدرت کی طرف سے ایک تازیا خراب کے میں نہیں ملتی ، قدرت کی طرف سے ایک تازیا خراب کے میں نہیں ملتی ، قدرت کی طرف سے ایک تازیا خراب کے میوا کی کے دیکھی ۔

سن النا کے انقلاب کے بعد ایک برت کا بین خطر موت و حیات کی شمکش میں مجتبلا رہنے کے بعد اب بھفلہ تعالی سنجا کی سیاسی اور معاشی ابتری اب رفتہ رفتہ خم بور ہے ہور ہی ہے ، اور صدر منیا را لرحمٰن کی حکومت کے بعد حالات ہیں کا ٹی سکر حارب یا ہواہے، بین کے دور ان اور اس کے بعد جو بمرگر تربا ہی جی تھی اس کے افرات اب ختم ہو بھے ہیں ۔ وہ قیامت خیز گرانی اب بانی نہیں رہی جس نے اپھے اچھوں کی کر ترثرہ ی تھی ، میکن ان موجود ہیں ، گرانی اب بھی بات نی نہیں رہی جس نے اپھے اچھوں کی کر ترثرہ ی تھی ، میکن ان موجود ہیں ، گرانی اب بھی بات ن کے مقابلے ہیں موش کر با حد تک اب بھی بے شارسا مان موجود ہیں ، گرانی اب بھی باک آن کے مقابلے ہیں موش کر با حد تاک بڑھی ہوگئ ہے ، احقر کو جن مما ک میں جانے کا اتفاق ہو اسے ان ہی بنگر دیش واحد ملک ہیں جہاں بنج کر باک تن فرنسی کی قیمت بڑھی ہوگئ نظر آئی ، جب علی بازا دہیں نبھروشی دو ہے کی تیمت باکست نیا موضوط اور کرنسی کی قیمت باکست نیا ہے وہ خود کی جا سال تو بائل مفقو در بی اب محمد اللہ امن وا مان کی سورت حال سقوط و دھا کہ کے بعد کئی سال تو بائل مفقو در بی اب محمد اللہ وہ کی مقابدے ہیں در کہا وہ کہ دور کویا و کرتے ہیں۔ وہ کمیفیت نہیں ہے دکھوں در کہا در کے بار کے بعد کئی سال تو بائل مفقو در بی اب محمد اللہ وہ کو کویا و کرتے ہیں۔ وہ کمیفیت نہیں ہے در کہا وہ کو کویا و کرتے ہیں۔

سنا النا المان دین کی کوئی اس کو یہ کھیت رسی کوعلی الا ملان دین کی کوئی اس کونا اس کا کا مکن ساتھا الین اب تھدا سرگرم ہو گئے ہیں ، مکداب رستہ رفتہ مک میں نفا قرشر نعیت کے مطالبات بھی آزادی کے ساتھا کھی ہیں ، مکداب رستہ رفتہ مک میں نفا قرشر نعیت کے مطالبات بھی آزادی کے ساتھا کھیے ہیں ویڈی میں دینی مرارس ایک عرصے مک ویران رہنے کے بعد بھر آباد ہو ہے ہیں اور حسب سابق ان کی رونی بحال ہو گئی ہے ، مگر جگر پہلے کی طرح دینی اجماعات ہوتے میں اور حسب سابق ان کی رونی بحال ہو گئی ہوئی ہے ، مجارت کے معاطمی سندون میں اور دوسے ملکوں کے ساتھ تجارتی روابط بھارت کے معاطمی سندون کی رائے میں بندون کے مقاطمے میں بندون کے مقاطمے میں بندون کے مقاطمے میں رہا دو ہوگئے میں ۔

یہ تمام تبدیلیاں مجدالتہ خومش آئندہیں اور ملک کوسیاسی استحکام نصیب کہے تواتبید کی جاسکتی ہے کہ انشارالتہ رفتہ ملک اپنے یا دَن پر کھڑا ہونے کے تب بل، ہو سکے گا۔

راسی اوارے نے ایک گراں قدر کام یہ کیا ہے کہ معارف القراک کا بنگلہ ترجم بنائع کرنا شروع کردیاہے ، ہما رہے محترم دوست اور بھائی مولانا محی الدین خال صاحب ایڈیٹر "مرمنہ"

سرکاری سطح بردینی سرگرمیال اگرچهاهی برائے نام بی بین، میکن قیام نبگر دیش کے ابتدائی دورکے مفابعے بین صورتِ حال بہت فنیمت ہے، حکومت کی طرف سے ایک اشاعتی ا دارہ اسلامک فاو نٹرنشن کے نام سے قام ہے جب کام کزی دفتہ ڈھاکہ میں مسجد بہت المنرم کے فریب واقعہے، اور شاخین مختلف شہرول بیں جبی ہوئی ہیں۔ برادارہ پاکتان کے ادارہ تحقیقاتِ اسلامی سے مشاہبت رکھتا ہے بیکن گر شتہ ایک سال کے دوران اسس نے حیرت انگیز رفنا رکے ساتھ اشاعتی کام کیا ہے، صرف اسس مال کے دوران اس ادارے نے اسلامی موضوعات پرچا رسوسے زا مرک تا جی برگراور انگریزی میں شائع کی ہیں، جو سرکا دی اداروں کی عام رفتا برکا رکے لی طامے تی العقول انعواد ہے۔

بڑی سکن اور محنف مستعدی اور قالمبیت کے ساتھ میر ترجہ کردہے ہیں اوراس کواماتی زیار سے کردہے ہیں کہ سال بھر کی مختصر مدت میں یا نئے حلدوں کا ترجم مکل ہو حیکا ہے، ان میں ایک حلد جھیب کر تیار ہو حیکی ہے، اور دو سری حلوز پر طبع ہے، ڈھا کہ ایر بورٹ پر اتر نے کے بعد پہلا تحف جواحظر کو ملاوہ نبسکا معارف القرآن کی بیل جلد تھی ۔

اسلایک فاوئدین کے ڈواکر بھر جار کی جار کی جار کی جار کے جار ہے جارے کے گرج شن سمان بہن ابنوں نے احتر کے قیام ڈھا کرے دوران اسلامک فاؤٹلالیٹن کے بال میں بنگر معارف القرآن جلر اقل کی تقریب رو فعائی منعقد کی، اس تقریب میں ڈھا کہ بو نیورسٹی کے ڈواکٹر مراج الحق صاحب کو بطور صدرا ورا حقر کو بطور مہان خصوصی معوکیا، تنہر کے عمار، دا نشورا درجد یہ تعلیم یا فنت اصحاب فاصی تعداد میں موجو دیتے ، مات، آگھ مقررین نے معارف القرآن کے تعارف بی تقریب کی برسی ایہ کے خواکٹر مراج الحق صاحب، مدرسہ ایہ کے حفرت مولانا معبیدا میں جو میں اور دو محد و حاکم دیٹر یوسے بھی نشر بڑوا۔ اور بیض دو متوں کا مختل سے خطاب کیا، اس تقریب کی بھر سے المی مقد و ڈھا کہ دیٹر یوسے بھی نشر بڑوا۔ اور بیض دو متوں کا کہنا تھا کہ قیام بنگلہ دو اپنی حقت اور ملائٹ کہنا تھا کہ قیام بنگلہ دیش کے بعد شاہد ہیں المی علم و دانش کا مجموعی تا تربیہ خطاکہ دیٹر یوسے خلا کو گر کیا ہے۔

کے اعتبار سے معیاری ترجم ہے اور اس نے بنگلہ ذبان کے ایک برشد خواکہ کو بریم کو میں بھی عبد کے اعتبار سے معیاری ترجم ہوصوف کو مزیر توفیق سے نوازیں اور تعنیہ کی باتر ما نیرہ علی برا میں و اس بھی عبد مغور میں باتر با بین و تا بین و توبی کی باتر این میں و تا بین و تا بی

ینگار دستی کارس مفرکے پانچ دن سلیک میں اور تین دن و حاکمیں گذارے چانگام اور بعبس دو مرسے مقامات سے حضرات کی طرف سے بھی اصرار تھا کہ و ہل حاضری ہو، کیمن وقت کی تنگی کی وحبسے صرف اہمی دوشہر وں میں جانا ہوسکا ، اس دوران نقریباً میں کی چیس جھوٹے بڑے اجماعات سے خطاب کا موقع ہلا ،سلیک کا مدرسہ قاسم العلوم اس سفر کا اصل داعی تھا۔ والد ما جدحضرت مولانا مفتی محد شغیع صاحب رحمۃ الدعلیہ اکثر سلیک شفیم

تشریف نے جا یا کرتے تھے اور و بال صفرت شاہ حبلال صاحب مجردا مینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب جو سجد درگاہ سجد کے نام سے موف ہے، اُس کے اہام حفرت مولانا اکر علی صاحب بنظلیم نے حضرت والدصاحب ہی کی فراکش پر چندسال ہیئے بہاں ایک مداسے کی بنیا د طوا کی تھی، شروع میں یہ ایک چیوٹا سا کمتب تھا، میکن رفتہ رفتہ اللہ علیہ اس نے ایک بیٹ مدرسے کی شکل اختیار کرلی اور بر صفرت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک بیٹ مدرسے کی شکل اختیار کرلی اور بر صفرت والدصاحب دحمۃ اللہ علیہ کی ذُعادُ ل اور حضرت مولانا اکر علی صاحب کے ضلوص اور جدد چید کی برکت ہے کہ آئے یہ مدرسہ نگلہ دیش کے متاز دبنی مارس میں شمار محواسے ، حضرت مولانا اکر علی صاحب ان بزرگوں میں سے میں جن کی نفاق اللہ ، مگر شکفیۃ محصور شخصیت بزرگوں میں سے میں جن کی فیایت سادہ ، متواضع ، فنا فی اللہ ، مگر شکفیۃ محصور شخصیت کی شالیں اس دُور میں خال خال ہی عیں گی ، آن کے موز دروں نے اس مدسے کو خشورت میں کہ میں سے کمیں بہنیا دیا ہے ۔ اس مدرسے میں متعدد خصوصی اجتماعات اور ایکام علیے میں خطاب کا موقع ملاسلہ تھے کے ایک اور مدرسے میں متعدد خصوصی اجتماعات اور ایکام علیہ کے معرد نست میں کی معرد نست میں کی گئیں ۔

اس کے علاوہ سہت کی بارکونسل، میٹرکل کا منے ہوشل اوراسلاک فا وَرو نیش بر می خطابات کا مرکز راہے اِسے اقد لا تحضرت شاہ جبلال صاحب رحمۃ الدعليه کی برکات حاصل ہیں جواس علاقے کے صوری اورمعنوی فاتح ہیں، بھر بیاں کے حضرات کے دینی ذوق و شوق نے ہمیشہ بزرگول کیلئے اس حظے میں ششن رکھی ہے ۔ چنا نی جضرات مولا فا محد بہول صاحب عفانی دحمۃ الدعلیہ ایک اس حظے میں ششن رکھی ہے ۔ چنا نی جضرت مولا فا محد بہول صاحب عفانی دحمۃ الدعلیہ ایک مرت مولا فا محد بہول صاحب عفانی دحمۃ الدعلیہ ایک اس حظے میں الدعلی حضرت مولا اس حسوس موتے ہیں، بھر شیخ الاسلام حضرت مولا اس حسوس اس محد بین الاسلام حضرت مولا اس محد بین احد والدما جد حضرت مولا اس محد بین الدیا جد حصرت مولا اللہ میں میں اس محد بین الدیا جد حصرت مولا اللہ میں موتے ہیں۔ اس محد بعد والدما جد حصرت مولا اللہ مقدم میں موتے ہیں۔ اس محد بعد والدما جد حصرت مولا نا محد میں موتے ہیں۔ اس محد بعد والدما جد حصرت مولا نا دہتے ہوئے والدما حد محد مقدم میں مرت اللہ میں اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد موت میں۔ اس محد میں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں۔ اس محد میں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد میں۔ اس محد میں موتے ہیں۔ اس محد موتے ہیں موتے ہیں۔ اس محد موتے ہیں موتے ہیں۔ اس محد موتے ہیں موتے ہیں

توجهات کاید از نمایال معلوم برداست کریهال دو مرسے شہروں کے مقلیلے بین تدین کا معیار باندست، اوگول بین دین کا خاص (وق وشوق پایا جا تا ہے ، بیے پردگ عربان اور بید دین کے دو مرسے اگرات بہت کم پائے جاتے ہیں، قدرت نے اس عواقے کواس معنوی شن کے دو مرسے اگرات بہت کم پائے جاتے ہیں، قدرت نے اس عواقے کواس معنوی شن کے ساتھ فلا ہری شن سے بھی نوا ذاستے۔ پورا شہرور یائے شرکا کے دو نو طرف مرسز و شا داب بہا ڈبول کے درمیان واقع ہے اوراکٹر شہری چلتے وقت اسان یہ محسوس کرنا ہے جیسے کسی باغ ہی جی بیل رہ بوراس سے سبت کا تیام مجمیشہ احقر کے بلے برا اور پر کیف اور پر سکون رہ ہے۔ اس رتر بھی یہ کیف و مرور پوری کری طرح حاصل رہا البتہ پر کیف در مرور پوری کی حقی سے سے سازی کری ہوتے ہی کہ بیلے بہاں حضرت والدصاحب رحمۃ الدُعلیہ کے کہ تی سے ساتھ ہوتی ہا وراس مرتر تنها ہوئی ، اور پہلے بہاں ایک ملی باشندے کی حقیقت سے کہ اس نے اس کو مجنت وا خوت کے مس رہے میں مسلول کو مجنت وا خوت کے مس رہے میں مسلول کا جوا ہے ، بیکی بات یہ ہے کہ اس نے اس نواس کو میں اسے میں نام دی ہوتے ہی ہوئی ۔ اس کے حفرات جس خلوص و مجنت اور گرم جوش کے ساتھ بیش اکے وہ بیلے سے کہ اس نے اس نواس کے دو ایک میں کا حس اور گرم جوش کے ساتھ بیش اکے وہ بیلے سے کھی نیا دہ تھی ۔

موکر فیضیاب ہوتے ہیں آج کل اس مدرسے کے ہتم حضرت مذظلہ کے صابح رائے برا در عن یزوئ مولا فاحمیدالتہ دساحب ہیں جوا بک مترت یک دارالعلوم کرا جی ہی ذیر تعلیم دہے ہیں ، اور اب ما فنار التہ برطمی فا بلیت کے سا نفہ مدرسے کے تدریسی اور انتظامی اُ مورسیمالے ہوئے ہیں ، ذادہ اللہ عِلماً وعُملاً و صلاحاً!

ناسیاسی ہوگی اگر میں اپنے محترم بردگ مولا نامفتی محی الدین صاحب مُفتی مدرسہ
الثرف العلوم ڈھاکہ کا ذکر خیر ماکروں، آپ کی شفقت وعنایت کا طال یہ کے احتر
کے ڈھا کہ ایر پورٹ پر اُرٹ نے کے وقت سے لے کروائیسی مک ایک لمجے کے لیے ہی گھر
تشریف نہیں لے گئے۔ اور سلسل اِس ناکارہ کے ساتھ دیے ، ان کی صحبت کو ہی ایک
عظیم نعمت جھنا ہوں جو بغیر کسی محسنت کے الٹر تعالی نے عطا فرما دی - اللہ تعالی اُن
کو آدیر لعافیت سلامت رکھے ، اور ہمیں ان کے فیوض سے تشفید ہونے کی توفیق
عطا فرمائے، آبین ا

قطر سيرسط لفالس

## قطر سيرسط لفانس

ويحصل بهينة قطرك محكمه أمور ندمبي كى طرف سے ايك بين الا قوامي سيرت كانفرنس منعقد بُونَى حِس بين را قم الحروف كوتهي تثركت كا انفاق بُوًا \_\_\_\_ تقريباً چارسال قبلَ إس نوعيت كي بيل بين الا توا م ميرين كا نغرنس مكومت ياكتا ن نے كراتي ميں منعقد كى تقى، اس موقع برا تفاق رائے سے يہ تجويز منظور كى گئى تقى كرسرسال كو كى إيك اسلامى ملك سيرت طيتبه كيموصنوع يراسي نوعيت كإعالمي اجتماع منعقدكيا كرسئ جيانجيه د وسرا اجماع ترکی میں بُوا تھا اور قطرکی یہ کا نفرنس اس سلسلے کی تنبیری کڑی تھی ۔ جزيرة عرب كے نقت برنظر ڈالیں تواس كے مشرقی كنارسے برايك جيوناسا جزریه نماهیج فارس میں نشکا نظراً ما ہے بیجزرہ نما قطرکے نام سے موسوم سے اور جزيرة توب مي كا ايك جصته ب جسع عبدرسالت مين عفرت علاء بن الحفري في ليلام کی روشنی سے منورکیا تھا اور بیان خوش نصیب خطوں میں سے سے بیجے سرکار دوملم صلّی المترعلیه و تم محے زیرنگیس رہنے کا مترف حاصل ہے۔ دولا کھ آبا دی اورتقرسیاً باره بزا رمرتبع میل کی به ریاست ابتدارٔ سعود تی عرب سی کا ایکسیس ما نده حقیه تقی ، بيكن نيل كى دريا فت مح بعداس في مستقل حكومت كالشكل اختيا د كرلى ا وراب بال تنیل کے زرسیال کی برولت جدیدتمدّن کے تمام مطا ہرائب وماسیے ساتھ نظرائے ہیں۔ تميري عالمى سيرت كانفرنس اسى رياست ك دارا لحكومت ووحم ببن فقد بول جسے اُر دومیں وقع بولا اور نکھا جاتا ہے۔ اِس کا نفرنس میں ونیا کے اکیا وال عکوں

سے دوسومندو بین کوشرکت کی دعوت وی گئی تھی اوراس لحاظ سے پر ایک منالی انفرس المن كرمينتر ملكول سے ويال كے جوف ك الل علم و داستى فياس مين حقد ليا- دوسومندوبين میں سے خاص طور برجن حصرات کے اسمارگرائی اس وقت یا دار سے میں اس وار دن مسيشيخ مصطف الزرقار بسعودي عرب سي شيخ عيدا لفيّاح الوغده الليخ عليمس العباد يشنخ محدالمبارك فذاكر معروف الدواميي اورضيخ محدعلى الحركان كويت سيضنخ لوبرعت

القرضادي يشيخ يوسعف باشم الرفاعي بشيخ على لشدالعلى المطوع ، سندوت أن سي حضرت مولانا ستدا بولجسن على ندوى مولانا محدسالم فاسمى اورمولانا سعيدا حداكبراً ماوي مراكش سے اسنا ذعمر بہاالامیری سینے عبداللہ بن کنون الوظیمی سے شیخ عبدالعزیز المبارک شام يسيحة واكثر محدسبيدرمضان البوطي بمصرسين عيدا لمنعم النمرا ورشيخ محذنجب للمطبعي تيونس من يخ محدا كجيب بلخوج اوراسنا ومصطف كما ل المارزي بطورخاص فابل وكريل. اس کا نفرنس کی دومری خصوسیت به تقی که اس میں تنرکار کی ایک بندی تعدادنے ا بنے مقالوں کی تبیاری میں محتند سے کام لیا اور بھن قابلِ قدر علی تحقیقات بیش کیں، ورن احیل کی کا نفرنسول میں یہ بہلوکھی کمزور ہونے لگا ہے۔ کانفرنس کا اسل موضوع الكرجيسين طيت تقاربين اس ميسنت وحديث كتشريعي حيثيت كوكفي شامل كراياك تقا چنانچہ اس موصنوع براعلی درجے کے کمی مقالے اس میں بیش کئے گئے ہجو اس موضوع کے لر بجرين عمده اضاف ك ينيت ركت بن ـ كانفرنس كأحشين انتطام كفي ملاستسبه قابل تعربيت بقاءا ورسالي بي مندوبن

كواس بهلوسے رطب اللسان يا يا گيا -

سیکن اس قسم کی عالمی کا نفرنسول کا ایک پہلو جو ہمیشہ کا نے کی طرح کھٹا کیا ہے؟ یر ہے کہ ان میں علمی اعتبار سے خواہ کتنے بلندیا یہ مقالے پیشے جائیں اور کتنی زوردار قرار اور منظور کی جامیرً عمل کی دنیا میں ان کا کوئی اثر تھی طلام رہبیں ہوتا اور نہ حاضرین کو اس

کام کی طرف کوئی خاطرخواہ توجہ ہوتی ہے۔ جبا کی حضرت بولانا سیدابوالحس علی ندوی میں المحال میں المحال میں المحال میں المجام العالی سے کا نفرنس کے افتتاحی المجال سی سے جو اثر انگیز تقریر فریائی ، کے زیرصدارت منعقد مور با تھا ۔ ۔ وزد کی طرف سے جو اثر انگیز تقریر فریائی ، اس بی نہا بیت در دمندی دل سوزی محمدت اور بلا عنت کے ساتھ اس بیلو کی طرف توجه دلائی جس نے تمام حاصر بن کوسیے حدمتا تزکیا ،

احقر کوهی اس کانفرنس من آنخفرت متی الدعلیہ وستم کی دعوت وہلین کے موضوع پر ایک مقالہ نفریباً موضوع پر ایک مقالہ نفریباً موضوع پر ایک مقالہ نفریباً تیا رکر بھی لیا تھا، اور ہیں افدرغالب ہوا کو میش کرنے تیا رکر بھی لیا تھا، سیکن طبیعت بریہ بہاواس فدرغالب ہوا کہ اس مقالے کو میش کرنے کے بجائے احقر نے ایک اور مختصر نفریر تیا رکوسے میش کی ۔ ذبل میں اس تقریر کامتن اور تریسی خدمیت ہے۔ ذبل میں اس تقریر کامتن اور تریسی خدمیت ہے۔

ببسبعدا للكه المرحلن الوحييعر

العدد لله رب العالمين، والمسلوة والسلام على خيرخلق، سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصعب، اجمعين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين

وبعدء فايهاالسادة الافاحتل!

افى لا اربيد ان اقبل بحثا، فان البحوث العلمية قد كثرت ولا ان القى كلمة ، فان السكلمات القيمة قد القيت، والحمد للله ونستطيع ان نقتبس من خلالها ما يفيدنا فوائد و بنفعسنا منا قع علمية .

ولخلك اننائى من جميعا، والحمد لله، يان هذه التوبة الأمنة الاسلامية الني احدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسها حدث

باتباع سنده وسيرته عليه السلام في عبادته وخلقه، ومعاملات ومعاشرته، وفي سائرنوا حى الحياة - ومعانتفق عليه ايصا اننالايكن لنا اعادة ذلك الهاضى المجيد من العسرة والكرامة، والرقى والاذدهار الايالوجوع الى سبيرته صلى الله عليه وسلم مرة اخرى -

فهذاما نعتقده جميعا ونؤمن مه- ولكن السؤال المهيق مهنا: لماذالا نقطف تهرات هذا الايبان ؟ مع ان الصحاحة رضى الله عنه وبلغوا به دروة المجدوالكمال؟ فاذادرسناهذا الموضوع فى حياة الصحاية رضى الله عنه مراً بنا إن إبيا نهم بهذه الحقيقة لعيكن إيهاناعقلبا اونظريا فحسب وانعاكان إبهانا قلبيا وطبعيا بعضده حبتهما لعبق لله ولرسوله، فدميكن يعجبه عرالاهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته ومعاشرته وخلقه وسيرته، وعبادته ومعاملته، حتى و في صورته وريّة وكانت ميزة التباعه مراسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انهم لم يخافوا فيه لومة لاعرو لاانكارمنك ولميحتفلوا ابدالسخرية الكفارا واستهناء الإجان او استخفاف المشركين مل ثبتواعلى السنة النبوية حتالهم اباها- واعتقادا جا زمامنهم بانه لاخير في غيرها، ولعرب تركوها ارضاء للمشركين اومداداة للكفّار اواستمالة لقلوب الإجانب حتى وفي اشياء نعدها اليوم بسيطة جدا. ففداخرج ابن الى شيبة وعيره عن اياس بن سلمة عن ابله

فقد احرج ابن الى شيبه وغيره عن اياس بن سلمه عن ابيه فى قصة طويلة انه لما خرج عنمان بن عقال رضى الله عنه دسولا الى اهل مكة يوم الحديبية جاء عسكوا لمشركين فعبتوا به واساء واله القول، شراجاده ابان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج وردفه، فلما قدم قال يا ابن عمّا مالى اداك متخشعا؟

اسبل ربعنی ازادك ، وكان ازاره الی نصف ساقیه و کلشك انه كان فی هذه المشوی ق بعض المصلحة فی الظاهی و لكن لعربی من بذك عثمان رضی الله عنه وانها اجا به عربه و له "هكذا ازارة صاحبنا "رصلی الله علیه وسلم) ركنز العمال ۸: ۲۵)

واخرج ابونعيم وابن منده عن جتّامة بن مساحق الكنانى رضى الله عنه وكان عمرُ قد بعثه رسولا الى هرقل، قال : جلست فلم ا درما تحتى ؟ فاذا تحتى كرسى من ذهب، فلماد أيت نزلت عنه فضحك، فقال لى : لمرنزلت عن هدا الذى اكرمناك به إفقلت؛ الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا - ركنز العمال ٧: ١٥ والاصابة ١: ٢٢٨)

فالحديث عن مثل هذه الاخبارطويل، وتاريخنامفعم بهذه النهاذج الطيبة لا تباع النبى الكريم صلى الله عليه وسلّم والذي يتحصل من امثّال هذه القصص هو ان الصحابة رضى الله عنهم قد اتبعوا النبى الكريم صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملالامدخل فيه للهوى، ولا للتحريف، ولا للخوف من الاجاب، ولا للمبالاة ما سنه في الكفاى والمشركين -

وأمّا نحن، فعع إيماننا بان سيرته صلى الله عليه وسلم خير سيرة نفرق بين سننه عليه السّلام، فنختار منها ما نهواه ونترك اخرى قائلين من بانهاسنة عادية لا يجب علينا اتباعها، كاننا وجدنا عادة خيرا من عادته صلى الله عليه وسلم فا تبعناها، والعياذ بالله، وتاس قبانها سنة تخالف المصلحة في ظروفنا المحاضرة ، و إخرى بانها كانت مشروعة في وقته صلى الله عليه يه وليست مشروعة في عهدنا.

غامثال هذه التاويلات التي نرتكبها في حياتنا ليلا ونهارا، إنها تدل على ان ايماننالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينعصه الحت وهذاهى الفرق العظيم البين بين ايماننا وايمان الصحابة رصى الله عنهم فلوكنا شريدان نلقى تلك العزة والحكوامة وذالك الرقى والازدهار الذى صادنصيب المسلمين في القرون الاولى بسبب اتباع السنة النبوبية علىصاحبها السّلام، فلأبدلنا ان نتبعه صلى الله عليه وسلم كما انتبعه الصحابه والتاجون من غيرت حريف وتمويه، ومن عنير ارضاء لما نهوى النفوس ومن غيريخوف من استهزاء الاجانب \_\_ فوالله ليس العزّ فى الابنية الشامخة، ولا في القصور العالية، ولا في الملابس الفاخرة وانعا العثرتى اتباع الشبى الكليعيعليه الصلوات والسلام الذى كان يجوع يوما ويشبع يوماء والذى كان ينام على الحصير ويربط على بطنه الإجان وميعض الخندق ومبحث مبيده الشريفة اللبنات لبناء المسجد، فالاعتلاا الابالاصطباغ التام في صبغته صلى الله عليه وسلم في كل شدى -

وان هذا الموتسرالحاشد المبارك الذى جمع اهل العلم والفكرمن مشارق الارض ومغاربها اليقتضى منا ان نحاسب انغسنا على هذا الطربق، وان نضع للمسلمين مخططا ينرس فى قلوبه موالحب العميق للسنة النبوية على صاحبها السلام، حتى لاتغره مرا لاهواء ولا النظريات الاجنبية الفاسدة.

فأقترح ان بتخذهذا المؤتر توصيات تالية بكل عنم واخلاص . ١- يوصى هذا المؤترجييع المسلمين عامّة وجيع اهل العلم والفكرودعاة الاسلام خاصة ان به تعتق اهتما ما بالغابا لا تباع التامرلسيرة والسنة النبوية علىصاحبها السّلام في حياتهم ومعيشته موبما يجعل حياته مرانموذجا عمليا صالحا للسنة النبوية -

- ٧- يوصى هذا المؤترجيع المسلمين في كل زمان ومكانان يعين كل احدهم وقتا، ولونصف ساعة، كل يوم لدراسة السيرة النبوية على صاحبها السلام، يدرسها بنفسه ويقتاها على اعضاء اسرته، ويحاسب نفسه كم عمل باحكامها ؟
   ٣- يقترح هذا المؤتمرمن الحكومات الاسلامية ان يجعلوا السيرية النبوية ما دة اجبارية من مواد التعليم في كل مرحلة من مراحل الدراسة في المدارس والكليات والجامعات، و ان بعينوا وقتاً صالحا تعلم في ه السيرة النبوية على الإذاعات كل يوم .
- ٤- يوصى هـ ذاا لمؤتمرا هـ ل العلم والفكران يهتبوا بنشرالسيرة النبوية فيما بين الشعب والعامة بما يسهل لهوفهمها، سوام كان كتابة اوخطابة، وان لا يطبقوا القرآن والسنة على النظريات الاجنبية الحديثة بما يؤدى الى التحريف بل يجعلوا السين النبوية كما هى، اسوة لحل مشاكل المسلمين في جميع شئون الخياة -

## بسموالله الرحمل الرحيم

حمدوصلوة کے بعد إ

معزز حضرات!

بئی اس وقت کوئی مقالہ پڑھنا نہیں چا ہتا ، کیونکہ عمی مقالات بہت ہو چکی مذہبیں کوئی تقریبہ کرنا چا ہتا ہوں ، اس لیے کہ جمد اللہ گراں قدر تقریبی کی کافی ہو گئیں۔ اور تیم انشاراللہ ان مقالات اور تقریب وں سے بہت سے علی فوا مذھ اس کے کہا ہوں جو اس کے بجائے بئی صرف ایک اسم ملتے کی طرف توجہ سندول کرانا چا بتا ہوں جو ظاہر عکم بدیبی ہونے کے با وجوداکٹر ہماری کی ہوں سے او ھبل ہو جا تا ہے ۔ یہ کوئی نا درعلی تحقیق نہیں ہے جو ممتاز عمل رکے سامنے بیش کی جا رہی ہو، کیو کہ بنی اس کا اہل می بنیس ، بلکہ دراصل یہ ایک اسی حقیقت کی یا دو ہائی سے جسے ہم اس جیسی کا خونہوں کے موقع پر تعین او قائد فراموش کردیتے ہیں ،

وه حقیقت پر ہے کہ مجمدال ترہم سب کا اس بات پرامیان ہے کہ نبی کرم سل اللہ علیہ و م صف اس طرق کرو نما موسکا کہ لوگوں نے عبادات و اخلاق سے لے کرم عاملات و معاشرت کی برشعبۂ زندگی می سرکا یہ دو عالم صلی الشرعلیہ وسلم کی سیرت وسنت کی ہیروی کا اجمام کیا۔ اسی طرح اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہما رہے ابناک ماضی ہیں ہمیں جوعزت وکرامت اور ترقی و خوسٹی ای نصیب ہوئی اسے دوبارہ والیس لانے کا واصطرابیۃ بھی ہی ہے کہ ایسان میں میں ایک ماضی میں ہمیں جوعزت وکرامت اور ترقی و خوسٹی ای نصیب ہوئی اسے دوبارہ والیس لانے کا واصطرابیۃ بھی ہی ہے کہ ایسان کی طرف رجوع کرے اس کا حقیقی اس کا حقیقی اس کا حقیقی اس کا حقیقی اس کا حقیق کری ۔

میدوه بات ہے جسب رہم سب ایمان واعتقاد رکھتے ہیں مسکین ہماں اہم ترکز سوال رہیدا ہو تاہے کہ ہمیں کس ایمان و اعتقاد کا کوئی پیل کیوں نہیں مل رہا ؟ حالا نکرصحابۂ کرام اسی ایمان و اعتقاد کی بدولت عزت و کرامت کے بام عوج کے کہ بہنچے گئے تھے ؟ جب ہم اس موضوع کا مطالع صحابہ کرام شکی زندگیوں میں کہتے میں تو میں نظراً ناہے کہ دراصل اس حقیقت پران کا پرایمان محض عقلی یا نظر یا تی ایمان نہیں کھا

علم وہ ایک ایساطبعی ایمان کھا جس کی جڑھیں ان کے دلول بی تکی تھیں اور اسٹراور

اس کے دسول صلی الشرعلیہ وہلم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و محبت اس ایمان کی

اس کے دسول صلی الشرعلیہ وہلم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و اطلاق عبادات معاملات البیاری گرنی رہتی تھی ، جنا پنچ معیشت و معاشرت ، سیرت و اطلاق عبادات معاملات میں الشی بنی کیم مسل الشرعلیہ وہلم کے طورطراتی سے سواکوئی اورطراتیہ بھاتا ہی بنیں تھا، ان کے اتباع سنت کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ الفوں نے اس معاطمین نہ تعجیکسی کی طاحت کی میں ان تحقیکسی کی طاحت کی میں اگر تی افرول کیا ، اکھول نے بھی کہ الفول نے ، اور در تحقیک میں نہ تعجیکسی کی طاحت کی کا کوئی اگر قبول کیا ، اکھول نے بھی غیر مسلموں کو خوش کرنے یا اُن کے دلول کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے اگفرت میں الشرعلیہ وہلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سے جھوٹی سنت کو بھی ماکل کرنے کے لئے اگر خوش کیا : -

مُصنَّف ابن ابن بنه من روایت ہے کہ صلح گریب کے موقع برجب حضرت عثمان بن عقان آنحضرت علی الدعلیہ و لم کے ابنی بن کرائل کا منا ملہ کیا ، بعد برج عشرت عثمان کے اوالہ و الدی کا معاملہ کیا ، بعد برج عشرت عثمان کے جا اور دیکلائی کا معاملہ کیا ، بعد برج عشرت عثمان کے جا اور دیا ان بن عید نے الفیس بناه دی اور اپنے ساتھ گھوڑے بربیٹھا کہ کے جائے جسزت عثمان کا زیرجامہ رسنت کے مطابق آدمی بنیٹر ہی کہ کھا رجسے مردا را ان ولیش معیوب سمجھتے تھے ، چنا نچان کے چا زاد مجان نے کہا کہ بھا را ب میں متواضع کیوں نظرار ہے ہیں ؟ آپ اپنے زیرجامہ کو ذرا نیجا کہ لیجئے و اکر الیا ورسلم نے وارش میں ہے تا کہ اور صلحت برمین تھا میں صفرت عثمان اس پر راضی نہ ہوئے ، بلکہ بواب میں در العالی اور صلحت برمین تھا میں الد علیہ وسلم کی کا زیرجامہ ایسا ہی ہے " در البندا میں اس طریقے کو جھوڑ نہیں رصل الد علیہ وسلم کی کا زیرجامہ ایسا ہی ہے " در البندا میں اس طریقے کو جھوڑ نہیں رصل الد علیہ وسلم کی کا زیرجامہ ایسا ہی ہے " در البندا میں اس طریقے کو جھوڑ نہیں اسکما ) - در کنز العمال ۱۹۰۸ ک

اسی طرح حافظ الونعيم اور حافظ ابن منده روايت كرتے مي كم حضرت

مجنامه بن مساحق کمنانی رصی الدُعنه کو صفرت عریف فرق شاه و دوم کے پاس ایمی بناکه بھیجا تھا، وہ ہز فل کے دربار کا وا فعربیان کرتے ہوئے فرائے میں کہ میں ہے جاوا کہ بیس ایک کرسی پر مبیعہ گئی، اور مجھے بیتر نہ جل سکا کر مبرے بندے کیا بجر جے بالوا کہ میں نے دیکھا کہ میں سونے کی کرسی پر مبیعها ہوں، جب میری نظر اس کرسی پر بیٹھا کی اس سے اُرد گیا، برقل بر دیکھ کر مبینا اور کہنے لگا: مم نے قور اس کرسی پر بیٹھا کی اس سے اُرد گیا، برقل بر دیکھ کر مبینا اور کہنے لگا: مم نے قور اس کرسی پر بیٹھا کی مبیل الاعراد کیا تھا تھا ہے کہ ایک اس جیس کر میں کے استعمال سے منع فرمائے مبیل الدعلیہ و کم سے منا ہے کہ ایک اس جب منع فرمائے ہے۔ کن العمال کے درول کھا۔

اِس قسم کے دا تعاب ہے شمار ہیں اور ہمار می ناریخ اتباع سنت کی ایسی یا کیزه شانوں سے بریزہے بیکن ان جیسے وا تعان سے جرحقیقت سامنے آتی ہے وه برست كرصحابة كرام ودصنوان التعبيهم احمعين ) نے بنی كريم سلى الترعليہ وسلم كى ابسى كمل بيروى كرسم وكمائى رجس ميں مذخوا مشابت كاكوئى دخل تھا، مذبخرون أول كار مذغرو ل سے درنے كى فكرتقى اور بذكفار دمشركين كے مسخرو استېزار كاكو تي خيال اس کے بھس ہماراحال برہے کہ اگرچے ذیانی طور رہے ہمارا ابمان مہی ہے کہ ا تخفرن صلی الشرعلیہ و تم کی سیرت طلیبہ روسے زمین پرسب سے بہتر سیرت ہے لین عملًا ممنے آپ کی سنتوں میں یہ فرق شروع کرد یا سے کہ جوستنت طبیعت سے موا فز ہواسے تو اختیار کر لیتے ہیں میکن جب شوں رعمل کرنے کے بیے طبیعیت آبادہ زہو الفيركمي يهكه كرهيورد يتضبي كريرتوات كأسنت عادية بيص كااتباع بم يرواجب نہیں، گویا معاذالتہ عمیں اُت کی عادت سے بہتر کوئی عادت ال گئے ہے جسم نے اختیار کراباسے، اور کمجی ترکیسنت کے بیے بربہاز نا دیتے ہیں کہ فلال سنت ہمانے موحوده مالات کے لحاظ سے صلحت کے مطابق نہیں ہے اور کھی یہ ما ویل کر لینے ہیں کر پرسنت اکے عبدمبارک میں تومشروع تھی میکن ہمارے زمانے میں سنور

ہماری بہتا و ملات ہجن کا ارتکابہم مبع وشام کرتے رہتے ہیں، اس بات کی علامت بی کہ ہمارے ایا ن بی دراصل مبت کی کی ہے، اور بہی و عظیم اور واضح علامت بی کہ ہمارے ایا ن بی دراصل مبت کی کی ہے، اور بہی وعظیم اور واضح فرق ہے جو ہمارے اور معا برکرام رصوان العظیم ہم جعین کے ایمان کے ورمیان با یا جاتا ہے۔

المذا اگریم وا قعر بر جاستے ہی کہ اس و تن و کرامت اور اس موج و ترقی کے سختی بنیں جو قرون اول ہے جزات صحابہ کوام کو اتباع سنت کی برکت مسال الموطلیہ و لم کی اتباع اسی طرح کریے جبطی محابہ کوام من کرام نے کریم بی کریم مسل الموطلیہ و لم کی اتباع اسی طرح کریے جبطی صحابہ کرام نے کو کہ کہ کہ کا ورز بغروں کے استہزا رسے خوف کا اس بیے کہ مور نہ خواہ تا تین کرام نے کا اور نہ بغروں کے استہزا رسے خوف کا اس بیے کہ معراک قدم ایجا اس بیا کہ خواہ عارتیں ہوایہ عزت ہوئے تن بر محالیت ان کو اس بی معراک تھا ہو ہے کہ اس سالمان افتار بن سکت ہو ہما رہے بیا ہو ہے تو اس بی ای معراک افتار ہو اپنے بیٹ پر تیم باندہ کر خندت کھو دا تھا ۔ اس محال المرجوبی کی فیرست انجام و تا اور جو تم میں ہو ہے کہ اس نبی اس نبی اس میں المقول سے ایک میں اپنے آپ کو پوری طی تھا ۔ اور جو تم میں ہوئے تی اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں ہوئی تی۔ اس وقت تک میں کوئی تو ت اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں ہوئی ۔ اس وقت تک میں کوئی تو ت اور کوئی مرفرازی ماصل بنیں ہوئی ۔

پی خطیم اورمبارک کا نفرنس میں میرت و شنت کے نام ریمشرق ومزب کے متازاہل ملم و دانش جمع ہیں ہم سے بر مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس طریقے پر اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور میروہ طریقے سوچیں جن سے سلانوں کے دل میں اتبارع شنت کی الیمی متبت پیدا کی جائے جس کی موجودگی میں وہ اپنی خواہشات نفس یا غیرا سلامی انظریات کے دموے میں دنا اسکیں۔

البذاميرى بجويزيهب كم كانفرنس بدرس خلوص اورعرم كم ساته مندرج ذيل

قراردا دیمنظور کرے .۔

ا- یرکانفرنس تمام سمانول سیعموماً اورا بل علم و دانش اور بلخین اسلام سیخعوماً یرا بل کرتی به کروه اپنی زندگی این طرز معیشت اور این طرز معاشرت می انحفرت صلی التعلیم و ملمی ممل اتباع کرین خود انتمام کری، تاکه ان کی زندگیا ب نوات خود سُنت بنوی کاحسین علی نون بهول به

۷۔ یہ کا نفرنس برزانے اور ہرخطے کے مسل افول سے برسفارش کرتی سے کہ دہ لین چوہیں گفتہ کا نفرنس سے کچھ تھو خواسا وقت سے خواہ وہ نصف گفتہ ہی کیوں مذہوء سیرت طبیبہ کے مطابعے کے بیے وقف کریں اور اس وقت میں وہ خود بھی میرت کا مکالو کریں اور اس وقت میں وہ خود بھی میرت کا مکالو کریں اور اوزان اس بات کا محاسبہ کریں کہ انھوں نے میرت کے احکام برگت عمل کیا ؟

۳- یه کا نفرنس تما اسلامی ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ سیرت نبوی کو اسکولدں، کا بحوں اور یونیورسٹیوں بین علیم کے ہرمر صلے بیں لازی ضمون کی حیثیت سے داخل نصاب کریں اور نشر ماتی اوار وس پر روزا نہ سیرت وسنت کی تعلیم کے لیے موزوں و قت مقرر کریں ۔

۷۰ یرکانفرنس تمام الم دانش سے اپیلی کرتی ہے کہ دہ تحریر و تقرید کے ذلیعے عوام میں اُسان اورعام فہم انداز سے سیرت وسٹنت کی نشروا شاعت کریں اور قرآن دسنت میں تحرایت کر کے انہیں جدید غیراسلامی نظریات بینطبق کرنے کی کوشش کی کھنے سیرت و سنت کو اپنی صحیح اور اصلی صورت میں سلمانوں کے مسائل حیات کے حل سے سے مسلم سنت کر اپنی صحیح اور اصلی صورت میں سلمانوں کے مسائل حیات کے حل سے سے مشعل راہ شامیں ۔

واخردعوناان المحدلله رتب العلمين

د وره پان

وشت میں، دامن کہارہی میدان میں نے بحر میں، مؤج کی آغوش میں، طوفان میں نے چتن کے شہر مراکش کے بب بان میں نے اور پوہشیدہ سلمان کے ایمان میں نے جہشم اقوام ینظست رہ ایڈ کا سے دیکھے رفعست ثانی دَفعتَ الگ ذِھے رَائے دیکھے

## بِسُ اللّٰهُ النَّالِي النَّحْزِ لِلرَّحْجِيمُ فِي اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا

## رم) دُورهٔ جان

جب سے جب نے خرمب کے بارے میں اپنی سخت پالیسی کوزم کرکے مسلانوں کو کچے ندہمی آزا دی دی ہے اسے میں اپنی سخت پالیسی کوزم کرکے مسلانوں کو کچے ندہمی آزا دی دی ہے اس وقت سے چینی مسلانوں کا را بطہ عالم اسلام کے مختلف مراکز سے قائم ہونے لگاہے پاکتان کے توسط سے ہرسال جونی مسلانوں کی ایک قابل ذکر تعداد جج کو جانے مگی ہے اورامسال تو دو مہزار چمینی مسلانوں نے بیمقد س فریضہ اواکیا اور پاکتان کوان کے سفری انتظامات کی سمادت حاصل ہوئی ۔

اس موقع سے فائرہ اُ کھاتے ہوئے بیر مناسب ہی نہیں ضروری بھی ہے کہ اسلامی ملکوں سے مختلف و نو دعین جائیں اور دینی معاملات میں دباب کے مسافاوں کے ساتھ تعاون کی را ہیں تلامش کریں۔ اسی غرض سے حکومت پاکسان کئی مرتبہ ملمار کے و فو دباکسان آ بھے ہیں۔
کے و فو دعین بھیج جگ ہے اور کئی بارچینی مسلمانوں کے وفو دباکسان آ بھے ہیں۔
امسال مکومت پاکسان نے ایک مختصر و فداحق کی قیادت میں جیجے کا ادادہ کیا دوسرے اعضار و فدہی مولانا مفتی محمد میں نعیمی صاحب (مہتم جا مونی مہبرلا ہو) کیا دوسرے اعضار و فدہی مولانا فرالحس کراروی ربتیاور) اور و ذارت مزہی امور کے ڈپٹی سیکر ٹری محفوظ ایمام صاحب شامل ہے۔

اتوار انومرکی می اسلام آبادا میر بورث سے پی آئی کے کے دیا ہے روانہ ہوئے۔ اس سمت میں برمیرا پہلاسفر تھا' اور قدرتی طور بربر سے اشتیاق کے سکا اس سفر کا آغاز ہوا۔ اب اسلام آباد سے جانے والی برواز پاک ن کے طویل شمالی

سلسار کو د کوعبور کر کے سکیا بگ کے راستے بیکنات جاتی ہے جیا نجہ اسلام آباد لی مرکلہ ساڑی عبورکرتے ہی عدِنظ کا اس کوسٹان کی برنان جوشیاں نظرانے مگیس ۔ اورجها نے ان سے بلند ہونے کے لیے دوبار اسلام آباد کا چکر کاٹا اس کے باوجودان برف سے دھے ہوئے بہاٹیوں کے اور برواز کرنے ہوئے ان کا فاصلہ بہت کم معلوم ہونا تھا تھر با مبن مجس منٹ کی پرداز کے بعددا بیں طرف ایک بہت اُونجی جوٹ نظر آئی جواس یاس کی تسم چوٹیوں میں مما رنظراتی تھی۔ یا نکٹ نے اعلان کیا کہ یہ نا کا پرہت ہے جوسطے سمندرے چھیں ہزارفط بدندہ اور دنیا کی بلندزین چوٹوں میں جھیے مبرریہ جہازاس کے مالكل قريب سے اسے نتم يا جھونا أوا كذركيا۔ جند لمحول بعد تما زكے بائين طرف ماروں میں گھرا ہو الککت شہرنظر آیا۔ اور اس کے چندہی منظر پر یا نکٹ نے اعلان کیا کہ اس وقت جہاز و نیا کی مشہور جو لگ کے ۔ ٹو کی باسکل محاذات سے گذر رہا ہے ۔ جہاز کے مشرق میں دائیں جانب ایک مثلث سربفیک تو ٹی نظر آئی جو بہا ٹروں کے اس سمندرس ایک سرافرا زجزیرے کی طرح ممتا زوکھائی وے رہی تھی۔ یکو ، قراقے م کے سالے کی وہ چوٹی ہے جے گھون اسٹن عبی کہتے ہیں اور جوانتیس ہزار فٹ بلند ہونے کی بنا پرماؤنٹ ا پورسٹ کے بعدد نیا کی دوسری بلندنرین چوٹی ہے۔

باکتات کے شمال میں المترتعالی نے سربفیک بہاڑوں کی جوسین فسیل بنا لیہ۔
اسے کس طرح بہل بار دیجھنے کا اتفان ہؤا۔ جہازسے اِن بہاڑوں اوران برقابظ کی معلید براق چادر کا منظراس قدر دیکش تھا کہ رُویں رویں سے فقہ ادلی الله احسن المخالف بن کی صدا آنے لگی عِسُن و جمال کے نزلنے لٹانے فقہ احسن المخالف بن کی صدا آنے لگی عِسُن و جمال کے نزلنے لٹانے کے علاوہ یہ بہاڑ مکک کی جو دفاعی خدمات انجام دیتے ہیں، اِس کے بیش نظرا تبال مردیکا کے اشعار باور آگئے سے

پڑو مناہے نبری پیشان کو بھیک کراسماں توجواںہے گردشس شام پڑھر کے درمیاں خندہ زن ہے ہو کلاہ مہر عالمیّاب ہر

اے ساکہ الے فعبل کشور ہند دستال تجدیس کچھ بیدا نہیں دبر بندروزی نتال برف نے باندھی ہے دستار نصبات سے دستا تفریباً بی سمند کی برواز کے بعداسی رہنان کے عبین درمیان یا نکٹ فے اعلان کیا کراب ہم پاکنان ا درجین کی درمیانی سرحد ریپنج پکے ہیں اور اس کے فوراً بعد جہاز جین کے سب سے برشے صوبے شکیا نگ رجینی ترکتان ) ہیں داخل ہو گیا۔

عبن رقبے کے لیا طاسے سودیت یونین اورکند کڑا کے بعد دُنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کامجوعی رقبہ ۹ لاکھ مربع کلومٹرے اور آیا دی کے لحاظ سے نو دُنیا کاسب سے بڑا مک ہے میں کی آبادی ایک ارب سے زا نترہ - اس کی سرحدی مغرب میں پاکتان ٔ افغانتان بھارت ببیال ہم اور بھوٹان سے بحوب میں برما ، لاؤس اور ویت نام سے مشرق میں کوریا ہے، کشمال میں مظاربیا اور سوویت یونین سے متی ہیں۔ یر بورا علاقه برمی متنوع اور زنگار نگ جغرا نبائی خصوصیات کا عامل ہے۔ اس میں سربفلک بہاڑوں کے طوبل سیسلے بھی ہیں کتی و د فی صحابھی اور نظرافرو زر سنرہ زار بھی جانجہ کانگ کے سفر میں تسوائے تھوڑے وتفوں سے برمتنوع علاقے نظراً نے رہے۔ قراقرم کا سساء کو ہ ختم ہونے ہی ابیا ہے آب دایا ہ رمگتان شروع ہو كي حب ميں مدِّ نظر تك رندگى كے كوئى آنا روكھائى نہیں دینے تھے۔ اس كے بعد پھر برف پوش بها ژو رکا ایک طویل سید آگیا اورنشیب دفرا ز کا بیلسله میکنگ تبهنین تک جاری رہا۔ عالباً اسی و جہسے کہاجا تاہے کہ چین کو اگرمغرب سے اس طرح دیکھا جا سے کمشرق کے ساحل علاقون کے پوراخطرسا منے ہوتو ایک زیزسا اُرتا نظرائے گا۔ تقریباً چر گفتے کی پروا زکے بعدج اربیجنگ کے ہوائی اڈے برا تر اتو بہاں شام كے جار بحے تھے دہین كاوقت ياكنان سے تين گھنٹے آگے ہے۔ ) جہاز کے شوٹ سے

کے اسٹہ کا اصل چینی نام بئینگ ہے۔ انگریزوں نے اسٹے پیکنگ کے نام سے شہور کیا اور انگریزی میں اسٹے بیکنگ کے نام سے شہور کیا اور انگریزی میں اسکے ہیجے وو Peking کے بعد میں اہلے جین نے اس کو اصل ملقط کی طرف لوٹا نے کے لیے اس کو بیجنگ ، میں کہنا شروع کر دیا ہے اور اب کرنیا بجرمیں اسے (Beijing) کہاجا آہے۔

ِ سُکلتے ہی لا دُرج میں پاکشا نی سفا رہتہ خانے کے اعلیٰ افسران نے وفد کا استقبال کیا<sup>ہ</sup> اور ایک لاؤ گج عبود کرنے کے بعدما تنا اسلامک ایسوسی کمیں کے عہدہ داران اور میں کے محكمة غدابهب كائب صدرات فقبال ك بيموج ديق مين مي بمارى ميزان جيكم چائنا اسلامک الیوسی ایش کررسی تقی اس میے وی آئی پی لاؤ نج میں ان حضرات کے سا تدکیرد بررسی گفتنگورسی اورنما زعصروبی ا دا کرنے کے تبدیم موانی ا دسے سے دوارہ ہوئے۔ ہمارے فبام کا نتظام ایب ہول میں کیا گیا جو بہاں اقلیتی قرمیتوں کے عل کے نامسے مشہورہے اوراس کی کسس منزاشا ندار عمارت بیجنگ کے سیسے بڑے میں روڈ و کیا مگ این اسٹرسیٹ پروا تع ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے مغرب ہو مکی تھی ، نمازا وررات کے کھانے کے بعد جاتنا اسلامک ایسوسی ایشن کے حضرات نے جین میں تیام کے دوران ہمارے پروگرام سے میں آگاہ کیا۔ تعکن بہت تعی اس بے اس رات ہم مباری لینے بسترد ں پر ہی گئے ۔ سانوی منزل پر واقع اس کرے کی کھر کی سے پیکٹاک کاعموی نظر ساسف تقا - اُونچى اُونچى ممارتيس دُور كد نظراً نى تقبيل مكن ان برروشينول كى دەچك د كتبس سے آجكل مرز تی یا ننه ، بلد تر تی پر پرشپر بھی حبگرگا نا نظر آ" تا ہے یہاں اسس كا دُوردُور تک يترنه نقا - سارے شهرمي کهيں کوئي ايک نيون سائن بھي موجود بنيں تھا ؟ اً رائشی روشنیاں ڈھوندنے سے بی نظرنہیں ایک سر کوں اور عمار توں برصرف بقدر ضرورت بیب روشن تھے جوکراچی کی جگھگ کرتی توئی روشنیوں کے مقابلے میں کا لعدم سے محسوس ہوئے اوراس حیکا چوند کی عاوی نگا ہوں کو بڑے اجنبی نظرائے ملین عالی کا فیصلہی تھاکہ جرمک برتی طاقت کی کمی کاشکا رہو اُسے اپنی تھوڑی بہت برتی کھا كونمائش وأرائش مي صرف كرف كاكونى حق نهيس بهنيتا ميتين ف اكرعقل محاس فيصل كوجرات برمقدم ركهاب تويه ابت فابل اعتراص نهين قابل سناكش بها اورنظراً ني كامحناج ب تومهارا طرزعن جوسال بعراد وسنيش مك اوروقناً فوفتاً بجلى كي خرابي كو گوا را کرلیتے بین مکین نمائشی و آرائشی روشنیوں میں روزا بذاخافہ کرتے جیلےجارہے ہیں۔

صبح الشق کے بعد ممارے و درے کا آغا زہماری مبر با ان خلیم جائنا اسلامک الیوسی الین کے مرکزی و فتر کے معائنے سے ہوا۔ ببطیم مک گیرسطی پرجینی مسلمانوں کی ایک کثیرا لمقاصد خلیم ہے جو سرکا ری سرپرستی میں کام کرتی ہے ۔ اِس کے اغراض و متعاصد مندرجہ ویل بیان کے گئے ہیں ہے

(۱) مذہبی آزادی کے قیام میں حکومت کی مدد کرنا۔

ر۲) بہترین اسلامی روایات کو تا م کرنا۔

ر٣) اسلام كى روشنى ميں جذبة حتِ الوطنى كو دروغ دبنا۔

رم) عالمی امن کے قیام کی جدوجید-

(۵) اسلامی علوم میر تحقیق کا کام سرانجام دینا اور منعلق تاریخی موادجمع کرنا -

را) مسلمانان عالم کے ساتھ باہمی مفاہمت اور دوستی کو فروغ دیا۔

ینظیم سے اور کی میں فائم کی گئی تھی اوراس کے افراجات جینی حکومت کی مالی امراد کے علاوہ مسلمانوں کے ماہم چندے اور دُنیائے اسلام کے مختلف اواروں کے عطبات سے پورے ہوئے ہیں۔

اس اتحمن کے صدر الحاج محد علی ٹران ہے ہیں کئین ان کے ضعف اور علائت کی بنا پر انخمن کے زبادہ ترعملی فرائض مائب صدرالحاج محد اباس انجام دینے ہیں جنکا بعینی نام شین دیا زی ہے۔ کسس انجمن کی جبس شور کی ، ۱۵- ارکان میشمل ہے جن میں سے ، ہمنگین ارکان مجلس عاملہ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔

اجماعی ملے پرچینی مسئمانوں کی یہ واحد ملک گربنظیم ہے جو مسلمانوں کی دبنی رہنائی کرنی رہنائی ہے جین ہی مسئمانوں کی بہت بڑی تعداد آبا دہے سے سلمانوں کی تعدا دہا نے کے زوانے میں جومردم شماری ہوئی تھی اُس کی گروسے بہاں کے مسلمانوں کی تعدا دہا نج کروڈ بتائی جا تی ہے۔ سیکن اشتراکی انعقاب کے بعد کی مردم شمار ایوں بس جو بکہ ذریب کا کوئی الگ خیا درکرنے کا کوئی قابلِ جماد کا کوئی قابلِ جماد کا کوئی قابلِ جماد کی مندا دالگ شما درکرنے کا کوئی قابلِ جماد کا رہنے کا کوئی قابلِ جماد کا رہنے کا کوئی قابلِ جماد کی مردم شماریاں قومیتوں کی بنیا د بر ہونی ہیں جین ہیں جا داستہ نہیں ہے انقلاب کے بعد کی مردم شماریاں قومیتوں کی بنیا د بر ہونی ہیں جین ہیں

الله قومینیں پائی جانی ہیں جن ہیں اکٹرینی فرمیت مان ہے ، جو کل آبادی کا ۱ موجوہ فیصد ہائی جا تی ہے۔ اِس فومیت میں بھی مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد ہے ، سیکن ذیا دہ تر مسلمان اقلیتی فومیتوں سے تعنی رکھتے ہیں اور ولیغور تا زق تا جا کا زبک ، صوئی آتار ، کر غیز ، فوبگ شیا بگ سالارا وریا فران قومیتوں میں مسلمانوں کی بھاری تعداد بین جا تی ہے۔ ان بی سے بعض قومیتوں مشلاً یغور ، قازق اور تا جک وغیرہ بیں مسلمانوں کی اکثر بیت ہے۔

البدا اشراکی انقلاب کے بعد سلمانوں کی تعدا دکا اندا زہ ان قومیتوں میں مسلمانوں کے نیاسب سے بھا جا تاہے مسلمانوں کی نیاسب سے لگا باگیا اور اب سرکا ری طور بیرعام طور سے بیر کہا جا تاہے کہ حین میں سلمانوں کی کی تعداد ایک کروڑ جیا لیس لا کھ ہے۔

میں نوں کی تعدا دکے بارے میں یہ بیان تقینی طور پرنا قابل اعتما داورانتہائی بعبداز قباس ہے کیونکہ اگر سلا اللہ کی مردم شماری میں سمانوں کی تعدا دیا گئی کروٹر تفی اور کی بیس سال سے ذیا ندملات گذرنے کے بعداس تعدا دھے ساڑھے میں کروٹر کم کیسے ہوسکتی ہے ؟

چین میں اسلام کی ضیا بارکزیں بہلی صدی ہجری ہی میں طاوع ہوگئی تھیں ' کہا جا تا ہے کہ حضرت عثمان غنی رصنی النہ عنہ کے عہدِ خلافت ہی میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل کا نام حضرت الوقاص تنایا جا ایک مشرقی شہر کوائگچو میں ایک مزار ہے صاحب مزار کا نام حضرت الوقاص تنایا جا ناہے اور اس علاقے کے معمانوں میں میشہور ہے کہ برصحابی تھے۔ واللہ اعلم

والبس بلالیا گیا۔ البذاحین میں اسلام کی فشروا شاعت نمامترا نہی سلمان تاجروں اور مبعنوں کا کارنا مہہ ہے جن کے جذبہ دعوت و بیاغ کی بدولت آج صداوی بعد بھی یہاں سلمانوں کی آئنی بڑی تعدا د آبادہے۔

چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے بعد بہان تقافتی انقلاب کے نام سے جوتح کی جا اس میں ندہب کے خلاف بڑی شختیاں کی گئیں ، مسلانوں کی سجدیں بند کردی گئیں تعلیمی اوارے ختم کردیتے گئے ، اوراسلامی شعا بر کومٹانے کی پوری کوش کی کی مسلمانوں پر یہ دور بڑا سخت گذرا ، اور طاہر ہے کہ اس زمانے ہیں گیا تا اسل ک ایسوسی ایشن ، جیسی شافیم کے لیے کسی فابل دکر کام کرنے کا کوئی موقع ہی مذکفا بیکن اس کے بعد پندسالوں سے دسائے لیے کسی فابل دکر کام کرنے کا کوئی موقع ہی مذکفا بیکن اس میں ندہب بیٹل کرنے کی اُزا دی دی گئی ، جوسجدیں جدا در و بران بڑی تھیں اُنہیں شام کرنے میں ندہب بیٹل کرنے کی اُزا دی دی گئی ، جوسجدیں جدا در و بران بڑی تھیں اُنہیں شام کرنے میں نام اُنہیں اور تعمیر نوگی گئی تعلیمی اواروں کوئی الجملہ کام کرنے کی اجا زت ملی اس وفت سے یہ الیوسی الیشن ملک میں دینی خدمات انجام دینے کے لیے خاصی مرکز می سے کام کررہی ہے ۔

الخمن کے حضرات نے ممیں الحمن کی طرف سے شاتع کی بھو لی دو کیا میں تفسیر طالبین

اور شرح الوقاید کے نسخے بھی حدیثہ بیش کے ایک بی انجن کے اپنے مرست میں پڑھانے کے
بیعث تنے کی ہیں می تعنبر الحلالین ایک مصری نسخے کا فوٹوسے اور شرح الوفاین ہندوشانی
نسخے کا حس پر حفرت مولانا عبدالحی صاحب کھینوی تحدیں مترہ کا حاشیہ عمدہ الرحایہ " بھی ہے
دونوں کہ ہیں نہایت نفیس کا غذیرا و پنے معیاد کے ساتھ شائع ہوئی ہیں جہیں دیکھ کول خوش ہوگیا۔

اس کے بعد ہم اسی حمارت کے اس جیتے ہیں گئے جہال مدرسرقائم سے اِس مرت میں یا نجے سالہ نعساب بڑھا یا جا آسے جس ہی کر اِن اواجے علاو تفسیر حدیث فقہ عقامہ اوراسلای تاریخ کی تعلیم وی جا تی ہے۔ ہم مختلف جا عنول ہیں گئے ، ایک کمرے ہیں نحو کا درس ہور ہا تھا ، اِس میں تقریباً میسی طلبہ زیرتعلیم نفے ، ہم نے طلبہ سے سوالات بھی درس ہور ہا تھا ، اِس میں تقریباً میں کم معیارا جھا فاصاب ایک جماعت میں حالوق میں کہ ما دوس ہور ہا تھا ، وہل تھی میں کے ما دوس ایک جماعت میں حالوق میں کہ میں کے تا دوس طلبہ ہوں گئے۔

مین میسے ملک میں جہاں ایک عرصے بک مذہب کوفنا کونے کی کوشش کی گئی ہؤ اورجہاں علم دین کے حافل افرا دکے ما منے کوئی معاشی سقبل نہ ہو است طلبہ کا ان مریو کی طرف رجوع کرنا بھی مبیا خینم من سب معلوم یہ ہو اکرا نجس اپنے بہاں طلبہ کو دو مرب تعلیمی اواروں کے منقابلے ہیں ڈیا وہ وظائف ویتی ہے کیو بکہ اس وقت مینی سلمانوں کے سلمنے سب سے بڑا مستد بہہ کہ ملک بھرکی ۲۳ بزار سجد ول کے موجودہ ائم زیادہ ترع رسیدہ ہو چکے بی اور اب آئ کی جگہ لیسے کے بے نوجوانوں کی ابک بڑی تعداد کی ضرورت ہے۔

اسی انجمن کے تحت اسی عمارت میں ایک وکان بھی فائم ہے حیب میں قرآن کرم کے نسیخ ، دبنی کا بیں او رسلیا نوں کی دوسری دبنی صروریات مثلاً جانمازی ٹوبیال بیجیں ہجری کیبندو، خواتین کی اور معنیال اور اس طرح کی دوسری چیزیں فرو خست ہوتی ہیں ہیں سے ایک ماہمامہ رسالہ دمینی مسلمان کے نام سے چینی اور دبیورز بانوں ہیں شائع ہوتا

## بیجنگ کی نیوجے مسجد:

الیسوسی اسین کے صدر دفر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنی ہو بینگ کی سب سے قدیم ادرسب سے بڑی سے بین ادربیاں ادرسب سے بڑی مسجد بہت ہیں آیا دسے اُسے نیویے اسٹر بیٹ کہتے ہیں ادربیاں مسلمان اکٹر سین ہیں بیکہ اس محقے کا نام بھی نیوجے اس بیے بڑا کہ نیوجے چینی زبان ہیں گائے کو کہتے ہیں اورمسلمان جو مکہ زیا دہ تر گلئے کا گوشست کھاتے ہیں اورمسلمان جو مکہ زیا دہ تر گلئے کا گوشست کھاتے ہیں اورمسلمان جو مکہ زیا دہ تر گلئے کا گوشست کھاتے ہیں اورمسلمان جو مکہ زیا دہ تر گلئے کا گوشست کھاتے ہیں اس میں اس میرک

مسجد کے امام صاحب نے مسجد کے متصل ایک بال میں استقبال اور مہانی کے بعد سب سے پہلے مسجد کا کنسب نما نہ دکھا یا جس میں فرآن کریم اور دوسری عربی اور فارسی کی بول کے اور قدم موجود ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ سانت سوسال پرا ناسب اور فنڈ اور تصوف کی مختلف کنا بول کے مخطوطات ہیں، تصوف کی بعض ایسی کی اور کا تھی استے بھی نظر استے جمی نظر است حصل اس

اس سے بعد ہم سبحہ ہیں ہینے کہا جا ناہے کہ بیسجد ایک ہزادسال پہنے تعمیر ہوتی تھی البعد سیں چہنے کہا جا ناہے کہ بیسجد الدرا ڈسرو تعمیر ہوئی مسجد کا موجودہ خوجانی اسی وقت سے جلا آ ناہے الدر بیاس دور کے مشوص طرز تعمیر کا نتا ہم کا دست مسجد کا ندرو نی بال تمام کر تعمیر کا نتا ہم کا دست مسجد کا ندرو نی بال تمام کر تا ہوا ہے۔ مکولی پر نہایت تنا ندارا در دیم یا روعن ہے اور اس برسوت کے یا فی کا کا م ہے کہا جا تا ہے کہ اس کا م بیس دھائی کہوگرام سونا خرج ہوا اس برسوت کے یا فی کا کا م ہے کہا جا تا ہے کہ اس کا م بیس دھائی کہوگرام سونا خرج ہوا تھا۔ بہجوبی عمادت اس قدریا تبدا دہے کہ نقریا یا بی سوسال گذرت کے بعد ہمی اسس کی آئیں سے بیا دوران تیقر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں سے در لالوں میں تباہ ہوگئیں برکین اس عمادت کو زمز نوں بیں بھی نقصان نہیں بہنی ۔

ذرا لوں میں تباہ ہوگئیں برکین اس عمادت کو زمز نوں بیں بھی نقصان نہیں بہنی ۔

چین کے تعافی انقلاب کے بعداس مسجد کو بند کر دیا گیا ، لیکن ملک اندار میں ، ہم لاکھ اور سلم اندار کی انداز ہوں سے بیا کہ بیان کے فراح سے اس کی دوباروم رمّت کی گئی اور سلم اندار میں ، مرسے مازیوں سے بیا کھول دیا گیا۔ امام صاحب کا کہناہے کہ بہاں پنج وقنة نمازوں میں ، مرسے ، بانک اندی کھول دیا گیا۔ امام صاحب کا کہناہے کہ بہاں پنج وقنة نمازوں میں ، مرسے ، بانک اندی

ہوتے ہیں جمعی میں ۱۹۰۰ اور عبدین میں و و ہزار نگ افرا د نماز پڑھتے ہیں اور نمازیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ سور ہاہے۔

اسی سبوری اصلی و و بزرگوں سے مزادات ہیں۔ ایک مزاد کے کہتے پر قدیم عوبی رسم الخطیس کی اصلی کے کہتے ہے تھے ہوں اس محدان القرافی کی قرب جن کی وفات ساف ہے ہوئی و و مرسے معا حب مزاریشنے علی بن الفاضی عما والدین البخاری ہیں جن کی وفات سے کی وفات سے کہ ہوئی ۔ ان بزرگوں کے حالات تومعلوم بنیں ہوسے میکن ان مزادات سے طاہر مؤنا ہے کہ سانو بی صدی ہجری میں ماد دا پہرکے علماریہاں تبلیغ کے بیم قیم لیسے ہیں۔ اور یہ ابنی حصرات کی خنتوں اور قربا نیوں کا قربے کہ مراکز اسلام سے اس دُو رافت وہ علاقے ہی مسلمانوں کی آئی بڑی تعدا و ہی تک کار توجید سینوں ہیں بسائے ہم طرف کے شکل حالات کا سامناکر تی دہرے و داخت و حالات کا سامناکر تی دہرے و داخت کا درجہ جسوا لللہ تعدا کا حدید سینوں ہیں بسائے ہم طرف کے شکل حالات کا سامناکر تی دہرے ۔ دہ جسوا لللہ تعدا کا وطیت سٹدا ہے ۔

شام چار نجے سلما نا نِ مِین کے ایک مرد منا جناب برصان تہیدی سا حب سے اُن کے مکان پر ملاقات ہوئی ہیں ہیں ہیں او اُن کے مکان پر ملاقات ہوئی ہیں ہی سیاسی مشاورتی کمیٹی کے دائش چیر بہن تھی ہیں او چا منا اسلا کک ابیوسی ایشن کے اعز ازی چیر بین تھی ، برنسلا دیغور ہیں اور ان سے بات چیت کے بیے ہیے دینوری سے چین پیربینی سے اُر دو میں ترجا لی کی خرورت پڑی البنة چندمعردف جُلے انبول نے عربی میں کھی کے۔ان کی عربانی سے اور نرصرف یہاں کے مسلمان انہیں عربت واحرام کے ساتھ دیکھتے ہیں میکہ بورے ماک کی مسباسی مشاور تی کمبیٹ کے وائس جیرین ہونے کی بنا پر ماک میں ان کا سیاسی مقام بھی بہست مُندہے۔

دات کو ہمارے ہوٹل ہی کے اسلامی طعم" ہیں میزبان الیوسی الین نے وفد کے اعزا زمیں عشا تیہ دہا نفاجسس میں الیبوسی الیش کے عہدہ وا روں اور بیجنگ کی مساجد کے اعزا زمیں عشا تیہ دہا نفاجسس میں الیبوسی الیش کے عہدہ وا روں اور بیجنگ کی مساجد کے اعران کے اغران کے اغران کے اغران کے اغران الدر برحان شہری مساحب بھی شرکی ہوئے۔

٧- نومبرك صبح نويجے ہم يہلے بيحنگ كے مشہور حيك" تقيبان آن من كئے ، جيسلزامكوار سے نام سے و نبا بھر ہم مشہورہ اور و نبا کا سب سے بڑا چوک ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی مرک چانگ این اسٹرسیٹ پروا نعسے ، جوبذات خود نہا بیت وسیع سراک ہے اور بہاں کک مجعے یا وسے بیں نے کسی شہر کے اندرونی حقے بیں آئی جوٹری سوک بنیں دیکھی اسی سوک کا وہ چرا م جگریٹ مال کے ساتھ واقع ہے میسلیز اسکوائر کہا است ، اور بال بنج کر ما الك اين اسطريث مع مغرب كى جانب ايك اس سع على كن دا مديكا مبدان سے ا جس کے مغربی مسرے ہروہ عمارت ہے۔ شالی جانب گرمیش بال ہے اور حنوب میں ایک مبوزیم کی شا ندار عمارت ہے ان عمار نوں کے درمیان جو کی مگر خالی روی سے حس میں تین مصروف مطر کبس میں ہیں کھیان آن من یا بیلیزاسکوائز کہلاتی ہے اوراس میں بیک وفت کسس لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے۔ چنا کچدایم تومی ا جنما عان اسی چوک میں ہوتے ہیں مشمال کی جانب سنگ طرز تعمیر کی ایک خوبعبورت عمارت بنی موئی ہے ، جو ایسے اجنا عات میں اسٹیج کا کام دیتی ہے یہ انتہائی مُرِشكُوه چوک ہے۔ جواپنی وسعست خونعبورتی ، صغائی ، مُتھرائی ا ورگنجائش سے احتبارسے ونیا بحرس منفردا ورسلے نغیرہ ۔ بہاں ہروقت سینکڑوں سیاحوں کا ہجوم رہتاہے ، میکن

برنظمی پیدا بنیں ہونی ا ور جا نگ ین اسٹر سے سے گذرتے ہوئے بہیجوم بھی تحبلا معلوم ہوتا ہے'۔ اس چوک کوبیدل عبور کرنے کے لیے توبط وقت در کا رہے۔ ہم نے اسے کار ہی سے عبد رکیا، اور اس کے جزوبی سرے برماؤزے ننگ کی عمارت کے قرب اتنے بهاں اندرجانے والوں کی ایک طویل قطار حد نظریک بل کھاتی ہوئی رداں دواں تھی ہم عمارت کے اندردانوں سونے تواکس کے آیک بال میں ماؤزے ۔ نگ کی لاش کومیا ہوں کے دریعے محفوظ کرکے ایک شفاف شوکیس میں رکھا مواہد. جسم کا مِشْرَحت جا درمیں دھ کا ہو اسے البنتہ سینہ ، گلا اور جیرہ کھیل ہوا ہے جو شوكس سے ما ف نظرا الب - لوگ اس عجوب كود كھنے كے بيے بھى ہاں آتے میں کہ ایک شخص کی لائن النا ہے اب یک متی کی تمکل میں صحیح سالم نظر آئی ہے ، ادر ہرطال! بہ ہے بھی ایک عجو برامیکن اس عجوبے کے لیے لا کھول رقیعے کی رقم خرج کرنے دالوں کو بیکون ننائے کرماؤزے تنگ اس گوشت پوست کا نام نہیں تھاجس تشخس كانام ماذ زے تناك تھا، وہ نہ جانے كہاں اوركس حال ميں ہے ؛ قيمتى ما بے اس گوشند کوست کومحفوظ رکھ سکنے ہیں میکن اس کی روح کی حفاظت کے لیے آج يك كونى سائنس ابسامساله در بافن نہيں كرسى حس كے مددا زكرنے كے بعدملتا بحرا انسان ایک بے جان نتیون کررہ جاتا ہے۔

یمسمہ عرن اگرچ اب بھی بہت سے جینی لوگوں کے بیے عقیدت واحزام کا مرکزہے، میکن اب لوگوں کے دل میں ما ڈرے آنگ کی عظمت اس ورجے میں بانی نہیں رہی ب ورجے ہیں اس کی زمدگی میں تھی ۔ پہلے وہ ایک ابسامعصوم رمنما تھاجی کے مکردعمل رکسی تنقید کا تصویر شکل تھا ، میکن اجاس کی بالیسیوں بیسخت تنقید کی جارہی ہے ، کمیونسٹ بارٹی کی گبار صویر کا مگریس کے میسرے میں اجلاس میں دجو جارہی ہے ، کمیونسٹ بارٹی کی گبار صویر کی کا مگریس کے میسرے میں اجلاس میں دجو شکا و میں منعقد مؤال تھا ) حکومت کی بالیسی میں بڑی انقل بی تبدیلیاں کی گئیں جرک درانشار الدمیں آگے کروں گا ) اس موقع پر یہ بات بڑی کشا دہ دی اور صراحت کے میسر التی کی کروں گا ) اس موقع پر یہ بات بڑی کشا دہ دی اور صراحت کے ساتھ تسیم کی گئی کہ تھا فتی انقلاب کے دس سالوں میں جین کو بہت سے میدانوں میں ساتھ تسیم کی گئی کہ تھا فتی انقلاب کے دس سالوں میں جین کو بہت سے میدانوں میں

الله انفضان بہنچاہے اور اس ناقص بالمیسی کی خاصی ذمتہ داری ظاہرہے کہ جیسے میں ماؤرے یہ کی جاسے کہ جیسے میں ماؤرے یہ اور اس ناقص بالمیسی کی خاصی ذمتہ داری طابعہ کے اور اس ناقص بالمیسی کی خاصی استحادی اللہ میں ال

ایک مرتبہ بیجنگ کے اخبار بیپلز ڈیلی نے لکھا کہ ما و زید نگ ایسانطیم ان ما تعلیم ان است مرتبہ بیجنگ کے اخبار بیپلز ڈیلی نے لکھا کہ ما و زید نگ ایسانطیم ان انت الله بیاد بیکس انت الله است معلقیاں بھی بڑی خطیم مرز وہوئیں "بہرطال! اس بیاد بیکس انت الله الله سفرنامے کے آخر میں تبصرہ کروں گا۔

### عامع مبحدد ونگسى :

اس کے بعد م بیجنگ کی ایک اور مشہور جامع مسید دو نگ سی (۵۰ ۵ ۵۰ می ویکھنے کے لیے گئے۔ یہ سی بی بی ان رہیں سا تو ہی صدی بجری میں انعمبر بوگ تھی، آگے کی محراب نتی مرکی بنی ہوئی ہے، اور تعمیر خاصی ہیا تی ہے۔ با نی ساری مبید صنوبر کی مکڑی سے اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں ایک بھی لوہ کی میخ استعال نہیں ہوئی جرزمیر شید تھے بینی المرا زکا ہے۔ جو پینی بادشا ہوں کے منگ خالمان کے زمانے میں را مج تھا۔ مرکسی خولصورت میں المرا نے تھا۔ میں اور تھے بیا ان کے رہائے تھا۔ میں اور تھے بیا ہے جو جو د ان کی آب و ناب سے ایسانگ ہے جو سے برمسی دائی تاریح کی ہوئے ہوئے اس میں اور تھے بیا رہوئی ہے۔ جو حد ان کی آب و ناب سے ایسانگ ہے جو سے برمسی دائی تاریح کی ہوئے۔

مسبیر کے ساتھ ملی دوکتب خانے ہیں میں مطبوعات اور مخطوطات کا ایک اچھا ذہرہ موجود ہے، اس میں قرآن کرم کا ایک نہا بت خوبصورت نسخہ ہے۔ جو سرائے ہیں مکھا گیا تھا۔ مکھنے والے کا نام محد بن احمد بن عبدالرحمٰن السّرائی درج ہے۔ تقریباً سات سوسال گذرنے کے با وجود مکھائی اننی صاف واضح اور دوشن ہے کہ آجکل مطبوعہ کی ابوں میں بھی ایسی کی بت ملنی شکل ہے۔

اس کے علاقہ ہم ہت سی عربی ، فارسی اور جینی نبان کی دینی کتابوں کے بڑے اور مخطوطات موجود ہیں ، جن میں تفسیر بلالین ، اشعۃ اللمعات ، شرح عقائم ، مقام موری مشرح عائم کے مخطوطات بطورِ خاص قابل ذکر ہیں ۔ ان کے مخطوطات بطورِ خاص قابلِ ذکر ہیں ۔ ان کے

علاد ، مطبوعات بین علامر شائ کی رو المحتار البحرال ان کے کبی کئی کئی نسخے نظرات اببا معلوم ہونا ہے کریہاں انقلاب جین سے پہلے کوئی بڑا وارانعاوم رہا ہوگاجس کی یہ تا ہیں حوا دیث زما نہ سے محفوظ رہ گئی ہیں مسجد کے ساتھ ایک دینی مدرسر بھی ہے جو سالھ ایک دینی مدرسر بھی ہے جو سالھ ایک میں قائم ہوًا تقا، اس میں تغییر مدیث، فقہ، عقائد ادر آپاری اسلام کا دیبا ہی بانج سالہ نصاب بڑھا یا جا آہے ۔ جبیا چائنا اسلامک البوسی ایش کے مرکزی انسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا آہے ۔ جبیا چائنا اسلامک البوسی ایش کے مرکزی انسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا آہے ۔ ایک سال اس میں ایک نئی جاعت بھی شروع کے نے اسٹی طیوٹ میں بڑھا یا جا آہے ۔ ایک سال اس میں ایک نئی جاعت بھی شروع کے نے کا پیدگرام ہے ۔

مسجد کے اسام شیخ معالے ایک معمر بزرگ ہیں جو بیجنگ کی متا کی اسلامک ایوسی
ایشن کے صدر بھی ہیں مسجد میں ہمارا خیر مقدم انہوں نے ہی کیا اور اپنی تقریر میں بتایا
کر بیجنگ شہر ہیں ایک لاکھ استی ہزار مسلمان آباد ہیں اور مسابد کی تقداد ہ ہم ہے۔
بہت سی مسجد بی جو تفاقتی افقا ہے کہ دور میں ہند کردی گئی تفییل اب کھول دی گئی
ہیں ان کی مرتب اور تعبیر نوکی گئی ہے اور اب مسلمان اطبینان کے سائتھ اپنی عباد آ
انجام و سے رہے ہیں معلوم مؤاکہ ان 4 م بڑی مسجدوں کے علادہ تعبش جھیوٹی چوٹی مسجدیں اور کھی ہیں۔
مسجدیں اور کھی ہیں۔

اس مونع پر بیجنگ کی متعدد مساجد کے امرحضرات بھی موجود نے مرسکے ایک طالب علم سنے تجویدا و رخوش الحانی کے ساتھ قرآئن کرم کی نلاوت بھی کی - احقر کے سوال پر الممہ نے نبایا کہ ۵ سالہ نصاب کے مدارس کے علاوہ متعدد مساجد میں کمتب بھی فائم میں اور اب ان کی تعدا دمیں رفتہ رفتہ اضافہ ہور یا ہے ۔

# شهرمنوعه کی سیر،

شام ۳ بیج میز بانوں نے " خیم ممنوعہ کی سرکا پروگرام رکھا تھا ہو بیجنگ شہر کے الدیجی عبات میں سے ہے یہ در اصل جین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنایا ہوا ایک وسع وع لین ملاحب ہوا آلیان شاہی محلات پرشمل ہے، ادر کہاجا تا ہے کہ دور دُ ساکاسب سے بڑا تعلیہ ہے۔ اس کی وسعت کا اندا ندہ اس بات سے لگا یاجا سکتا ہے کہ اس تعلیم کے تمام جیوٹے بڑے کم وں کی مجموعی تعداد نو ہزار نوسو ننا نوے لا ۹۹۹ ہی ہے۔ اس شہر ممنوعہ س سے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانی میں بہاں عام آدی کا داخد ممنوع تا۔ نئے کے گردا بات زابد سے نصیل ہے۔ اور بیس بہاں عام آدی کا داخد ممنوع تا۔ نئے کے گردا بات زابد سے نصیل ہے۔ اور اس کے مرزی دوران نے سے امردانس ہونے کے گردا بات زابد سے نصیل ہے۔ اور معلات ہیں۔ ہزل کے برابر رسی دیگرائیک معلات ہیں۔ ہزل کے برابر رسی دیگرائیک معلات ہیں۔ ہزل کے ساخہ بڑر سول کے ساخہ بڑر سول کو اور فوالدول کے بعدویت وعرائی میں ہے۔ اور دوائیں با یہ جا سے کمدِں کی ایک طوبل تطالہ ہے۔

ایک محل میں کھرات ہو کرفطعی المدازہ نہیں ہوٹا کہ اس کے بیٹیے کوئی او محل کھی ہے۔ سکین مرکز ی بال کے کسی کوشے سے ایک چھوٹا ساراستہ سکاتا ہے جو دو سرے محل میں ہینجا دبتا ہے۔

ان سور معلات بین سے ہرایک کے مرکزی بال کا ایک الگ نام مرگزی بال کا ایک الگ نام مرگزی بال کا ایک الگ نام مرگزی بال کا ایوان کا کوئی مخسوص مقسد مقرر کیا ہوا تھا۔ مثلاً پہلا بال ایوان کی آئی کا مرکز میں تعمیر بوا نظا، برسا رہھے بنیتیس میڈا دیجا ہے اور ایک نام سے موسوم ہے بہتر کی لامی تعمیر بوا نظا، برسا رہھے بنیتیس میڈا دیجا ہے اور ایم ایم مربع میڈے دیتے برجیط ہے یہاں منگ اور جنگ خاندان کے بادشاہ اہم تقریبات منعند کرنے گئے۔ پوری عمارت صنوبہ کی مکردی کی بنی بوئی ہے، اور جینی طرز تعمیر کا شاہر کا دیے۔

اکیب اور وال ایوان تحقظ کے نام سے موسوم ہے ، ستال کے میں ہی تعمیر ہوا نفا' اور والم مبٹر بلندا ور ، ام اامر بع مبٹر عربین ہے ۔ اِس ول میں سفرار کا استقبال اور شہرا ووں کی مبز مانی کی جاتی تھی ۔ بہیں ایک شاہی امتحان تھی ہوا کرتا تھا جواس دُور میں اعلیٰ ترین تعلیم کی مواج تم بھی جاتی تھی ۔

ا جکل اس بال ہیں ایک میوزم ہے، جس میں جہزندم کے بہت سے برتی وغیرہ کے ہوئے ہیں ایک فہا ہت کونسوں سے ہوئے ہیں ایک دیگی اور جا فوا کھویں صدی قبل میں کائے ہوں ایک فہا ہیں کا خون اور دان اس بھی بانی ہے ، گیار ہویں صدی قبل میں کا ہے، درندوں کی ٹیر کی بنی ہوئی بعض ارائشی اشیا سولہ ویں صدی قبل میں کی ہیں۔ معلان کے صحن میں لوہے کے بینے ہوئے بڑے بڑے بڑے اگر دان رکھے ہوئے ہیں جوہتے بڑے بڑے اگر دان رکھے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے بڑے ہیں۔ اس طرح سولہ ہوئے میں اواع دا قیام کے درخت کے معلات کے بعد ایک نوبورت با بئی باغ ہے سی میں اواع دا قیام کے درخت کے ہوئے ہیں۔ اور نگانے والے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ دو دور رخت جا رہا نے فیلے کے فاصلے پر سکے بڑی اور نگانے والے موفقہ آ دم باندی پر ان دونوں کی آئے ہیں میں فہم اس طرح لگانی ہد کہ جڑسے ددنوں درخت حکم ایس طرح لگانی ہد کہ جڑسے ددنوں درخت حکم ایس طرح لگانی ہد کہ جڑسے ددنوں درخت حکم ایس طرح لگانی ہد کہ جڑسے ددنوں درخت حکم ایس طرح لگانی ہد کہ جڑسے ددنوں درخت حکم ایس طرح لگانی ہو کے ہیں۔ اوران کے باہم طبخ سے ایک خواج ورث محراب بن گئی ہے۔ اوران کے باہم طبخ سے ایک خواج ورث محراب بن گئی ہے۔

ابک اور بال بادنتا ہ کے دفتر کے طور بیداستعال بنوانتیا ، اس میں بادست ہ کی کرسی اور بال بنوانتیا ، اس میں بادست ہ کی کرسی اور اس کے سامنے کی تمام انتباراسی طرح سبی ہو تی ہیں جیسے وہ آج ہی یہاں سے آگھ کر گیا ہے ۔

بی نے خلف ملکوں میں بہت سے تلعے دیکھے میں میکن اپنی وسعت کے لحاظ سے برقلع ابنی نظر آپ ہوں ہوں کے لحاظ سے برقلع ابنی نظر آپ ہے اور اس کی مبتر خصوصیا ت آئ بھی جوں کی توں محفوظ میں اور اس مقولے کی صحت کا اندازہ ہونا ہے کہ ،

میں اور اُسے دیکھ کراس مقولے کی صحت کا اندازہ ہونا ہے کہ ،
مذلت الحکمة ... علی اگیدی الصبین

کرت .... جینبوں کے ماتھ پرنازل ہوئی ہے۔

اسی روزرات کو پاکستان کے سفیرجناب انور کھٹی صاحب نے وفد کے اعراز
میں ایک عثما بنہ کا اہتمام کیا تھا جس میں اسلامک ایسوسی ایش کے عہدہ دا دان کے
علاوہ برهان شہیدی صاحب چین کی وزارتِ مذہبی امور کے ڈارز کیڈا و روزارتِ خارج
کے بعض اعلے حکام بھبی مدعو تھے عثما بنیر سفیرصاحب کے مکان پرتھا ہیمکان بھبی سفار خانے
کی طرح پاکتانی ما ہرین کے نقتے کے مطابق بڑی خوصورتی سے نبار کیا گیا ہے ۔ اوراس میں
پاکتانی طرزِ تعمیر کی بھاک موجود ہے ۔ اس عثما تیر میں پُربطف گفتگور ہی اور رات گیا و نبیہ بوئی ۔
بیات نی طرز تعمیر کی بھبی موجود ہے ۔ اس عثما تیر میں پُربطف گفتگور ہی اور رات گیا و نبیہ بوئی ۔

#### دبوارجين

۱- نومبری مینج میز با نوس نے شہرہ آفاق دیوا دھین کی سبرکا بروگرام رکھا تھا۔ اس

اریخی عجوبے کو دیکھنے کا اشتیان جبر بھی تھا۔ چانچ صبح ۸ نبح ہم اپنی رائٹ کا ہستین

کا دوں میں روا مذہ ہوئے۔ ارکا بن وفد کے علاوہ بائن اسلا کہ ابیوسی ایش کے نائب

سیکرٹری جز ل شیخ سیمان انجن کے بعض دوسر سے حضرات بھی ہم سفر تنے ، یجن کو بورشی

میں اگر دو کے گھیٹھ محاوروں اور اوبی اسالیب سے بھی نیز شاک حد تاک آگاہ بہن اس

اور اگر دو کے گھیٹھ محاوروں اور اوبی اسالیب سے بھی نیز شاک حد تاک آگاہ بہن اس

پورے سفر میں بہا دی ترجانی اور رہائی کے بیے مردفت بر لمحے ساتھ دہے اور انہوں نے

سفر کے ہر کھلے میں جمیں آلام بینچ نے اور سماری ضور ریان پوری کرنے میں کوئی کسر

اٹھا نہیں رکھی دہ ہر حکم کی طرح یہاں بھی ہما دے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہائی اور رہائی کے ورائش بڑی خوبی سے انجان اور رہائی اور رہائی کے اور رہائی کے دورائی کے دورائی کا در رہائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کا دورائی کی کسر

اٹھا نہیں رکھی دہ ہر حکم کی طرح یہاں بھی ہما دے ساتھ تھے اور ترجانی اور رہائی کے ذرائعن بڑی خوبی سے انجام دینے رہے۔

دیوارچین کا جوحت عموماً بیاحت کے لیے استعمال ہو است وہ درہ فائلوکہا، آنا ہے اور . ۵ ۔ . ، کیلومیٹر کے فاصلے پرہے ، بیجناگ کے مضافات ہے باہر کھنے کے لید پرراستہ ذیا دہ زجیوٹی جیوٹی بہاٹریوں سے گذر ناہے

دیوارمین کومینی زبان میں جھان میں Chang Chena کیا جاتا ہے۔ یہ نیاکی قدم ترین ا ورطوبل زين فسبل ہے - اس كى تعمير كا آغا زعبہ قبل مسح ميں ہؤا نھا۔ اس وفن ميں ميں طوائف الملوكي كا دور نفاا و رفناف بادشامون في حييد تي جيو تي دياستين فام كرركافي فقين ان کے درمیان جنگ ویکار کاسسدھی جاری دیتا تھا۔ جنانچہ دباست کے سردا ہوں نے اپنے اپنے علاقے کو دشمن کے ملوں سے محفوظ رکھنے کے لیفسیس نانی شروع کیں . نیصبل کسی ایک ننهر کے گر د منهن بکدیوری ریاست کے گرد با اُس کے اُس حق میں بوق عی حس طرف سے وہمن کے صبے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح حبین کے مختلف حتوں میں

كى تىلىن قائم موكتى .

لهم تقرم حريث تبه ہوا بگ تی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحا د قام کیا ، اس وقت جز کمہ بور ا مک ایک سوگیاء اِس میے سری من اس نے ان تنفر ف فسیال کویا ہم مالکر ایک طور فضیل تعمیر کی حس کی تحمیل میں سالہا سال لگے ، سیکن عمل ہونے کے بعد يرا يك مزاريا يج سومل مبى ل بن ن-جودرة شن بت سه درة بيا و كالته هسلى بولأ تنی -اب اس کے زبت سے حت توٹ مبیوٹ گئے ہیں ربت سے کھندار کی تکل میں باقی میں'ا وربہت سے سرے سے ختم ہو گئے ہیں الکن اب علی یہ جین کے متعدد مولول سے اوٹی بھوٹی گذرتی ہوئی نظراتی ہے۔ بعدس جین کے منک خاندان نے راجے۔ تقریباً ، ۵ سال پیلے ) اس کی مرتب کی بہت سی جگہوں پراسے دوبارہ تعمیر کیا۔ درہ نا مکور تہاں عموماً لوگ ساحت کے لیے جاتے ہیں) پہنچنے سے تی سل تبل ہی ہے دبوارسا ڈول بریٹرستی اُر فی نظر آنے گئی ہے بیکن ساحوں کے بیے منظر کے بحاظ سے تابل دید مگه در قن نکوکی وه دادی فراردی ننی ب - جهرطرف سے بہارد س مجری

ك بمارى دىنما نے ديوارمين كى لمانى جو سرا دكيوم شرائى تھى، ميكن يرسان سالغدا برنے عام طورسے كما بول مين اس كاطول ١٠٠٠ يا ١٥٠٠ ميل بيان كياكيا كالعني تربيا وهائي تراركور دو كلهية انسائيطويد يامرانيكاج ه ص ۲۲ و ۲ ماره ( China, Chinese Architecture ) مطرور الم

ہوتی ہے، اور جہاں دیوا رجین کے رائے میں کے بعدد گرے یا بی چھ بھاڑ آنے ہیں یہ دلوار سربہاڑ پر جیسے میں میں میں اسٹار تی ہے اور پوری طرح محفوظ اور شحکم ہے .

دیوارسا فط چوٹری ہے اورزمین سے اس کی اونچائی اوسطا ۲۰ فٹ ہے اور فشیب و فراز کے سائندسائند اپنی اونچائی برفرار رکھتے ہوئے اُر ٹی چڑھتی گئ ہے جلاوں کفسیل کی طرح اس میں جا بجا بڑے اور کمین کا ہیں بنی ہوئی ہیں جو اس دورمین فاعی جو کمیوں اورد فاعی اطلاع رسانی کے مراکز کا کام کرتی تھیں اس دلوار کا اصل مقصد شال مغرب کی جانب سے منگولیوں اور بعض و و مرب قبال کے صلوں کو روکنا تھا ۔ اگر کسی بڑے کے مافظوں کو اپنی جانب سے دشمن کے شلے کا خطرہ ہوتا تو وہ یہاں آگ جلا کر دھو اس بیدا کردیتے ، یہ و صوال دو مرب برج کے لوگوں کو نظراً تا تو وہ اپنے یہاں کمی دُسواں مسال کمی دُسواں میں باتھ کے اس کے انگا کراپنے سے املی چوکی کو خبردار کردیتے بھے ، راٹ کے و فت دھویں کا کام آگ

تم نے سامنے کی تین بہا گریوں کی اونجائی اس فسیل پہ چیئے ہوئے کے نہاں مردی شدیدا ورم وا تیز فتی ہو وصوب مساف ہونے کی بنا پر بحداللہ قابل برداشت لہی اورٹ کیا ہے کہ صردی سے موسم میں بہاں خون منجد ہوتا معلوم ہو تاہے ۔ اس فسیل سے منصرف وا دی کا، بکد بل کھاتی ہوئی فصیل کے دوسر سے حسوں کا منظر بھی بڑا نوشنما ہے۔ تیسری بہاڑی پر بہنچنے بہنچنے سانس جواب دینے گلتا ہے اور واپسی پر انزائی اس سے زیادہ صبراً زما اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ شعلان پر زمین کی ششش کی شدت سے عش ادفا پر برائر ہوں کے شہارے کے مہارے کی ایک میں دیا گریا کا میں ادفا کی میں ادفا کی میں ادفا کی میں دیا ہوئے کی بنا پر گری جاتے ہیں۔

دیواری چڑائی اوراونجائی کوئی اسی غبر معمولی نہیں ، تلعوں کی فصیلی اس سے
زیادہ بھی اُونجی اور چیڑی ہوتی ہیں کیکن ڈیڈھ میزار میل لمبی ہونے کی بنا پر بر کونیا کے
عجائب میں شمار مہوتی ہے ۔ پیراگر یہ علاقہ مبدانی اور ہموار ہوتا نوٹنا پراتنی قابلِ تعجیب
بات نہ ہوتی ، جبرت ماک بات بہ ہے کہ چین کے بیشتر علاقوں کی طرح یہ سارا عب لاقہ بھی

بها لرلول سيمعورس

بهركسين ا ونباك اسمتهور عجرب كى سيرد ى يُرتعف دى -

### منگ مقبرے:

دیوا رہیں سے والیسی پرہمارے میز مان ہمیں ہینگ کی ایک اور تا ریخی جسگر کے گئے ، بیملاقہ منگ مفہرے کے Ning Tombs کہلا تاہے اوراس ہی چین کے منگ نماندان کے ہارہ بادشا ہوں کے وہ مفہرے ہیں جوہر بادشا و نے اپنے اپنی زندگی ہی ہیں تعبر کے تقے ۔

اس دورت اورت اورت مورم علی ان کے ساتھ ہی مقبرے ہیں جائے۔ اس خبط کے بیتجے یں اوران کا مال و دورت اورت مورم علی ان کے ساتھ ہی مقبرے ہیں جائے۔ اس خبط کے بیتجے یں بعض شاہی خاندانوں ہیں بہاں تک رواج راکران کے ساتھ ان سے عبوب فلام اور کنیزی بھی تا بوت میں وفن کردی جاتی تقییں، بدوی یہ انسا نیت سوز طربیہ توختم ہوا بھی کنیزی بھی تا بوت میں وفن کردی جاتی تقییں، بدوی یہ انسا نیت سوز طربیہ توختم ہوا بھی باوشاہ کے ساتھ و عیروں سونا جاندی جوابر، کیڑے ، کھانے پینے کی اشیارا ورائس قسم کی دو سری چیزی مقبرے ہی میں رکھ دی جاتی تقییل ایک تا اوت بادشاہ کا بھا تو دیوں تا بوت ان اشیار کے ہوتے ، اس کے علادہ مقبرے ہیں اعلے درسے کا فرنیچرا وربرت کی رکھے جاتے نے گئے اوربرت کی دیر نہیں اعلے درسے کا فرنیچرا وربرت کی دیکھ جاتے ہے۔ اس کے علادہ مقبرے ہیں اعلے درسے کا فرنیچرا وربرت کی دیر نہیں طری گئی ہے ۔

میکن اس طریقے میں خطرہ برتھا کہ بیٹیں قیمت سامان کوئی مقبرے سے اکمٹا کرنے

ہے جلئے ، دوسرے خاندانی عداوتوں کی بنا پریہ اندلشہ بھی رہتا تھا کہ کسی اوشاہ ک لاش
کوکوئی دشمن انتخانہ لے جائے ، المندا ہر بادشاہ اپنی زندگی ہیں ابنا مقبرہ اس طرح تعمیر تنا کہ سلطے زمین پر ایک عالبشان عمارت ہو، میکن مقبرہ زیر زمین ہو جس میں اس کا آبوت
رکھا جائے ، اس زیر زمین مقبرے کا داستہ سوائے اس بادشاہ اور اس کے جینہ مرازوں کے کسی اور کومعلوم نہیں ہونا تھا۔ چنا پنچ جب اس کا انتقال ہوتا تو اس کا مہرازوں کے کسی اور کومعلوم نہیں ہونا تھا۔ چنا پنچ جب اس کا انتقال ہوتا تو اس کا آبوت تا ورزر وجوا ہروغیرہ کے تا ہوت اُس خفیہ راستے سے زیر زمین مقبرے ہیں بہنیا تا ہوت کا ورزمین مقبرے ہیں بہنیا

دینے جاتے، اِس کے بعد جو لوگ با دشاہ کی قبر پر اُنا چاہنے وہ سطح زمین کی عمارت پر خراجِ عفیدت ا داکر کے جلے جاتے، اصل تا بوت کے کسی کی رسائی مذہوتی۔

اس طرایی کا رکے تخت کس علاقے میں بارہ بادشا ہوں کے مقبرے ہیں جنگی علامتی عمارتبی سطح زمین برموجود میں کئیں ان کے زیر زمین مقبروں کا راستہ اُج میک کسی کو معلوم نہیں ہوسکا۔ صرف ایک بادشاہ چوای چین رجس کا لفنب وال لیہ کا زیرزمین معلوم نہیں ہوسکا۔ صرف ایک بادشاہ چوای چین رجس کا لفنب وال لیہ کا زیرزمین

مقبره المحاتميس سال يسك دريا فن بوسكاب ـ

اور یہ دریافت بھی اسس طرح ہوئی کرواں ہی کے مفیرے کی طحی عمارت سے کانی فاصلے پر کچھ کھیت تھے سلاھ اللہ میں ایک کا شتکا رکو ہل چلاتے ہوئے زمین میں کسی کئیے فاضلے پر کچھ کھیت تھے سلاھ اللہ میں ایک کا شتکا رکو ہل چلاتے ہوئے زمین میں کسی کئیے ایک شاصل کے بیچھر کے آئار نظر آئے ، اس کتے پر ذیر زمین مقبرے کا سمت میں ذمین کھو دنے کی مدایات تھیں وہاں کس کھدائی کی گئی تو ایک اور کمت بدلا جس میں مزیر مدایات وی کئی تھیں ان مدایات کے مطابق کھدائی کرتے کرتے مقبرے کا حس مروازہ برایات کے مطابق کھدائی کرتے کرتے مقبرے کا حروازہ برایات کو مقبر نوعبت کا تھا، ہم صورت اور دوازہ کھکا تو ایک اسس دروا زرے کو کھولنے کا طریقہ بھی خفیہ نوعبت کا تھا، ہم صورت اور دوازہ کھکا تو ایک ایس مرایا بال ان اور ایک میں بادشاہ کا تا بوت رکھا ہوا تھا۔

ہم وال لی کے مقبرے کی علی عمارت سے کانی دُورٹل کر کھیتوں ہیں پہنچے تووہاں

نیجے جلنے کے لیے بہر حیال بنی ہموئی ہیں۔ ان میں اُ ترنا نشرہ ع کیا تو ۱۲ - ۲۱ اسٹر حیوں

کے ایک درجن کے فریب زہنے لئے کرنے پڑے۔ اِس کے بعدا ندرونی مقبرے کا دروازہ
نظر آیا۔ اس دروازے کے دونوں کواڑ شوں درنی پتھر کے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا
ہے کہ پوراکواڑا بک ہی پتھرہے ، ہہت سے آدی مل کر بھی دروازہ کھولنے کے لیے
بال اس میں کچے عجیب وغریب قسم کی کھیں گی ہوئی میں ، جہیں دروازہ کھولنے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہوگا۔ دروازے میں داخل ہونے میں ، جہیں دروازہ کھولنے کے لیے
ہے جو ہم عردی در تاسی اعتباری ویٹ میں داخل ہونے کے بعد ایک شاندار ہال سامنے آئا
ہے اور بیٹین حصول پر منقسم ہے۔ ایک حصے میں بادشاہ کا دیو سکل تا بوت اوراس
کے اردگرد نسبنۂ مچوٹے بہت سے نا بوت رکھے میں جن میں ذروجوا سروغیرہ بھرے گئے۔

سے و و مرسے حصے میں بتی کی بنی ہوئی کرسیال ، تخت بڑے بڑے بال و خبرہ کھے بھنے میں اور تمیسرا حصد خالی ہے۔ یہاں ایک بورڈونصب ہے ہیں پر مکھی ہے کہ اس بال کی تعبیر کا اتفاز سلام ہے اور میں بہوا ، برجیوسال بین کمل ہوا ، اور اس کی تعبیری مالا کھ کہ بوگرام

ما ندى فرج بولى -

ال كاس حق كختم برا برنكان ك يدسرها ل بناكى بوئى بى جرمقرك ك ملى عمارت برجا كرختم بوتى بين بها ن بريسته هيان واخلے كي شرهيوں سے كافي كم بعني ١٥ استر هيان ب كو لَى شك بہيں كونن تعبير كے نقط منطوست يومنگ منفرست ايك ماريخي شام كاركى جشیت رکھتے ہیں میکن وبدہ بنا ہوتو درامیل برجیب دغریب عرب گاہ ہے ، جولوگ تعبيرا ورسنكتراشي مين اسس حيرت انتكيز ذيانت وبده ريزي اورمهارت وصنّاعي كاثبوت دے سکتے ہیں' وہ اتنی سامنے کی حقیقت یک سے جابل تھے کہ مرسنے کے بعدز روجواہر کے برانبارمرنے والے کے بیے می کے دصیلوں سے زیادہ بے قبیت میں۔ جو لوگ حملہ آوروں کے دفاع کے بے دیوارچین اورشہر ممنوعہ نعمیرکرسکتے تھے کوہ موت کے حظے کوروکنے کے بیاری فر و بوار کھوسی نہ کرسکے اُن کی پیشکرہ فصیبس میں مک لموت کا داسته نه روک مکیس انجام ان کاکھی وہی مجوا جوا بہت بے سروسا مان مزدوراورایک ہے وسیدکسان کا ہوسکا تھا۔اس حقیقت کے تصورسے اپنے ہی یا شعار باد آ گئے سے سرتے ہیں بنہ ناک وہ اجسام تبال آج جومركن ألفت نفي جو كلزا دنظرته وه د بربرجن کا تھاکہی دشت وجل میں وه ناج سكندرسيء نهوه تخست كيال آج و مولائے سے مبی ان کا کہیں ملتا نے شال اُج دہ جن کے تہورے دملنی تعبی رمینیں عبرت کے کھنڈرہیں وہ محلّات ِشہا ں آج تقى حن كى جمل حبل سے حيكا جو مدنكا بي جن باغول كي ممهت سي عبرتفين فضائب سے *مرتب* خوا ل آن بر بروں کی زبال آج

### كربيث المين صبيافت ،

اسی روزشام کوی نبے جین کے وزیر آفلیتی ا نوام مسطرا برامیم بان میسیگ دیں سے

گریٹ ہال ہیں طاقات کا پروگرام تھا۔ یہ خودمسلان ہیں اورصوبہ کا نسو 'سے تعلق رکھتے
میں چین کی حکومت میں اُن کو بڑا سینئر مفام صصل ہے ، افلیتی تومیتوں کے امور کے
مرکزی وزمیر ہونے کے علاوہ حین کی سیاسی مثاور تی کمیٹی کے وائس چیئر میں بھی ہیں۔
مرکزی وزمیر ہونے کے علاوہ حین کی سیاسی مثاور تی کمیٹی کے وائس چیئر میں کا بارمیا زعمارت
میں اور چیئر اسکوار کر تھیا ان اُن من کے کنارے واقع ہے ، بی عمارت میں کا بارمین ہاؤس کھی ہے ، اس میں وزرا رکے جمیر بھی میں 'مرصوبے کے الرکان پار نیمنٹ کے لیے الگ لگ
بل بھی ہیں۔ اس میں وزرا رکے جمیر بھی میں 'مرصوبے کے الرکان پار نیمنٹ کے لیے الگ لگ
میں وزرا رکے جمیر بھی میں 'مرصوبے کے الرکان پار نیمنٹ کے لیے الگ لگ
میں ہور رہ ہے کہ اس کا مرکزی ہال ورنیا کا سب سے بڑا ہال ہے جس کے بیچ میں کوئی شون
میں اور اثنا بڑا ہے کہ اس میں فی بال کھیلی جاسکتی ہے ۔

اسی عمارت کے ایک حقے میں مٹرا براہیم یان چینگ زین نے وفد کا استقبال کیا

ہماں پاکتانی سفارت خانے کے مغیر بھی ملاقات ہیں شامل ہونے کے بیے ہنچ گئے نقے ،

مٹرا براہیم یان چینگ زین نے اس معاطے میں خاص طور پرحکومت پاکتان کا شکریہ اوا

مٹرا براہیم یان چینگ زین نے اس معاطے میں خاص طور پرحکومت پاکتان کا شکریہ اوا

کاکاس نے چینی تجاج کو جہائے مقدس بھینے کا انتظام کیا ہے ، اور اس کے ذریعہ اصال

دو مرا رحج نے نے فریضة جج اواکیا ، اور اس دوران پاکتانی حکومت اور عوام نے جینی کی معانوں کا بڑا گر مجرشی سے خیر مقدم کیا اور ان کی بہترین بیزبانی کی ۔ ان سے دسمی گفتگو

کے بعداح خرنے چینی مسلمانوں کے ساتھ مزید تعاون کے لیے تین تجاویز پیش کیں ۔

کے بعداح خرنے چینی مسلمانوں کے ساتھ مزید تعاون کے لیے تین تجاویز پیش کیں ۔

ور بات کی کونان کو تیا دکر کے اسلائی علوم کی اعلی تعلیم کے بیے پاکتان تھیجیں مرور بات کی کونان کا انتظام کرسکتے ہیں ۔ اس طرح چینی سلما ٹوں میں اچقے منور دیا میں دینی رہمانی کا فرائیس انجام میں اور حملام میں دینی رہمانی کا فرائیس انجام دیں کے میں دینی رہمانی کا فرائیس انجام دیں ہیں دینی رہمانی کا فرائیس انجام دی کھیں ۔

(۲) د بنی علوم کے پانجی سالہ نصاب کے جو چند مدارس ہجنگ کا نسو وغیرہ میں قائم ہیں اُن میں تدرسیں کے لیے پاکشان سے زائر اساتذہ (Visiting Lecturers)

النظام مي كياما مكتاب.

رس) مین بن اسلام علی کرجن کتابوں کی ضرورت ہو ہم پاکتان سے اپنے مینی سلمان بجایوں کے بین سلمان بجایوں کے بیت ابنی کا انتظام کئی کرسکتے ہیں۔

جناب ابراہیم بان چینگ زین نے اس شیکٹ کا تسکریہ کے ساتھ نجرمقدم کہا اور کہاکہ ان اُمورکی عملی تعقیب لات کے بیے تعلقہ حکام آپ کے سفارت خانے کی وساطت سے آپ سے رابطہ بیدا کریں گئے۔

مغرب کے بعد جنا ب ابرا میم نے گریٹ بال ہی کے ایک چیتے میں وفد کے اعراز
میں ایک عشا بہر کا اسمام کیا تھا۔ میکن انہیں ایا نک ایک دوسری سرکاری ملاقات کے
بی جانا بڑگیا ، اس بیے وہ محکم مدا مہب کے ڈائر کیٹر جنرل کورجنہیں ہیں کا دربرمذہبی اور
کہنا چاہیتے ، اپنی نما مندگی کے بیے جھوڑ کرخود چلے گئے۔ عشا تیہ کے دوران ان سے مذکورہ
امور کی علی تفصیلات کے بارے میں باتیں ہوئی رہیں۔

(Y)

# ناتب صدر سيريم كورك كي طرف ظهرانه .

اس دعوت کا ابتمام مسٹر جیانگرن نے بیجنگ کے ایک متماز اسلامی رسیٹورنٹ میں کیا تھا۔ انبول نے اپنی مختصر خیرمتدی تقریر میں کہا کہ چین اور پاکتان کے درمیان زندگ کے کیا تھا۔ انبول نے اپنی مختصر خیرمتدی تقریر میں کہا کہ جین اور پاکتان کے درمیان زندگ کے

مختلف شعبوں میں تعادن اور وفود کے تبادلوں کا سلسلہ جاری مبکہ روز افروں ہے۔
سیکن عدلیہ کی سطح پر باہمی مُلاقاتوں اور وفود کے تبادلوں کی بہت کی ہے، اس مرتبہ بب بن عوضی ہے کہ علما مرکے اس فیرسگالی و فدکی قبادت پاکتانی عدلیہ کے ایک رکن کرہے ہیں۔
المنداہم نے اس موقع کو عنبہت سمجے کمراس ملاقات کا اہنمام کیا ہے ، تاکدو نوں عکوں کی مدلیہ کے درمیان دو ابط کا ایک اجھا آغاز ہو۔

احقر کی مختصر جوابی تقریر کے بعداًن سے مین کے نظام عدل کے با رہے ہیں دلی ہوئے دلی ہوئے دلی ہوئے اس کے عدالتی نظام کے تعلق جو قابلِ در کرا موراً ن سے عوم ہوئے اُن کا خلاصہ یہ ہے :

(١) چين ميس عدالتوں کي چار طعيس ميں:

دالف بنیادی عوامی عدانتیں رجو مبارے مک کے مبطر میں کی عدالتوں کے مثابہ میں میک میں ہے میں انتخاص کے مثابہ میں میں میکن براہِ رامست عدلیہ کے ماتحت ہیں' انتخام بہت ان کا کوئی تعلق مہیں ) - برعدالیس کا و منبوں' اور اصلاع کی سطح پرتفام ہیں -

- رب) پریفیکچوں رڈویڈنوں) مرکزی حکومت کے تحت بلدیات کی انس میڈیٹ عوامی عدالتیں۔ رجو ہمارے عدالتی نظام کی سول اور سٹن عدالنوں کے مشابہ میں)
  - رج) صوبول کی عدالت مائے مالیہ

(د) سپرم پیسیاز کورٹ

ان کے علاقوہ کچوخصوصی مدانٹیں فاصقہم کے مقدمات کے تصفیہ کے یہے بھی قائم میں -

ر۲) عدانتِ عظی اسپریم پمیلز کورٹ امام مقامی اورخصوصی عدائتوں کی مُرانی کرتی ہے اور ان اسپریم پمیلز کورٹ (Applellate) اختیار سبخ اور اپنا اصلی (Applellate) اور اپنیٹ (Applellate) اختیار سماعت بھی قانون کے مطابق استعال کرتی ہے۔

رس) دیوانی مقدمات میں مینی عدائیں با قاعدہ مقدمے کی کا دروائی سے قبل مصالحتی

کا دروا بھر پر بہت زور دیتی ہیں۔ اس غرض کے بیے مک بھر ہیں ولا کھ می ہزاد افراد

سے زائد عوامی مصافحتی کم بٹیاں قائم ہیں۔ جن ہیں بنیتائیس لا کھ جہتر ہزاد افراد

انٹی کے فرائف انجام دیتے ہیں۔ یہ افراد کا دخانوں، کا نول، دیاست اور

منتف محتوں ہیں تعینات ہیں، اوران کی ہرمکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تنازے

کوعدات کی پہنچنے سے پہلے باہمی گفت و شنبدسے ختم کر دیا جائے۔

اس کے علا وہ عدالت بھی پہلے مرحلے ہیں فریقین کے درمیان مصالحت کرانے فریقین سے باس عرض کے بیا بسا او قات جج کو کر و عدالت سے باہر

د بائشی مقامات پر جاکر دوسرے عوام کی مددسے فریقین کے درمیان مفاہمت د باہر

کرانے کی کوشش کرتا ہے ہیں کے نتیجے میں بسا او قات مصالحت ہو جاتی ہے۔

اور نن زعر تم ہوجاتی ہے۔ میکن اگر مصالحت کی کا دروائی ناکام ہوجاتی ہے۔

افرین زعر تم ہوجاتی ہے۔ میکن اگر مصالحت کی کا دروائی ناکام ہوجاتی تو بھر

ہاقاعدہ مقدمے کی قانونی کا دروائی کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔

رم) عدالتی کارروائی کاطری کاردوفریقی نظام ( Enquisitorial System ) سے قرب ہے ،
کے بجلئے نفتیشی نظام ( Enquisitorial System ) سے قرب ہے ،
پیانچہ جے صرف فریقیں کے بیانات اور دلائل شنے پراکتفاہیں کرنا، بلکم خدے
کی کارروائی کو تعیق واقعات کے بیے استعمال کرتاہ بین بیانچہ گواہوں سے اقعے
کے بارے میں خود بھی بمزت سوالات کرتا ہے صرورت کے بواقع برامنا فی شہادی سے بارے میں خود بھی بمزت سوالات کرتا ہے صرورت کے بیانات ریکارو کرتا ہے ،
وورفوجواری مقدمات میں بوقت صرورت جائے داردات پر ماکر اسس کا معائز بھی کرتا ہے۔

ردی احترنے سوال کیا کہ پہال اعلیٰ عدائتوں کو دہٹ کا اختیا برسماعت ( ۱۳۱۰ مامی ۱۳۱۰ میں استان میں ۱۳۱۰ میں مامسل ہے ؟ اولاً ان حضرات نے بیٹ کی اصطلاح سے ناوا تفییت کا اظہار کیا ، میپر جب احقرنے اس کی تشریح کی توانہوں نے جزوی کوئر پر

ایسے اختبار ساعت کا قرار کیا ، میکن ان کے جو اب سے استھ کا تا تربی تھا کہ رٹ کا جو مفہوم اورطراتی کا رہما رہے ملک میں وا مجے ہے وہ اس استفعیل کے ساتھ اس کا تعبق رموجو د نہیں ہے۔

(۱) کک میں فرجداری مقدمات کی تعداد دایوانی مقدمات کے مقابطے ہیں آدا مدّہے اور فرجداری مقدمات ہیں بھی جوری کے مقدمات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
مسر جیانگرین باوقارا ورشگفترانسان ہیں اور دوسرے جے صاحبان کی مددسے ہما رہ سوالات کا اطمینان کے نالفی اورشگفتگی کے ساتھ جاب دیتے رہے بق اونی اسلامات کی وج سے ہما رہ جینی ترجان مسر نوین نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ ان سے انگریزی بی بھتگو کریں توزیا دہ بہترہے ، تاکم ترجانی کی مشکلات پیدا مز ہوئی چائی کی مشکلات پیدا مز ہوئی چائی کی مشکلات بیدا مز ہوئی جائی کی مدد لی بھرانہوں نے عمالت کے ایک ترجان کی مدد لی بھرانگریزی نیا دہ روانی سے بول مسکل نقا ، جنانچ باقی گفتگو ان کی دسا طب سے ہوئی .

یہاں سے میں موبر کا نسو کے دُورے کے بیے ڈیڑھ بجے ایٹر بورٹ دوانہ ہوا خفاءاس بیے میز بانوں نے بھی ہر کام یں وقت کے اختصار کا فاص خبال رکھا،اور تھیک ڈیڑھ نجے بڑے تیاک کے ساتھ ہمیں رخصت کردیا۔

### صُوبِرُكانسوكامفر:

کرسکیا بگ میں شدید برئر دی شروع ہو عکی تھی اور برف باری کی وجہت وہاں کی بھاڑی بھی مشکوک ہوگئی تھیں کچھیل مرتبہ ایک پاکتانی و فدسکیا بگ میں موسم کی خرابی کی بہت پر پھنسا رہا تھا۔

مهم ، نومبرکوسپریم کورٹ کی صنیا فت سے فارغ ہوکر نظے آوا سمان پرا برتھا اور ملکی ہاکہ سن اور تیز ہوا کو سے سبب ورج حوارت نقطہ انجما دکے قرب بہنجا ہو انحا ایئر بورٹ بہنچے آورہ ہم کی خوابی کی بنا پرتمام بروا زیں مطل تقین اس بیے تقریباً دو گھنے ایئر بورٹ بہنچے آورہ ہم کی خوابی کی بنا پرتمام بروا زیں مطل تقین اس بیے تقریباً دو گھنے وی این بی لا دی کئی میں انتظا دکرنا بڑا ۔ اس سفر میں پاکستی نی مفادت خانے کے سیکنڈ سیم بریر میں مشرسن جا درج بھی ہما رہے وفد کے ساتھ شامل ہو گئے ستھے جوابی فعال اور باخر زوجوان ہیں اورج بی زبان بڑی روا نی سے بولے ہیں نیزجا کنامسلم ایسوسی ایش کے باخر زوجوان ہی اورج بار جاب سیمان بطور میز بان ہما رہے ساتھ بھے ۔

تقریباً ساڑھے جا رہے ہم جا کنا ہرلائنزکے ڈرائڈٹ طیارے ہم سوار ہوئے اور نقریباً پونے دو کھنے کی پروا نے بعد کا نسو کے دارا محکومت لانجو ہینے۔ اُ زنے سے پہلے پا کسٹ نے اعلان کیا کہ زمین پرد رج حرارت صفرسے ہم سنجی گرٹر کم ہے۔ طبارے سے باہر نکلے نوشد پر برفانی ہوا دل کے حبکر چل رہے تھے ہیں ایپرن پراستقبال کیا دا ہے ہوم کی گرمجوشی نے ہوسم کی شدت کو مجلا دبا۔ وی آئی پی فاد کے بین مغرب کی نمازادا کرے ہم شہر کی طوف ردا رہ ہوئے بہاں شہرا بیر لورٹ سے ۔ ایک یومیٹر کے فاصلے پروا تع ہے اس بیے شہر ہی خیتے ایک گھنٹر سے نا مذوقت صرف ہوا۔

لانچوصور کانسوکا دارالحکومت اور چین کامشہو متنعتی شہرے جوشہرة آفاق دریائے زردھین کا دوسراطویل زین دریاہے۔ دریائے زردھین کا دوسراطویل زین دریاہے۔ اس کی لبائی یا نجے ہزار جا رسوزر سے کیلومیٹر ہے ، اوراس کے طاس کا رقبہ سات لاکھیتن برار چارسو تربیع کیلومیٹر ہے ، اوراس کے طاس کا رقبہ سات لاکھیتن برار چارسو تینتا لیس مرباح کمبیومیٹر ہے۔ یہ دریا صوبہ چینگ مائی میں کوہ پایان باری شمالی سمنت سے نکل تا ہے اور متعدد صوبوں سے گذر آنا برکواشان تونک کے علاقے میں بحیرہ بوحانی کے اندر جا بگرتا ہے ، دریا ہے زرد کی وادی عبین کی تہذیب وثعاف نے کا کہوا ہو

رى سے، اس ليے اسے گہوا رة جين كيا جاناب ـ

اس دریا کو دریائے ذر داس بیے کہتے ہیں کراس ہیں و نبا کے تمام دریاؤں کی نبیت زیا دہ گا و ہوائی ہے۔ یہ ہرسال ایک ارب سابٹ کر وڑ بڑ گا دہا کر زیری دا دی تک لا تاہے، جہال اس کا بہا وسئست ہوجا تاہے، اور تنہ میں کیچڑ جمع ہوتی رستی ہے، اس کیچڑ اور گا دکی وجہ سے دریا اتنا اُ تفلا ہو گیا ہے کہ کما روں پر اوپنے اوپنے تعمیر کے گئے ہیں اور یہ سطح زین سے بلند دریا بن کیا ہے۔

دریائے ذرد میں اکٹر و بینتر سیلاب ا جا نا ہے جبس کی بنا پر بڑی تباہی بحتی تھی،
ادر کہا جا نا ہے کہ اس دریائے نا ایخ بین جبیس مرتبہ اپنا رخ تبدیل کیا جس کے نتیجے میں چینی عوام کو بڑے مصابی اُسے اُسے اُسے برطے ، یہاں کٹ کہ اس کا لفٹ جبین کا نا سور" مشہور مہوگی - با لا فرطومت نے اس کی بالائی اور وسطی وا دیوں میں ند فیراً ب کے بڑے برطے منفوعے نے میں اور ذیریں وا دیوں میں شیتوں کومتنا کم کیا ہے جس کے بیٹے میں اس دریا سے بہونے والی تباہ کاریاں بہت کم ہوگئی ہیں ۔

صوبہ کانسوی گل آبا دی ایک کروٹونت لا کھ ہے جس میں با رہ لا کومت لائی اور بورے صوبے میں تقریباً بارہ سومسیدیں ہیں۔ اور اس صوب کے دارا لحکومت لائی کی آبادی بارہ لا کھ ہے۔ مسلما نوں کی تعدا دستر شرارہ ہے۔ اور بڑی مبیدیں کیا سے ذا نر ہیں یہاں کی مرکزی مبیدی جو دربائے ذرد کے کنا رے واقع ہے، دینی تعلیما در انکر ترمیت کا ایک مدرسہ بھی ہے جس میں وہی یا نجے سالہ نصاب بڑھا یا جا آہے جو انکر ترمیت کا ایک مدرسہ بھی ہے جس میں وہی یا نجے سالہ نصاب بڑھا یا جا آہے جو یہیں کے مدارس میں مرق جے ہے، اس مبید کے امام اور مدرسے کے سربرا ہستین یہیں کے مدارس میں مرق جے ہے، اس مبید کے امام اور مدرسے کے سربرا ہستین یہیں کو نوش قطع بین اور ضوف قطع میں بین اور صوبہ کا نسوی جائن سلم ایسی کی کا دمیں آشریف فرما رہے۔ اور اثنا رسقران سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی کی کا دمیں آشریف فرما رہے۔ اور اثنا رسقران سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی وہ بہت سے فہتی مسائل پر بھی گھنگا کو کہتے رہے ۔

انبول نے بتا یا کو بھندہ تعالیٰ اب میں میں میں اول کی حالت بہت بہترہے ہیں یہ مسلمان بہت خوش ہیں۔ احقر کے بار بار کے سوالات کے جواب بیں وہنوں نے فرایا کہ یہاں علما رکا اصل مسلما می کتب کی کہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مدیث میں صرف میں کا در آلاؤلؤ والمرجان کے ادر مدیث کی کوئی نثرے موجود نہیں فقہ میں صرف مثرے و تعایدا وزر والمحقار بھے بکوئی اور کتاب موجود نہیں ہے۔

انبی سے برافسوسناک بات بھی معلوم ہوئی کہ یہاں سمانوں کے درمیان بعض ظرائی فقتی اور کلامی سائل ہیں فرقہ بندی اور تنازم بھی ہوجود ہے ، مثلاً" استوار ملی العرش "کی حقیقت مرکز دفع بدی ہو اور عدم جوا زوغیرہ افسوس اس بات سے ہوا کو ایک ایک ایسے ملک ہیں جہاں سمانوں کا اصل مسلم اپنے دین وا بمان کا تحفظ اور اپنی آئندہ نسلوں کی ترمیت ہے ، وہاں اس قسم کے مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ معلوم بد ہوا کہ برمسائل حال ہی ہیں کسی نے اس علاقے ہیں کھوٹ کے بین ور ذہباں کے مسلمان جوسونسید حنفی ہیں اس سے قبل سیدھ سا دے طریقے سے اپنے وین پر کے مسلمان جوسونسید حنفی ہیں اس سے قبل سیدھ سا دے طریقے سے اپنے وین پر عمل کرتے بیلے آ رہے تھے مسلمانوں کے درمیان ایسے مسائل کھوٹ کرکے ان کی صفول عبی انتظار پیدا کرنے والوں کے تی میں دعائے ہوا ہیت کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہیں؟ اس میں انتظار پیدا کرنے والوں کے تی میں دعائے ہوا ہیت کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہیں؟ اس می مطافر ط نے ۔ امین ۔

تقریباً اُنگی کے رات ہم شہر لا نیوس داخل ہوئے بہاں ایک منعا می ہوٹل میں مماری راکش کا انتظام کیا گیا تھا، اسی ہوٹل کے کمرہ طلاقات میں صوبۂ کا نسو کے است میں موبۂ کا نسو کے است میں صوبۂ کا نسو کے است کورز جن ب شریعی نیا صاحب جوایک مہنس کھ مسلمان ہیں، وفد سے ملاقات کے بیے تشریعی لاتے، اُن سے تعوری ویرو ہی گفت گورہی، اُس کے بعداسی ہوٹل کے طعم میں انہوں نے وفد کے اعراز ہیں عثبا یئے ویا ۔ اس عثبا تیہ میں شہر کے دوسر سے معرزین میں انہوں نے کہ میں جن ب صیب انڈ ما سوئین ، شیخ یونس یال سن اور لانچوک مساجد کے ائر حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں ۔

جناب متربعیت نیا صاحب (ناتب گور مزصور بر کانسو) عثما تیر کے دوران باربار

مکومتِ پاکتان کا تنگریہ اوا کرتے رہے کہ اس نے بینی مسمانوں کے جج کا انتظام کیا، انہوں نے آئندہ سال خو دبھی جج کے لیے جانے کا ارا وہ ظاہر کیا۔ وہ کھانے کے دوران صوبۂ کا نسوم برمسلمانوں کے حالات بیان کرتے رہے ۔ رات گیا رہ نبچے کے قریب یہ دلچیب نشست برخاست ہوئی۔

### لن شاكاسفر؛

صبح سورے ہم صورته کا نسو کے ایک اور شہرین شاکے بے روا نہ ہوتے براینے پریفیکی راڈ ویژن) کاصدرمقام ہے، اور کاروں کے ذریعے لانچوسے اس شهركا راسة نفرياً يا في كفف كاب - لا نحوس في يونس بال سين رصدر صوبان چا تنامسلم ایسوسی البیشن) ا و رجناب هبیب ایند ما سولین رنائب صدرمتومانی سیاسی مشاورنی میشی) ادر ایک اورنای صدر بوست مانن هی سا ظر بو کے اس طرح یا نج کاروں اور ایک دیگن کا یہ قاند سرط کے دریعے لانچوسے روایہ ہؤا۔ بدرات زباده تربهاری صاقوں سے گذرتا تھا ، سردی شدید مگرخوشگو، رکھی، درج ٔ حرارت صفرے میں کافی نیے گرا ہو اتھا، اورجا بجا پہاڑوں برا وروا دیوں میں برف پڑی ہوئی تھی۔ تقریباً دو گھنے کے سفر کے بعدیم نے ایک وریا روریانے تھا و فر عبور کیا توسامنے چند جیبیں اور ایک ہجوم کھڑا نظراً یا جس نے اننا رے سے ہمار گاڑیاں کو ہیں۔ وریا فت کرنے بیعلوم بڑا کہ ۔ بن ثنا شہرکے لوگ میں جو مکم دریائے تھا دُخر کے یار بن شا ریفیکورڈویڈن) کی سرو د شروع ہوتی ہیں، اس سے یہ اپنے دویشن کی مرصد پروفد کا استقبال کرنے آئے ہیں ان لوگوں ہیں لن ٹا ڈویڈن کے کمٹنز، ڈیٹی کمٹنز، محكمة مذاسب كے اعلیٰ افسران اوربن شاكی مسامبركے المرو خطبیا جضرات شایل تھے . بہاں بن شاشر نقریباً بین گھنے میں نت پروا قع ہے اوران حفرات کے اس وقت بہال موجود مونے كامطلب يہ تھاكہ بيطلوع فجرسے كافي يہلے سخت سُردى ميں میںوں کے ذریعے سے روا نہ ہوئے ہوں گے۔ اُن کی اس گرم جوش مجت نے بڑا

مّا ترکیا- زبان منطانتی فی به بران حضرات سے براہ را سنت گفتگومکن مذکفی میکن ان کے جہروں سے جو محبت اور جو ضلوص ہو بدا تھا، وہ الفاظ کی ترجمانی سے ما ورا تھا۔ کاوں سے آن کر ان حضرات سے بنگیر ہونے اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود گرمجوشی کے ساتھ استلام علیکی کا واحد مشترکی عبله اوا کرنے کا منظر بڑا پیر کیف تھا۔

بہاں سے ہمارے قافلے بین بین جیپوں کا اضافہ ہوگی، اور اب آ کھرگاڑیوں
کا یہ کا روا ترسس میں سب سے آگے ہو ویز لکمشز کی گاڑی پائلٹ کے فرائفن انجام دیج ہوئی جل رہی تھی ہوس سی سے گذر نا ویا سعوام کی ایک بڑی تعداو اسے دیجھنے کے
لیے جمع ہوجاتی، ادر ان عوام میں اکٹر کے مروں پرگول ٹوبیاں اس بات کی علامت تھی
کہ پرلوگ سسلمان ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کران سب کو پاکتانی وفعد کی آمد کی اطلاع کسی
طرح ہو جکی تھی ، اس ہے جہاں سے ہما راتی فلد گذرتا، لوگ کھرشے ہو ہوکراس کا خیرمقدم
کرتے ہے۔

ان ناپر بنیکی صوبهٔ کانسو کا وه هٔ ویژن ہے۔ بن بن آبادی کا کمر تین مسلمان ہے؛ اس سے اس دویژن میں گا آبادی ایما الاکھ ہے؛ اس سے اس دویژن میں گا آبادی ایما الاکھ ہے، اس دویژن میں گا آبادی ایما الاکھ ہے، کویا ۵ وہ ۵ فیصد مسلمان بن اور صوب اس دویژن میں مسلمان کی تعداد ۵ ا ا ہے ، نیکن احفر کا اندازہ یہ ہے کہ مذہب کی منیاد پر مردم شاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعداد دشما ربوری طرح میمی ہنب ہوئے۔ اس بے اور خالباً بہاں مسلمانون کی آبادی کا تناسب م ۵ فیصد سے کا فی زبادہ ہوگا۔ اس بے کوراستے میں جتنے دیہا سے ہمارے سامنے آئے ، اُن کی ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بہت ماریاں محسوس ہوئی۔

بهان کک مردون کا تعتق ہے ، ان بین سلیا نول کی شناخت تو بی سے باسانی ہو جانی ہے اس کے علا وہ عور تول بین سلیا نول کی شناخت اس طرح ہونی ہے کہ سلمان عور تبین اپنے سرول پر اوڑھنیاں با ندھتی ہیں۔ بُر نقع اور نقاب دغیرہ کا تصوّر تو بہاں موجود نہیں ہے دنہیں سے ایکن دیہات میں سرول پر اوڑھنیوں کی خاصی شدّت سے پابندی کی موجود نہیں سے ایکن دیہات میں سرول پر اوڑھنیوں کی خاصی شدّت سے پابندی کی

جاتی ہے ، اور ان اور صنیوں میں بھی ان نواتین نے ایسی تقسیم کررہی ہے جوکسی اور خطے میں تھے نظر نہیں ای ۔ یہاں قاعدہ بہ ہے ارکنوا ری لاکیاں سربرسز اور صنیا الاندی میں۔ شادی شدہ اور ا دھیر عم عورتیں سیاہ اوڑھنیاں استعمال کرتی میں اور گوڑھیاں ہند ا در صنیاں عمومًا جب کسی عورت کے ہمال یو تا یا نواسہ بیدا ہوجا تاہے تووہ سیاہ اور هنی کی بجائے سفیدا و دھنی استعال کرنا متروع کردیتی ہے۔ سراکوں یہ سبزا ورھنی والی را الراب به بن کم نظر آئیں زیادہ ترساہ اور سفیداوڑ صنیاں دکھائی دین غالباً اسس کا مطلب بہے کہ کنواری او کیوں کوعام طور پر گھرسے با ہر ہیں نکالاجا نا۔ مركت إمردون مي ثويون سے اور عور تون ميں اور هنيون سے اس بات کا ندازہ لگانا کھے کی ہمیں ہے کہ اس علاقے میں سلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ رائے میں دیہات میں متعدد سعدی نظراتی رہیں ، سین میز ما نوں نے راستے کی ک بستى بين جو كھان لوكا دُنٹى كا ايك گاؤں تھا، تقريباً نصف گھنے ہمارے تيام كايوكلا) ر کھا نغا ہجونہی ہماری گاڈیاں اس گاؤں میں داخل ہوئیں، روک پرسلمانوں کی دورویہ كومى بوق قطاروں نے بیک آواز" استلام علیک، کانوہ بندکیا۔ بہاں سینکر وں ملان نہانے کب سے اس فافلے کے منتظر کھوٹے تھے اورجب ہم کاروں سے تھے توہر شخص مصافی کرنے اور بعلگر ہونے کے بیے دو سروں سے آ کے برصوحاتے کی تعریب نفا۔ ان حضرات کے ہمرے نوشی سے دمک رہے تھے اوران پروں بیتابی صاف، روهی جاسکتی تھی جو اظہا رمحتن ومترت کا ساسب طریقہ میترند آنے سے پداہونی ہے۔ برا يك جيوطا سائيمانده اوردُورا فيا ده كا وّ ل تفاحس كي آبا دى تنايراً كهُرس ہزارسے زائدرنہ ہوگی، گاؤں کے بیشتر مکانا نخستہ حال، راستے کچے اورجا بجاکیج ٹسے بھرے ہوئے ، اور با شندے زیا دہ زغریب ہیں ہیکن اس میں دوبو ی خولصورت اور کتا دہ سبدی ہیں۔ پہلے یہ دونوں مسجدیں جھوٹی سی تھیں ابھی ڈیڈھ دوسال کے ووران النبی پختہ تعمیر کیا گیاہے۔ اما مصاحبان نے بتایا کہ بہاں جیوٹے مدرسے کسی وائم میں جن میں قرآن کریم اور ابتدائی دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، نوحوان طلبہ بیسے میترنے

سروں روائے عصورت ماعراعی الرسے ہوتے تھے.

چونکم پرجمعہ کا دن نھا، اور ہمیں نماز بٹائتہر بیں ا داکر ٹی نقی- اس بیے گاؤں ہیں مختصرتیا م اور دونوں مبحد دن میں نقوڑی نھوڑی دیر رُکنے کے بعد مم دربارہ سفر ہیر ردا نہ ہوگئے۔

# بن شاكى جامع مىجدىن جُمعه :

برف بوش بہاڑیوں پراُ ترتے چڑھتے ہم دو پہرکے ایک بجے سے ذرا پہلے بن شاشہ میں داخل ہوئے ، بہاں نیام کا انتظام ایک صاف سخترے سرکاری رابیٹ باڈس میں فغا، وضوکرتے ہی ہم جا مع مسجد میں نماز خبد ادا کرنے کے لیے روا نہ ہوئے ۔ پیما می صبحہ شنہرکے باکل مرکزی چوک کے کن رہے واقع تھی۔ ہما راقا فلر بہاں پہنچا تو لوگوں کے جوش مخروش فالم قابل دید تھا مسجد کے کا فی دکو رہے مسلمانوں نے دورو بہ قطار بر ہنائ ہوئ تھیں برا نہ مالم اس کی دیواروں اور عمارتوں پر نیرٹ ہوئے ہوئے میں میں کہ کیا روں اور عمارتوں پر نیرٹ ہوئے ہوئے میں میں کہ کیا روں اور عمارتوں پر نیرٹ ہوئے ہوئے میں میں کہ کیا روں اور عمارتوں پر نیرٹ ہوئے ہوئے میں کہ کا فی دکھیں ہوئی اور عمارتوں پر نیرٹ ہوئے ہوئے میں کہ کا فی دائے میں کہ کا فی دائے ہوئی کا سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں سے جرا ہو ایک ایک اور اندرونی بال ما شارات میں نہوں سے جرا ہو ایک ایک ایک کا سے جرا ہو ایک اور اندرونی بال ما شارات ما نہوں کیا ہوں سے جرا ہو ایک ایک کا سے جرا ہو ایک میں میں کا سے جرا ہو ایک کے کا دور اندرونی بال ما شارات میں نہوں سے جرا ہو ایک کا سے دوروں کا دوروں کیا ہو تا میں کا سے بیا ہو ایک کا سے دوروں کی کا دوروں کیا ہو تا میں کیا کا دوروں کیا ہو کا دوروں کو دوروں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کا کہ کا دوروں کیا ہو کو کا دوروں کیا ہو کیا کیا ہو کیا ہو

جوسے بیخ سبورک ام ما اس نے بین ربان میں نشہ تقریر کی اس کے بعد
احتر کی تقریر ہون جس کا بینی نر بمہ پاک نی سفارت خانے کے سیانڈ سیکے رقری طرحن جادیر
نے کیا ، جو بیجناک سے سفریس ہمارے ساتھ نظے۔ احقر نے منبرسے دیکھا تو مسجد ما شارالند
نما زیوں سے بھری ہونی تھی اور کہیں بل دھرنے کی جگہ نہ تھی، دردا زدں ادر سرٹر سیوں
پر بھی آدمی نظے ، اور سامنے کی سرٹرک کے سات تھے۔ مختا طاندازے کے مطابق
مجمع سات آٹھ ہزار کے باک بھا ہوگا ۔ احقر نے اپنی تفریر میں ان مسلمانوں کو اپنے
دین وابیان کے تحفظ اور اس دُوراف تا دہ علاقے میں شمع اسلام فرد زال کھنے پرمبارکباد
پیش کی پاک ن کے عوام کی طرف سے انہیں بینا م محبّت دیا ، اور اس بات پر زور وہا
کہ وہ ایمان کی اس مقد س اما شت کو اپنی آئندہ نسلول تک بحفاظت بہنچانے کے لیے
کہ وہ ایمان کی اس مقد س اما شت کو اپنی آئندہ نسلول تک بحفاظت بہنچانے کے لیے
دینی تعلیم کی طرف خصوصی تو تب دیں۔

ا هرکے بعرفتی محرصی نعیم صاحب نے بھی مختصر تعریب میں مینی مسلمانوں کے مبذب کو خراج محسین بین مسلمانوں کے مبذب کو خراج محسین بین اور اپنے مشاہرات و ما ترات بیان فروائے۔

اس کے بعداما مصاحب نے علی بی خطبہ دیا ، خطبہ ہیں جوبی زبان میں تھا ، اور اما مصاحب کے ابداز قرائت سے واضع تھا کہ وہ خطبے کا مغہم سمجے کرا دا کر درہے ہیں۔
احتر کوشیخ بونس یا س نے بہا یا تھا کہ اس علاقے کے سلمان جمد کے بعد سنتوں کے علاوہ 'ا متباطا انظم'' کی چار رکعتیں پڑھنے کے عادی ہیں چنا بخہ جاعت کے بعد سمب کے علاوہ 'ا متباطا انظم'' کی چار رکعتیں پڑھنے کے عادی ہیں چنا بخہ جاعت کے بعد میں رکعنیں پڑھ ایسے تھے۔ احتر نے شیخ یونس سے عرض کیا تھا کہ شرعاً '' احتباط انظم'' کی رکھتیں پڑھا پندیدہ اپنی احتر نے شیخ یونس سے عرض کیا تھا کہ شرعاً '' احتباط انظم'' کی رکھتیں پڑھنا پندیدہ اپنی احتر نے شیخ یونس سے عرض کیا تھا کہ شرعاً '' احتباط النظم'' کی رکھتیں پڑھنا پندیدہ اپنی کوئی خطفت کے ساتھ سے 'ادر لوگوں کو حکمت و تدر ہے کے ساتھ سی کوئی خطفت کے الجو نے آئیس اس مینے کے متعلق کوئی خطفت کے ساتھ کی کردی تھی ' جسے البوں نے ترتبہ کے ساتھ کی کردی تھی ' جسے البوں نے ترتبہ کے ساتھ کی کردی تھی ' جسے البوں نے ترتبہ کے ساتھ کی کردی تھی ' جسے البوں نے ترتبہ کے ساتھ کیا ، اس کے مطابق عمل کا ادا دہ کھی خطا ہر کیا ۔

نی نیم جمعہ کے بعد بھی لوگ مصافے اور معلقے کے لیے جمع تھے ہا دیم جدی محرات سے گاڑیوں کے بہتینے میں کا فی وقت لگا جس میں محتبت اور اخلاص کے ساتھ دیمنران مسافیے کر درج تھے اس کے بیٹی نظر ہر شخص سے ہاتھ ملانے کو خود دل چا ہتا تھا . نگرا جانے کس اللہ کے بندے کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہما اسے حالات کی اللہ فرما دیں۔ جن مبراً زما حالات سے گذر کران حضرات نے اپنے دیں وا یمان کو بچایا ہے ، ان کے بیٹی نظران کو ایمان کی حلادت ہم سے کہبن زیا وہ حاسل ہوگی ۔ جب یہ خیال ان کے بیٹی نظران کو ایمان کی حلادت ہم سے کہبن زیا وہ حاسل ہوگی ۔ جب یہ خیال آثاقوان میں سے ہرایک کے ہا تھ بھوئے منے کو دل چا ہتا تھا، ان حضرات کو شایدا جب یہ خیال کے بعد خال اس طرح موقع نہیں ملا تھا، اور الہا سال کے بعد خال اس طرح موقع نہیں ملا تھا، اور الہا سال کے بعد خال احتر پہلا غیر جینی مسلمان فا جس نے اس جا مع مجد میں خطاب کیا 'اس لیے ان حفرات کے جذبا ب مجت کا اس جا مع مجد میں خطاب کیا 'اس لیے ان حفرات کے جذبا ب مجت کا انداز و لگانا شکل نہ تھا ۔

جمعہ کے بعد تیام گاہ پر دو ہر کا کھانا کھایا جب کے فورا بعد بن شاکی دوسری ساجد

میں جانا تھا۔ بوں تو ابن شامتہ میں گل مولد بڑی مبدی ہیں، مکن کیے بعدد گرے ان میں سے تین مزیرمساجد میں حاصری کا اتفاق ہوًا۔ ہر حکیمُسلمانوں کے خیرمقدم کا دہم منظر نظراً یا۔ جوجا مع مبحد میں دیکھا نفا۔ ان تینوں مسیدوں میں دینی تعلیم کا بندوبست بھی ہے۔ تینوں مسجدیں بڑی شاندار میں اور حکومت کی ملادیتے کھیٹے پڑھ دوسال میں تعمیر ہوئی ہیں۔ مساجد کے باہرمیز بانوں نے ایک مقامی فیکٹری کے معاننے کا پروگرام دکھاتھا۔ برثرى عظيم الشان فبيرى سے حبس ميں آواز اور عكس متعلق آلات اور شينريان تيار ہوتی میں۔ فیکٹری کے مختلف جنے کئی کیلومیٹریس تھیلے ہوئے میں بہاں مزائل کے ساتھ فن مونے والے كيمرے جھوٹے بڑے شب ريكار دو ان اشيا رمين استعال ہونے والى مشینری اور فاعنل ٹرزے تیار ہوتے ہیں۔ مکٹری کے منیجرنے متعددا شیارد کھاتے ہوئے تبایا که به اشبا حبن می که اسجا د مین ا در انھی دُنیا میں کہیں اور پیدا نہیں ہوتیں۔ فیکٹری کے تکنیکی معیا رہے یا رہے ہیں اطہا بررائے نو کوئی ما ہرنن ہی کرسکتا ہے، میکن عامیان نظرسے یہ اپنے میدان کی بڑی معباری فیکڑی نظراً تی ہے'ا ورحبس میز نے احقر کو بڑا متا ٹرکیا، وہ فیکھ یک عمارت اور اس میں کام زیے والوں کی ما دگی تھی عمارت اليي ہے كہ با برسے كو في شخص بيرا ندازه نہيں سكاسكتا كربر كو في عظيم التي ن تعنیکی ا داره بوگا - بوری ممارن میں ارتض وزیباتش کی کونی بیزنظرنہیں اُن نالے طرزى ممارت سے حس كا فرش ك سا ده سمن كاہے، دفاتر وغيره معولى درجے كے مبن میکن اس مین منتی اور گنیکی اغتبارے کام بڑا عظیم انشان ہور ہاہے'اورتمام مالی وسائل اس اصل کام پرصرف ہورہے ہیں - کامش اکر جا در دیکھ کریا دُل تھیا نے کا بی زربی اصول جو در مقیقت اسلام کی تعلیم ہے کم میں اینانے کے قابل ہو مکیں۔ اس د ن کا اختیام ایک خونصورت یا رک میں ایک استفیالیہ سے موا جوبین شا ریفیکی کے کڑنے نے ہما دے و فدکے اعزاز میں دیا تھا۔ کمٹنزا ورڈیٹی کمٹر دونوں سمان نفے اور بن ننا کی صدو کے اُغا زسے ہمارے سا حقصے۔ یداں ڈبٹی کمٹزنے بڑی گرجونن ا ورمحبّن بھری تقریر کی - احترنے بھی اپنی جوابی نقریر میں اپنے دورے کے اُڑان قدیمے

تفضیل کے ساتھ بیان کئے۔ میکن اس اعتراف کے ساتھ کہ مجتن اور مسترت کے جوجذبات ہمارے دلول میں موجز ن مین ان کے اظہار کے بیے ہمارے یاس موزوں الف اظ نہیں ہیں ۔

مغرب کی نمازاسی پارک میں اداکرنے کے بعد ہم قیام گاہ پردالیں آسے اور عشار کے بعد کو انسان پروگرا موں کی تعکن نے عشار کے بعد کو انسان پروگرا موں کی تعکن نے طبدی بیٹر کارُخ کرنے پرمجبور کر دیا۔

### چينگ ياني كاسفر

ہ زمبر کی جی سویرے ناشتے کے بعدان تباہے صوبہ چھیناگ ہائی کے دارالکوت شننگ کے لیے روائل ہوئی۔ ہن ٹاکے بیز ہاب جی میں بن ٹاکے کھٹزا درڈ بٹی کھٹزا محکمہ ڈامیسے کے ڈائر بچر داورچائنا مسلم ایسوی کیٹین کے متعدد عہدہ دارٹنا ہل تھے ہما رے اصرار کے با وجو دہمیں بن شامیں زمعیت کرنے پر آما دہ نہ ہوئے ، ان کا اصرار تھا کہ ہم صوبہ کانسوکی آخری عدو دیک و فد کوچھوڑ نے کے لیے جائیں گے بنیا نچہ وہ حضرات کانسوکی سرحذ کا ہے ہما رہے ساتھ رہے۔

بن نماسے شنگ مانے کے لیے داستے میں کئی سرابھاک بہاڑھا کل میں ، جو اس کی سرابھاک بہاڑھا کل میں ، جو اس کی برف سے ڈھے ہوئے تھے ، انہی میں سے ایک بہاڑ لاچی کہا آ ماہے ، اوراس کی چوٹی اس علاقے کی بلند تربن چوٹی ہے ، سطح سخندرسے اس کی بلندی ، ۲۵ مراہ ہے ۔ ایجی ہم یہ چوٹ ہی کا نسوا ور چیدنگ بائی کے صوبوں کے دربیان سرحد کا کام کرتی ہے ۔ ایجی ہم اس چوٹی تک بہیں پہنچ یائے تھے ، سرط کی کے دونوں طرف بہا رائے تھے ، اوروونوں بہاڑوں بربرط کی کے کو اس برفتان کی ایک بربرط کی کے کن دون تک برف کی سفید جا در وطلی ہوئی تھی ۔ کم اس برفتان کی ایک ورمیانی وادی میں کئی جیسیں اور کا برب اور ال سے باہر کھڑا ایک ایک تھے جوشن تک سے بہا رہے وفد کے استقبال کے لیے موجوز جیسینگ بائی کے لوگ تھے جوشن تک سے بہا رہے وفد کے استقبال کے لیے دوانے کب سے بہاں کھڑے ۔ ان میں صوبہ جیسینگ بائی کے مسلم الیوسی ایش کے دونوں کی ایش کے دونوں کی دونوں ایش کے دونوں کی دونوں ایش کی دونوں ایش کی دونوں ایش کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں ک

مدرشیخ عبدالند صوباتی محکهٔ خادجه که از کیم مسروا که بان دجن کا درجشوبائی دزید کے برا برہے کی کا کمر مبین میں صوبائی وزید کا کوئی منصب نہیں ہے ، اس کے بائے متعلق محکے کا سربرا و اعظ ڈائر کیٹر کہ با آسے اللیتی امور کمیٹن کے ڈائر کیٹر مسٹر لا بن لی اور مذہبی امور کے دائس ڈائر کیٹر مسٹر یاشن کو بطور ن اص قابل ذکر ہیں یہاں سے شننگ مذہبی امور کے دائس ڈائر کیٹر مسٹریا اس وقت ان حضرات کے پہاں موجو و بونے کا کافاصلہ تقریباً یا نی گفت کا ہے ، اہندا اس وقت ان حضرات کے پہاں موجو و بونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ رات کوچا رہے شنگ سے دوا نہ ہوئے ہوں گے۔

بہاں سروی بن شاسے بھی کہیں ذیادہ تھی، اس سے بیصرات وفد کے تماہارکان کے عارض استعال کے بیاہ ایک اوورکوٹ ساتھ لاتے تھے ، جوانہوں نے ہمارکا کا دوں سے اُرقے ہمیں پہنا دیئے۔ ان بیں سے ہراوورکوٹ کم از کم چوسات سیرکا ہوگا، اور واقعہ ہم کی سردی دیکھنے کے بعدا ندا زہ ہُوا کم جوگرم کیوے ہم ساتھ لائے گئے۔ ان کی اوروا قعہ ہم کی سردی دیکھنے کے بعدا ندا زہ ہُوا کم جوگرم کیوے ہم ساتھ لائے گئے۔ ان کی او وات ہم ان کی اوری سے ذیادہ نہیں تھی ۔

اب کہ ہم صُوبَ کانسوک گاڑیوں میں سفرکوں سے تھے، چینگ ہائی کے بیزاب اپنے ساتھ اپنے صوبے سے گاڑیاں ہے کرائے تھے، کانسو کے میزبان بہاں ہم سے دُھت ہوگتے ، اور اب سی گاڑیوں میں سفرمز وع ہوا۔ اب میرے ساتھ گاڑی میں بینے یوس کے بجائے میشنے عبرالڈ بھے بوصوبہ چینگ ہائی میں سلم ایسوسی الیش کے صدر ہیں۔

### سالار کاؤنٹی میں

دُستُوا دلُذا دِبِنا فَى حِيثُول سے گذرتے ہوئے تقریباً ایک گفتے بعدم ایک تعیب میں داخل ہوئے جوسالار کے نام سے شہورہے - بیز بافرں نے پروگرام یہ نبایا تعاکریہاں کرمسا جدا ورمدا رس کے معالیے کے بعدییں ایک دیہاتی مکان میں دو بیر کا کھا نا ہوگا اس کے بعدا کے دوار ہوں گے ۔

سالارک نام سے یہ کا وَنیْ رمنع بِمسلم اکثریت کی کا وَنیْ ہے۔ پوری کا وَنیْ سے۔ پوری کا وَنیْ میں سالھ ہزا رسالار قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور

نوہزار طونی قرمبت سے۔ اور صرف اس ایک کا دُنٹی میں ہم و مساجد ہیں جب ہماری کا رول کا فافلہ اس قصبے میں د اجل محوا تو روک کے دونوں طرف مسلمانوں کی قطار بی نہ جلنے کب سے منتظر کھڑی تھیں۔ کا رول سے اُترے تو کا دُنٹی کے میر ما مح صاحب کو بیٹی کمٹیز ما مح صاحب کو میں کمٹیز ما ویہاں کی جا مع مبعد کے امام شیخ سجد حن نے دوند کا استقبال کیا ۔

يهاں ہم دومبحدوں ميں گئے ۔ دونوں بڑی عظیم انشان مبحدیں بین اوران کے ساتھ چھوتے چھوٹے مدرسے بھی قائم ہیں۔ صوبہ جیدیگ مائی میں اب کے کوئی فیرجینی وفد معی نہیں گیا تھا، بلکہ اس علاقے میں فیر ملکیوں کی آمد پہلے ممنوع تھی۔ کچھ عرصہ تبل ہی بہ صوب غیرملکیوں کے بیے کھولاگیا ہے ، اس میے بہاں کے اکثر مسلمان سی غیرہ بی سلمان کی ور سے اب کا اُتنا تھے، اور پہلی اِ رہا ہرکے کھے مسلمانوں کو دیکھنے کے بیے ان کا بنتیا با نہ ائتیا ق قابلِ دید تھا۔مصافحے کے دوران متعدد افرا دکی انکھوں سے انسوجیکتے نظر آئے ، اور جب امام صاحب نے اپنی خرمقدی تقریبی اس بات بریاک ن کاشکریہ ا داکیا کہ اس نے جینی مسلمانوں کو جے یہ جانے کے انتظامات کے بین توایک صاحب کو میں نے دکھا کہ دہ بھی دے بھوٹ کررو ہوئے۔ نہانے یہ دُوراً نیا دہ سلمان کب سے اپنے سینوں میں جج بہت الٹدک آرز وچھیائے بیٹھے تھے اور نہ جانے کتے لوگ پارزو ول میں ہے کو نیاسے رخصت بھی ہوگئے ، اب الشرتعالیٰ نے ان کے یہے ج کاراستہ کھولاہے توان کے سینے مترت و تشکر کے جذبات سے معور ہیں اوراس نعمت رشکر ا دا کرتے ہنیں تھکتے۔ بیحضرات زبان کے اختلاف کی نیا پرالفا ط کے ذریعے لینے مبذیا کے اظہار پرتا ورنہیں، سکن ان کے خلوص دمجتت سے ببر پزجیرے دل کی د استان سنانے کے بیے کا فی تھے ، اور ان کی آنکھوں بیں تھیکتے ہوئے آنسوان کے اخلاص کی وہ پر تجی تقی جووہ اپنے بچوائے ہوتے ہوائوں کے سامنے نی ورکر دہے تھے۔اس کے ان اسووں میں ماضی کے صبر ار زما حالات کی جورُوح فرسا داشتا نیں پوشیدہ تھیں ان کے نصورتی سے کلیج منہ کوآ تاہے ، آفری ہے ان فرزندان توحید برجنہوں نے حالات کا

مردا مذوا رمقا بہر کیا، اور اپنے دین والمان کو بچا بچا کرصیحے وسلامت عہدجا فہ جک کے آئے یہاں تک کر خوانے کتنی مدّت کے بعد انہیں اپنے کسی غبر مکی بھائی کے سامنے اپنے جذبا ن کے حامی شرائی الماری ملا۔

ایک صبحب سے با ہر نظے تواحا طیس دومزار تھے، بران دوسمانوں کا آوام کا ہ ہے جواس قصبے میں اسلام کی دوشنی پھیلنے کا سبب بنے متعامی حضرات میں مشہور بہت کہ یہ فا رمان اور احمالی فائی دو بھائی تھے، یہ دونوں اصل میں مرقند کے باشندے تھے، کسی وفت سرقند کا حکمران ان کا دشمن ہوگیا تویہ ترک وطن کر کے ایک وُٹ پر ردوانہ ہوتے، یہاں ایک چیٹمہ تخاجس کے کارے یہ آرام کے بیا ترب بیکن جب دوبارہ سوار ہوکر سنر جاری رکھنے کا ادادہ کیا تو اُوسٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے اس بات کا عمی ا شارہ سمجا کہ اسی حکمہ اقامت اضایا رکر لاین چاہیے۔ انہوں نے اسے اس بات کا عمی اشارہ سمجا کہ اسی حکمہ اقامت اضایا کر لاین چاہیے۔ برزما نہ تعدیم میں مرفندگی مٹی اور مختور اسا پائی لے کرائے برزمانہ تعدیم انہوں نے اس بگر کی مٹی اور باتوں نا ور بر بیس مشبم ہوگئے۔ اب پایا۔ اس سے ان کے ادادہ میں مرزید نقویت بیدا ہون ، اور بر بیس مشبم ہوگئے۔ اب بالا د قومیت کے تمام افراد انہی کی اولاد ہیں۔

مسجد سے کچھ فاصلے پر ایک چوبی قبہ بنا ہنواہے جوان حسنرات کے یہاں پھٹہرنے ک یا دگارہے، اسی کے نیچے ایک تالاب ہے حسب کے پار ایک اونٹ کامجسمہ مذکورہ واقعے کی یا د کے طور پر نبا ہو اسے ۔

مساجد، مدرسے اور مزارات برصا عنری سے فراعت کے بعد مسجد کے اما صل جمہ بہمیں سبیل کے اندر اپنے گھر لے گئے ، یہ گھر ما ہمرسے کچی چار دیواری میں گھرا ہو اقعابکین اندر سے خاصا کتا دہ ، آرام دہ ، اور خوصورت تھا۔ دو بہر کے کھانے کا انتظام ہیں تھا۔ یہاں امام صاحب نے سالار توم کے مخصوص کھانے کیوائے تھے، جو عام مینی کھانوں سے یہاں امام صاحب نے سالار توم کے مخصوص کھانے کیوائے تھے، جو عام مینی کھانوں سے

کے شایران کے اصل نام وقرمان اور میدار حمٰن ہوں۔ تعی

فدرے مختلف ہیں ، اور ان میں سے بعض اسٹیار پاکتانی کھا نول سے کچھ مناسبت رکھتی ہیں۔ جبکہ چینی کھانے ہے ، جن کا ہم اب یک بخربہ کرتے آئے تھے ، پاکتانی کھانوں سے استقلام مختلف ہیں کہ کوئی قدر مِشترک المسٹس کرنامشکل ہونا ہے ۔ غالبًا سالار قوم کے کھانوں میں سمرفقہ کے کھانوں میں سمرفقہ کے کھانوں کے اختلاف سمرفقہ کے کھانوں سے اختلاف بیدا ہو گیا۔

کھانے کے بعد مسجد میں نما نیز ظہرا واک ما شارا لٹرمسلما نوں کی بہت بڑی تعداد نماز میں شریک تھی۔

نمازِ ظهر کے بیدسفرد وبارہ شردع ہوا اور کاریکے بعدد بگرے بہت سے اُونے اُونے پہاڑوں پرچیر سی اُن نی رہی نہ جانے کتے پہاڑا س دوران عبور کے انہی پہاڑوں کے درمیان جگر چیو ٹی جیو ٹی اور تقریباً ہربتی میں سجدی نظرا آئیں۔ ٹو بیوں اور اور مونیوں کی علامت سے مسلمانوں کی تعدا دکا بھی اندازہ ہونا ریا -اور بحیثیت جموعی احقر کا ٹائریہ تھا کہ یہ علاقہ ما شار اللہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے -

صوبہ چیدیاگ مائی کا رقبہ تو یہ لاکھ۔ ۳ ہزارمرائع کمبومیٹر ہے ، ایکن اس کی آبا دی چاہیں لاکھ ہے، جس بن چیدن کے نمام صوبوں میں سب سے کم ہے۔ مئو ہے کی گل آبا دی چاہیں لاکھ ہے، جس بن چید لاکھ مسلمان بنائے جاتے ہیں ، ایکن یہاں بھی احقر کا اندازہ یہ تھا کر مسلمانوں کی تعداد چید لاکھ سے یقینیا کا فی زائد ہوگی، پورے صوبے میں گیا رہ سوسے زائد مسجدیں ہیں ہو چید لاکھ سے یقینیا کا فی زائد ہوگی، پورے صوبے میں گیا رہ سوسے زائد مسجدیں ہیں ہو جیدا کو سے مالوں کے لیے کھول دی گئی میں اور مجمداللہ نما ذیوں سے آبا دہیں۔

سفر کے دوران عصر کا دفت اگیا تواحقر نے میز بانوں سے کہا کہ ہم کسی فریب سبی ای ہم میں فریب سبی ای ہم میں دیر کے بعد ایک بھوٹی سی سبتی ای ہم میں دیر کے بعد ایک بھوٹی سی سبتی ای ہم میں کے کاریں دوکس سرطی کے کچھوٹا صلے پر ایک پہاڑی کے اور مسجد کے مینا رنظر آئے ، ہم ہم جدمی بہنچے تو آس پاکس کے مسلمان جمع ہوگئے مسجد میں جاعت ہو کی تھی اسر دی عوج پر تھی ، اور وضو خانہ دیہا تی طرز کا تھا ، میکن مسجد کے امام صاحب نے چند ہی منٹ

یں ہمارے ہے گرم پانی کا انتظام کردیا، اور ہم نے بہولٹ مسجد میں نما ذادا کی ۔ شناک سنہر میں و

مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب ہم شہر شنگ ہیں داخل ہوئے۔ بہابک بارونو اور تنی پزیر شہر نفاجو کئی صلعول پڑت سل ہے، مغربی ضلع کا ایک شاندار سرکاری رسیک اور تنی پزیر شہر نفاجو کئی صلعول پڑت سل ہے، مغربی ضلع کا ایک شاندار سرکاری رسیک ہا گئی ہوئی ہا دی ہو جبر بدترین سامان آسائش ہے آراسند تھا۔ نماز مغرب سے فوراً بعد ملاقات کے کرہ بین صور آپھینگ ہائی کی سیاسی شاورتی کمیٹی کے چیئر بین مسٹر شن لینگ رغیر سلم ، وکس جیئر مین جاب ابق ہ آئی بی شوال رسلم ، صوب نی حکومت کے سیکریٹری جنرل مسٹر تھا و شور یوں وغیر سلم ، اور چائن سلم الیوسی این کے وائس سیکر سٹری جنرل جنرل مسٹر تھا و شور یوں و فدسے ملاقات کے بیا آئے۔ اس موقع پروہ تمام حضرات بھی جناب مانی فارسلم ، وفد سے ملاقات کے بیا آئے۔ اس موقع پروہ تمام حضرات بھی موجود نفیے جو چھینگ ہائی کی سرحد سے مہارے ساتھ تھے۔ ان سے مختلف موضوعات موضوعات میں جادہ خیال موتا رہا۔

اس ملافات کے فوراً بعد مسرشن بینگ رجیز مین بیاسی مشاورتی کمیٹی ہنے اکو رسیط او تس کے ڈوائنگ الیسی و فدکے اعز از میں عشائیہ دیا جس سے تقریباً سائیہ دس سے تقریباً سائیہ دس سے تاریباً سائیہ دس سے تاریباً سائیہ دس سے رائن فراغت ہوئی ۔

ضع کونا تر کے بعد ہم شنگ کی سب سے بڑی مجد کے معاشنے کے لیے گئے۔
شندگ شہرکی گل آبا دی یا نجے لا کھ ہے جس میں سلمانوں کی تعداد بیاس ہزارتبائی جاتر
ہے 'اور شہر کی مسجدوں کی تعداد پنتیس ہے۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے بُلان مقافتی انقلام
مسجد جا مع مسجد تنگ کو اکہ لماتی ہے۔ جو یا نجے سوسال پرانی ہے 'لیکن ثقافتی انقلام
کے خاتے کے بعدز رکتبر کے صرفہ سے اس کی تعمیر نوا ورم مت کا کام ہوا ہے ، حبس میں مسلمانوں کے باہمی چندے کے علاوہ حکومت نے بھی کافی بڑی مالی مدودی ہے۔ اس سے کی دسمت شکوہ ، خولصورتی اورش انتظام دیجھ کو دل نویش ہوگیا۔ بہاں امامت خطاک

كفرائض دى شع عبدالله شائب كوئي انجام ديتے ہيں جوصوبائي مسلم البوسي اليش كے مدر بھي ہيں اور جيدينگ بائي كى مرحد سے ہمارے سانھ تھے۔

احفر کے سوال پرمقا می حفرات نے بتا یا کہ یہاں مسجد کے انتظام کے بیے سلمانوں کی ایک کمبیٹی ہوتی ہے، اور مسجد کی امدنی چار ذورائع سے ماصل ہوتی ہے، سب سے پہلے تومسلاؤں کا با ہمی چندہ دوسر سے بعض مساجد کو حکومت کی طرف سے امدا دہجی طبق ہے۔ تیمسر سے بعض مساجد کی مالی امدا دہیں سے باہر کے بعض مسلم ادار سے بھی کرتے ہیں. چوتھے مسجد دوں کے ساتھ کچھ متعل ذورائع آمذی بھی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذیادہ ترمساجد میں ہوت سے حمام تعجبہ کر دیئے جاتے ہیں، اورعوام سے ان کے تعمل کی فنیس وصول کی جاتی ہے، جو مبیر کے مصارف پر خرچ ہوتی ہے۔

جامع مبدتنگ کو ایس بھی ایسے ہہت سے صاف سنھرے جمام بنے ہوئے ہیں۔
وضو کا انتظام بھی ہہت اچھا اورصاف سنھراہے۔ اس کے علاوہ اس مبیر کے ساتھ
ایک کمرہ مُردوں کوغنیل دینے کے لیے خصوص ہے جب میں دوالگ الگ بتجھر کے تختے
بنے ہوئے ہیں، ایک مُردوں کے غیل کے لیے اور دُوسراخوا بین کے لیے۔ یہ انتظام
احقرنے کسی اور ملک میں نہیں دکھیا۔

امام صاحب نے بنا باکر مسجد کے ساتھ ابک خاصا وسیع کتب خارہ بھی ہے اسکی تقافتی انگین تقافتی انقلاب کے دُور میں اس کی خاطر خواہ حفاظت نہ ہو سکنے کے سبب لبھی وہ مرتب اور تما بل استفادہ نہیں ہے۔ دراصل اس مبحد میں انقلاب سے پہلے ایک بڑا دارا تعابی قائم بھا ، اور یہ کتب خانہ اسی دُور کی یا دگار ہے۔

بیجنگ کی طرف دابیبی

جامع مسجد تنگ کو اکی زیارت کے بعد شننگ سے ہماری روانگی کا وقت مرکبا نفا جمیں ہماں سے بحنگ جانا نفا ، سکن اُس روز شفتگ، سے بجنگ کے بیے کوئی پرواز ہنیں تھی، اِس لیے یہاں سے بزرید کا رلانچو ایئر بورٹ جا ناضروری تھا حس كاراسته بهال سے نفریا جو گھنے كا ہے۔ جیا پنے مہال سے نقریاً دس بجے روا مذ ہوئے۔ ایک نیکے ک ہماراسفرصور جینگ مان میں ہی ہوتا رہا ،ادرہاں تھی راستے کی بہت سی سنیوں میں سجدیں نظراتی رہیں۔ایک بچے کے قریب احقرنے نماز ظهر کے بیے سفر روکنے کی فرمائش کی تومیز بانول نے ایاب تی میں قا فلہ کو روکا۔ بیستی شی نافقی جودریائے تے تھون کے ذیب جینگ بان اور کا نسوکی درمیانی سرعدروا قع ہے۔ یہاں سوک کے قریب ہی ایک مبحد بنی ہوئی تھی بمکین نما نے ظہر ہو مکی تھی اور مبحد بند تھی' ہمارے رفقا میں سے معض حضرات سبتی میں امام صاحب کا مکان تلائل کرکے انہیں مگا ل تے، وہ غیرمتو قع طور ہروفد سے مل کرخوشی سے کھے دیے نہ سمانے انہوں نے جلدی مبدی کرم یانی کا انتظام کیا، اورسم نے وضو کرکے مازیدهی ووسر کے کھانے کے یہ لنی باکس ہمارے ساتھ تھے امام صاحب باحرار اپنے گھرسے بھی کھانا ہے آئے اور مبحد کے منصل ایک کمرے میں کھا نا کھایا۔ اس کمرے میں صینی و بہات کی روایت کے مطابق ایک تخت کھا ہوا نفا۔ حس کے نیجے ایش دان روشن ہونے کی نایدوہ تخت كا فى گرم رستا ہے ۔ اس تخت ير مبيكة كرنے كلفي اور راحت كے ساتھ وويير كا كھ انا - W/ W

ہمارے مبعد سے نکلتے نکلتے ہماری امد کی خربتی میں جیل کی تھی اور مسجد کے درواز سے پرسینکروں مسلمان جمع ہو چکے تھے۔ ہمارے نکلتے ہی انہوں نے با وا زبلند اکستلام مسلمان میں انہوں نے با وا زبلند اکستلام مسلم کا نعرہ لکا یا اور مسافیوں کا سلسلام روع ہوگیا۔ اور کا رائک ہنچتے ہنچتے کے فی وقت لگا .

ابھی تین گھنے کا سفر یا تی تھا، یہ سا راسفرصوبۂ کانسومی قطع ہوًا۔ اور ہم تھیک کی نی خیا کے اپنے اپنے اپنے کے دیما اسفر میں کا ایک بڑا جمع موجو دیما انہوں نے لانچوا بڑا جمع موجو دیما انہوں نے ایمران کا رخصت کرنے کے بیے یکس بنوائے ہوئے تھے۔

یرسب حضرات ایک ایک گرنگ بندگر بوئے کئی علی رکی انگھوں میں آنو تھے۔
ایس پر شدید برنوانی ہُوا وَں کے جبکر پل دہے نفے یکی حب مک جہا زروا زہنیں ہوگیا۔
یہ سب حضرات وہیں کھراے رہے ۔ اس فدا دا دمجت وضوص کا گہرانفش دل پر ہے
ہم چھ بجے شام بیجنگ کے لیے روا نہ ہو گئے ۔ اور پونے آکھ بجے کے فریب بیجنگ کروں
پراکڑے جہاں ورجۂ حرارت صفرت چھ ورج نیجے تھا ، اور سا بئیر با کی برنوانی ہُواو س

اگلادن میں ہمارے نیام کا اُخری دن تھا، صبح کے وقت کوئی باقس عرصہ وِ نبت نبین تھی اس لیے ہم بازا رہلے گئے۔ یہ بیجنگ ہوئل کے قریب بڑا خوت ہور اور با رونی بازا رہلے گئے۔ یہ بیجنگ ہوئی بھیلے ہوئے تھے، اور ہر اور با رونی بازا رہا کئی منزلہ ڈربیارٹنشل سٹور ڈورٹک پھیلے ہوئے تھے، اور ہر اسٹور میں خریدا رول کا اتنا ہجوم کھا کہ کھوے سے کھوا ھیل رہا تھا۔ ہر طبحہ انبیار کی تمنین معین تھیں اور مول بھا و کا کوئی سوال نہ تھا، زیا دہ ترجینی مصنوعات تھیں، سیکن کچھ اشبار جا بیاں اور مہا گگ کا نگ وغیرہ کی بنی ہوئی بھی بک رہی تھیں۔

دو بہر کو جا تنامسلم ایسوسی الیٹن نے شکیا نگ کے باشدوں کے ایک ملان رسیورٹ میں الود اعی طہرانہ دیا تھا۔ میز یا نوں کا کہنا تھا کہ آپ سنگیا نگ مذبا سے تو کم از کم الم کی ایک کے دکوں نے الم سنگیا نگ کے دکوں نے الم سنگیا نگ کے دکوں نے الم سنگیا نگ کے دکوں نے دکوں نے بڑی محبت سے کھانا کچھلایا۔ ان کے کھانوں سے میانا کھلایا۔ اس کے کھانے یا کہنا ن کے شمالی علاتوں کے کھانوں سے میانا کھلایا۔ اس کے کھانوں سے میانا کھلایا۔ اس کے کھانے یا کہنا ن کے کھانوں سے میانا کھلایا۔ اس کے کھانوں سے دلیاں کے تھالی علیا توں کے کھانوں سے میانا کھلایا۔ اس کے کھانوں سے کھانوں سے کھانوں سے کھانوں سے دلیاں کے کھانوں سے کھانوں سے

کافی مشابر یخے اور ایک ہفتے بعد کھا نول میں پاکسا نی خو بُونظراً ئی۔ بہاں سے قیام گاہ والہیں پنچ کرفوراً ہی ہم والہی کے بیے ایٹر بوپرٹ روانہ ہو گئے ۔

(4)

#### مجموعي ما ترات

ہمار سے مبزیان درست کہتے تھے کرچین جیسے مک کے بیے نوون کی مدّت بالکل اکا نی سبت ہمیں اپنے دورسے میں بیر حقیقت کھئی انکھول نظر آگئی ،اس کے باوجودنوون کا یہ طوفانی دُورہ بڑا پڑکیون خوش کوار معلومات افزا اورمفید رہا۔

سب سے پہلے تواس دور سے حین کے شیانوں کے با سے میں وہ علوات ماصل ہو میں جن کا ڈور بہتے کہ ماصل ہو ناشکل تھا۔ دور رے شاہ کی اور سے جین حسل مونا شکل تھا۔ دور رے شاہ کی اور اس نے بخور ٹی مرت میں مالی حسل مور ایک عالمی توت کی حیثیت سے آبھرا ہے اور اس نے بخور ٹی مرت میں مالی برادری کے اندر جو نمایا ں متعام حاصل کیا ہے ، اس کے پیشی نظراس ملک کے حالات کا کچھ مطالحہ کرنے کا موقع ملا آئیسرے یہ ملک اشتراکیت ، بلکہ کمیونزم کی دور مری فری تجریح و منائج کا بھی ٹی الجملہ علم ہوا۔ میں آخریں انہی تین منائے کا بھی ٹی الجملہ علم ہوا۔ میں آخریں انہی تین جنسیتوں سے ایسے اجمالی تا ثرات بالاختصال عرض کرنا چا بتا ہوں۔

### چين بي اشتراكيت كالتجريه .

ا وربنه دوانیون سے پہلے مین غیر علی طاقتوں کی ربیشہ دوانیون سے خانہ حبگی ، انتشار کا دربنه دوانیون سے خانہ حبگی ، انتشار کا دربنه کا اسکار تھا ، اگرچہ بورے مین پرکسی غیر ملی طافت کا تسلط منہ بس تھا ہیکن انتماری طاقتوں نے استحاس طرح اپنے زیر از لیا بھوانچا کہ وہ معنوی اعتبار سے ان کی ایک

کالونی بن کررہ گیا تھا۔ ان مالات میں ماؤزے نگ اور اس کے رفقا نے پہم جدو تہد کے بعد حین میں کمیونسٹ انقلاب بر پاکیا۔ اور سال اور سی موجودہ" عوامی نہوریہ جین' کا تیام عمل میں آیا۔

ما و زے تنگ کر کیونسٹ خیالات کا حامی اور مارکسنرم کا س درج علم وار تھاکراس کی شہرہ آفاق "لال کتاب میں منعد دمنفامات پرروس کے خیال میں روس کو رُجیت پنگ اور بُور زُروا 'طاقتوں کا دلال قرار دیا گباہے۔ گویا ما وَ زے تنگ کے خیال میں روس کو کرنزم کے رائے پر شیبک ٹھیک نہیں جہا ، ملکہ جین نے مارکس کے نظر بات کو شیبک ٹھیک بربرگار لانے کا علم اسٹیایا خیا۔ چیا نجہ ماؤ زے تنگ نے برسرا قدا رائے کے بعد ابنی ونات رسک لانے کا علم اسٹیایا خیا۔ چیا نخوا منتراکی نظام نفدگی تا م کرنے کے بیع تولی در علی کوشش میں کوئی دقیق فروگز اشت نہیں گیا۔ چیا نجے تعلیم و تبیین اور تعمیر فربن سے لے کرجرو آشد د میں کوئی دقیق فروگز اشت نہیں گیا۔ چیا نجے تعلیم و تبیین اور اس کے ہم خیال رفتا رہے جین میں سٹا زما یا ہو۔

سرکاری تخویل میں لیے گئے۔ کئی مرتبہ مختلف اندازسے ذری اصلاحات نافذگ کی اور سرکاری تخویل میں لیے گئے۔ کئی مرتبہ مختلف اندازسے ذری اصلاحات نافذگ کی بین اور بالا نور ۱۹۴ اور میں پورے مک میں کمیون سٹم " قائم کردیا گیا جس کے تحت کوئی زمین کسی کی بنی ملیت میں بنیں رہی چیوٹے چیوٹے کا شت کا دوں کے پاس جو چیوٹے چیوٹے تعطیمات بنی ملکیت میں باتی رہ گئے تھے وہ بھی ان سے منبط کر کئے کمیون کو اے دیئے گئے اور اب کا شت کارکی چیٹیت ایک مزدور کی رہ گئی۔

دیمی آبادی کو مختلف کیوٹوں میں تقسیم کرکے انہیں مشترک طور پر ذراعت کرنے کا پاند بنایا گیا۔ ان مشنز کی زرعی فارموں سے جو پیدا وارحاصل ہونی اس کا کچے حصتہ حکومت کرجب آ۔ باتی پیدا وارکا ، ۸ فیصد کمیوں کی عکبیت ہوتا جس سے علاقے کے ترقیاتی کام می کے جاتے بختے اور اسے کمیوں کے افرادیں بطور انجرت تقسیم کلی کیا جا تا گھا ، اور اسے کمیوں کے افرادیں بطور انجرت تقسیم کلی کیا جا تا گھا ، اور اسے کمیوں کے افرادیوں کے کام کے حیاب سے ویا جاتا تھا ۔ د

اسی طرح تمام صنعتیں سر کاری مکیت فرار دی گئیں ان میں کام کرنے والے اپنی محنت کے حیاب سے تنخواہ کے حق دار ہوتے ایکن کاروبار کا منافع تما میز حکومت کے یاس جا آیا نتا۔

ملا المجازی اس نظام کو مک میں کا میاب بنانے کی کوششیں جا ری رہی کئیں استراکی نظام کا ایک لازی نتیجہ یہ ہونا ہے کرچونکہ تمام وسائل پیدا وارحکومت کے نظول میں آجائے ہیں اور ظاہرہ کرحکومت سرکا ری طاز میں ہی کے ذریعے چلائی جاتی ہے ، اس یے سرکا ری طاز بین کی برعنوا نیوں اور ان کی مطلق العنائی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ دوسری طوٹ کیوں سسٹم "کے مذکورہ بالا طرانی کا رہیں پیدا وار بڑھا نے کے لیے کا حقر ، محنت کا جذر مرد بڑھا تا ہے ۔

تمیری طرف سنعتی پیدا دار بر بھی ذاتی منافع کے محرک کے فقدان کی بنا پر مضرا رز مرتب ہوتا ہے اس بیے حقیقی پیدا وارمنصوبہ بندی کا ساتھ بنہیں دیتی ۔

چوتھے جن کاشت کا روں کو ابتدا ہیں یہ سبز باغ دکھا یا جا تاہے کہ ماک کی ارمینیں تہا ری مکیت ہوئے گئیت ہوں در کھتے ہیں کہ عملاً وہ جھوٹے جہوٹے گئیتوں کی مکیت سے بھی محروم ہوگئے ہیں 'اوراب اُن کی آمدنی کا تما متر نعیت حکومت کے باقد میں ہے ہوں کو رمیا ن کو رمیا ن کو رمیا ن کس نظام کے خلاف مزاحمت کا جذبہ بھی پیدا ہونا ہے۔

بہ تمام ممائل مین میں بھی پئیں اُتے جہ بہ صل کرنے کے بیا بندار میں ہوگوں کے افررا پک قومی جذبہ اور 'اشر اکی انقلاب کی رُوح بیجو کھنے پر زور دیا گیا، ناکراس بندے کے وربعے مذکورہ بالا خوا بیول کو کچلا باسکے چنا بچہ تعلیمی اداروں سے لے کرگھروں کہ مواشر اکی انقلاب سے بیت اور اس کے بین ملیم جلائی گئی ، مواشر اکی انقلاب سے بیت اور اس کے بین ملوص بید اکرنے کی تبلیغی مہم جلائی گئی ، بیرونی اثرات کو افرر داخل ہونے سے روکئے کے بیے سحنت قوانین بنائے گئے ، پورا افرا سے اور شرق وطن کو فروغ سے اور اشراکی افقلاب کے ساتھ حجہت پیدی اور حبِ وطن کو فروغ سے اور اشراکی افقلاب کے ساتھ حجہت پیدا ہو۔

سبن الموالة مل ان ثما م تجربات سے گذرنے کے بعد مکومت کو یہ احساس ہوا کہ وہ وہ وہ اس سے گذرنے کے بعد مکومت کو یہ احساس ہوا کہ وہ وہ وکرٹ ہی برقابر پلنے میں بوری طرح کا میاب بنیں ہوسکی دوسری طرف پیدا واریں بھی متوقع ہرف کے مطابق اضافہ بنیں موسکا۔ اور ان دونوں با توں کے لازمی بینچے کے طور پرعوام میں بھی اس نیے نظام سے بد دلی پیدا ہو چلی ہے۔

#### ثقافتي إنقلاب

جونفش کہن تم کو نظر آئے مٹادو بب بہ نحر کے مینی سردع ہوئی تواس کے ذریعے پورا ماک لاقا نونیت آبار کی اور انتشار کی آباجگاہ بن گیا سبتی بستی لوئل باڈیزسے پر لنے افر اد کو سکالنے نی صدو جہد

ک میجادیدان چزون کر Four Olds) کے خلاف یہ فرارداد سلالیا میں کیونٹ یارٹ کی کا معلی مرزی کمیٹی کے گیار موی اجلاس میں منظور کی گئی تھی۔

شروع ، ونی- تو وه لوگ مزاحم موتے ، اور کیشکش بہت سی جگہوں پر نونی تصا دم کصور اختیار کرگئی۔ جولوگ تحریب کے کذار حزباتھ، وہ اس تحریک کو اپنے سیاسی عریفوں اور وْاتْي وشَمُول كَ خلاف إيك مِتْقبار كَ طور يرامنعال كرتے رہے" ربدً كارد ذ "فيجس شخص کو جا ہا 'رجعت پیسند' انقلاب 'دشمن' اور سامراج کا ایجنٹ قرار دے کر اس کے گرر وها وا بول دیااس کی املاک لوکٹ میں اُت اور اس نے گھرنے افرا و کوجل میں بذكر داكرانسانيت سوزا ذبت رساني كانشانه بايا- اسى دورمي تمام ندمبي سراكر ميا ل منوع فراردے دی گئیں مجدول اور و مرے مراہب کی عبادت کا ہول کون صف بند كردياكيا - بلكه ان كو تباه كرنے كى لي كوشش كى كئى ، مذمهى كتابوں كا گھر ميں ركھنا جُرم قرار یا بارا ورجولوگ گفروں کی تلاشی کا دست اختیارے کر گھر گھر کھو کھوں رہے تھے ، اُنہیں اگر کسی گرمی قرآن خریف کے ایک نسنے کا بھی سراع مگ گیا توا نہوں نے تعض جگہ وہے خاندان كونباه كرخوالا يغرض فمثل وغارت كرى أبرامني خانه حبكي اور فوضويت كا ايك طوفان تتعا حس نے مل بھر کو اپنی لیے میں ہے لیا ، بیشتر تعلیمی اوا رہے بند ہو گئے ، تعلیم کا سلسلم خنم بو گیا، بیدا وارتشوشاک میزیک گھٹ تنی بیان یک کرانیا رحور دونوش کی قلت ایک وردِ سربن گنی، ایک یا د گوشت با زار سے خرمیانے کے لیے بھی سرکاری کوین ضروری تھا، اوریہ کوئی سے کر بھی مسی ممبی قطاروں میں مگنے کے بعدیاد تھر گوشت ملا تھا۔ یارٹی کے بیڈروں میں ایس سے اعترال بیدگروپ اس ساری لافانونین کے قلات تھا، اوراس میں ناپ کی تبای دیکھ کراعتدال اردیہ اختیار کرنا چاہتا تھا، اس گروپ میں بيونساؤهي وينك زبابك ينك اورجواين لائى وغيره شال تق مين ما وزع تنك أس ونت عرکے نقاضے سے بڑی عد نگ از کار رائد ہو حیگا بخیا ، او راس کے نبصلوں بر و ہ

انهٔ بیندلولهمسلط تھاجس میں خو داس کی بیوی جیا گاک جیناک اُسکا دستِ راست بن میا دّ

مل '' اوّ زے ناک کے ساتی او کی چینیت کچھ ایسی ہی تھی جیسے کا دل مارکس کے ساتھ ذیارک انجلز کی ۔ ما قرکی لال کتاب پر میشی لفظ بھی ان بیا و "ہی نے مکھا ہے ، ( باتی ا مکل صفحہ بر)

ا دران دونوں کے دوسرے رفقارشایل تھے، ان لوگوں نے اعتدال بندگر دہا ہیں۔ اس ان لوگوں نے اعتدال بندگر دہا ہوئی اس انقلاب دشمن قرار دے کرساز شول کا نشانہ بنایا، بیوشا و چی کونس کردایا، ڈبنگ ذریائ کے حالاف نہا گائے کے دفقار کو قید دبند کی صعوبنوں سے گذارا، چواین لائی کے حالاف مرح طرح کی سازشیں کیں اور ان مقاصد سے لیے سینکار وں انسانوں کے حالاف بہجانہ طرح طرح کی سازشیں کیں اور ان مقاصد سے لیے سینکار وں انسانوں کے حالاف بہجانہ

الحلموتم كامطايره كيا-

سف المرس دزیراعظم جوای لائی کا اشقال ہوا تواس گردب کو مزیکس کھیلئے
کاموقع لا، کین عوام ثقافتی انقلاب کی تباہ کاریوں سے ما بز آپکے نئے ۔ بنیا نجو گئے سال
ایریل سف البریل نجا ان جوای لائی کی برسی منانے کے بیے لاکھوں کا جمع بیجنگ کے
بمیلیز اسکوا بر زخیان آن من ا در بعض دو سرے تنہر دن میں مع ہوگیا جس نے پہلی ار
معجار کے وقت کے خلاف موالی طور برصدائے احتماج بلندی ۔ انتہا پندگروپ نے اسے
اپنے حق میں خطرے کی گھنٹی ہجو کر اس مجمع کے خلات تشد دکی کا در دا بیاں کین اورا خبارات
کے دریعے ان کے خلاف نفر نے انگیزی کی مہم جلائی ۔ میکن عوامی اضطاب استاکو پنچ جبکا
نیا، اگست الحکام بیں ماؤرے تنگ کا انتھال ہوا تو ہوا کو ذنگ کو اس کا خاتین چرین
مقرد کیا گیا ۔ ہوا کو فنگ اعتدال بیدوں میں شامل تو نہ تھا، بعکہ کہا جا ناہے کہ اور تھا فتی انقلا
نے بعد اس کی جا نشین کے اشار سے بھی دیستے تھے بیکن اعتدال پندگروپ رفتہ رفتہ بنے
اس کو انتہا پیدی کے ضلاف کچھا فدامات کا قائل کرنے میں کا میاب ہوگیہ اور تھا فتی انقلا

راجة من گذشت بوست اورده ما قر کا غربر اسمجها جا آنها الله قدر الله في فيصل عجيب وغريب بي فقا في انقلاب كى
افراتفزى كدد دان ايك وقت ايسابهي آياك بن بياؤ "في ما كالختر الشف كيها المراس وقت كوزيد الله تيار
كى، ادراس كامل كا مضوبه نيايا، اتفاق سے يسفوينا كام موكي ادراس وقت كوزيد المح جوالي كى
کواس سازسش كايت موكي و توبان بياؤ آب گردالول كه ساخدا يك جها ذين سوار موكروان مواني فرار موكي ادراس كا تما و دوايك فرار موكي ادراس كا تباه و شده مليه منكولي كه علاقي مي دريا فت بوا-

جبُ تفا فتی انقاب کا سرسام سروں سے اُڑا اور خود پارٹی نے اِنہا ہوں نے اس کے تائج بید کا ما اور اس دور کا حاصل پارسو جیسی ہوئی ناہی نے سواکچھ نہ نفا یعوام پہلے ہی اس دور سے بیزا دہو پیکے نفے۔ اس بے اعتدال بندگروپ رفتہ صورتِ حال ہیں اصلاحات لانے کی بالسبی منو انے کے لائٹ ہوگیا۔ چہانچہ دیم کرائے اور اس میں کمیونسٹ بارٹی کی بالسبی منو انے کے لائٹ ہوگیا۔ چہانچہ در کہرائی میں کمیونسٹ بارٹی کی بالسبیوں سے جین کو شعر برفضان ہنچاہے اور اب کیا گیا کہ ما ورزے تنگ لی ہمیت سی پالیسبیوں سے جین کو شعر برفضان ہنچاہے اور اب دور اصلاح کی ضرورت سے اسی پر سی ہیں ، جکہ اس اجلاس میں ہوا کو فن کے لو تھی دور اصلاح کی ضرورت سے اسی پر سی ہیں ، جکہ اس اجلاس میں ہوا کو فن کے لو تھی جیئے ہیں شہر سے بان کی گئی کہ دور اصلاح کی ضرورت سے اسی پر سی ہیا فاہے کہ اس کی وج بھی بیربیان کی گئی کہ اس نے اپنی پالیسیوں میں ما و کی تقاید کی کو شمش کی تھی۔

اس موقع براعتدال بند روب رجس می دیگ زیافی نک کی شخست سب مایال هی است قرم الجبی طرح بماجیکا تھا ،چنا نجه نومبر شاله رمین انتها پندگر دب که دس سرکه ده رمیما قرل کے خلاف ایک میشیل کور طبین اریخی مقدم حیلا ،سیت الریخ جین کا سب سے اہم مقدم کہا جا آہے ، اس مقد مے میں چارکے ٹولے ، او کی بوہ حیان چیک اور این بیاؤ کے دھڑوں کے متما زترین رمیما شامل تھے ۔ ان سب لوگوں برالزاان یہ تھے کہ انہوں نے اپنی پور کشنوں سے مایا ترفائرہ المائر کا مرائے ہوئے قبل وغارت کری مرسی خواج ، دھو کہ بازی ، جعلیا زی اورسقا کانہ مظالم کا از کیا برکے ا

اس مفدمے کوعدا اس با کھی سدا اس میں یہ مقدم ایک مذت ک جانا رہا۔ الاخر منازوکلارنے ملزموں کا دفاع کیا ۔ کھی سدا اس میں یہ مقدم ایک مذت ک جانا رہا۔ الاخر ۲۲ جنوری الم 19 یا کو عدا اس نے متعققہ طور بران تمام ماز موں کو مجرم قرار دیا ، اکثر ملزموں کو ۱۱ سے ہے کہ ۲۰ سال اور عرقید کی میز ایمون ، اور الہیں بیاسی حقوق سے محروم کرد یا گیا۔ ما وکی بیوی جیان جنگ کو دوسال کی بہلت کے ساتھ میز اتے موت سان کئی ، جو بعد میں عرفید کے اندر تبدیل کردی گئی ۔

اس مقدمے کی کا وروائی انگریزی زبان میں بیجناک کے نیود رابط پریس سے ثباتع

ہوگئ ہے۔ کیاب کا نام چینی آریخ کا ایک غطیم مقدم ( in Chinese History ) ہوگئ ہے۔ کیاب کا نام چینی آریخ کا ایک غطیم مقدم ( in Chinese History ) ہے۔ برگناب تقافت انقلاب کے دور آرا کا ایس کا ایک دستاور نری مرقع ہے اور احقر نے اپنے اس صمون میں بہت سی معلوات اسی کا ایک دستاور کی مرقع ہے اور احقر نے اپنے اس صمون میں بہت سی معلوات اسی کا ب سے اخذکی میں۔ اس نناب کے مقدمے میں پر دفیر سرفے زیاد و گئاک ( Fei ) جو اس مقدمے میں بطور جی شامل تھے، کھتے ہیں : ۔

"جُومقدم ہمارے میں نظرتماء اس کا ایک بڑے سیاسی منتے یعنی ثقافتي انقلاب سے كہرا تعنق نفا۔ مدّعاعليهم پرجن جرام ١٠ الزام عامركيا گیا، ان پراڑ کاپ نقافتی انقلاب کے دوران اوراسی کی آرمس کیا گیا تقا۔ یہ بات تواب عیاں ہو مگی ہے کہ تقافت انقلاب صبی عوام کے لے ایک رعایت الشناتیا ہی بن کر آبا تھا ، اوراس نے صبی عوام اور مِيني قوم كو چوز في ليائے ميں وہ الجي كر برے ہيں " اس انقازے سے بی محف اور اس کی و مدداریا استین لرنے کے بے یہ صروری ہے کہ جن عناصر تے اس تباہ کاری میں حقیرایا۔ان کا تھے کہ تھاک معائز اور تجزیہ کیا جائے۔ سب سے بھے یوا متیازیدا کرتا حروری ہے کہ کونسی چیزی مباسی نوعیت کی علطیاں تھیں، اور كوف كام " قانون كى مجرمان فن خلات ورزيوں كى تعريف يس آتے ہيں -موثقاً فتي انقلاب كرسياسي غلطيول لي عليني اب كون را زبني رسی سنن پیدر کا مگرس کی مجیس فائر کے چیزین کی حیثیت میں مسرد ں جانگ سنگ نے عوامی جمہور رحین کی تعبول سائلرہ کے موقع پر اكتو روي والم المرسي كما تقاكم: مجس وقت ثقافتي انقلاب كي مهم شروع کی گئی اُس وقت یا رقی اور ملک کے اندر کے حالات کے جو اندانے لگائے گئے نعے، وہ حقیقت کے رضاف البت ہوئے، اس ونت ر حبت پسندی کی کوئی و اصلح نغرات نہیں دی گئی ، اور ایک غلطیالیبی

ا ورجد وجد کا با مکل غلط طرافقہ اختیار کر بیا گیا ، جوجہ وری مرکزیت کے اصول سے گئی طور پرمنحرف کفا یہ

عین کی کیونسٹ پارٹی امکل اُن تجربات کاخلا صدنکا بنے ہی مورو سے جو اللہ اللہ میں عوامی جمہور پرجبین کے تیام کے بعد سے اب کرمیں عاصل ہوئے ہیں میزوہ ان تجربات سے سیستی مجی عاصل کرنا چا ہتی ہے کا اور اس کے اس عمل میں ثقافتی انقلاب کے فوائڈ و نقعا نان کا اندازہ بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تجربات اور اندا زے جلد نی طرباک پر آباییں گے .

دونقافت انقلاب جن وجوه کی بنا پراس فدرتباه کُن نابت ہُوا۔
ان بی ایک بڑی وجریمی تقی کر بجران فر بنیت رکھنے والے ایک گروه کونقافتی انقلاب کے دوران جوقت حاصل ہوگئی تقی اس کواس نے بارش اور ملک دونوں کے افترارِ اصلے پر قبضہ کرنے کے میے استعال کیا ، اوراس غرض کے بیے ہرقانونی اور غیرانولائی اور غیرانولائی طربقہ استعال کیا ، اوراس غرض کے بیے ہرقانونی اور غیرانولائی اور غیرانولائی کی صریح خلاف درزی کی اس میے یہ کون لوگوں سے بنیا دی طور پر کی صریح خلاف درزی کی اس می خلط یاں شرز د ہوئیں یہ میں جن سے سباسی خلط یاں شرز د ہوئیں یہ

لردد منظر منظر المعلام المعلوم المعلو

مله بربات بعبی قابل دکریب کراس مقدسے میں اوکی ہیوہ جیان چنگ کے موااکٹر ملزموں سفا پینے بیٹنزجرائم کا بالا خواعتراف یوں ان می سے تعبش سف اظہارِ نوامت کے ساتھ لینے اکپ کوصر کے تعنوں میں تنجیر سرافترار دیا۔ یہاں کہ کمانکے وکلا مسفاق ان سکے اظہارِ ندامت کی بنیا د پرسر امیں تخفیف کے مواکوئی اور موقف اختیار نرکتے۔ سلاما الماری کی دسٹ بارٹی کی بارھوب کا نکرس منعقد ہوئی۔ اس موقع پرجین کے سیاسی اور معاشی نظام بی بڑی انقلائی تبدیلیاں لائی گئیں۔ سیاسی طور پر کمید نسٹ بارٹی کے جیئر بین کاعہدہ سرے سے خم کر دیا گیا، اور اس لی جگرسیکرٹر و جزل کاعہدہ رکی گیا، اور اس طرح بیا دئی کے ڈوھانچے پر جوشخصی جا پہنی اُسے خم کر کے اختماعی نیا دن کا آغاز کیا گیا، وستور بیں دہر بیٹ کی طرف جو سیلان تھا، اُسے خم کر کے اختماعی نیا دن کا آذادی کی تاکید کی گئی اس کے علاوہ اسی طاعر کیں نے بواکو منگ کو رجو او کا جائے تیں جم با اور جا تا تھا، اور جی چیزیوں شپ سے بہلے ہی ہٹنا دیا گیا تھا) پر میٹر شب سے شاد با اور اس طرح انتہا پینڈر شب سے بہلے ہی ہٹنا دیا گیا تھا) پر میٹر شب سے شاد با اور اس طرح انتہا پینڈر گئی ہوئی با بدیوں کو اس طرح انتہا پینڈر گئی ہوئی با بدیوں کو سے گھلے در وا زے کی با لیس اختیار کی گئی اور غیر طیوں کی آمد پر لگی ہوئی با بدیوں کو بہت زم کر دیا گیا۔

معاشی اعتبارسے برزر دست انقلاب آبا کہ دیرات بن کہ کیوئی سٹم کو بائکل ختم کر دیا گیا۔ اور ملک بحر بس ہم ۵ ہزارسے زائد جو کمیون قائم نخف اُن سب کوختم کرکے اُجھائی در مرداری ( collective Responsibility ) گالیک نیا نظام جاری کیا گیا۔ اس نظام کے تحت دیہات کے ہرکنے کو اس کے فراد خاندان کے لحاظ سے ایک قطعہ زمین کا شت کے لیے دیے دیا جا تاہی، حکومت پیدا وار کا ایک میتین برف (مقدار کے لحاظ سے) مقرد کر دیتی ہے کہ اسی مقدار حکومت کو دینی ہوگی۔ اس کے بعد باتی بیدا وار کا شت کا رول کی اپنی بیک سے فرد خت کر کے اس پر نفع کما سکتے ہیں۔ مرضی سے فرد خت کر کے اس پر نفع کما سکتے ہیں۔

کویا اب حکومت اور کاشت کار کارشته ذمینی اور مزارع کا ساہے حکومت زمیندارہے اور کا شعت کار مزارع ، فرق برہے کہ ہما رہے نظام مزارعت بی دونوں فریقوں کا حق متنا سب حسوں رتہائی یا چونھائی یا نصف ) گر سکل میں مفرر ہوتا ہے ، اور ویا ل حکومت نے اپنا حصر ایک معین مقدار کی شکل میں لھے کر دکھا ہے رجو فقہ اسلامی کے نخت مزارعت کی فاسر صورت ہوتی ہے۔)

دوسری طرف صنعت و نجارت میں یہ انقلابی تبدیلی آئے ہے کہ اب محدود سطح پرنجی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے گئی ہے ، یہاں مک کر غیر علی سرمایہ کاروں کو بھی علی میں سرمایہ لگانے کی دعوت دی گئی ہے ۔ ایک حذ تک داتی منا نع کے محرک کو بدا وار سرم حاتے ہے ہے استعال کیا جار با ہے اور کس غرض کے بیے دسدوللب کی قوتوں ( Narket Forces ) کو مجرک کیا گیا ہے۔

جون سلام الموسی مقر میں بھی ذراعت کی طرح ' ذردادی کا نظام نا فذکھ دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے۔ اسلام ایئر بک سلام ایئر با ناعدہ سرکاری طور برای بی بی براہینے نفع اور نقصان کا ذرمہ دار بنا دیا گیا ہے ' اب ایک نیکٹری کو این نمام منافع حکومت کو حوالہ کرنے کے بجائے اپنے منافع پر حکومت کو خوالہ کرنے کے بجائے اپنے منافع پر حکومت کو خوالہ کو اور باتی منافع مز دوروں کو بونس دینے اور برا بڑی کا محد دیگر فیصلوں پر دکھنے اور ان سے ان کی کا دکر دگی کے معیار کے لحاظ سے معاملات ملے کہ دیگر فیصلوں پر دکھنے اور ان سے ان کی کا دکر دگی کے معیار کے لحاظ سے معاملات ملے کرنے کے لیے ایسے نئے اختیارات دیئے گئے ہیں۔ حوالم متن کے حامل ہی گ

اور اصلاحات اکا یسلسله الحبی جاری ہے اور روفیبرف ذبا و یک افاظیں یہ اور اصلاحات المحال کے افاظیں یہ اور اصلاحات المحال کے افاظیں یہ اور اسلاحات المحال کے افاظیں یہ اور اسلاحات المحال کے افاظیں یہ اور اسلاحات کی ایم اسلامالی کے ملی جربات سے حاصل ہونے والے مبق کا نتیجہ میں۔ سرکاری اعدا دوشمار کے مطابق ان پالیسیوں کے نتیجے میں بیدا وار میں بھی غیر ممولی اضافہ سرکاری اعدا دوشمار کی امرنی میں کھی۔ اضافہ سرکاری اعداد و شماری کی امرنی میں کھی۔

میرسے جین میں اشتراکی تجربے کی جیتیس سالہ ماریخ کا انتہائی مختفر طلاصہ۔ اس خلاصے سے جیدا مور بالکل واضح ہیں ہے۔

(۱) جینی قوم میں این غلطیوں کے اعراف ان کے معیقت بیندا نہ جائز سے اور

اس كے مطابق اپنى الىسبول ميں تبدي لانے كا و مدر موجور سے اس انطابر و وہ مجلے تقرباً نوسال سے كررى سے .

(۲) وہ کھیں قد انترا کی تصورات جی کور دایتی طور برانتر اکرت کے بدیا دی تیجر کہا اور اس بنا پر اور سمجھا جا آگا، پین میں ان کاعملی نجر بر کا میاب بنیں ہوسکا اور اس بنا پر با دجو دیکہ جبی اب کھی ایک کمیونسٹ ملک ہے ، دہاں جوشت کے نظام بن لوفت رفتہ ابسی اصلاحات بی جا رہی ہیں جو کمیونزم کے دوا بنی تسورات سے فاصی مختلف بین ۔

رم) و نقافتی القلاب طبعاتی جنگ کا ایس خالی مطاہرہ تھا،جس کی اینت پر بڑی مستحکم طاقت وجود تھی، سین وہ جین کورستے ہوئے زخموں کے سوا کچھ نے دے سلا۔

وا قعہ یہ ہے کہ جین میں اشترا کی تجربے کی تجنیس سالٹ اریخ تحقیق ونظر کا بڑا دلیس بوننوع ہے جس برا خرکے علم ہیں اب کک عالم اسلام بی سی نے محققا خانداز سے نام ایس اسلام بی سی کے محققا خانداز سے نام ایس کے نام کی معلی انداز میں منظر نام پر لانے حایق بی آگر ان سے یوری دیا مستعن سے دیا ہے۔

مطالعہ کرکے اس سے نام کی علمی انداز میں منظر نام پر لانے حایق بی آگر ان سے یوری دیا مستعن سے یہ کے اس سے یوری دیا

یر مختر سفرنا سرکسی تحقیقی مقالے کا متحمل نہیں اور مذاحقر سے بیے نو ونوں کے اس طوفا فی دور سے میں برمکن تھا کہ تمام متسلقہ بہلو ڈس الجوری ڈمددا ری اور دائی نظر سے حائزہ نے سکے ایکن ایک عام فاری نے بیے حالات مایک ابھائی الداحقر نے میش کردیا ہے ، جوانسا را لیڈفا مدے سے حالی بہیں ہوگا ۔ تاکرا کر برڈ گراسی الممن عقق کے دل ہیں اس موضوع پیفسیل کام کرنے کی تحریک بیدا کرسے ۔ تو بیل مجھوں کا کرائی قشر مضمون نے بڑی ضرمت انجام دی ہے ۔ و ما د للت فی اللہ بعد زین

عاً نظام زندگی

يه تويخا چين ميں اشنزالي نطام كا ايك مختسر جارزه ريمن حيبي عوامين عبن وبياں

ایسی نظر آبر جو بلامشبہ قابل رئیک ہیں اور عالیاً وی خوساں الیسی بس جن کی ساہر یہ مکک الدر وی خلاق ارکے شدید جھے کے سہنے کے باوجود لا تی کے داستے میر کامزن سے ملک الدرونی خلف ارکے شدید جھے کے سہنے کے باوجود لا تی کے داستے میر کامزن سے

ان میں سے بہلی خوبی اس قوم کا سا دہ طرز زندگی ہے، چین میں جہاں جہاں ہمارا جا نا ہُوا و ہاں یہا ت غایاں طور برجسوس ہونی کہ حکومت اور عوام دونوں کی اصل توجہ مورد و خماتش اور ظاہری شبیب ٹاپ کے بجائے پائیدار زقیاتی فامول کی طرف سے سیں مشروع میں تھر چیا ہوں کہ بیجنگ جیسے مرکزی شہر میں رات کے وفت روشیوں گا انتخام بس خرورت کے مطابق ہے یہ شہر بجر میں کہ ہیں کوئی نبون سائن احقر کو نظر ہنیں کیا ۔ اس علا وہ بیب ہیں اور استہارات کا وہ طوفان جر سرما یہ دارا بذ نظام سے متا ٹر مکول بی نمدن کی فار می صفو و ہے یہ موکول پر آگا دیا اشتہاری سائن بورڈ نظر آتے ہیں ، لیکن ان میں بھی سادٹی کا بہلو غایاں سے ۔ بیجنگ خاصا صاف مستمرا شہر ہے ، مروکیں کائی گنا دہ میں اور ران کی کنا دہ بین اور ان کی کا بیاد کی کا بیاد کی تعداد کھی بہت کی تعداد کھی بہت کی تعداد کھی بہت کی تعداد کھی بہت کی تعداد کھی ہیت کا دیا دہ ہیں۔ نیا دہ سے ۔

الگوں کا لیاس بھی عمو ما سادہ اور بولئی حدثات ایک جیسا ہے ، خاص طور پر
کا نسو اور جیدیا کے ایک کے صوبوں میں بربات محسوس ہوئی کرعوام اور سرکاری عہدہ واران کے درمیا ن فاصلے ذیا وہ نہیں ہیں سرکاری حکام عوام میں مطے تجلے رہتے ہیں۔ بان شا پریفی کی کھٹز اور ڈوہٹی کھٹز جو دوروز مسلسل ہمارے ساتھ داسے ان کے کوٹ کے ایک حصلے پردست جی ہوئی تھی، اوروہ عوام کے ساتھ خاصے بے تعلقت نظرات نے نے محسوس ہوتے ، اور معوام کے ساتھ خاصے بے تعلقت نظرات نے اور اور ایس ایک عام آوی محسوس ہوتے ، اور معوام نے ساتھ خاصے کو بیٹی ہوتے ، اور معوام کے ساتھ خاصے میں ہوتے ، اور معوام نے ساتھ خاصے کو بیٹی کو بی بات نظر نہیں آئی۔ ایک ادنی املا زم اور اعظے افسران کی شخوا ہوں میں تفاوت بھی ہمیت زیادہ نہیں ہے۔

اس لحاظسے عبی صین و نبائے ممالک میں ایس منفرد حیثیت رکھنا ہے کرایک کروڑ

آبادی کے شہر بیجنگ میں پرا بڑو بیٹ کا رول کی تعدا دا بھی کہ چند موسے زائد نہیں ہوگی۔ رایک زمانے میں تو پرائیو یٹ کا ررکھنے کی اجازت ہی ہنی اب اجازت ہی ہیں ہوں کی اجازت ہی ہنی اب اجازت ہی ہیں ہوں کی گاڑیاں ہیں چندیوں کی گاڑیاں ہیں چندیوں کی بیانی ابھی کہ شہر میں زیا دہ ٹیکیاں سرکاری یا عبر ملیوں کی گاڑیاں ہیں چندیوں کی پرایتوں سے کا رہی مہست کم میں ، جانی شام نز آبادی بیوں میں اور سائیکلوں پر مفرکر تی ہے ، ہر سرک کے دونوں کا ایک مبلاب بہنا نظراً آئے ہے یشہر میں عگر ملک راستہ نبا ہو اے حب پر مردقت سائیکلوں کا ایک مبلاب بہنا نظراً آئے ہے یشہر میں عگر ملک سائیکلیں کھڑی کرنے ہوں کے بیے حضوص بلاٹ بنے ہوئے ہیں۔ طویل فاصلوں کی صورت میں لوگ ایک مذہ کا بیک مذہب کے بیانی کا دورا تی مقرب اور ما قرار فرا ہو مغربی ممالک میں کھی مہدت تیزی سے کھیل رہا ہے ، بلکہ اب رفتہ رفتہ فرنہ فرائش کی کا ایک کا جزو زندگی بن گیا ہے ، بلکہ اب رفتہ رفتہ وفتہ مغرب زدہ مشرقی ممالک میں کھی بہدت تیزی سے کھیل رہا ہے .

چینی عوام کاایک اوروصف محنت اورجائش، ہے، شہر ہوں یا دیہات، لوگ
اپنے کامول کی انجام دہی ہیں منہ ک نظرائے ہیں، حین تجوعی اعتبارے ایک عزیب مک
ہے، اس کے قدرتی و سائل ہی آبا دی کے لیا طسے زیادہ نہیں ہیں عدیہ ہے کہ اسس
کے ۱۹ و لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے میں سے صرف دس فیصد حصتہ کا شن کے قابل ہے۔
ہائی حصتہ با نویہا ڈول اور دریا وس کے نیچے ہے، یا ہے آب وگیا وصحواہے یا دوس جغرافیا بی عوائل کے تحت نا فابل زراعت ہے، سیکن مین کی نی اکم ٹر بیداوار باکستان کے مفایلے میں نریادہ ہے۔ یہ زیادتی کسان کی محنت اور جفائش کی رہینِ منت بنائ جاتی ہے۔

جن دنوں ہم بیجنگ بیں نفے وہاں مقورٹ فاصلے پرگو ہی سے بحرے ہُوئے ڈک گھوم رہے تقے ، گل گل گو ہی کے ڈھیر لگے ہوئے تقے جن برخر بیاروں کا ہجوم تھا۔ تدم قدم برلوگ سائیکلوں اور اسکو ٹرول پربڑی مقدار میں گو ہی ہے جانے نظراً رہے تھے . دریا فت کرنے برمعلوم ہوا کہ انجکل گو بھی کی فصل کھ دہی ہے اور اب پوری سردی کے دریا فت کرنے برمعلوم ہوا کہ انجکل گو بھی کی فصل کھ دہی ہے اور اب پوری سردی کے

موسم ہیں شد بدسر دی کے باعث گو کھی کی کا مشت نہیں ہوسکے گئ اس لیے لوگ اسے
پورے موسم کے لیے اپنے پاسس و فیرہ کردہ ہیں۔ اس غرض کے بیاے گروں میں ایک
خاص طرز کی سرنگ سی بناکر اس ہیں گو بھی کو محفوظ رکھا جا تا ہے اور پورے موسم اسے
استعمال کیا جا تا ہے۔

لا نیخوسے بن شا ماتے ہوئے راستے کی جیوٹی تھیوٹی بہا ٹریوں میں مگر جگر خار اور کھرائی کے آثار نظرائے ۔ پُوٹی نے برمعوم ہوا کہ بہاں وا و بیں کی زمین کی مٹی کا سنت کے بیام و و بیاں کی زمین کی مٹی کا سنت کے بیام و و دوں کو کھود کر اس سے مٹی کا سنت کا رہا ڈوں کو کھود کر اس سے مٹی کا سنت بی اور اسے دوھو کر اب سے مٹی کا سنت کا دیا اور بیل اور بیل اور کھراس پر کا شنت کرتے ہیں۔ اس سے علادہ فعل کا شنے کے بعدان غاروں سے کھلیان کا کام بھی لیا جا تا ہے ۔

کا نسوا ورجیدنگ بائی محذیا دہ تردیها ت بہت بیماندہ بین مکا نانخستہ مڑکیں کجی اور نا ہموا رہ باشندوں پر افلاس کے اثرات نمایاں اور چہرے سرخ دسفید مونے کے اور نا ہموا رہ باشندوں پر افلاس کے اثرات نمایاں اور چہرے سرخ دسفیر مونے کے باوجود بدفانی موسم سے جھلسے اور کملائے ہوئے نظراتے ہیں کیکن ساتھ ساتھ ہرشخص جفاکشی کے ساتھ محنت ہیں مصروف ہے ہے۔ تی اور کا بلی کے آٹار کہیں نظر نہیں آئے۔

جینی عوام کو درزش کا بڑا ذوق ہے اور نجر کے بعد پیجنگ کی مراکوں پرکل جائیں تو طبہ جنگ کی مراکوں پرکل جائیں تو طبہ جنگ کو درزش کا بڑا ذوق ہے اجتماعی طور پر ورزشش کرتے نظراتے ہیں ابسامعلوم ہوتا ہے کہ اس غرض سے بیا ہو کو ل نے با قا عدہ گر دب بنائے ہوتے ہیں جو کسی تجربہ کا دما ہر سے زیر پیگرانی اجتماعی ملور پر ورزش کرتے ہیں ۔

ہے۔ ضرورت سے زیادہ نے نیاس بنات دہنے کامعول نہیں ہذایہ تخواہ زیادہ تر اشیائے نور درت سے دیادہ تر اور کافی ہوجاتی سے اور کافی ہوجاتی سے ۔

مبرصورت اسادگی معنت و جغاکشی اور قناعت کے بداوصاف بوتوم کی جنیار کرے گئی اسے بقی آتر تی کرنے کا حق ہوگا، اوروہ ایک ہذایک و ن اقوام عالم سے ابنالو امنوا کررہے گئے۔ بداوصاف و رحقیقت مملانوں کے اختیاد کرنے کے تھے، اور جب کرب یہ مسلمانوں کے اختیاد کرنے کے تھے، اور جب کہ بہر اوصاف و رحقیقت مملانوں کی گرد کو نہینی سکی دیکن جب سے میں میں باتی رہے و گئی توم ان کی گرد کو نہینی سکی دیکن جب سے میں ایسانی اور عیش و حشرت کا وطیرہ اختیاد کیا جو نیوی عزت اور تر تی نے جی ہم سے می موثر بیا۔ اب یہ اوسان چین سے این تو محتر میں اینا تھام نیا لیا ہے۔ میں اینا تھام نیا لیا ہے۔

## مُسلمانول كاحال أورتقبل

مضمون کے شروع ہیں عرض کر جیکا ہوں کرجین ہیں ما نوں کی تعداد بھا ہرائی کولا سے سے سی طرح کم نہیں ہے کیونسٹ القلاب کے دور میں ان حفوات کے انتقاب کے دور میں ان حفوات کے بعد یا کنصوص نفافتی انقلاب کے دور میں ان حفوات نے بڑا کھی اور صبراً زما وقت گذارا جن مارس ا در کتب نما نمائی ہی میں ان حفوات نے بہتے ہواں دینی تعلیم و تبلیغ کے بہتے ہواں دی بہتے ہواں ان کے بعد بعد کرد دیئے گئے۔ نقافتی انقلاب کے دور میں بیشتر مبعدیں بھی نہنا اور قرآن کرم کے نسخ میک کھرد ان میں رکھنا خطرات کو دعوت دینے کے منزاد من قرار ہا یا یہین الشرکے ان بندوں نے اس دور میں بھی نہنا والی موجوبا کی در بی کول دیں ۔ یوٹھن پرد پیکنڈ انہیں واقعی حقیقت ہے کہ ان دیا والی موجوبا کی در بی کہتا ہوں کو جو بی کول دیں ۔ یوٹھن پرد پیکنڈ انہیں واقعی حقیقت ہے کہ ان بدویاں کی جہرے دوئی میں بھی بولت کی دار ہی موجوبا کی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں جو بارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں جو بارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں بھی بی دوبارہ تعمیر بوئی ہیں بھی نئی مسجدیں جو مسلاخ زہیں مدارس کا احیار بہور و بسب ما نماز بوں کی تعما در بطرحد در بی مدارس کا احیار بہور و بسب ما ناز بوں کی تعما در بطرحد در بی مدارس کا احیار بہور و بسب ما نماز بوں کی تعماد در بطرحد در بی مدارس کا احیار بھی مدارس کی تعماد در بطرحد در بھی مدارس کا احیار در بور در بارہ تعماد در بطرحد در بی سکی کی بعد در بارہ کور بی مدارس کی تعماد در بطرحد در بی مدارس کی دوبارہ تعمیر بھی دوبارہ تعماد کی تعماد در بطرحد کی بھی کی دوبارہ تعماد کی تعماد در بطرحد کی بھی کی دوبارہ تعمیر کی تعماد در بطرحد کی بھی کی دوبارہ تعماد کی تعماد در بطرحد کی تعماد در بطرحد کی تعماد کی تعماد در بھی کی تعماد کی ت

 وغیرہ کی تعبیم زیادہ زرگروں میں دی جاتی ہے' اور یہ بات برہی ہے کہ ماں باب کی محاشی مصرد فیات انہیں اتنا ہوتھ ہزدیتی ہوں گی کہ وہ بچنے ہے ایک مکتب کی اللہ کرسکیں۔
ادھران سائل کے ساتھ ساتھ یہ ہیلو بھی سامنے رہنا عزد ری ہے کہ مشانوں کو موجودہ مزیبی آذادی ع صے کی مشکلات کے بعد ملی ہے ، ادر جذبات میں آگرکو نی ابسالقدان ان کے بیے مناسب انہیں ہے جو اس آزادی کی پایسی پرمنفی انزات مرتب کرسے۔ لہذا انہیں بھی چکہ عرصت اور تدریر سے کام بینے کی خرورت ہے۔ بالان موجودہ مناسب بھی ہے کہ جی عکومت اور تدریر سے کام بینے کی خرورت ہے۔ بالان موجودہ مناسب بھی ہے کہ جی عکومت اور تدریر مذہبی آزادی کے معلی بالیسی اپنارہی ہے توان سیانوں جی معلی بالیسی اپنارہی ہے توان سیانوں کے ساتھ عالم اسلام کا جو بھی تعادن ہو' وہ حکومت کے داسطے سے' یا چائنا مسم الیوی الیش کے واصطے سے ہو۔

سم نے اپنے اس وورے میں حکومت جین کو تین کی تین کی ہے کہ دہ مسلمان طلبہ
کو باکستان جیسے نویم ان کی اعلیٰ دینی تعلیم کا انتظام مع قیام وطعام کرنے کو اپنی سحاقہ سمجھیں گے۔ نیز ہماں سے عمدو و مدت مے ہے ذا راسا ترہ ہی و بال کے تعلیم ادا روں میں جا سینے میں کومن کے و تر دارا فرا دنے ان تیا دین کوشر ریا کے ساتھ فبول کیاہے' اوراس سلسلے میں عملی تفصیلات طے کرنے کا دعدہ کیا ہے

عام سی نوں کے بیے اپنے جینی بھا یکوں سے تعادی کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ انہیں ہیشہ اپنی دُعا کے خیرمیں یا در کھیں کہ النّدتعا کی اُنہیں اپنے دین ایمان کے تحفظ کی تونیق اوراس اما نت کو اُنّدہ نسلوں تک پہنچائے کے مواقع عطا فرمائیں ہیں ۔ دوسرے و ہال کے علما رکو تفیی عدیث اور نفتہ کی عربی کتابوں کی شدید شرورت ہے اگر کچھا ہل خیر بخشرات ان کے بلے بہائنا ہیں جینے کو تیا رہوں تو کتابوں کے انتخاب اور بیسجنے کے طریقے کے بارے میں احقر سے مشورہ فرمائیں ،

و آخر دعوا نا أن المحمد بلله دب العالمين - ٢٠ ربيع الاقل المنظار

# امریکیراور لورسی بیلاسفر

(امریحی، برطانید، مصر سعودی عرب) شعبان مروسانهٔ جولائی سر اینهٔ فرگے۔ میں کوئی دن اور بھی تھہرجاؤں مرحب نیوں کو سنبھالے اگریہ ویرانہ

## امریخیراور لورس امریخیراور لورس پیلاس

گذشته ماه اچانک احقر کوا مرکمی اور پورپ کا ایک طویل سفر پیش اگیا جس کی وجسے سابقہ شمارے میں اوا ریہ بھی شامل نہیں ہوسکا .

جاب دا سرسری اور ان می سب اور در می مروت سے میں بویڈ سے اس وفد کی روز آگئی کی اطلاع ہمیں بانکل اچا نک ملی ۲۰ جولائی کوچا آسٹن میں کوئٹن شروع ہو رہا تھا، اور ہم ارجولائی کوچا آسٹن میز دگی کی منظوری لی گئی۔ ۲۰ جولائی کوچا آسٹن پہونچنے کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ۱۸ جولائی کوچم روا نہ ہوجا بیس اس لیے میں بیاری کے لیے گئی تین دن ملے جن میں سے ایک دن کو آجی کی شدید بارش کی مذر ہوگیا۔ بعدیم معوم ہوا

کرا بیٹ اً نی اے کی طرف سے دعوت ہی حکومت کوبہت دیرسے ملی تھی اس لیے سفر کے تمام مراحل نہایت ببز دفتاری سے سلے کہنے پڑھے ۔

نیوبادک میں پاک آن کے نائب تونسل مہیں یہنے کے بے ایئر لورٹ ہوئی گئے تھے ،

اس بے ائر لورٹ کے تمام مراصل مجمد اللہ مبد منٹ گئے ۔ اس رات نیوبارک کے ایک ہوٹل میں قیام رہا، اور اگے روز گیارہ نہے ہم نیوبارک سے چار آسٹن دوانہ ہوئے ، اور دوبہر کو ایک بیجے کے قریب منزل مقصود پر ہینے ، چار آسٹن دلیسٹ ور جینیا کا دارا محرمت کو ایک بیجے کے قریب منزل مقصود پر ہینے ، چار آسٹن دلیسٹ ور جینیا کا دارا محرمت ہوٹا دار بیا ڈول کے درمیان واقع ہے ، بہال دریائے کینو صالے کار ہوٹل ہالی ڈے ان میں بھی راقیام ہوگا ۔ اس ہوٹل کے ایک ہال میں سینار منعقد ہونا تھا۔ ہوٹل ہالی ڈے ان میں بھی راقیام می اور بین ، ایک تو وہ سمان میں جواصلاً کسی مسلمان ملک کے باشدے ہیں چار مقیم ہی کو دوسے وہ مسلمان میں مقیم ہی کو دوسے وہ مسلمان میں مقیم ہی کو دوسے وہ مسلمان میں جن کے باشندے ہیں کی دوسے وہ مسلمان میں جن کے باشندے ہیں کے باشندے تھے ، اور کسی وجسے ترک وطن

کرے بہاں ؟ او ہو گئے ، اب ان کی اولاد جوام کیے ہی میں پروان چرہی ہے ؛ اپنے طرز بودو ما مد
میں سوفیصدامر کی نظر آنے کے باوجود عقیدۃ اپنے اپ کوسمان کہتی ہے۔ نمیرے سیاہ فام
نوسلم بہب ان کی ایک بڑی تعداد توا لیجاہ کی پیروکا رہے جو در حقیقت مسلمان نہیں اور کچھ
وا تعدیم میں ان کی ایک بڑی تعداد توا لیجا ہ کی پیروکا رہے جو در حقیقت مسلمان نہیں اور انھول
وہ سروع میں ایجا ہ کے بیروکا رہے بعد میں اُن پر حقیقت حال واضح ہوئی ، اور انھول
نے میں معنی میں اسلام قبول کرلیا ، ان سید فام نوسلموں کو عام طور سے بلالی مسلمان کہا جا اُ

ایف آگ اے رحب کے زیرا تہام ریکونٹن منعقد ہور ہاتھا) اگرچہ دستوری لیا ط سے چاروں قسم کے سلما نوں گی شخیم ہے یکی ن اس میں علاً پہلی دوسم کے سلمان بن یا پاچرد در کر اخری دوسموں کے سلمان کم بین اس طیم کے ارباب وطل دعقد یا نو کچھ ورم سلمان بن یا پاچرد در کر قسم کے کچھ امریکی سلمان اس جاعث سے ختلف امریکی ریاستوں کی متعدد خطیمیں ابنتہ ہیں، اوراس کنونشن میں ان خلیموں کے نما تد ہے رعوکتے گئے تھے، اس کے علاوہ سعود کا ربائے مقرشام ارد آن کبنان اور باکتان سے جی فتلف مندو ہیں کور عوت دی گئی تھی ۔

کونٹن کا اصل مقصد تو رجو و بین جا کرمعلوم ہُوا) یہ تھاکہ امر کمر کے مختلف خطوں
میں اسٹی کھیم سے والبستہ جو سلمان آباد ہیں' ان کا ایک سوشل اجتماع ہوجلئے' یہ لوگ
باہم ایک دور سے سے متعارف ہوں ایک دور سے کے سائل شننے اور سجھنے کی گوش کریں' اور کچھ اجتماعی تعزیجات کے ذریعے ایک دور سے سے فریب ایش، بیکن اس منیادی مقصد کے ساتھ وایک سیمنیا رکوبی پروگوام میں شامل کریا گیا تھا جا امریم بیل الام'' امریم بیل الام'' اور اسی سینیا رکوبی پروگوام میں شامل کریا گیا تھا جا امریم بیل الام'' اور اسی سینیا رکھ سے ہم لوگوں کو دعوت وی گئی تھی .

ہمیں چو کمہمینا رکے لیے مقالہ تکھنے کا دفت ہی نہ طاتی، اس لیے ہم اس ہوتنوع پرکوئی تخفیقی مقالہ تیار نہ کرسکے تخفی اور دال جاکر اندازہ ہموا کہ بیاسٹیج بھی سیختیقی تقالے کے لیے موزوں نہ تھا، اس کے بجائے پاکسان میں رہتے ہوئے امریکی مسلمانوں کے جن مسائل کاعلم تھا، اور بہاں بہنج کرور بیار روز میں جس کی تصدیق ہوئی، ابنی کے بارے یں جند ضروری گذارشات احقر نے چارسکن ہی میں مرتب کیں ۔اور افتتاحی اجلاس کے اسکے دن مبع کی تسسست کے آخر میں احقر نے یہ مقالہ بڑھا، جلسے کی زبان جز کم انگرزی تھی اس کیے احتر نے یہ مقالہ بڑھا۔ اس کی خاص خاص باتو کی اردو خلاصہ ذیل میں ہیں خدمت ہے و۔

رسى تمهيدك بعداحقرف اس بي عرض كيا كرد - مسمينا دكانونس جه كمهي بهت مختفرال اس سي مجه افسوس سي كويئي اس موضوع پر چند عموى موضوع پر كي تحقيقى متعاله بيش نهي كرسكا بيكن بي اس موضوع پر چند عموى كذارشات آب حضرات كى خدمت بي بيش كرنا چا بنتا بهول اور به در حقيقت ايك پر بينام بي جوئي آب حضرات كى و ساطن سي امريكي بي بيننا و الدن تا معلى لا

م بات فی مسلمان اگرچ جہانی اعتبارسے اپنے امریکی میں مقیم بھائیوں سے بہت و وربین نیکن پاکستانی مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے مسلمانی سے اسی گہری دلی ہے۔ کرمسلمان خواہ زمین کے سی حقے ہیں آبا دہوں پاکستانی مسلمانوں کے دل جمیشہ ان کے ساتھ ودھ الحبیت جین البندا ہم کوگ اگر ہوری جامع بست کے ساتھ منہ ہیں ہو تو جموی طور پرخرور ان اہم مسائل سے اگا و ہیں جو اس بر عظم میں اسلم اور مسلمانوں کو در پہش ہیں ۔

بیلیغ اسلام کا فریضه ادا نہیں کرسکتے جب یک و ہ خو دصیحے معنی میں سلمان ہیں کہ اسلام کا ایک دلکشس نمونہ میش مز کریں ۔

جھے تین ہے کہ سزب ماک کے غیر سلموں کے درمیان اسلام کی تبلیغ و دعوت
اور نشروا شاعت کے لیے ہما را زانہ مورد ورتین زمانہ ہے اوراس کی وجہ ہہ کہ کہ دشتہ چند صدیوں کے دوران الم سخرب ہیت سے نظام ہے مکر کا عملی تجربہ کہ کہ دشتہ چند صدیوں کے دوران الم سخر بہت سے نظام ہے مرکس نظام کو آزاکر وکے ہیں الہوں نے بوپ برستی سے کے کرانکا رضائی ہم مرکس نظام کو آزاکر دیکھ دیا ہے سکین جننے نظایات کو انہوں نے اپنی زندگی ہیں اپنایان ہیں سے کوئی بھی ان کو زندگی کا کوئی متوازن لا محتمل فراہم مہیں کرسکا۔ ان کا قدیم ندہ ب کوئی بھی ان کو زندگی کا کوئی متوازن لا محتمل فراہم مہیں کرسکا۔ ان کا قدیم ندہ ب کوئی ایس کوئی خوا ہو گئی ہے کہ دوروہ کردج کے سکو ن اورضمیر کے اطبینان سے گرم میں ہونے کے مام نز اقتی ترقیات کے با وجودوہ گروح کے سکو ن اورضمیر کے اطبینان سے گرم ہوگئی نے دو کہ بیاس محتمل کرنے ہیں اس کا کوئی ما دا اس زندگی کے پاس ل ہی نہیں کی دالی بیاس محتمل کی بار کچھ دیکھنے کی صلاحیت بہیں رکھتی ۔ دول پر ایس کی ہورکتے کے بارکھی دیکھنے کی صلاحیت بہیں رکھتی ۔

المندااحقری نظر میں موحانیت کے ان بیاسوں کواسلام کی صراطِ متقیم دکھانے کا پہتری وقت ہے۔ ان لوگول پریٹا بت کرنے کا پیمناسب تزین وقت ہے۔ ان لوگول پریٹا بت کرنے کا پیمناسب تزین وقت ہے کہ صرف اور صرف اسلام ہی تھیں ایک ایسی ذندگی فرائم کرسکتا ہے جس میں ماذی ترقیات روحانی سکون کے ساتھ شیروٹ کرمل سکیں .

مشرق اورمغرب کے درمیان ایک عرصے سے زبردست کری تصادم کی فضاقام ہے ہیں واقع یہ کریہ تصادم ناقابل صفیہ ہیں۔ اس تصادم کا ایک بہتری طل محل ملکن ہے اگر دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو سیجھنے کے جذبے سے کام کریں نو دونوں کے درمیان بہتری تصفیہ ہوسکتا ہے ، اس بی کوئی شک ہیں کرمغرب بیجھلے دنوں ما دی ترقیات کے نقطہ عروج پر پہنچ چیکا ہے اورمشری کو

اس میدان میں اس سے بہت کچھ کیفنا ہے مکین دومری طرف مغرب اس وقت ا پنی تمام ازی زقیان کے باوجود روحانی اعتبارسے دیوالیہ ہے، اسے ایک السي روحاني مرايت لي شديد احتياج ب جواس رُوحاني سُون عطا كرسكه اورب حنيقت نا قابل أكارے كمغرب كورروحانى برایت اسلام كے سواكبس اور مے بنیں اسکتی۔ مجھے تقین ہے کرا گرمٹرنی ومذیجے درمیان پرمصالحت عمل ہی ایاخ كرمشرق مغرب كے مادى تجربات سے فائد، الطائے، اورمغرب اس سے رومانی مرات حاصل کرے توایک ہی کرتہ زمن کے یہ دونوں خطے اس انسانیت کے ليه كهيس زياده مفيد ا ورتعميري فدمان انجام ديستيس محجواج بالمي حباطون بے مینسوں جہالت مفلسی اور براخلاقی کے الاق میں سسک رہی ہے۔ امر کمیس جوسمان آباد بین برخاص طورسے ان کی در داری ب کروہ اسلام کے اس بنجام کو اپنے غیرسام ہم وطنو ت ک بینجا مئیں اور ان میں اس طرز فکر کی آبیاری كرين ريسي خاص تغليم بسي خاص كروه ياكسي ناص جماعت كافرنص بنيل يرمرسمان ا فرلفيد ہے بنوا د و ، نسي آبا د ہويكن يا در كھنے كرينظيم الثان كام اس وقت مک انجام منس پائنداً حب به مسلمان بذات خو دیتے اور ملی سمان ندسین برانقلابی کا زامران لوگوں کے اِنھوں انجام شیں اِستاجو محض ربانی یا بدائنتی مسلمان بول ار ران کی عملی زندگی میں اسلام کی کوئی جساک موجو و نر ہو۔ تبليغ اسلام كاسب سے تو زطر بقه خود اساس برعمل سے اور اس طرح زریجت موضوع كا دوسرا بهلوليني ودخو دسيمانون كامسمان بننا" بمارے سامنے آجا أب. جيساكه مئي بيلے وض كرحيكا بول امر كديس بينے دا لے مسافوں يراك زردست ومدواری عائد ہوتی ہے اور وہ اس ومرداری کوصرف اس وقت تھیک تھیک اداكه كميس كے جب وہ خود اپنے تی تشخص اور اپنی دینی عظمت كا تخفظ كينے كے لائق ہوں اگرام کیمیں روکہ وہ خو و دو سرے امریکسوں کے طرز زندگی میں اسطے ح جذب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان کوئی امتیازی علامت باتی مذرجی واگرا نھول

دعوت اسلام کا بیرا المفایا بجی تو وه ایک الیسی مبهم چیز کی دعوت بوگی حب کا خارجی زندگی میں کوئی وجود وه ثابت مذکر سکیس گے۔
امری مسلما نوں کوسب سے پہلے اس بات پر اینا ایمان شکم کونے کی خرورت بے کہ اسلام ایک جا متح نظام زندگی ہے اور زندگی کے ہر شیعے میں اس کے الحام کی اسلام ایک جا متح نظام زندگی ہے اور زندگی کے ہر شیعے میں اس کے الحام کی ماں طور پر دکسش صفیدا وروا بحب لعمل بین اس کے بعد عقافد سے کی علی زندگی اس کے بعد عقافد سے کی علی زندگی ان گذارشات کی روشنی میں اگریم اسلام کے ساتھ ان اسحام پر علی کرناچا ہیے۔
ان گذارشات کی روشنی میں اگریم اسلام کے ساتھ ان اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے این نظر نمانی کرنا چا ہے۔ اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے پر نظر نمانی کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے کی فکر کرنی چاہیے ، اور اپنی ہر ہرا دا کو اسلامی تعلیات کے مطابق نبانے میں بھی تا بت ہو۔

اس مقصد کے حصول کے لیے یوں توایک طویل حدوجہد کی ضرورت ہے سکین میں جیدا سان تجاویز بیش کرنا ہوں جن برعمل کرنے سے افتیا را لڈاس مقصد

ك راه مهوار موجاتے گا.

ا - ا مرکم کا برسلمان خاندان چربی گفت می سے کم از کم و ده گفت اسلامی تعلیمات کے مطلبع کے بیے بخضوص کرے - اس اور گفت میں تمام افراد فاندان اسلامی عقائدوا حکام اور تاریخ دسیرت سے تعلق کسی کا ب کا اجتماعی مطالع کریں ، نما ص طور سے بچوں کو بنیا دی اسلامی احکام اور قرآن کرم کی تعلیم دینے کا استمام کیا جائے ۔

۲ - برسمان خواہ وہ کسی حبکہ ہو، پنج وقت نمازوں کی ادائی کا پوراا ہمام کرے،
نمازاسلام کا اہم ترین سنون ہے اوراس کے بغیراسلای زندگی اپنانے کی
ہرکوششن اسکل بکہ ناکام دہے گی ۔

۳- برسمان اپنے گریں تھی اور باہر بھی اسلامی طرز معاشرت کی پوری یا بندی ہے۔

م - برطان اس بات کا عبد کرسے کراسے جب اور جہاں مو تع ملے گار اپنے گردو بیش کے غیر مسلموں کے سا مصا سفے اسلام کوموزوں انداز سے بیش کرسے گا۔

الٹرتعالی ہم سب کو توفیق بختے کہ ہم اس کے تما م احکام و فوانین کی خود بھی ابندی کریں اور اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بیں دو مرون ک بہونچا نے کے قابل شار بین اور اسلام کے بنجام کو بہتر سے بہتر انداز بین دو مرون ک بہونچا نے کے قابل شار بین اس بیوں اسین تم آیین

احقرنے جو کچھاس تقریر میں عرض کیا ، پورسے خلوص اور لفین کے ساتھ وض کیا ، سیکن کسس محدود اجتماع میں میر محیون ونزار کواز عملاً کمٹنی موکڑ ہوتی ہے ؟ یہ الشہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

کنونش کی دو مری شستوں میں ٹو اکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے کھی تعمیر حائز میں مسلمانوں کے مسلمانوں کا جوطرز عمل ہونیا ہے ہے ۔ اس میروشنی فوالی ۔

کنونش آین دوزجاری دا اوراس کا ایک مفید پهلو نوید تفاکه امر کمداور کینید اوراس کا ایک مفید پهلو نوید تفاکه امر کمداور کیندید کے ختلف علا فول سنے ہم شاہروں کے جو نما مندے جمع برسے ان سے بادار حیال کے درید و بال کے مسائل کا علم ہُوا، ہول مالی ڈے ان ہی کے ایک بال ہیں جمعہ کی نماز بھی ہوئی اور جن مام مسلی نول نے اس اجتماع میں شرکت کی انحیس شایدا سلای عبادات وغیرہ کے باہر میں کچھ معلوات بھی حاصل ہوئی ہوں، کی حقیقت برہے کہ اس اجتماع سے جرکام لیا جاسکا تفاء احترکی دائے میں وہ نہیں لیا گیا، جن عام مسلیا نول نے اس کنونشن میں شرکت کی ان میں اکر بیت ان امریکی میل نول کے بید واجدا دسال اسال پہلے امریکی میں آبسے تھے اور یہ لوگ امریکی تیزیب و معاشرت کے بیدی آبادہ اجدا دسالہا سال پہلے امریکی میں آبسے تھے اور یہ لوگ امریکی تیزیب و معاشرت کے بیدی گورنش کی صورت میں اور یہ لوگ اور کی کیفیت بیسے کہ ان گئی وصورت میں سے کوئی چیزان کے مسلیان ہونے پر لیاس و پوشاک اندازہ اور زبان و بیان میں سے کوئی چیزان کے مسلیان ہونے پر دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار یہ نبیا کی عبالی میں توانعین میں نام جمشائل دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار یہ نبیا کا جائے کہ یہ لوگ مسلیان میں توانعین میں نام جمشائل دلاست بنہیں کرتی ، اور اگر باحرار یہ نبیا کا جائے کہ یہ لوگ مسلیان میں توانعین میں نام جمشائل

ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جغیبی نما زہمیں آئی، لہذا اس اجتاع سے ایک بڑا فائرہ
یہ حاصل کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اسل می تعلیمات سے منظم طور پر دوشناس کرایا جائے، میکن
افسوس ہے کہ یہ کام کسی منظم پر وگرام کے تحت بہیں ہڑا۔ احترفے اس بارے میں منظمین سے
بات کی تو انفول نے یہ مذر پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جواہنے مزاج و مذاق اور عادات اطواد
کے لحاظ سے سو نبھدا مر کی سانچے میں ڈھل چکے ہیں لہذا اس وقت ہما داسیہ سے بڑا
مسکہ یہ ہے کہ کم اذکم ذبائی طور پر ہی انہیں سلمان رکھنے میں کا میاب ہوجا میں اور اگراس
وقت ان پر کوئی ایسی با بندی عامد کی گئی جوان کے مزاج کے خلاف ہو تو خطوہ ہے کہ کہیں
ہم ان کے اس ذبائی اقرار ہی سے عروم مذہوجا میں جیانچران کو نہایت بتدریج اور حکمت
کے ساتھ ممان فرن سے وابستہ رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

منتظین کا یہ عذرگسی حدیک حق بجانب بھی تھا ، لیکن اس کنونش کے دوران کچنگ کشتی را نی اور ڈوز کے جو پر وگرام کر تب دیئے گئے ، الن میں خور دبین سکا کر بھی اسلام کی نہ مرف کو ئی جدیک نظر نہ اسکی بلکہ عبض السبی جیزی بھی ان پر وگراموں کے دوران سامنے آئیں جنعیں دیکھ کہ بیٹیا نی عرق عرق ہوگئی، حکمت اور تدریج اپنی حبکہ ہے ، سیکن اس کی رعایت کرتے ہوئے بھی ان پر وگراموں کو با مقصد ، تعمیری ، بلکہ تربیتی اور نتیجہ خیز بنایاجا سکت ہے ۔

امر کیمین چارسی کے بعد واشنگین اور نیویا کری کھی تیام رہا، امریکہ کے بعد تواقع یا ایک ہفتہ لندن میں کھی کھٹم نا ہؤوا، اور سی مزبی زندگی کو اب ک کما بول میں برٹھا اور لوگوں سے سئن تھا، اُسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، مغرب کے ماقدی عوج اور روحانی دیوالیہ پن کا جوتصة و رمطالعے سے قائم ہو السے، اس کا کھی انکھوں مشاہدہ ہوا، بعض چیزوں کو دکھی کہ حسرت ہوئی کہ درحقیقت یہ کام توسلانوں کے کرنے کے تھے، اور بہت سی چیزوں کو دکھی کے حسرت ہوئی کہ درحقیقت یہ کام توسلانوں کے کرنے کے تھے، اور بہت سی چیزوں کو دکھی کے عبرت ہوئی کہ الدیمالی نے بہیں ایمان کی دولت عطافہ کا کو اور سرور دو وعالم میلی الدیمالی کی غلامی کا شرف بخش کو کتنا بڑا احسان فرایا ہے، اور یہ لوگ ان نعمتوں سے محروم ہوکر تیپی کے میں ا

واقدیرے کمایک صاحب ایمان کے ذہن پراس مغربی زندگی کا مشاہدہ کر کے اس قدرمتضا د بآثرات قائم ہوتے ہیں کہ جیرت ہوجا تی ہے ، ان قوموں سے بہض کامول کو ديجه كرب ساخة تحسين أفرين كے كلمات نها ن سے نكلتے ہيں اور دوسرى طرف انہى كي ماكي كيعض بينواييه بي كرانبي ويكدكرب ساخة تعنت بيع كوي يابتاب -ان نوگوں کی زندگی کا رکشن بہلویہ ہے کہ ان مین عیشیت مجموعی جہدوعمل تومی حمیت اورا جنماعی شعور کی فرا دانی ہے۔ ہمارے حلفتوں میں ان لوگوں کی عیاشی توزبان زدِعام ہے، نیکن اسی کا دومرا ہبلویہ ہے کہ وہ سبح نوشجے سے شام چا رہجے کے ہوری فرض شاسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس دوران کسی کام چردی رسوت سانی، بنظی پائسستی اور کا بل کوروا بنیں رکھتے بھسی انسان کوررکاری دفتروس کام پڑجلستے نواسے با وجرم کرکاٹنے بنیں بشت بكراكراس ف قافونى مقتعنيات كويدراكرياسي أواس كاكام فدرا بوجا تابيط رشوت كى بيارى شا دونا درسيد ا درمعا ملات مام طورست صنبا ئى ا درستيا ئى كسك ا تعدائج إلى ق بیں-اشیائے خورد ونوش میں الاوس یا دمور فریب کا کوئی خطرہ شہراوی کو بنیس ہوتا امامی تعلقات ہیں ان کا طرز ممل کیٹیٹ مجموعی نہاست سٹرلینا نہ اور ہا اخلاق ہے اپنے تیا م کے دوران کسی دوآ دمیوں کے درمیان نو تکار، غینط وغضب یا مکرار کا کرئی وا نوسلفنیس اً إرجب كه خالص عوامي طلقول مسيحي خاصا سالفة بيثه اربراس عبكه جها ل دوسي زاده أدى كسى كام محنت فارمول كسى نعيد الم مداخلت كم بغيرخود بخود قطا رأن جا في سبع اوربيك سے رہے بہوم میں اس قطار کوعمد أقران کی کوشش بنیں ہوتی الرینوں اوربسوں میں سوار ہوتے وقت ،خوا ہ کتنی جلدی کا وقت ہو ، کو لکسی کو کہنی بنیں ما رّا، بلکربسا اوقا دومرے کوموا دہونے کا موقع دیاجا تہہے۔عام مقابات، شلاً دمیتودا نول ٹرینول بسوں ا در مراکو ں پر مبند ا وازے گفتگو کا دستورہبیں بھرسب دھیمی اً وازسے بان کہتے ہیں ، چنا بخہ برطے مٹے اخما عات کی حکہوں یہ بھی شوروشغب بنیں ہؤنا۔ زیرز مین ٹرمیوں سے رشے براسے وہتے مساوروں سے بھرے ہوتے ہیں ۔ سیکن لوگ یا تواخباریا کا ب کامطا احد كرتے ميں يا خاموش بيٹے ميں اورا گركوئى بات صرورى ہوتو استگ سے كى ماتى ہے كئى بوڑھا

یا معذور شخص اس یا ترین میں داخل ہو تولوگ فوراً اس کے لیے سیٹ خالی کردیتے ہیں ، ا جنبیوں کورا ستہانے کا اہمام کیا جا تاہے، بار ہا ایسا ہوا کہمیں کسی راستے کی تلاش تھی ا ورمقامی بوگوں نے محض ممارے اندازسے یہ بات محسوس کرکے ہما دے ہو چھے بغیرخو و وك كريوجها كرمهيكس جكه كى ملاشب شيكسي ورا يؤرعام طورس ميرس زياده بيسازخود ہڑے کرنے کی فکرمیں مہتے ، میتو یا رک میں ایک د فع سکسی کا کرا یرمط کے حما بسے نوڈ اراور کھے سینٹ بنا میں نے ڈرائٹورکو دس ڈالرکا نوٹ دیا :اس کے یاس ربز گاری نہیں لتى دە اُزگرايك كان پركيا، و بارسے نوٹ بُسنا كرلايا. اور باقى رېز گارى بىيەمىي جولى كردى اس کے بعد کہا کہ میں نے آپ کا سامان تھی اٹھا یا تھا، اگر آپ جا میں تو کچھ ٹے تھی دے دیں۔ تندی سہولیات اور شین انتظام بھی ان ملکوں بین اور سب سے بڑھ کرام کمیمیں تابل سائش ہے نیومارک رفیے اور آبادی کے لحاظ سے کواچی سے کم از کم نین گا تو خرور ہوگا، اوربطویل وعربین شہریھی کئی جزیروں کا مجبوعہ ہے جن کے درمیان سمندرجا کل ہے اور بیج میں خوبصورت کیوں کے دریعے ان جزیروں کو ملایا گیا ہے ، میکن اتنے روئے شہرمی ہی ٹرانسپورٹ کو فی سکہ نبیں ہے عاص طور پرزیہ زمین لو کل ٹرینوں کا نظام اس قدر اُسان اور آرام دو ہے کہ کا رکے ذریعے سفر کرنا بارکنگ وغیرہ کے مسائل کی نیا پرشکل مکین ان ٹرینوں کے ذریعے سفر کرنا اُسان ہے، یورے شہر میں زیر زمین دیلوے لا تنوں کا ایسا وسیع جال بنایا گیاہے، اوراس پربردو دومنٹ کے بعداتنی فراوانی سے ٹرینیں مہتا کی گئی ہیں کہ ایک حصے سے دومرے حصے کا معزکر ناکوئی مئلہ نہیں رہا۔ کیا س سینٹ کاایک ٹو کن لے کرآپ شہر کے ایک سرے سے دوسے سے ک جاسکتے ہیں۔ موانی ہاندوں کی بکنا تعبیقون سی کے ذریعے کینہ ہوجاتی ہے اورائر کمپنی کویہ اعتماد ہو آہے کرسفر ملتوی ہونے کی صورت میں مسافراپنی بكنگ منسوخ كرا ما بني جو لے كا، اندرون مك سفريس اير بورط پرعموماً دربنيں گلتى نيويارك ا دروا سنگٹن میں ہوا تی ا ڈے کے رُن وے پر اُ رہے والے جبازوں کی اس طرح قطار مگی بتی ہے جیسے اڑیفک سکنل کے پیس کاروں کی اس کے باوجود جہاز کے بیٹ ہونے کے دانعا شاذونا درسی رونما ہوتے ہیں جہاں جہاں ایرلس مروس کا نظام قائم ہے، وہاں آپ رواز

سے بائی منٹ پہلے ہی ہنی جائی نوکسی سابقہ بکنگ کے بغیرائیر کمپنی ایپ کوسیط دینے کی بابدہ ہنداہ اس کے لیے اُسے دومراجہا زبھیجنا پڑے، بلکہ وہشنگٹ سے نیویارگائے ہوئے ہم تورد وازسے صرف تین منطب پہلے ایتر بورٹ پہنچے، انہی نین منظ بیں کاؤنٹر برلیفنگ بھی ہوگئی اسامان کھی جلاگی ہم طیآ رہے ہیں سوار کھی ہوگئے اور پرواز کھی بروقت ہوگئی اور پرواز کھی بروقت ہوگئی۔

کیمیوٹروں نے خاص طور پر زندگی کو بیحر تیز دفتا رہا دباہے، قدم قدم پرشینوں کے عجیب وغریب مناخل نظر پڑتے ہیں ، اگراپ کی دنم بینک ہیں جمع ہے اور دان کوسی ایسے وقت آپ کو بیسیوں کی صرورت پڑگئی ہے حب کہ بینک بندہے، تو آپ کمپیوٹ کے دریعے مطلوب دخم حاصل کرسکتے ہیں ، نیویا رک ہیں بعض علاقے بیحد گذرے بھی ہیں نیکن بحثیبت مجوعی صفائل سخفر ائل اور شہری خوبصورتی کا معیا رکا فی بندہے، غرض با نندوں کو بحثیبت مجوعی صفائل سخفر ائل اور شہری خوبصورتی کا معیا رکا فی بندہے، غرض با نندوں کو بحثیبت مولیات فراہم کرنے ہیں جس د با رہی بینی ، محنت اور حن انتظام سے کا کیدنی سہولیات فراہم کرنے ہیں و سائنس ہے ۔

سین اگرمغربی نما که کی صرف ابنی خصوصیات کا حال دورد ورسے شنا جائے تو بیطا ہراس سے بداندازہ قائم ہوگا کہ برعلافے امن وعافیت کا کہوادہ ہوں سے بیب ان سکون واطبینان کا دُورد ورہ ہوگا اور جرائم وہ اخلاتی کا بیج ارا جاچکا ہوگا، سیکن سکون واطبینان کا دُورد ورہ ہوگا اور جرائم وہ اخلاتی کا بیج ارا جاچکا ہوگا، سیکن جرب انگیز حقیقت یہ ہے کہ مغربی زندگی کی ندگورہ بالا روشن خصوصیات کے با وجو دان اندازوں کا جواب گلیت تفی میں ہے، تندنی سہولیات، عام می شی خوشالی صفائی معاملات اور اخلاق و نثرا فت کے جو چند نمونے احقرنے اُور درکر کے ہیں وہ ان خصوصیات کی خش اور اخلاق و نثرا فت کے جو چند نمونے احقرنے اُور درکر کے ہیں کوہ ان خصوصیات کی خش ایک جھلک ہے اور اس پر بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تما با نور سے با وجو دمغربی زندگی کا دوسر ایہلوانتہا کی تاریک، جیا نک اور ندگورہ بالاصفا باتوں کے با وجو دمغربی زندگی کا دوسر ایہلوانتہا کی تاریک، جیا نک اور ندگورہ بالاصفا سے جرت انگیز صدیک متضاد ہے .

کیفیت برہے کہ روپے بیسے کی دیل بیل کے باوجود چرری جیب تراشی نقب نی

اور ذکیشیوں کے واقعات روزم ہا معول ہیں جس معاشرے ہیں است و دیا نت اور صفال معاملات کے قابل رشک مناظر نظر آنے ہیں اٹھیک اسی معاشرے کا عال دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی را گر جیب کہ وں اور شکوں سے معفوظ بنہیں را ہ چیتے چلتے کوئی آدئی قریب آکر اپنی طرف متوجر کرانیا ہے ، اور دو سے رہی لمجے اس کی چھوٹی سی بیتول را ہگر کر طرف ہو تی ہوئے اور دو سے بنالی کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے - راستہ کی طرف ہو تی ہوئے آدمی کو روک کر اس کے سر پر اس زور سے ضب لگائی اگر فذر سے سنسان ہو تو چلتے ہوئے آدمی کو روک کر اس کے سر پر اس زور سے ضب لگائی جاتی ہوئے آدمی کو روک کر اس کے سر پر اس زور سے ضب لگائی جاتی ہوئے آدمی کو روک کر اس کے سر پر اس زور سے ضب لگائی جاتی ہوئے تیں ہوئے میں ہوئے دور پر وزیر تی کر رہا ہے ، اور پر آران اس کی جان دمال ضارب کے قبض میں ہوئے روز پر وزیر تی کر رہا ہے ، اور یہ آران اس کے سر وزیر تی کر رہا ہے ،

گردن مین نقب نرقی اوشار اور ڈاکے روزا وزوں مین ناص طور سے جن موٹوں میں غیر مل لوگ مقیم ہوں دائ ن سے طریقے سے ڈاکہ زنی کی جاتی ہے ، چنانچہ امر کی کے مام ہڑ طوں میں کرنے کے دروازے پر چنی کے علاوہ ایس زنجیا سے تفصد سے انگائی جا کہ دروازہ کھلنے کے باوجو دیو کھٹے سے اٹکا رہے ، اور اگر دروازہ کھلنے کے باوجو دیو کھٹے سے اٹکا رہے ، اور اگر دروازہ کھلنے کے باوجو دیو کھٹے سے اٹکا رہے ، بہت سے ہوٹالوں پر کسی دھوکے کا شکار ہو اے تو وہ دوبارہ دروازہ بند کرسکے ، بہت سے ہوٹالوں پر نوٹس لکا ہوا ہے کہ رات کے نوب کے بعد ہوٹال کا دروازہ مقفل ہوجائے گا، اس کے بعد کوئی مسافر ہوئے کا بقین ولائے اس کے بعد اندر داخل ہو ۔ چھلے دنوں نیویارک میں جند گھنٹوں کے لیے بی فیل دلائے اس کے بعد اندر داخل ہو ۔ چھلے دنوں نیویارک میں جند گھنٹوں کے لیے بی فیل مورساری دئیا نے سام اس معاشرے میں اس وامان اورجان و مال کے تحفظ کا معیار ہے جس کی لیسب انہائی جو کس تربیت یافت اور شن اس اور فعال ہے ، اورجس کے شاندار تمدّنی انتظامات اور شن اخلائ کا بیان فرض شناس اور فعال ہے ، اورجس کے شاندار تمدّنی انتظامات اور شن اخلائی کا بیان وسے اور شرب انتہائی کا بیان ایک اس نے اُدر پر شرصا ہے ۔

جہاں کہ ان توگوں کے جنسی طرز عمل کا تعلق ہے، اس کے مناظر دیکھ کرجیرت ہوجانی ہے کہ وہی قوم ہے جس کی شرافت واخلاق کے منطابہ سے مم دوسرے شعبوں میں دی کرآئے میں صرف تفریح کا ہوں برہی بنین بارونق سولکوں اور پُرہیجوم بازاروں میں طریخوں اور سبوں میں اور ببلک مقابات پر بر سرعام بوس و کناراور حنسی التذا فایک میں بات ہے۔ بین عورتوں بات ہے۔ بین عورتوں بات ہے۔ بین عورتوں بات ہے۔ بین عیب تو کیا ہوتی، شایدہ یہ افغار سمجھی جاتی ہے۔ پر شام کی جونید تہمیں ہوتی میں بہیں کا آباد و خاص ہوتی میں بہیں کا آباد و خاص مواقع پر بالکل بر بنگی میں جی جیداں مضائع نہ بہیں سمجھاجاتا حب کہ جگہ اسام کا میں جی جیدال مضائع نہ بہیں سمجھاجاتا حب کہ جگہ اسام کی ایک ایک بازاریں کے بورڈ بڑے فیزسے میکے نظراً تے ہیں تحفیانوں کے اسم ہوتے میں۔ نیویارک کے ایک بازاریں گذرتے ہوئے ایک شخص نے ایک شہاد میں میں جیدوں کے با تقدیم ہوتے میں۔ نیویارک کے ایک بازاریں گذرتے ہوئے ایک شخص نے ایک شہاد میں میں جیدوں کے باتھ جل حوف میں میں جیدوں کے باتھ جل حوف میں میں جیدوں کے باتھ جل حوف

Play with our Bodies لعني ومهمارك عبمول سي كليك "اوراس اشتهاري المحري المحري المعلى المعنى ا

پھرچیرت اور عبرت کا انتہائی مقام یہ ہے کہ حب معاشرے میں عورت آئی ستی اور اس سے لذت ماصل کرنا اتنا اُسان ہو، جہاں عورت سے تعلف اندوز ہونے کے لیے ضاوت بھی صروری نہ ہو، اور جہاں زنا بالی ضا کو صرف تا نونی طور پر ہی نہیں ہما جی اور عقلی اعتبار سے بھی کو تی عبیب نہ سمجھا جا تا ہو، تھیاک اسی معاشر ہے ہیں ' دنا با لیجئز کی آئی وا دو آئیں ہونی ہی کہ الا مان!

زنا کے علادہ ہم منسی کا رجمان اُنہائی تیزی سے بڑھ رہاہے اور باہمی رصامندی ہم تو تواس انسانیت مور بدنداتی میں کوئی حرج نئیں تمجھا جاتا ، ہمارے تیام کے دوران "نیویا رکھا مز"میں ایک بحث ہم صنبی کے موضوع پرطل مری تھی ہم نے سجھا کراس کے جواز د عدم جواز کہ بحث ہوگی رہمین پڑھ کرمیادم ہوا کہ یہ مرصلہ گذر حیکا ہے اب یہ بات

تو لے ہو میں ہے کہ اس مراخلاتی میں فی نفسہ کوئی قباحت بنین البتہ بحث یہ ہے کہ اس عمل میں کا لے گورے کے درمیان کوئی امنیا زبرتا جلئے یا نہیں ؟

شراب نوشی تواس معاشرے میں ایک مقدی عمل ہے، قدم قدم پر شراب خانے موجو دہیں، اس کے با د جود غیر قانونی مغیات کا کا دو بار زوروں پر ہے، نوجوانوں ہیں انیون اور چرس وغیرہ کا استعال عام ہو چیکا ہے۔ راحت وا سائٹ کے اب آندنی سہولیات اور عیش و عشرت کی اسانی کے با وجو د تعبی سکون کا یہ عالم ہے کہ بے خوابی کی شکایت عام ہورہی ہے اور خواب اور اوویہ کا استعال بڑھ رہا ہے۔

مزبی معاشرے میں سب سے زیادہ قابل رہم حالت عورت کی ہے 'اس بیجاری کو حس رُری طرح ہے وقر افح کھیلا گیا ہے اس کا اندانہ توہیلے کو حس رُری طرح ہے دقر ف بناکر اس کے ساتھ جو فرافح کھیلا گیا ہے اس کا اندانہ توہیلے بھی تھا، لیکن ان منز بی میں کو آ 'کھوں سے دیکھنے کے بعداس کی زار و زبوں حالت پہلے سے کہیں ذیا دہ داضح ہوگئی کہنے کو تو کہا یہ گیا ہے کہ ہم عورت کو مرد کے دوش بروش

لا ناچلہتے ہیں، میکن عملاً مؤایہ ہے کرمعا ننرے میں جتنے نیلے درجے کے کام ہیں وہ تمام تر سرسہی نو بیشتر ضرور، عورت کے حوالے میں اس دورا ن میں دسیوں ہو ملوں میں جانے کا ا تفان ہوًا، ولا ل مر دبیرا شا ذر اور ہی نظراکیا، عام طورسے یہ فدمت عور توں ہی کے سیر ہے، دو کا نوں پر سودا بیجنے کا کام تھی اکثر و بیشتر غور نئیں ہی کرتی ہی ہوٹاوں کے ڈوسیک يرعمو بأعورتين نظراتي بيءجها زكايا تنلط ياكيين تومرد بهوكا رسكن مسامزون كي غدمت در نا زبرداری کا فریضناعورتوں کرمیروہے۔ دنیا کی کسی چیز کا اثنتہا رعورت کے بغیرنا ممکن سا ہے اور ہروہ کا روباجس میں عام لوگوںسے سابقہ پڑتا ہو، اس کی انجام دہی عورت کے سپردہے اور کھریہ بہتیں کر گھرسے با سرکے یہ فرائف انجام دینے کے بعدعورت کو ا مورخا نه دا ری سے جھٹی مل گئی ہو، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی کہداشت کہمی عام طور سے برستوراسی کے میروہ۔ بلماس آزادی کا ایک متیجہ بیعنی ہے کہ گھر کے جن کا مول کا تعلق باہر سے بے مثلاً اشلے نفر درت، کی خوبداری وغیر و کھی عورت کے فرانفس میں اخل ہے ، تعض عورتیں دفر کی ڈبل ڈبول کر اول کرنے کے بعد مبی گھر ان کے کمانا تیار کرنے ، گھر كى صفان، در بجوں كى كمبداشت كے دوائض انجام ديتى ہيں بيراس كا سماجى رتب يہدے كه حسمرد کا دل جات . اس کا دل بھا کہ اس سے دوستی بدا کرنے ، ادرجب ک دل جاہے، س کی قربت سے برسرنام سلف اندوز ہو، اورجب اس سے جی جرجانے نواسے چھوٹ کسی اورسے راہ ورسم بیدا کرنے۔

ضلاصہ یہ کے مغربی مردعورت سے قدم پر نطف اندوز ہی ہونا چاہے ' اس کے دریعے اپنی تجارت ہی جی گانا چا ہٹاہے ، سکن اس کی کوئی ذمر داری اعظانے کیلئے تیار بہیں اور اس خود غرضانہ فراڈ کو سنجوا نہ دینے کے لیے اس کا نام تخریب اُزاد ٹی نسوان رکھ دیاہے ، دعو کی تو یہ کیا گیا ہے کہ ہم عورت کو مرد کے دوش بدوش کھڑا کرنا چاہتے ہی اور اُسے اعلے مناصب نک لے جانا چاہتے ہی میکن عملا ہڑا یہ ہے کہ عمونا معاشے کے میرے درجے کے کا معورت کے عوالے ہیں اور اعلے مناصب پر برستو رمرد ہی کا تسقط ہے مغربی مالک کا ایک مرسری جائز ہولے کہ ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اس کتنی عورتیں صدر ، دزیر عظم یا سربا و مملکت کا عہدہ حاصل کر کی ہیں کا بینہ میں عورتوں کا تنا سب کیا ہے؟ اسمبی اور

بینٹ میں مردوں کے مقابلے میں کمتنی عورتیں ممبر بنی ہیں ؟ واقعہ برہے کہ کسی بھی خربی ملک

میں ان اعلے مناصب برفا تر عور توں کی تعداد شاہر پھیس سی سے زائد نہ ہو، کین ان چید

عور توں کو اعلی مناصب بک بہونچانے کی خاط لا کھوں عور توں کو اس طرح سر کوں پر

کھسیدے ویا گیاہے کہ وہ اپنا پر بیٹ یا سے کے لیے تعمیرے درجے کے کا مرف پر مجور ہیں۔

کھسیدے ویا گیاہے کہ وہ اپنا پر بیٹ یا سے کے لیے تعمیرے درجے کے کا مرف پر مجور ہیں۔

کین عورت کی اس میر جہنی تذریع کا خوصورت نام آزاد کی نسوان کو کھا ہے، ان کے ضلاف

فیعورتوں کو کھرکی ملک بنا کہ اس کے سرپر عفاقت وعصمت کا ناج رکھا ہے، ان کے ضلاف

وقیا نوسیت اور میما ندگی کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کرمغرب نے اپنے اس فراڈ کو سند جواز

ہی بنہیں دی، بلکہ عورت کی خطاومیت کا در دیا کہ بہو یہ ہے کہ اس بے چا ری کو اپنی مظلوبیت

کی خرنہیں ، اور جن قرآ توں نے اس کی عزت و مؤمت کو میں میسط کیا ہے ، کہنی کو دہ اپنات دھندہ سمجھنے رہم ورہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَدِّبِهُ مُ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّبِهَا وَتَرْهَقَ أَنْفُ هُمُ وَهُمْ

مغربی مما ایک سے معنی اپنے سفر کے چنی مشاہدات احتر نے کسی تعصقب یا ، ادی میا کے بغیر او پر پیش کے میں اوران مام مشاہدات کے میتجے ہیں احقر کی حتمی رائے یہ ہے کہ یہ مغرب میں بینے بین بینے یا سال م کا بہترین وقت ہے ، مغرب کے عوام اس لحافط سے قابل رحم ہیں کہ وہ ما دی ترقیات کے لفظہ عرد ج پر بہو نجنے کے لیے اپنی انتھاک جرو جمد کے با وجود اس دُنیا میں بھی ان ترقیات کے بہت سے خوشگوا رنتا بخ سے محروم ہیں اور اُغرت کے لیے اپنی مغرب کے سفر کے دوران قرائن کریم کی یہ آبات با رہا رکانوں میں گو بختی رہیں ،۔

ر توجیه ؛ الله کو صرف یمنظور ہے کم ان چیزوں کی وج سے دینوی ڈنٹر گی میں ان کو گرفتار عندا

ر کھے اور ان کی جان کفر کی حالت میں مکل جا دے۔

افراز-لَا يَغُنَّ نَّكَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ، مَثَاعٌ قِلْيلُ تُمَّ مَا ُوْهُ مُرْحَهَنَّ مُو وَبِئْسَ الْمِهَا دُ-

ر ترجمی : تجد کو د صوکہ نہ دیے ان کا فروں کا شہروں میں جینا بھرنا چند روزہ بہار ہے۔ ہے بھران کا تھا نہ دوزخ ہوگا اور وہ بری ارام گاہ ہے۔

وا تع یہ ہے کہ مغرب میں تبدیغ اسلام کی کوئی با قا عدہ منظم اور مخلصا نہ جد و جہد ہماری طرف سے ابھی تک سروع نہیں ہوئی مسلمانوں کی جو بحیو ٹی بھیوٹی شخیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں، اُن کی تمام تد توجہ خو دسلمانوں کے مسائل کی حد تک محدود ہے ، اور ہماری شامتِ اعمال یہ ہے کہ وہ اِن بھی یہ نظیمیں باہمی افزان و انتشار اور وصلے بندیا کی شکار ہیں صرف ایک تبدیغی جا عت کی ساوہ ، یُرضوص مگر محدود کو مشتبی غیر سعوں کی طف کی شکار ہیں صرف ایک تبدیغی جا عت کی ساوہ ، یُرضوص مگر محدود کو مشتبی غیر سعوں کی طف بھی متوجہ ہمارے پاس اس غرض کے بیے کافی لوگر کو ہیں، نیان اس شرخ پر کوئی ہم مگر کام بنیں ہوا ، نہ ہما رہ پاس اس غرض کے بیے کافی لوگر کو ہیں ہمان کی اس کرنے کا انہاں و دیسے اور نہ جدوعمل کافاطر خواہ جد ہم ہدا ان اصالات بین مغرب میں کہام کرنے کا انہاں و دیسے میدان موجودہ ہمارے کا موفوع ہم و جدا اس سلسے میں بہت سی تجاویز جائے تواس کے بہت مفید الرات سامنے آسکتے ہیں وہاں کن کو بہلو و ل سے لسکس کام کی ضرورت ہم جائے ہیں اس معنو میں بہت سی تجاویز جائے تواس کے بہت مفید الرات سامنے آسکتے ہیں وہاں کن کو بہلو و ل سے لسکس کام کی ضرورت ہم جائے ہمارے کا موفوع ہم اس سلسے میں بہت سی تجاویز و بہن میں ہم رہاں اس خواس کے بیا گئے ہم مقتل گفت کو ہو کے گوں وصل موضوع ہم اس سلسے میں بہت سی تجاویز وہر میں ہیں رہاں اس موضوع پر مفصل گفت کو ہو کے گا و فع نہیں رہا ، زندگی بری تواشا الله کھی میں میں موضوع پر مفصل گفت کو ہو کے گی۔

امر کمیسے والیبی پر تقریباً ایک مہفتہ لندن میں کھی قیام رہا، وہاں اسلا کے سینوط اور بعض دو مری مسجدوں میں خطاب کا بھی موقع ملاء انگلیند کے دو مربے شہروں سے بھی وہاں جانے کا اصرار تھا، نیکن دمضان المبارک قریب ہونے کی بنا پرہم نے اپنے سفر کوخت نسر

کیا، اور در معرکی تقویم کے لحاظت) ۹ ہر شعبان کی دات کو لندن سے قاہرہ روانہ ہوگئے،
دارالحکومت انتی کے دارالحکومت روم ادریو آن کے دارالحکومت انتی تنوری میوری
مخصوری دیر کے بیے کھیرا، ادر پر صدیوں سے عالم اسلام کائٹ زیملی مرکز رہاہے، اس بیلے
اور ایک رات قیام رہا، قاہرہ صدیوں سے عالم اسلام کائٹ زیملی مرکز رہاہے، اس بیلے
یہاں زیا دہ کھی ناچا ہمیے تھا، سکن خواہش پر بھی تھی کہ رمضان المبایک کا آغاز جاز مقد آس
میں ہو، اس لیے بہاں کاحق ادا نہ ہوسکا، اس دوروز کے قیام میں صرف جامقہ الازمر
مرسری طور سے دیکھ سکے، اس کے علادہ قاہرہ کا دہ عجائب گرد دیکھنے کا موقع طاجس میں
فراعنہ اور ان کی بیمات کی حفوظ کردہ لاشیں محفوظ ہیں یہ ایک عظیم جرت کدہ ہے جس
میں فدائ کے دعوے دار پی مرت کدہ ہے جس
میں فدائ کے دعوے دار پی مرت کہ جائیں۔
گواہی دے رہے میں۔

فَالْيَوْمِ نُنَبِعَيْكَ بِبَدِنِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آلَيَهُ بِسَارَى بَمِ تَهَا رِبِ بِدِن كُونِجَات ديتے بِنَ اكْمَ اپنے بِعد آنے والوں كے ليے سامان عبرت بن جائة .

انفول نے ہردائے فل ہری کم اختلاف مطالع کمستے ہیں جمبور کے قل کو افتیار کرنا چاہیے۔
اور جن خلوں ہیں داست خترک ہو، وہاں اگر کسی جگر چا ندنظا کا جائے اور اکسس کی اطلاع سطری فدرائع سے دو سری جگر ہونی جلسے تو دو سری جگر بھی یہ رویت بال معتبر ہونی چاہیے۔
اس اصول کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت مصر کی طرف سے قاہر ہ اور اسکندر یہ کی میں دہرج القاہرہ مصد گا ہوں ہیں نیز بڑت کی اتھا ہر ہ پر چا ندو ہجھے ہے جائتیں مقرد کی گئی ہیں دہرج القاہرہ دریائے نیل کے کمارے ایک خوصورت میں ارسے جس کی اُونچائی استی میز اور کے برابرہ اور بہاں سے معرف قاہرہ کا پورا شہر بلکہ مضافاتی علاقے بھی نظر آتے ہیں، سکی کسی بھی جگر چا ندنظ نہیں اکسال سے میں اور بہاں سے میں کا دو نوم رہے وہ مراک سے بھی رابطہ قائم کیا گیا، وہاں بھی چا ندنظ نہیں اگا ، اس لیے پہلا دوزہ مجو کے بجلتے ہفتے کو رابطہ قائم کیا گیا، وہاں بھی چا ندنظ نہیں اگا ، اس لیے پہلا دوزہ مجو کے بجلتے ہفتے کو رکھا جائے گا .

> ا گرجنست بری روستے دمین است همین است و مبین است دہمین است

## بهندونان كاسفر

ببلسائهٔ اجلاس سیاله دار العلوم د بوبند

## (۱۰) مهندونان کاسفر

يكصي بهين دبويدركي سرزين بردارا تعلوم كاوه ياوكارصدساله احبلاس منعقد بؤا حس کا ترت سے اثنتیان اور انتظار تھا۔ اس احلاس میں نٹرکت کی سعادت کال کرنے کے لیے احقر نے مندوسان کا معرکیا، او رنفریا بوراسی مہینہ اس سفر کی مزرمولیا۔ اس احباس میں شرای ہونے والوں کے لیے یاک دہندی حکومتوں نے باہمی معاہدے کے تحت خصوص مہولتیں فراسم ل قین اور حکومت یا گنان نے لا ہورسے ایک اسٹسل ٹرین اٹماری مک اور حکومت ہندنے اظماری سے دیوبند کک چیل اُلی تھی۔ لاہور میں اس ران کورڑ مے جوش و فروش کے ساتھ رخصت کیا گیا اور اس میں نفر باساڑھے آ تفسواداد كا قافله دلوندك ي روان برااس فافليس دلوندس دانس رفي والے تماز علمار بخطها را طلها. اور دوسے مسلمان شامل تھے وا ور مقصد و شرب کی يك جهنى نے اس اجتماعی معزمیں بڑا كبف دسرور بند اكر دیا تھا۔ را بن لا ہورسے وامالیج كو تخسك باره بجدروانه بوتی هی ملین الماری مین سم اور اسگرایش وغیره ت ف رخ ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہو گیا ا در مغرب کی نما زام تشریکے اسٹیش پر پڑھی کئی۔ امرتسر سے دیو بندیک کامفر اگر جریات آگھ گھنے سے زیادہ کا بنیں ہے، تابن رات کو بے وقت پہنچنے کے خیال سے روین کو اس اندازسے لے جایا گیا کہ وہ اگلے دی فحرسے يطے ديو بندر سے سكے بيائج يسفردات هرجادى رہا .

آنگوگفی توسیری کا وفت تھااورگاٹری سہار تبورکے ریادے احتیش برگھڑی گئی۔ گویا دیو بنداب صرف اٹھائمب میل دوررہ گیا تھا، لیکن اشتیان وا تنظار کن آقابل بیان كيفيين ف اس مانت كوانتها لأصبرا زابناد! .

دیوبندکے ساتر محفدا بیز کا تعلق روا گوناگوں نسم کا ہے ۔ اکرچیا حفر کی لئے بدائش دلوبندى سب يهكن ميرى قرصرف جيوسال نقى حبب حضرت والدصاحب رحمة الأعلب وإسے بجرت كرك باكيات تشريب ہے آئے تھے اس كے بدتيرہ سال كى عمريس ا يد مرتبدا ور ديو بند جانا بواليكن وه جوم فراور مهان بن كراس بي اين سالقه وطن كويليت مے ویوند کا نصورا حفر کی نظر میں ایک وصد سے خواب سے زیا وہ بہنیں بیکن مدرت کے سے انسان کی جائے بیدائنش میں اس کے لیے جوشش رکھی ہے اس کا چرت انگیز مطاہرہ ایسے ہی موانع پر ہو نہیں۔ بظاہراکی چھ سالانبیجے کو وطن اور وطن کی محتبت کاکو کی شعور نہیں مونا جائے یہ ایک میں ہے ایک طبعی بات ہے کہ آج نسیں سال بعد معی دیو تبدر کے نام سے ول میں محبت کی کھیوا رہی ہدتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کےعلاوہ دیوست میں العجة كالحقرك ابسيع بروا فارب أبادبين عن كى بلاوث محبّت اورحن كاخلوص مُواجْعِهُ ایم مفناطبیسی شن رکھتا ہے اورسب سے بڑھ کریک ولیسبندا حقر کے لیے صرف ایک جاتے پیدائش اوراعزہ و احباب کا شہر مبنی ، مبکد رُشندو برا مین کا و معظیم سرحتی ہے حب کے فیص نے ہزادوں میل وگورد بینے کے اوجو دمجھ جیسے مذحانے کنے بیاسوں کو مبراب کیاہے ۔ یہ ان علما محققبن کامرکز ہے جن کی خوست حینی کد کرے تحوصیت طالب علم جی رہے ہیں۔ یہ ان اوایا را اللہ کی سرز مین سہے جنہوں نے اپنی باکبرزہ سیزنوں سے ترون ا : ان کی یا د تا زه ک اور دین و دُنباک جوکوئی نعمت مجعر جیسی عا ب عمول کے پاس سے وہ انہی کی جوتیوں کا صُدفت بیران خدا مُست جا ہدین کی جیا وَنی سے جبنوں نے سیٹ پر یتھر با ندھ کرطاغوت کی سرمکل ا در باطل کے ہر رکوپ کے خان ف جہاد کیا ، اور اپنے خوال بسینے سے بیصغیر کے علاقے میں ملا اول کی عزت واڑا دی کے جراغ روشن کے اور مختصر یہ کم پرا ن نفوس فُدسیه کا دیا رہے جواس آخری صدی میں دین کے مجترد نما مبت ہوئے ،ا ور جنوں نے قرآن وسنت کی ملمی وهلی تفییراس آخری دُ ورمی سیش کرے برشا بت کر دیا کم الٹدکا بھیجا ہُوا یہ دین آج بھی عمل کرنے والوں سے سیے سُدا ہارسے۔ان نفوس فدمیر نے دیو تندکی مرزمین بہ جودلکشی اور دعنائی پیدا کردی ہے ادراس کی بنا پر اس مچوٹی کی سے عقیدت و محتت کا جوزشتہ تائم ہوا ہے وہ خون اورنسب سے ہر رشتے سے کہیں زیا وہ بلندو برز ہے۔

مرکار می سهار سیورسے دیو بند کی طرف بطه رسی تقی اور دل میں بنیات وتصورات کا ایک تلاطم بریا تھا۔ ذہن میں ماضی کے بے شا رورق نیزی سے اسٹے لیٹ دسیسے ہے۔ اور نگاموں کے سامنے اووں کی کیے فلم على رئ تھی، اپنے سابقہ وطن کو دیکھنے کا شوق. اعزہ واحباب سے منے کی ارزوا ورسب سے بڑھ کر اکا برعلیائے دیوبند کے آٹر کی زیارت کی ترایب بزجانے کتنے جذ مات شوق کا کا رواں تھا جوڑیں سے بھی زیادہ تبزدنباری کے ساتھ دیو بند کی طرف دو از رہا تھا۔ بہان کک کم آفق پر دھور تک بھیلے موسے بجلی کے معقع مودا رموسے ، دیو بند کے آس ماس جو کم ایک ایسی جگال کرتی ہونی کوئی آبادی ہیں ب، وإلى سے بھيلين والے عالمگرمونوى فورسے بعد کھي دلو بندكونمو دونماتش كي طاہرى چىك دىك كى ضرورىن محسوس نېيى بونى اس سيطىقېن بوگياكە يە احلاس صدرسالە كا وە كيب بوكاجوعا رضى طور يرديو بندك بنى كے بابروائم كيا كيا ہے اور تھوڑى بى دير بياب مسحصادن كاجھٹيٹا أجلسے ميں تبديل مورا تفاتور بل كا دى اس كميب كے سلمنے ايك جهوت سيديد فارم بيُدك كني حب تردارا تعلوم بالث كها بنوا تها، يدليث فارم د بوے نے عارضی طور پراحباس میں آنے والی اسیشل ٹرنیوں سے لیے قائم کیا تھا کہو ا علاس كاكيمي بهال سے نثروع موّما كقا اور حرّ نظريك حيلا كيا تقا، بم نے يہاں اُرْكر فجرى نمازا داكى- ديوبندكا اصل الشين تقريباً تين ميل دُوريْفا، فيصِيربه مُواكر تمام لوگ اسی اصل استیش پرجا کرا تری سکے رہنیا نخیر نما زے بعد رشین پھر روانہ بھوئی، اور جید کمنٹ بين المست ويوبد بينا دا .

چومبیں سال کے بچوٹے ہوئے اعن ہسے ملاقات ہوئی، بہت سی مورتیں اسبی تقیں کر قریبی رشتہ داری کے یا وجو دان کی زیارت بہلی با رمورسی تھی جہت سی مورتی وہ تقیں کہ مرور آبام کی وجسسے انہیں بہا ننامشکل تھا، غرض یہ دن عن بزوں اور دوستوں سے الافات اور دایوبند کی گلیوں اور مکا نات کے درمیان پڑانی یا دیں تازہ کہ نے میں گزراء عم ذاوہ محترم جناب مولا ناخور شیرعالم صاحب کے بہاں قیام ہو اجودارا تعلوم دیوبند کے متنازا ساتذہ میں سے میں اور اجل سے مدسالہ کے ان اکھ منتظمین میں سے میں جن کی متنازا ساتذہ میں سے میں اور اجل سے مدسالہ کے ان اکھ منتظمین میں سے میں جن کی منازل کا فاری محمد طبیع حب رحمۃ اللہ علیہ نے برسرا حبل ن خاص طور پرتجسین فرائی جمانوں کی میں اور اللہ استان اور اللہ اللہ اللہ منتقل انتظام انہیں کی شب وروز کی آجات حدوج دکا نتیجہ تھا ، ان کا مکان بھی ہمارے آبائی محقے میں ہے ، اور اسی کے تعسل دہ مکان بھی ہے جو کبھی میمارا تھا ،

قیام گاہ سے نمل کرسب سے پہلے دارالعلوم دلو بندما هزی ہوئی، و ہاں ایم عیکاما سمال تھا، ادر مرلحظ مہانوں کی تعدادی اضافہ ہورہا تھا، سب سے پہلے حضرت مولانا قاری محطیہ جائے ہوئی مہانوں کی خدمت میں حاضی ہوئی، خیال یہ خاکماس وفت محطیہ جائے ہوئی داری اوراس کے انتظامات کا ذہر دست بوجھ طاری ہوگا، میکن دیکھا کہ حضرت میں حاضری ہو محال کی دم داری اوراس کے انتظامات کا ذہر دست بوجھ طاری ہو گا، میکن دیکھا کہ حضرت میں ایک مائے ہم آنے والے کا خیر تقدم فرا رہے ہیں اوراس میں جب معمول ایک دلا ویز تبتیم کے ساتھ ہم آنے والے کا خیر تقدم فرا رہے ہیں اوراس طرح مصروف کفتکو ہیں جیسے کوئی نئی بات ہی ہیں۔ فرمانے گاکہ دل اور جا ساتھا کوئینے طرح مصروف کفتکو ہیں جیسے کوئی نئی بات ہی ہیں۔ فرمانے گاکہ دل اور جا کران کا خیر مقدم کہ وں میکن دو تین روز سے بخار ساہے، اس لیے معذور ہوگیا، احقر نے اجلاس کے مخذور ہوگیا، احقر نے اجلاس کے انتظامات کی بات جیسے ہو فرمایا کر مجانی ایکن نے توا بنے تمام رفقا سے کہ دیا ہے کہ دمینا استفام آپ کے سب میں ہے وہ کہ لیجنے اور الشرتعالیٰ پر ہم وسر رکھیے واشا اللہ کہ میا رہے کا م ان کی طرف سے دور سے موجامین گے "

دارالعلوم کا ایک ایک گوشہ ایک تعلق ماریخ ہے اعاظر مولسری میں داخل مون نے ہیں داخل مون کے سے اعاظر مولسری میں داخل مونے ہوئے ہے اس مقد سخصیتوں کے سانسول کی کہا ہے گئی نضا پرجیا کی محصوس ہوئے ہے مشرق میں دہ کنوال آج کھی علم کے بیاسول کو میرا ب کر رہا ہے جس کے بلاے میں حضرت مولاً ارفیع الدین صاحب جیسے ولی اللہ نے برخواب دیکھا تھا کہ یہ کنوال دودھ سے کھرا ہوا

ہے۔ اس کے اردگر دشنگان مرفت کا بجوم ہے اور سرکا در متا للعالمین ستی الشرطیر و تم ان کو اس کنوی سے سراب فرما ہے ہیں۔ اصلا کے بیچوں نیچی مولسری کے وہ ورضعت ہیں جن کی ترکیف چھا قرار میں من جالے کے خطاروا و بیا را سباق کے کرا رہیں معروف رہے ہمزب ہیں وہ دارا لحدیث ہیں جب سے این ماز محدثین پیدا گئے۔ اوراس کے اور دارا لنفیر کا وہ پرشکوہ گئید ہے جس میں گذشتہ صدی کے عظیم مفسر تباد ہوئے۔ احاط مولسری کی شمالی دیوا رہیں وہ کم و سے جو متر توں دارالاف آر کی چیلیہ مفسر تباد ہوئے۔ احاط مولسری کی شمالی دیوا رہیں وہ کم و سے جو متر توں دارالاف آر کی چیلیت ہیں استعمال ہوا۔ احتم کے والد ماجد جھزت مولا نامفتی محرشین ماسے برحمۃ الدُعلیم المال کر سیسی نقاولی کے والد ماجد جو اس سے اور اس کے ایک بیس اس کا جیتے چی اس صدی کے مبترین انسانوں کی یا دگا دسے اور اس کے ایک ایک بہاں کا جیتے چی اس صدی کے مبترین انسانوں کی یا دگا دسے اور اس کے ایک ایک ہمان دل ہیں کی فرائس کا ایک جہان دل ہیں کونے کر گا رہ کو دیکھوک کونے کر اس ادارے کے مختلف حقوں ہیں گھوٹسا رہا ، ایک ایک بیا دگار کو دیکھوک مشنبی کا بہتم زبان ہما تھا ہے۔

بلبت بلى الاطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع فى الترب حاتمه

عصرکے بدر چند دفقا رکے ہمراہ قبر سان کا دُٹے کیا ، یہ قبر سان مقبرہ قاسمی کے نام سے موسوم ہے ، سب سے پہلے حبۃ الاسلام حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب نوتوی دخم الله علیہ کے مزار پرحاصری دی دارا تعلوم اپنی کا لکایا ہموا پود است سے برگ دبار آج سا رسے عالم اسلام میں تھیل ہے جب ۔ آج اس مزار پردارا تعلوم کے فیض یا فتگان کا اتنا ہم جوم تھا کہ شاید ہیلے میمی نہوا ہو۔ اپنی کے یا تنانے میں دو قبر بی سب سے مماز نظر آئی ہیں۔ ایک کہ شاید ہیلے کمود الحسن صاحب فدس سے فرار العلوم کے مب سے ہیلے مشخ المند صفرت مولان محود الحسن صاحب فدس سے کہ شاید بیلے کا المند صاحب فدس سے کہا ہوں کے مب سے ہیلے میں اور کی مرب سے ہیلے طالب علم تھے ، اور دار العلوم کی جاتبول طالب علم تھے ، اور دار العلوم کی جاتبول کے میک ہیں گائی ہو ۔ انہوں نے آڈا دی مند کی وہ بین الا قدا می تحریک جلائی جو ' رسٹی والل کی تحریک''

کے نام سے معروف سے دیکھنے میں مشت استوان اور کفروباطل کیلئے ایک قابلِ تسخیر شان سے حکرلا کر میں شف ڈک ہو وہ سنت میں مشت کے دل میں شف ڈک ہو وہ سنت میں میں میں دیل جائیں وہ طوفان وریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

ساری عمرجها د ا وراس کی تیاری میں گذری جب وفات کا وقت اً یا توطبیعت پر آزد دگ د مکه کربعض لوگ به سمجھے که شایدمونت کی فکرہے دمکین بوجھا گیا توجواب دیا کہ ہ "أرزوبه لقى كمسى ميدان كارزا رسي موت آتى، سركبس موتا وحراكبس،غم اس كاست كآج بتتربيه مردا مون يعلم وفعنل تقوى وطهارت جهدوعل تواضع وللهببت اوراشار وقرابل كابه بيكرشيل دا رابعلوم ويوبند كي فصل كايهلا كتيل نفيا جديها ل ايب تمجي فتركي بنيجي آ رام فرا ہے۔ اہی کے بالکل برا برشیخ الاسلم حصرت مولانا سیجسین احمدصاحب مدنی قدی مرا كامزارب بحضرت مدنى رحمتها لترعليه حضرت سنيخ الهندم كحان جال بنا ررفقا رمبن سحقه جہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور ان کے مقصد ملک كويورا كرف كے ليے جان كوجا ن بہيں تجا۔ احقركے والدِماجَدَ، بمارے دا دا حضرت مولانا خليين صاحب رحمة التدمليدسي دوابت كرست نظي كمحضرت مرنى رحمة الترعليه جب ستنع العرب والعجم بن جيك تق توحفهن يشخ الهند كم كورين نكاح كى كول لقريب تقىءاس موقع يرمين فياني أنكهس ديكها كوحفرت مرن وخود اين سرور مانى كالممكاركد كما يغي شيخ كر كارب تھے۔ ابوں نے حبس طرح مادی عمراپنے شیخ دی کا ندمت و صعبت میں گذاری ، الترتعالی نے انہیں وفات کے بعد بھی اپنے سینے بھی اپنا نصيب فرمايا .

ان حفرات کے اس یاس حفرت مولانا مفتی عزیزالرجمان صاحب فدس مرہ مفتی الله مفتی عزیزالرجمان صاحب فدس مرہ مفتی الله و بصفرت مولانا اعرب مولانا اعرب فدس مرہ الله اعرب فدس مرہ کا مزاد احفرت مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے جو تھی الله مدت محفرت مولانا احترب میں مرد کا مزاد سے دو تھی میں مرد کا مزاد سے دو تھی میں مدت محفرت مولانا احترب میں مداخل میں مدت مولانا احترب میں مدتر کا مزاد سے دو تھی مدت میں مدترب مدترب مدترب مدترب میں مدتر کا مزاد سے دو تھی مدترب میں مدتر کا مزاد سے دو تھی مدترب مدترب مدترب مدترب مدترب میں مدترب مدت

صاحب نفا فری قدس سرّہ کے ہم مبق اور حضرت شیخ الہند کے شاگر دیتے اور سرعلم ونوسی اعلیٰ استعداد رکھنے کے اوجود ساری عمر دارا تعلیم کے درجہ فارسی وریاضی کے اُشاذ کہنے اور دیو نوسی کے اُشاذ کہنے اور دیو نوسی کوئی گھرا بیا ہوگا جہاں کئی گئی شینتوں نے ان سے نہ پڑھا ہو۔ جشر کے دالد ماجد حضرت مولا ما مفتی محرشینع صاحب رحمۃ الشرعلیہ نے اپنے رسالے" میرے مالنہ مائید میں ان کے حالات قدرے تفصیل سے لکھ دسیتے ہیں ۔

اس قبرتنان کے شمال میں ورا فاصلے پر حضرت عاجی عام کر مین صاحب رحمۃ التّرعلیہ کا مردا رہے جو دارا تعلوم کے موسسین میں سے میں اور ولا بت و تقویٰ کے اس مقام پر شعے جومعا صدا ہل علم کے لیے کئی فاہل رشک تھا ،

قرس کی شال کے شال مزید میں نقی یہ دونو الان کے فیصلے پر دیو بدی عیدہ ہے۔

ادراس کے بنو بی بیدیں امام العد حضرت سبدانورٹ ہو صاحب رشتہ الدّعید اس سری سب سری میں شاہد کوئی مبا آنی یہ بو کا احتاب شاہ ما محدیث کے سب سے بڑے اس ما محدیث کے سب سے بڑے امام تھے۔ اس بات کا اعتراف صرف علمائے مبدہ کی مبری ما مام علم حدیث کے سب سے بڑے امام تھے۔ اس بات کا اعتراف صرف علمائے مبدہ کی فیصل کے بندہ کی فیصل کے بندہ کی کے بندہ کی کے بندہ کی کیا ہے کھا فیطے اور وسعت مطالعہ ہیں ان کی کوئی نظیر ماضی تربیب بی بہت کی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ حضرت کی تقریب کے درس میں تقریب کی مبری بیان یہ ہے کہ ان تقریب ول میں حضرت شاہ صاحب کے درس میں فرکت کی ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ ان تقریبوں میں حضرت شاہ صاحب کے درس میں درس کی مشکل ۲۵ فی صد جبلک آسکی ہے۔

غرض اس قبرتیان کا ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے تذکرے کے بیمستقل کی بوری میں کاش! کی بوری کی بوری کی کاش! کی بوری کی موالخ شائع بھی بوری کاش! کو نی الٹہ کا بندہ مقبرہ قاسمی کے نام سے ایک کتاب تھے اس میں ال تمام پررگول کے مزارات کی نشاند ہی بھی ہوا وران کی نما یا سخصوصیات کا تذکرہ بھی۔

مغرب كے بعداً س عبر كارْخ كياجهال الكادن سے احباس صدسالہ سروع ہونے

والا تھا۔ دیو بندکے شہر میں کوئی الیسی جگہ فراہم ہونے کا سوال ہی بہیں ہے جہاں اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوسکے بنیا پخرجیب ہم کرآجی میں رہنے ہوئے برتصوّر کرتے تھے کہ دیو بندیں اتنا بڑا اجتماع کہاں اور کیسے منعقد ہوگا ؟ توتصوّر ہی سے گھراسہ ہونے لگی تھی لیکن آفری ہے اتنا بڑا اجتماع کہاں اور کیسے منعقد ہوگا ؟ توتصوّر ہی سے گھراسہ ہونے لگی تھی کیا ہائے ہوئے ہوئے اس کی ہوئی جہاں کی اور جس کے تمام وسائل قصباتی انداز کے ہیں۔ استے بوطے اجتماع کا انتظام کیا ہاں خوش کے لیے دارالعلوم نے عید گاہ کے اس یا دایک طویل وعریض رہنے کے کھیبت اس غرض کے لیے دارالعلوم نے عید گاہ کے اس یا دایک طویل وعریض رہنے کے کھیبت فالی کرائے تھے اور پھر ڈمین کو اس طرح ہمواد کر دیا تھا۔ جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے جلسے منعقد فالی کرائے تھے اور پھر ڈمین کو اس طرح ہمواد کر دیا تھا۔ جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے جلسے منعقد اور مشرقی کنارہ اس سے تقریباً دو ڈھا کی میل دُور باغات کے بہنچا ہو اتھا۔ شمال میں اور مشرقی کی دو ڈھی اور جنوب میں عیدگاہ۔

دور دیراً مرور فت ہوسکے بیکن طبیعے کے دُوران برنمام راستے بھی اَ دمیوں۔۔اس طرح یٹے مہو تے تھے کہ گذرنا تو کہا ہل دھزنا محال تھا .

جمعہ کی نمازاسی پنڈال میں ہوئی تھی اور حمدے بعد المتنائی اجلاس کا آغاذ ہونے والا انعام کوگر جمعہ ہے ہیں جب پنڈال کی طرف آئے توا نماؤں کا ایک سمندر کھا تھیں مار دا تھا۔

ایسامیس ہوتا تھا کہ زمین سے آدی اُ بل دہے ہیں اور جی ٹی روڈ پرجر پنڈال کے شمال میں ساتھ ساتھ جو سے تعقوں بر اوی میں ساتھ ساتھ جو سے تعقوں بر اوی میں ایسا تھی ہوئے ہے۔ اوھر دملیوے اسٹیش پر ہمندو تنان کے اطراف سے اسٹیش ٹر بینی مرکف ہے ہوئے در می تھیں۔ منی اور عرف آت کے بعد ایسا پُرٹ کر ونظارہ کہیں اور در می خوائی وہ ہنسی ایسا تھی میں اور می تعقورت مولانا قاری محد طبیب میا حب منظم مے فرمائی وہ اسٹیج پر بھے اور میں رائٹ کی میوں کے فریب مگر ہی۔ جبکہ ہمارے پیچھے بھی مقرنظر اسٹیج پر بھے اور میں رائٹ کی میوں کے فریب مگر ہی۔ جبکہ ہمارے پیچھے بھی مقرنظر اسٹیج پر بھے اور میں رائٹ کی میوں کے فریب مگر ہی۔ جبکہ ہمارے پیچھے بھی مقرنظر کے اور میں اور دی ہی اور میں دائی ہوں۔

نما ذیکے بعد ہم نہ جانے کس طرح اسٹیج پر بینچے توجیسہ کا آغاز ہورہ تھا۔ اسبٹیج سے نظر دوڑا کہ دیکھا توحیّر نگاہ تک سری سرنظر اسٹے تھے اور پُررا پنڈال اسس طرح کھوے تھے کھیا کھی کھیا کھی کھیا ان کا محال تھا۔ در بیانی راستوں پر بھی ادبی اس طرح کھرے تھے کہ نہ آگے جانے کی گنجا مشق منہ تیجھے ہٹنے کی اور بیٹھنے کا توسوال ہی نہ تھا۔ احترک عمرتی تھوڑ می ہی سی ہے بڑے برٹے سُن رسیدہ اورجہاں دیدہ حضرات کا کہنا یہ نقاکہ عمری سے برٹے کا ابساا جماع بہیں دیکھا۔

عبے کا افتتاح عالم اسلام کے مشہور قاری شیخ عبدالبا سط عبدالعبدالعندی الفت کے البیت سے ہوا اوراس کے بعد حضرت مولانا قاری محد طبیب صاحب مذ ظلم العالی نے لینے افتناعی خطبے میں دارالعلوم کے مقصداس کی تاریخ اور صدسالہ کا رناموں ررشنی ڈالی۔ اس جلسے میں اندرا کا ندھی (وزیراعظم ہندوشان) کی شرکت بلاشہ ایک فینوساک واقع تفالیکن اقل تو یہ خبرانہ ای غلط اور شرائی شرح کہ احباس کا افتتاح می ن سے کہ واقع ہیں خود مشرک ہنوئیں ان کی کرایا گیا۔ واقع ہیہ کہ دوایک عام مقرتہ کی جینیت سے جلسے میں خود مشرک ہنوئیں ان کی کرایا گیا۔ واقع ہیہ کہ دوایک عام مقرتہ کی جینیت سے جلسے میں خود مشرک ہنوئیں ان کی

اس ایک افسوسناک پیلوسے نظع نظام سشست کے بعد کے مام اجباس بغضل تعالیٰ نہاست کا میابی کے ساتھ ممیل کو پہنچے سیسل نمین دان کے جاری یہ ہنے والے اجلاس میں حافریٰ کی منا کہ باتھ میں کا منا کہ باتھ میں کا فرین کی ساتھ باتھے رہنا کر کسی محبی سست میں پنڈال کے اندرکون اونی خان نظام آسے یا جاسوں کی آبرین میں ایک انو کھا اور بانظیم وافو ہیں یا گھوں اور پانی بلانے کا انتظام نامکن وافو ہیں دن کے وقت شدید جس کے باوجود مجمع حس استقال کے ساتھ مجمع رہا اس کی مثال لمنی شکل ہے۔

اس اجماع کے موقعہ پر دیو بندسی برصغیہ کے ابنی نا ذعلی ہ صلحا را در بزرگ موجود تھے ، بلکہ عالم عرب کے بھی متماز الم علم وقلم اور پُوری دُنیائے اسلام کے سفارتی نمائنہ کھی شریک تھے ۔ خلا ہر ہے کہ تین روز کے اجلاس میں ان نمام حضرات کی تقاریر اور بیانا مکن منہیں تھے جبکہ اسی ا حبل س میں دسس ہزاں سے ذائد فضلار دا را العلوم کی دسار بندی بھی ہوڑ تھی ۔ ایکن احبلاس کے دوران ان میں سے مبینے حضرات کے خطبات اوران کی

تقاریرومواعظ سے عاصری متفید موت دہدا ورجن حضرات کی تقاریریا دگارا فا دیت کی حال کھیں ان میں محکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محرطبب مظلم العالی مہتم دا را تعدم دیوبنر اورحضرت مولانا حید مدوی مظلم العالی کی تقریری بطورِ خاص فا بل ذکر میں۔

اس اجلاس کا اصل مقصد فضلار دارا تعلوم کی دشار بندی تھا اور چوبکہ یہ جابہ شاربندی تقریباً سترسال بعد منعقد ہور ہا تھا اس لیے اس دُوران فارغ التحصیل ہونے والے علما،
کی ایک بطری تعداد تو دُ بنیاسے رخصت ہو جی تھی جوحفرات بقید جیات تھے اور دیو بَنَد
کی ایک بہنچ سے تھے ان کی تعداد کھی تقریباً دس ہزارتھی اور اگرعام معمول کے مطابق سب
کی باقاعدہ دشار بندی کی جاتی تو اس تین روزہ اجلاس کا ہر دور را پر دگرام منور نے کرنے
کی باوجو دشا پرسب کا حق اور این ہوسکا اس لیے کیا یہ گیا کہ ہندوشان پاکسان اور دیگار دین سے جوفضلاتے وارا تعدیم بھال تشراخیت رسکے ان میں سے ابیے حضرات دشار بندی کے گئے جن کاعلی وعلی مقام سلم انتہوت ہے ان کی دشار بندی کی گئی او بابق حضرات کو دستی طور پر دشا ری تقسیم کی گئیں،

د تاربندی کامنطر کھی نہایت عبیب وغریب اور اٹر انگیز منظر تھا جہے جفرات کی دستار بندی ہوئی اُن بیر حضرت کھی وہ قدس سر کھی نواسے جناب بھائی جی سید صاحب بھی شامل تھے جواس وقت دارا تعلوم کی بزرگ ترین ہتی ہیں حضرت بولانا قا دی محد طبیب صاحب مزطلہم کو دستار کھی انہوں نے ہی عنایت فرائی اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کر ما صاحب مزطلہم کے لیے ایک مولانا محدز کر ما صاحب مزطلہم کے لیے ایک مولانا اسرمدنی صاحب مزطلہم کے لیے ایک مولانا محدرت بھائی جی سعید صاحب مزطلہم کے لیے ایک لا نااسرمدنی صاحب مزطلہم کے لیے ایک مولانا منت اللہ رحمانی صاحب مزطلہم کے لیے تھی۔ ما حب برطلہم کے لیے تھی۔ ما حب برطلہم کے لیے تھی۔ امیل سی سی منظور کی گئیں۔ جن میں نمایاں ترین قرار دا دا افغانسان میں کو سی جا رحبت و اردا دی بھی منظور کی گئیں۔ جن میں نمایاں ترین قرار دا دا افغانسان میں کو سی جا رحبت

کے خلاف اور مجابدین افغانشان کی حایت میں گئی مینہ و تبان میں منعقد مونے والے ایک اجماع کی طرف سے یہ قرار دا د کھی۔قرار دا دول کی حابل اور جرارت مندا نہ قرار دا دکھی۔قرار دا دول کی حابل اور جرارت مندا نہ قرار دا دکھی۔قرار دا دول کے بعد انوا رس کی دو ہرا یک نجے کے قریب حضرت مہتم صاحب ترظیم نے دُعا ہدا سے یا دگار اور تاریخی احبل س کا اختشام فرایا۔

جلے ویا میں بہت ہوتے رہتے ہیں گئی برائے والہیت اور لگن کے رائے ملا نول کی اتنی بڑی تعداد نے اس اجہاس میں شرکت کی وہ یقیناً برصغیر کی تاریخ کا ایک منفرد واقع ہے ایسے معدد رلوگ جوچند قدم بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں جل سکتے منفرد واقع ہے ایسے معدد رلوگ جوچند قدم بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں جل سکتے منظر والے کتنی مشقتیں اٹھا کر اجلاس میں بنجے اور شروع سے آخر تک اس میں شرکے دہے۔ دیو بند کے عام باشندوں نے بھی احبلاس کو کا میاب بنانے کے لیے اپنی سادی تو انا ئیال شرح کردیں بعض محلول نے اجلاس میں آنے والے بھا نوں کے لیے دستر خوان عام جھیا رکھا تھا کہ دہمان و بال آگر کھانے میں شرک ہوتے رہیں .

اتنے بڑے مجمع کا تھیا۔ تھاک اندازہ تو مشکل ہی ہے اس بیما بغرا ہی ہوت میں میں میکن احقر کا محاط اندازہ یہ ہے کہ اس اجتماع کے حاضرین کی تعداد پندرہ سے میں لاکھ کہ صفر ور ہوگ ۔ دیو تبند میسا چھوٹا تصبیح بس کی آبادی شکل سا تھ ستر ہزار ہوگ اس پر پندرہ میں لاکھ افراد میک وقت بنج جائیں تو خوراک اور پائی کا قبط پڑجانے و بائیں بچوٹ بیس میں کا کھ افراد میک وقت بنج جائیں تو خوراک اور پائی کا قبط پڑجانے و بائیں کھوٹ برٹے ،گندگی اور تعفی کھیا ہے کا تھی اندائی میں سے خود واصد کو کھانا یا پائی نہ ملے کی رکھ دیو بندی دعاؤں کی برکت تھی کہ اتنے بڑے ہوئے میں کسی فرد واصد کو کھانا یا پائی نہ ملے کی رکھ نہیں ہوئے ۔ نہی گذرا ہوئی آیا اور می اور صدی ہوگیا ۔ اور صبروت کو ن کے ساتھ ان خصدت ہوگیا ۔

برِ مینرکے باشنرے تو پیربھی بڑے بڑے جلسوں اور اجناعات کے عادی ہوتے ہیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے جلسوں اور اجتماعات کا ذیادہ رواج نہیں ہے اس لیے خاص طور سے عرب مہمان استنے بڑے مجمع کو دیکھ کر جیران وسٹسٹندر تھے بمتعدد حضرات نے برائے تا زُکے ساتھ فرما یا کرمنی اورع فات کے علاوہ إِننا بِرُا اجتماع ہم نے اپنی زندگی میں بنس دیکھا۔۔

ا وراس طرح التدتعالي ف ويو بندكى سرزمين يراسلام اورسلانول كي شوكت كااييا مظاہرہ فرمایا جسے دیکھ کرفیم سم بھی دیگ تھے۔ اور خاص طورت مندوسان کے حالات کے میں نظریہ اجتماع انتا مالٹرمسلمانوں کے لیے بغایث مفیدا ورح صد افزا تا بت ہوگا۔ ا جبلاس صدسالہ کے دوران دارا تعلوم کے دارا لحدیث میں ایک خصوصی محبس نداکرہ کالبھی انتمام کیا گیا تھا۔ اس محبسِ مٰراکرہ کا موضوع نہایت اہم اورنا زک تھا بعنی دینی مدارس ا ورعبدها ضرمی ان کی ذر داریا ل اسی میں دینی مدارس کے نصاب تعلیم کا مسئلہ کبی زیر بحبث آنا نخیااس کی دوشستیں رکھی گئی تھیں۔ بہلی تشست کے سدرمولانا سعیداحسمد اكبراً با دى تھے اور دوسرى تسست عالم اسلام كے ممّا زعالم ومفكر حضرت مولانا تبدا بوالحس على تدوی صاحب مظلہم کے زیرصدارت تھی۔ اس دوسری شست میں پاکتان سے احقراور را در محرم مولا ناسمیع الحق صاحب رمدیه ا منامه الحق اکوره خیک) نے پیمی دبنی ما دس کے نصاب ونظام سے تعلق اپنے مقالے بیش کئے۔ نداکرے کا موضوع اگرچے نہایت اہم تھا۔ لین اجلاس صدسالہ کے بیے اسے عظیم اجتماع کی وجی دبنی مدارس کے کا براس میں بہت كمشريب بوسكے اور بڑے اجلاس كى ماكز يرمصر دنيات كى بناپر اس نداكرے كو اتناوقت ا ورا تنی توجه فرا ہم نہ ہوسکی جس کا وہ تحق تھا تا ہم اس میں بعض نہا بیت گرا نقد رمقا ہے بھی بیش ہوئے۔ جن میں سے اس وقت برا درمحترم مولانا بریان الدین مساحب بجلی کا مقالاس یے اطور فاص یا درہ گیا ہے کہ اس نے نا چیز کو کا فی متا ترکیا۔ مذاکرے کے آخر میں حضرت مولانا سيدا بوالحن على ندوى صاحب مظلم في جو تقرير فرما بي وه بلاشبراس مداكر به كا حال تقي اورا سے مولانا مظلم كے علم ولعبيرت كاشا بكاركہنا يا ہيئے -

اس اجلاس کا ایک اور شکیم فائدہ یہ بھوا کہ پاکتات بندوتیان اور شکلرونی کے وہ فالم وین کے وہ فالم وین جو دُوردو در در در سے ایک دوسرے کے بارے میں شنتے پڑھتے رہتے تھے میکن ان کے درمیان لا فات کا بطا ہرکوئی امکان بہیں تھا۔ اس مبارک اجتماع کی بدولت ان کو ایک دوسرے

## سے ملنے اور تبادلۂ خیال کاموقع ملااور وہ باسم قریب آئے۔

بین جو حضرات اکا برعملائے دیو بندسے واجگی رکھتے ہیں۔ ان کا کام اس آجاع کے
ان فوا مدّ پر فخرد مسترت کا اظہار کر کے تھے ہنیں ہوجا قا۔ بکد بھارے لیے لمخہ دکھریہ ہے کرجن اکا برکے
نام برہم ایسا فقبدالمثال اجتماع منعقد کرنے کے قابل ہوئے ان کا مشن کیا تھا ؟ ان کی زندگیاں
کسی تھیں ؟ ابنوں نے قرآن وسنت کے بینیا م کو تعذو کا رکھنے اور دُنیا کی آخری صدو و کک
بہنچاہ کیلئے کی قربانیا ہی شرکیں ؟
بہنچاہ کیلئے کی قربانیا ہی شرکیں ؟
سنتی و و رنگل آئے ہیں ؟ ہمارے دربیان علی اور عمل انحطا طکس تیزی کے ساتھ سرا برت
کرد ا ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور م کس طرح کس انحطا طسے نجات ما ال کرسکتے ہیں۔ اس
تہماع کے بعد نئے جو سول اور شکی امثال سے ساتھ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیئے کہم اپنے بزرگوں کے

نقشِ قدم کومفبوطی کے ساتھ تھا ہیں گے۔ ابنوں نے ہمیں فکر وعمل کی جو راہ دکھائی تھی اس پر ثابت قدم رمبی گے 'اور اپنی زندگیوں کو اُن کے قائم کے ہوئے نمونوں کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔

دا را تعلوم دیو بندکسی تعصب فرنے کا نام نہیں ہے ، نہ بہ کوئی سیاسی جاعت ہے، نه كوئى ايساكرده يا جته به جوبرحق وناحق مين ايك دوسرے كاسا تقديف كے ليے فائم كيا کیا ہو،اور مذید کو ن بحث و مناظرہ کی کوئی ٹیم ہے جو صرف کسی فعاص فرقے کی تردید کے لیے معرض وجود مي الني مو- مبكه درهيقت وارا نعلوم ويو بندقران وسنت كي ستعبير كانام ہے جوصحا پر کرام، تا بعین عظام اور اسلافِ امّت کے ذریعے ہم کک بہنچی ہے ہم اُس علم صحیح کانام ہے جوہزرگان دین نے بیٹے پر تھر باندھ کرم مک پہنچایا ہے برسرت و کردار كاس وت وكانام ب جوصى به ونا بعين كى سيرتول سے كيونى ہے۔ براس عبدوعمل كانام ہے حب كاسبرا بدروا فتركے ميدانوں مك بہنچا ہے۔ براس اخلاص والمبيت تواضع وسادگی تقوی وطہارت ا درجی گوئی وہے باک کا نام ہے جو ماریخ اسلام کے ہردور میں علمائے حق کا طرة امتیازرسی سے کھیلی صدی میں دارالعلوم دیو بند کا تجدیدی کا رنام بہہے کہ اس نے مسلمانوں کے دُورِانخطاط میں ان علمی وعمل اوصاف کو زندہ کیا، اور لیسے انسان پیدا کتے جو ان ا دصاف کے جیتے جا گئے سکر تھے۔ لہٰذا جوشخص ان اوصاف سے تصف ہے جسے ان خطوط پر پهلے اپنی اور پیرماری مست کی اصلاح کی فکرہے وہ دارانعلوم دلیو نیرسے و ابستہ ہے۔ خوا ہ طاہری طور پراس نے دارا تعلوم دایو بند کو دیکیا بھی نہ ہو، اور جوشخص ان اوصافت بے فکراوراس مثن سے بے پروا ہے اس کا دارا تعلوم دلوبندسے کوئی تعلق نہیں خواہ ظاہری طورسے اس کے پاس دارالعلوم کی سند اور دستار کیوں نہ موجود ہو۔ آج ممیں اس معیار پر اپناجا رُزہ بینا چاہئے کہ دار العلوم دیو بندسے ہماری والبتگی کتنے فبصد باتی رہ گئی ہے؟ اور اگراس سوال کاحقیقت بیندا مذجواب ہمارے دل میں کو تی ندامت بندا كركے تواصل سئديہ ہے كردارا تعلوم ديو بندسے هيقي واليكي پداكرنے کے لیے تدہر کیا ہو؟ خدا کرے کہ اس ا جمّاع کا یہ فائدہ ہم حاصل کرسکیں کہ یہ فکر ہم میں

سے ہرشخص کے دل کا المنط دُر دبن کدرہ جائے۔ ایبا دُر دجوم ُر دہ دِ لول کو نئی زندگی بخشے اور رنہ وال پذیر ماحول میں نشاق آتا نیہ کی رُوح کھُونکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ '' مین ثم آپین

اجلاس صدسالہ کے بعد مندوشان کے دوسرے مختلف علاقوں میں تھی جانا ہُوا۔ جن میں تھا نہ تھو آن، گنگوہ، نا نو تہ، عبلال اً باد، دہل، اگرہ، مکھنو اورالہ آبادشامل ہیں، ان سفرول کے معض حالات تھی قابلِ ذکر ہیں۔

## (4)

ذاتی طور براس سفر کا ایک مقسدا حقر کی نظر میں پر کھی تھا کہ ہمارہ ہجود دسرے علمی و دینی مراکز ہندوستان میں رہ گئے ہیں بقدرا مکان ان کی زیارت اور وہاں کے اہلی علم وصلاح کی طاق ت سے متعنید ہوں۔ اور تین ہفتے میں یہ تقصد حس حذرک پورا ہوں۔ ہوسکتا نظاء بحدالتہ وہ پورا ہوا .

دیو آبدی احقر کا قیام گیاره دن ریالیین پرگیاره دن گیاره نمول کی گررگئے۔
دیو آبد کے حضرات سے ملاقا تیں بڑا ہے خود متعل وقت جا ہتی تھیں، لیکن احلاس کی دجم
سے وہاں مذصرف برخصغیر ملکہ لیورے عالم اسلام کے اہل علم وفکرا ورا بل صلاح وتقوی موجود تھے۔ اوران سجی سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ جنانچہ یہ آیام اسی لذیذ مصروفیت میں گذر گئے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان آیام کے قیمتی کمحات کو تول تول کرخرج کرنے کے با وجو دہبت سے حضرات سے ملاقات ہی نہ ہوسکی۔ بہت سول سے نوہایت سرسری با وجو دہبت سے حضرات سے ملاقات ہی نہ ہوسکی۔ بہت سول سے نوہایت سرسری افراز میں ملنا مہوا اور اطبینان سے ملنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔
افراز میں ملنا مہوا اور اطبینان سے ملنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔

احقرکے برادرزادے (جوعرمین مجھے بڑے میں) مولانا شابرس صاحب دارالعلوم کے اسامذہ میں سے میں۔ انہوں نے اہلِ دیو بندسے اجتماعی ملاقات کا پرحیلہ کیا کہ ایک روز

جامع مبعدد الوبندمين ظيم ابنائ دارالعلوم كى طرف سے عشاركے بعدا يك جلسے كا اعلان كر د يا اوراس من احقرى تقرير ركد دى- اگرچسه روزه احلاس صدساله ك بعديورا د يوند دهكا بنوا تفاليكن احقرك والدما جد حضرت مولانامفتى محشفيع صاحب رحمة التعليه سه لوگوں كوعقيدت ومحبّن كاجوغيرمولى تعلق كقاوه النبين اس روزهبي ككينج لاباءاور اجهاخاصا اجماع مولكا- ياكتان سے برا در مرم مولانا سعيدا ارجمن علوى الدير خدام الدين ) اور شكاد الني مسي حصرت مولا نامعنتي محى الدين صعاحب مظلهم في اجتماع مسيمتو وخطاب فرايا واحتر كواس جامع مبحد مين زبان كهولته بوئے سخت ترة د تھا يعب حكرت شيخ المند محضرت مدن اوردومرے اکا برخطاب فرانے رہے ہوں وال اس احقر کے لیے لب کشائی ايك أز انش سيه كم من تقى يكين الني بز دگول كوننفن في جيند كل مت عرض كرف كي توني ختى -سورة قربيش كے حوالے سے احقر ہے عوض كيا كه قربيش كمة كوكعبة الله كى مجاورت كى بناياللة تعالى نے یہ اعزا زعطا فرمایا تھا کہ بچراجزیر کا عرب اُن کا احترام کرنا تھا، اورحس ماسول میں ملّ غارت كرى كا بازا ركرم تها، وبإن قريش كله كوچور الحا كيمي كمجه مذ كيت تھے۔ سا را عرب مفر كرتے موسے ورا تھا۔ سين قريش مكر اطبيان كے ساتھ شام، ين كاسفركرتے اور اپني تجارتي مفرول سے ان کے معاش کا بندولبست ہو اتھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش ہیں ابل کمتہ كواسينے اس انعام كى طرف توج ولاكرارشا و فرما ياسى كرتمها را يرامن وسكون ا درتمها رى يە معائتی خوشی لی رفی بهیت النگر کی دمین منت ہے۔ اس بیتم پراس بیت النگر کی تعظیم ا دراس کے پرور دگار کی عبادت دو مرول سے زیارہ وا جیب ہے۔ اس سورت سے مبير يسبق ملة سي كمرانسا نول كي حب كروه كورُ نيا مين حب ديني خصوصيت كي نيايد كوني عرّت و وتعت ماصل ہوئی ہواس ہروین کی با بندی دو سروں سے زیا دہ فرض ہوجاتی ہے۔ اس قران تعلیم محد حوالے سے احقر نے عرض کیا کہ آج کھدا سٹردیو بندگی بنی جاروانگ مالم میں شہورومعرون ہے۔اس کا نام عزّت واحترام کے ساتھ لیا جا آہے۔اس کے باشندوں کونوگ محتبت و وقعیت کی لگا ہ سے دیکھتے ہیں ۔ اور اجلاس صدرسا رہے موقع را طرا ب ندبین سے لوگوں نے حس طرح جو ت و رجو تی اس سی کا کرنے کیا ، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ

مسلما نوں کے دلوں میں اس خطہ ارض کی کیا فدر وقتمیت ہے؛ سوال یہ ہے کہ آج دُنیا بھر میں اس بتی کی دھوم کیوں مجی ہوئی ہے ؟ ان تنگ و تا دیک کلیوں ، کچے کے مکافئ تنگیة میں اس بتی کی دھوم کیوں مجی ہوئی ہے ؟ ان تنگ و تا دیک کلیوں ، کچے کے مکافئ تنگیة مرد کوں اور ہے ترتیب با ذاروں میں کونسی شش ہے جو لا کھوں انسانوں کو بہاں کھینچ لائی ہے ؟ طام ہے کہ دیو بند کی یہ شہرت وعظمت صرف اور صرف اس عظیم درس گاہ کی رہین بنت ہے جب نے طام ہوہے کہ دیو بند کی یہ شہرت وعظمت صرف اور صرف اس عظیم درس گاہ کی رہین بنت ہے جب نے ساس سیما ندہ لبتی میں علم دین کی شمعیں روشن کرے اسے ایک مینارہ نوربنا دیا ۔ یہ ہر دلعزیز کی حرف اون نررگوں کا صدف ہے جنہوں نے اس سبتی میں عبید کر قرون اول کی یہ ہر دلعزیز کی دوراس جو دھویں صدی میں تجدید داحیاتے دین کا فریض دانجام دیا ۔

المذا ہم لوگوں کو جو دلو آبند سے کسی تھی حیثیت سے وابستہ ہیں یہ حفیقت کی بھی فرا موش مذکر نی جاسئے کہ ہماری و بنی اور دینوی ترتی کا را زصرف ان بزرگوں کے لفش قدم پر جلنے میں ہے اور اگر ہم ان بزرگوں کے طریقے کو حجبو از کراپنے ہے کوئی اور را ہ اُفتیا رکریگے۔ تب سر سے اور اگر ہم ان بزرگوں کے طریقے کو حجبو از کراپنے ہے کوئی اور را ہ اُفتیا رکریگے۔

تووہ ممبس مالکت کی طرف لے جائے گی۔

اس موضوع برتقریباً ۱۵ مندها حقرنے اپنی گذارشات بیش کیں۔ انم العصر حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب نمیری فدس سرہ کے صاحبرادہ گرامی جناب مولانا انزاشاہ صابہ برلائی سیدانورشاہ صاحب نمیری فدس سے ہیں۔ ایجل دارالعلوم میں بخاری شرافیت کا درس ان مینعلق ہے ، اوراس طرح وہ اپنے والدہ ایگر کی سندکو سندی سیدے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حتب وشفقت کی انتہا کردی کراس مجبس میں وہ بھی تشریف سے اکے۔ انجی احتر نے اپنی گذارشات شروع ہی کی تقییں کہ وہ تشریف لا تے نظرائے اور تقریبے دورا ای شریف اپنی گذارشات شروع ہی کی تقییں کہ وہ تشریف لا تے نظرائے اور تقریبے دورا ای شریف ایک ایک اور تقریب کے دورا ای شریف ایک ایک ایک ایک تو انہوں نے بڑا مور شطاب فرمایا ۔

دیو آبندا نے کے بعد بڑا اشتیا تراس بات کا تھا کہ حضرت مولا ما سیر معرصین صاحب قدس سر ہ ارجو حفرت مبال صاحب کے مام سے شہور ہیں ) کے مکان پر حاضری ہو۔ اگر چرحضرت میاں صاحب قدس مرتب کا زمانہ احقر کی یا دسے پہلے کا ہے بیکن حضرت والدصاحب جم الدائیں کو حضرت کو الدصاحب میں سے نیا دہ کو حضرت کی جدایت اسامذہ اور بزرگوں میں شاید سے نیا دہ تعلق ابنی سے تھا۔ اور حضرت کی حیات میں شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہوجس میں الدھی ب

حضرت یا ل صاحب کے پاس تشرافیف را لے جاتے ہوں۔ بینا نچرصرت میال صاحب کے اسے واقعات ہم فیصرت والدصاحب سے شنے ہیں کہ ایسا محکوں ہوتا ہے ہیں ہے گئی ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ حضرت کے صاحبز ادے محفرت میں جا مزی ہوئی۔ انہوں نے اس مکان کو اسی طرح جو ل کا تو ل رکھا ہوا ہے۔ اُن کی خدمت میں جا حزی ہوئی۔ انہوں نے اس مکان کو اسی طرح جو ل کا تو ل رکھا ہوا ہے جب طرح حضرت کے ذمانے میں تھا بحضرت کا معاملہ فرما یا۔ ان کی چا رہا ہی گئی ہے گئی اور صاحب فراش تھے لیکن نہایت عجبت و فقت کا معاملہ فرما یا۔ ان کی چا رہا ہی کے پاس مبیلے کر ایسا گئی تھا، جیسے حضرت میال صاحب ہی کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت والدصاحب فراش تھا، جیسے حضرت میال صاحب ہی کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت والدصاحب سے شنے ہوئے کے واقعات رجن کا کچھ صفے بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آچکا ہے) ایک ایک کرکے آگھموں کے صفہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آچکا ہے) ایک ایک کرکے آگھموں کے صفہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آچکا ہے) ایک ایک کرکے آگھموں کے صفہ بھائی جان مرحوم کے قلم سے با رہا البلاغ میں آچکا ہے) ایک ایک کرکے آگھموں کے صفہ بھر رہے تھے۔

حضرت میان صاحب قدس سر کا بھی جواب کا شاراللہ کا فی ترقی کر بھا ہے۔

میں ایک جھوٹے سے مدرسے کی بنیاد ڈوالی تھی جواب کا شاراللہ کا فی ترقی کر بھا ہے۔
اور مدرسہ اصغربہ کے نام سے موسوم ہے بعضرت حاجی بال صاحب کے صاجزا در نہم سید خلیل میاں صاحب مرحلہ ماس مدرسے کے منتظم ہیں۔اس مدرسے ہیں قرآن کریم اور ابتدائی اردو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے اور کھی درس نظامی کی ابتدائی کتب بھی پڑھائی جاتی ہیں۔مولانا خلیل میاں صاحب نے اصاد کر کے ایک روز عشار کے بعد کھانے پر مدعو جاتی ہیں۔مولانا خلیل میاں صاحب نے اصاد کر کے ایک روز عشار کے بعد کھانے پر مدعو جانی ہیں۔مولانا خون اور نا تو تو اور گائو ہو جانی ہی بھی بڑی کہ بیت بڑا مسلم کر دیا۔
جانا جا ہا جا ہا تھا۔ مولانا نے اس سفر کے لیے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت بڑا مسلم کردیا۔
جانا جا ہا جا ہا تھا۔ مولانا نے اس سفر کے لیے اپنی جیپ فرائم کر کے سفر کا بہت بڑا مسلم کردیا۔

احقر کے لیے ایک ماہ کے اس سفر کا حام ال در حقیقت وہ دن تھا جب دایو بند سے تھا نہ محبون کے لیے روا گل ہوئی۔ دل کی خواہش تو پر تھی کہ ما تو تہ ، محبوک اور گنگو ہ میں سے ہر حگر کئی کئی روز گذار ہے جائے ۔ سکین مذت قیام کم تھی اس بیے ایک ہی دن میں تینوں مقامات برحاصری دینی تھی اور اس سفر کی سب سے پہلی منزل نا تو تہ تھی ۔ نانونه داد بندست مغرب میں ۱۱ میل اور بہار بہور سے جنوب میں ۱۸ میل کے فاصلے پر ایک جیوٹا سا قصبہ ہے جو اپنی ذرعی پیدا وار اور دُوردُور کک پھیلے ہوئے باغات اور کھینتوں کی بنا پر تو ذرخیز ہے ہی برلین بہاں سے ملم وفعنل اور طہادت و تقویٰ کے جو کہ فقاب منود او ہوئے ان کے اعتبا رسے مردم خیر بھی ہے۔

استاذا المحل حفرت مولانا مملوک علی معاصب نافرق ی جوملی اعتبارسے تمام علی دیوبند کے جدّا مجد بری اسی قصبے میں بدا ہوئے۔ ان کے صاحب نافرق می دوشا کر دفاص حفرت مولانا محد قاسم معاصب نافرق می دمتہ البُرعبہ کی صاحب نافرق می دمتہ البُرعبہ کی صاحب نافرق می دمتہ البُرعبہ کی جائے بیدائش بھی ہیں ہے۔ اور ان کے ملا وہ مظاہرا تعلوم مہادن پورک شنے الحدیث حفر مولانا محد منطبر صاحب نافرق کی اور ان کے جھوٹے بھائی حفرت مولانا محد منسرنافرق می دمہم التُرتعالی سب اسی قصیے کے باشند سے تھے۔

مم نانو تربینی کرسب سے پہلے صفرت مولانا محد مقاصب نانو توی قدی مراز واقع کے مزار پرجا عز ہوئے۔ یہ مزار بہتی سے کچھ دور شمال میں بہار آن پورجانے دالی سرم کی پرداتے ہے۔ ایک مرسبز دشا داب باغ کے کن رہے جبوٹی سی چارد بیار دیواری ہے جس میں چند تی قبری بنی ہوئی میں۔ ان میں مغربی جانب میں سب سے بہلی قبر حضرت مولانا قدس سرہ ہی کی ہے۔ مزار مبارک پرجا صری ہوئی قرصرت کے بہت سے داقعات ذہن میں نازہ ہوگئے۔ آپ مزار مبارک پرجا صری ہوئی قرصرت کے بہت سے داقعات ذہن میں نازہ ہوگئے۔ آپ دارالعلوم دیو تبدیلے صدر مرس تھے ادر بچیم الا تست حضرت مولانا اشرف علی صاحب نفانوی قدس متر و کے ماعظ درجے کے فعنل دیما لیے ساتھ ساتھ انہائی سادہ بروئے میں اور صفرت تھا نوئی کے مواعظ د انہائی سادہ بروئے ہیں۔ اور صفرت مولانا انوار آئس صاحب شیوعی ہے۔ مرب کوئی رحمۃ النز علیہ نے آپ کی سوائی جات میں سیرت بیتھوب و مملوک کے نام سے مزب فریا شہر کوئی رحمۃ النز علیہ نے آپ کی سوائی جات میں سیرت بیتھوب و مملوک کے نام سے مزب فریا دی سے جو مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہو کئی ہے۔

اس وقت آپ کا وه وا تعدیا د اکیا جوصرت والدصاحب رحمة الشدعلیه سے اربا سنا خاا در سیرن میقوب دمملوک میں بھی نظر سے پنیں گز را حضرت مولا نا چو بکر دارالعلوم دیوبند کے اتنا ذہر نے کے علا وہ شیخ طریقت اور مرج خلائی کھی تھے اس ہے آپ کے پاس عام اوگوں کی ایرونت بہت رہتی تھی۔ اس وجرسے بعض اوقات درس کا وہی بہنچتے بہنچتے ہوئے در برج ما آن تھی جھٹرت مولا نارفیع الدین صاحب اس وقت دارا تعلوم کے ہم محصد انہوں نے یہ دیکھاتو وا را تعلوم کے مربیست قطب الارشا دحصرت گنگوہی قدس مر واسے شہات کی جھٹرت گنگوہی قدس مر واسے شہات کی جھٹرت گنگوہی قدس مر واسے شہات کی جھٹرت گنگوہی قدس مر واسے تو معنرت مولانا محد معیوب کو سمجھا یا کہ

میمولا نایر نرجینے کہ آپ فدمت خلق میں معروف رہنے کی وجسے معذور ہیں۔ جن الوگوں کی آپ فدمت کرتے ہیں وہ تومتای ہیں۔ میکن یہ طلبار جو دُور دارا ذریح میں المرک کے ایسے آتے ہیں اگر ان کا و قت فراب ہوگا تو آخرت میں آپ سے ان کی با زیرس ہوگا تو آخرت میں آپ سے ان کی با زیرس ہوگا تو آخرت میں آپ سے ان کی با زیرس ہوگا کہ ذرایا۔

مولا ناسف یہ من کور موجع کا دیا۔ میکن اس کے بعد آپ نے حضرت ہم مصاحب کو بلاکر فرایا۔

میں نے مولوی تھر میت وسے مصاحب کو پابندی وقت کے بیے کہ تو دیا ہے،

لیکن اگر آئدہ کم میں ان سے اس تم کی شکایت پیش آئے تو آپ اس ک

زیا دہ نکر نہ کریں ، کیو کم فواکی قسم امولوی تھر لیقوب صاحب کا تھا ا

یہ ہے کہ اگر وہ مدرسے میں ایک بھی مبتی نہ پڑھا تیں اور دن ہیں دیسے

کا حرف ایک ہی جی ترکی جا جا ہا کریں تب بھی مدرسے کے لیے کا نی ہے۔

اور ان کی تنخواہ کی قیمت ومگول ہے یہ

اور ان کی تنخواہ کی قیمت ومگول ہے یہ

آب کی وفات کا یہ واقع بھی حضرت والمدصاحب ہی سے سنا تھا۔ اور آپ کی مطبوع سوانح میں موجود نہیں ہے کہ دیو بند کے اطراف میں میضے کی دبار کا آغاز ہور ہاتھا حضرت مولانا کو اس کے بارے میں کوئی کشف ہوا ہوگا۔ آپ نے دیو بند سی یہ اعلان کر ایا کہ ا

"بمین کی شدید و بارگر گر گیلین والی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کترات سے صدقہ و خیرات دیں اور اپنی مملو کات میں سے ہر چیزے صدقہ نکالیں۔ روسے میں سے روب یم غلے میں سے غلم، کیوئے میں سے کیوا، شایداللہ تعالیٰ ان صدقات کی برکت سے اس بلاکور وک دیں " لیکن دیوبند کے بعض شیخ زاد ول نے شاتو انہوں نے اس پرتوج ویہ کے بجلئے استہزار کا انداز انعتیار کیا اور کہنے گئے کہ ؛

"ایسامعلوم ہو آہے کہ درسے ہیں چندے کی کمی ہوگئی ہے جسے پُولا کے نے کہ یہ مولوی صاحب یا اعلان کر دستے ہیں '۔۔۔ حفرت کو یرحبُہ بہنی اوج ش میں اکر فرا یا اور ایک اور ایک گفرسے کئی کئی جنا زے اعلیں گئی فلا میں ماخرین میں سے کسی نے کہا کہ محفرت ایس بھی تو پہیں مقیم میں '' فرا یا اسلامی نے کہا کہ محفرت ایس بھی تو پہیں مقیم میں '' فرا یا اسلامی نے کہا کہ محفرت اور یعقوب کی اولاد کھی اسی وہا رہی والے گئے وہ شدید وہارا کی اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وہا رہی ووران ہوئی۔ بھریہ جی تہور سے سے اللہ اعلی ۔ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا کی قبر کی مطی کو اس وہا رہے مراحینوں کے سے سامان شفا بنا دیا ، جس گھر میں کسی کو میں ہوتا ، مولانا کی قبر سے کچھ مطی اُکھنا کہ سے سے ما مان شفا بنا دیا ، جس گھر میں کسی کو میں ہوتا ، مولانا کی قبر سے کچھ مطی اُکھنا کہ سے جاتا اور اس کے استعمال کی برکت سے اللہ تعالی مریش کوشفا بخش دیتے ،

حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوی قدس سرّ کا کو سا را دا قعر لکھ کران سے سکر درہیں۔

کیا۔ وال سے جواب کیا کہ "مولوی صاحب کے پاس وہ رقم بطور را بات تھی۔ ادر دو پیر چونکر ان کسی زیا دتی کے بغیرضا لغ مو اسے، اس لیے وہ اس کے ذقے دار بنہیں ہیں!

اہل مدر صرف خصرت مولانا محر شرصاحب کو حضرت گنگو ہی گایہ فتو کی دکھا کہ درخواست کی کہ آپ رو پیر والیس لے یعنے بصرت بولانا محرم شرصاحب نے جواب بی زلیا در کیا میاں رشید نے فقہ میرے لیے ہی پڑھا تھا ادر کیا یہ سا ہے مسائل ہی ہی لیے ہیں ؟ درا وہ خود اپنے سینے پر یا تھ دکھ کر دکھیں کرا گران کوالیا دا تعربین آتا تو کیا وہ بھی رو پے لے لیتے ؟ جا واس فتوے کو لے جا قام کو کے درجا تا میں مرکز دو پیسے بھی بنیں لول گا۔"

الوتر سے روانہ ہوئے تواکل مزل کھا نہ کھوں تھی۔ وہ تھا نہ کھون جس کے لذید و گرکیف تصور ہی سے جم و جان میں عقیدت و محبت کی کھوا رہے کھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ تھا نہ کھو ن جس کے تذکروں کی فضا میں اس ناچیز نے اُنکھ کھولی۔ اور جس کا ذکر جس سے چیئے ہوئی ہیں۔ وہ تھا نہ کھوں جس سے چیئے در کرچیل مبع و شام حضرت والدصاحب کے ور دِ زباں پایا۔ وہ تھا نہ کھوں جس سے چیئے والوں کی والے افوارا بھی لاندگی کی پُریٹی وا ہوں میں مجھ جیسے نہ جلنے کتنے کھیگنے والوں کی رہری کا وا صر در لیعہ بیں، آج میں حالم حقیقت میں اسی چیئم تنہ جرا در اسی دکان مونت کا در مرتب کی گھوٹر لے زمز موں سے لبرز تھی۔ اس سے بیلے تعبق را در کر بھا را پی تقدون اور اس کی خانقا ہ کے در وا زب ہی خانقا ہ اس سے بیلے تعبق را در در کہ بھا را پی تحقی ما قافا ہ کے در وا زب ہی تا تو میں منافقا ہ ان ترفیہ خانقا ہ ان وار اس کی ایک جیز کو د کھ کر لوں محکوس ہوتا نے اجیسے اس سے کہلی حاضری تھی رہی وار اسے د کہھتے ہوئے ذما نہ گذرا ہے۔

مالھا مال کی وا قبیت ہے اور اسے د کہھتے ہوئے ذما نہ گذرا ہے۔

حضرت مولانا شبیرعلی صاحب تھانوی قدس سرّ ہُ کے پاک ن اَ اَلَا کے بعد صرت مولانا ظہور کسن صاحب رحمیۃ الشرملیہ نے اس خانقا ہ کا انتظام سنبھالا تھا اور انہوں نے

اس کی ایک ایک چیز کو اسی ا فراز میں باقی دکھنے کی پُوری کوشش فرمائی تھی عبیبی وہ عکیم الاتمت مجدّ دِ مُنت حضرت مولانا اسر ف علی صاحب تھا نوی رحمت الدُعلیہ کے ذملنے میں تھی۔ اب مولانا کے صاحبرا دسے مولانا نورالحن صاحب مہیم خانقا ہ ہیں۔ آپ کا اصلاحی تعلق مولانا کیے الدُخا نصاحب فیلہم العالی سے ہے اور نوعری کے با وجود آپ اصلاحی تعلق مولانا کیے الدُخا نصاحب فیلہم العالی سے ہے اور نوعری کے با وجود آپ نے ہمال کا نظم ونسق اسی طرح بر قرار در کھنے کی بوری کوشش کی ہے۔

نانقا ہ میں داخل ہونے کے بعداس کے ایک ایک گوشے سے بہ صدا آتی معلوم ہوتی سے کہ سے

میرے دل وارفنہ چرت کوہے اب مک اس نازش صداً ذک ایک ایک ا دایاد

یرفانقا ه ابتدائی العرب العجم حفرت حاجی ایداد النیصا حب بهاجرگی به حفرت مولانایشی محد تفافی اورحفرت حافظ مفامن صاحب نهید دهمته الدعلیه کا مرکز فیمن تفی بی تینول بزدگ جود اقطاب نمایش که بات نفسے مقرق بهاں اصلاح وا دشاو بین شغول بست اورا بنی کی وجہ سے اسے دکان موفت کها جلے لگا۔ لیکن کھی کار کیجا دمیں جب حضرت حافظ صاحب شهید ہوگے اورحفرت حاجی معاصب که مرتبیجرت فوا گئے تو فال ہوگئی ۔ حضرت ما فیط صاحب شہید ہوگئے اورحفرت حاجی معاصب که مرتبیجرت فوا گئے نوال بہا تھا کہ یہ مان کا مرتبیج تا اور وارد آباد ہو۔ جنا پنی جب کی الله مست حضرت مولانا اشرف خوال رہتا تھا کہ یہ خات کو آبا و رہو ۔ جنا پنی حب کی الله میں در اور کا کہ الله کا بحوں نے اس مرکز معرفت کو آباد کرنے کے دست مبارک پر بیعت کی تو آپ کی دورس نکا ہوں نے اس مرکز معرفت کو آباد کرنے کے دست مبارک پر بیعت کی تو آپ کی دورس کی کہ جب کھی آپ کا نیوسے تدرس کر آباد فرایا اور میر بیال سے علم ومعرفت کی جو نوشیق کے بعد اس خانقاہ کو از مرز و آباد فرایا اور میر بیال سے علم ومعرفت کی جو نوشیق ترکی تعتبی است علم ومعرفت کی جو نوشیق کی بیکونٹی اس نے ایک عالم کو بہ کا دیا۔

مولانا نوراكس صاحب فانقا وكخنف يحق د كمات جاست تفاورحيم تعودالمتي

مال کا فاصله طے کرتے بہاں وہ مقدس زم سجی ہون دیکھ دہی تھی جب کے میرمغل کیے الامت
عجد دا لملت صفرت مولانا اشرف علی صاحب تھا لوی فدس مر اُستے اور جب ہی جفرت مولانا طفر جمد
خواج عزیز الحسن صاحب بحد و کئی ، حضرت ہولانا مفتی عجرسن صاحب ، حضرت مولانا طفر جمد
صاحب عنیا نی جمفرت مولانا مفتی تحد شفیع صاحب دیو بندی برحضرت مولانا شاہ وہی اہلا مساحب بے الدھری مصاحب مولانا شاہ عبدالبادی صاحب
مساحب بحضرت مولانا خیر محد صاحب جا لندھری محضرت مولانا شاہ عبدالبادی صاحب
کچھول پوری برحضرت مولانا میں مصاحب ندوی برحضرت مولانا عبدالبادی صاحب
ندوی برحضرت مولانا میں مصاحب ندوی برحضرت مولانا عبدالبادی صاحب
ندوی برحضرت مولانا میں مصاحب بالدھی صاحب نے در کا یہ مال ہوگیا ہے کہ بھول بھول مرشدی صفرت مات فی مطاحب ایک فرد کا یہ مال ہوگیا ہے کہ بھول بھول مرشدی صفرت مات فی ملاحق میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے
مری آنکھول میں جشم مست ساتی کا وہ علی ہے

مسجد کے حین این میٹے کرخیال ایا کہ تیدی و مرشدی ڈاکٹر حضرت محید الحی صاحب
عار فی معظلہ نے اپنی کت ب کا ترحکیم الاست کے اغاز میں خانقا ہ کا پورا نقشہ ادراس
کی تمام جز دی تفصیلات بیان فرائی ہیں۔ کتب کے اس حقے کو بہاں مبیٹے کر بڑھنا چاہیے۔
پنا نیم مسب دفقائے وہاں مبیٹے کر اس کا اجتماعی مطالعہ کیا۔ السّد تعالیٰ ہما رہے حضرت
مزطلہم العالی کے درجات میں ہم ترقی عطا فرائے اور آپ کو بایں فیوض فا دیرسلامت
درکھی آپ نے حس والہیت اورعاشقانہ جزرسی کے ساتھ اس خانقاہ کی نفشہ کھینی ہو اس کی حیجے فدروقیمت وہیں ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی چو کم خانقاہ کی بیشتر چیزی اس
اس کی حیجے فدروقیمت وہیں ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی چو کم خانقاہ کی بیشتر چیزی اس
فقشے کے مطابق ہیں ، اس لیے ایسا محکوس ہوتا تھا جیسے حضرت مظہم اس وقت ہم سے
مخاطب ہیں اور تمام تعفیلات بھی ادے ہیں۔ اس خانقاہ کی کوئی چھوٹی سے چوٹی ہے والیں
بنیں ہے جو اس نقشے میں بیان ہونے سے دوگئی ہم و اس تفصیل اور دقیقہ دس کے ساتھ
بیشنا کو شی میں بیان ہونے سے دوگئی ہم و اس تفصیل اور دقیقہ دس کے ساتھ
دیکھٹے میں یہ چھوٹی سی می می سے جراس نقشے میں بیان ہونے سے دوگئی ہم و اس تفصیل اور دقیقہ دس کے ساتھ
دیکھٹے میں یہ چھوٹی سی می می سے جراس نقشے میں بی دا سے خاند دونی سے جراس نقشے میں بی دونی سے جواس نقش میں بی دونی سے جواس نقش میں بی دونی سے جواس نقشے میں بی دونی سے جواس نقش میں بی دونی سے دون

ا در براً در سے بھی کچھ زیادہ کثا وہ شہیں، بیکن الٹرتغالی نے اس بھیوٹ سی جگہ سے کیا عظیم الثان کام لیا کہ یہاں سے ایک ہزار کے لگ بھگ اعلی درجہ کی تصابیف تیار ہوئیں۔ وعلاوار شاد کا ایک نرالا رنگ وجود میں آیا ۔ حقائق دمع فت کے دریا بہائے گئے، طربقت وتصوف کی تجدید ہوئی، علمی وعلی شکلات کی گئے تیاں سجھائی گئیں علوم نبوت کے عقدے واہوئے، ہزار جا انسانوں کو شن اخلاق و معاشرت کے دل کش ساپنجوں میں ڈھالاگیا۔ شرافت و انسانیت کونئی ذرید گی ملی، شربعیت ہفتل اور عشق کی حدیث قائم کی گئیں اور تبینوں کے صدین ومتوازن اور تبینوں کے صدین ومتوازن اور تبینوں کے صدین ومتوازن اور تراج سے وہ مذاتی ذریری تا ہو اس آخری دورمیں آیا جو اس آخری دورمیں تب وہ فرندی والدصا حب کی گئی تھی ہے وہ نظم ذہن میں تازہ کہ دی جو اسی خانقاہ کے بارے میں کہی گئی تھی ہے وہ نظم ذہن میں تازہ کہ دی جو اسی خانقاہ کے بارے میں کہی گئی تھی ہے میں کئی تھی کے میں کئی تھی اور کی مفافقات کی جو اسی کئی تھی کے بیا تھی اور شوق کی مختل تھی نرام مدی تھی اسی خوال سی کہی ہوائی تھی کے بیا تھی اور شوق کی مختل تھی کی تاریک کی تھی کے بیا تھی دو شوق کی مختل کھی کرانے کی تھی کے بیا تھی کی تاریک کی تھی کے بیا تھی کی تاریک کی تھی کے بیا تھی کی جو فی سی سی کھی واٹ سی سی کی میں کھی کھی کے بیا تھی کی تعلی کھی کے بیا تھی کی تاریک کی تھی کے بیا تھی کا تو کرانے کی کھی کے بیا تھی کی تیا تھی کی تاریک کی تھی کے بیا تھی کا تھی کی تاریک کی تھی کی کہی تھی کی تاریک کی تاریک کی تاریک کیا تھی کی کھی کے بیا تھی کی تاریک کی تھی کی کھی کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی کھی کی کھی کھی کے بیا تھی کی کھی کھی کی تاریک کی تاریک

خانقاه سے کل کر قبر شان کا گرخ گیا، داستے میں پہلے ایک چار دیواری کے درمیان حضرت حافظ محد ضامن صاحب شہبہ قدس سرہ کامزاد تھا، پہلے دہاں حاضری ہوئی ہیں بڑے صاحب متھام بزدگ تھے جنہوں نے اپنے حالات و مقامات کوظرافت کے پرائے میں جھپیا یا ہوًا تھا۔ ساری عمرفانقاه میں مبیلے کرا صلاح و ارشاد میں گزادی اورجب مصلام میں اللہ کے لیے جان و تن کی بازی لگانے کا وقت آیا توفانقاه کا یہ بوریشین بجاہدین کی صف میں اپنے سرکا نذرانہ لیے سب سے آگے آگے تھا یہاں کا کہ اسی جہب دمیں جام شہادت نوش کر کے بہاں اصودہ ہوگیا ہے

بنا کرد ندخوش رسمے بخاک و خون غلطبدن حدا رحمت کندای عاشقان پاکسینت را

يهال سے دراأ كے برط كرده قبرتان شروع بوجا ماسے جونو د حفرت عليم الامت

قدس مرّہ فیے وقف فرایا تھا۔ اس قبرت ان کے مغربی سرے پرایک جبور ہے جس کے فیوض برکات قبری بنی ہوئی ہیں ان میں سے پہلی قبریس وہ مجدّدِ وقت محواً رام ہے جس کے فیوض برکات نے اس جھوٹی سی بستی کواس اُ خری دکور میں رشک صد گرزار بنادیا۔ اس مزار مُبارک کے سامنے میٹھ کرایسا محکوس ہو اجیسے ویا کے سارے غم واکام کا فور ہوگئے ہیں اور بوراد جود سکینت وطما نیت کی اکنوش میں جپلاگیا ہے ۔۔۔۔ وار دات و کیفیات اور حاکات و مقامات تو بڑوں کی باتیں ہیں ۔۔ ہم جیسے بد ذوق اور کور دل افرا دکوان کی توکیا ہواگئی ؟ سکین حضرت کے قدموں میں ببیٹھ کر جوسکون خاطر نصیب ہوا ہے وہ میرے لیے اس سفر کی سب سے بڑی متاع تھی، اور پور محسوس ہوتا تھا کہ ۔۔۔ کرتی جاتی ہے سراست جان و تن ہیں ان کی یا د

نماز ظهر کا وقت قریب تھا، واپس خانقاہ کی مجدیں آگر نماز ظهرادا کی نماز کے بعد دفعہ خیال آیا کہ یہی وقت حضرت حکیم الاقت قدس سرّہ کی عبسِ عام کا بگوا کرتا تھا، چنا کی قسد میں سرّہ کی عبسِ عام کا بگوا کرتا تھا، چنا کی قسد میں سونے کی طرف آٹھ گئے۔ تھوڑی دیر علس کی جگر ببیٹھ رہا اوراس ولی گذری اس کا اظہار لفظ و بیان کے ذور یعے ممکن تنہیں۔ میکن سونے اما تھا کہ جس مقام پر ۴۳ سال گذر جانے کے باوجو دسکیسنت وطما نیت سوز و گدا زاورا نوار ورکات کا بہ حال ہے، وہال اس وقت کا کیا عالم ہوگا حب یہ عبسِ جہاں اوازندہ و آبا بندہ تھی سے مال ہوگا ہے وصال کا عالم منہ جانے کہیں ہوگا ؟

زے فراق کی لڈت سے مرکھے ہیں لوگ
دل سے بے ساخۃ دُ عاٰ کل کہ یا اللّہ اِ اُپ نے اس مجلس کی برولت ہزار یا انسانوں
کی زندگیا یں بدلی ہیں۔ ہزاروں دلول میں انقلاب بیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں سے ایسے
ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے فیوض و برکات سے ایک عالم کوسیرا ب کیا ،
ہم اگرچہ ایسے وقت یہاں پہنچے میں جب یہ پاکیزہ مجلس برخاست ہو مکی وہ مبوہ جہالی ۔
دوین ہو چکا۔ لیکن یا اللّٰہ! اس مجلس کو یہ ما ٹیر بختے وائے آپ ہی تھے۔ اُس محلس کو انقلاب

انگیزاک بی سنے بنایا تھا اور آپ کی ذات می وقیق مہے ، آپ کی وہ دیمن آج کھی زندہ و پائندہ سبے جواس محلس کے عاصرین پرنا زل ہوتی تھی۔ اسپنے نفنل و کرم سے اس مجلس کے فیوض و برکات کا کچھ صند ہمیں بھی عطا فرا دیسجتے ، اور ہم ہستہ حالوں کو اس دحمت سے محروم نہ فرائے ۔ آمین یا رب العالمین ۔

اور اس کو عاکے ساتھ ہی سیدی و مُرشدی حضرت ڈاکٹر عبدالحتی صاحب آتی مذاکلہم العالی کے بداشعار یا و آگے سے

وہ نظراً آسے دیکھ اسے دل سواد کوتے دوست
گریئے گوشے سے جہاں کے آمہی ہے بوئے دوست
اج آساں ہوگئی کوشوا دی منسنزل مجھے
کھینے لایا مجھ کو میرا جذبہ دِل سوئے دوست
اسے و فور مٹوق اتن فرسست نظارہ ہے
جندب کرلوں دیرہ ودل میں بہارِ گروتے دوست
مذب کر ہے مری ستی اسنے ہرا ندا

جذب کرہے میری ہستی اپنے ہراندا نہ میں اِس مجھے میمی دنگ ہے لینے دنگ میں ارخوعے دوست

(4)

تقا مذبح آن سے دخصت ہونے کے بعد کچھ دیر حبل آگا و میں حضرت مولا نامیح اللہ فال صاحب وا معت برکا تہم کی فعد معت میں حاضری وی آپ اِس وقت حکیم الا تعت دحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین فعلفا رہیں سے میں ۔ مبلال آبا دمیں آپ کے زیر سر رہستی ایک عظیم الشان مدر سر ہے جو آپ کی برکت سے خانقا ہ بھی بنا ہوا ہے ۔ صرف ہندو آتان بی بہتیں ا فریقی ہو آپ اور ا مرکم میں بھی آپ کے فیوض جا ری ہیں اور مسلا نول کی ایک بڑی تعداد ان سے فیضیاب ہورہی ہے۔

حفرت نے صبِ معول نہا بیت شفقت کا معاملہ فرمایا۔ آپ کی سجبت میں چند کھات بھی ایک گراں قدرنعمت تھے حس سے اللہ تعالے اللہ تعالے آپ کا سایہ رحمت مادیر بعا فیدت سلامت رکھے۔ آبین

جلال آبادسے روا نہ ہوکہ تقریباً پاسیس منع میں ہم گنگوہ پہنچے۔ یہ وہ عظیم سبی ہے جو حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمۃ الشرعلیہ کے ذطنے روسویں صدی ہجری سے اہلِ الشرکا مرکز رہی ہے۔ اور تیرصوی صدی کے اواخراورجو دھوی ہیں کے اوائر اس المرم ربانی قطب الارٹ دھنرت مولانا رشیدا حمد صاحب گلوبہ بیس سے کی جومند ارشاد آراستہ ہوئی اس نے مناصف پورے علاقے کو بلکر بورے برصفیرکوالوا پر منور منور دسے مسلے کی جومند ارشاد آراستہ ہوئی اس نے مناصف پورے علاقے کو بلکر بورے برصفیرکوالوا پر منور منور دسے سرحکہ کا دیا۔

المنگوه کانتی سے ہامرگھنے درختوں کے سائے میں ابک کیتے جبوتر سے پر حفرت گنگومی قدس مترۂ کا مزار ہے ۔ مزا رکیا ہے ؟ بطا ہرا یک سا دہ سی کچی قبر ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلال و جال کی ایک کا کنات یہاں فردکش ہے ۔

معضرت گنگومی ندس سرّهٔ ہمارے تمام بزرگان دیو بیدکے سرّناج و قافله سالاہیں۔
آپ کی پوری زندگی ا ب ع سنّت کی جبتی جاگتی تصویر بخی ۔ آپ ہی نے سرّوج بدعات کے خلاف احیائے سنّت کا عکم بلند کر کے دیو بند کے مسلک کو متناز درایا۔ دہلی می حفرت مولانا مملوک علی صاحب اور حفرت شاہ عبدالغنی صاحب مجدّدی رحمۃ الدُعلیہ سے علوم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ حضرت مولانا بیشن محد تحق او ی صاحب سے مناظرہ کے لیے تعانہ جبول تشریب کے لیے تعانہ جبول تا بیشن میں موازن النہ مساحب ہماج کی تعدات حاجی میں مناظرہ میں مورت حاجی صاحب سے بیاج کی میں مناظرہ تو دوھرا ہی دہ گیا۔ آپ اسی ماتات میں مورت حاجی صاحب سے بیعت ہوگئ اور بیالیس دان و میں خانقا و میں مقیم ہے۔
مرت ایک جوڑا بدن پر رہ گیا تھا اسی کو دھو تے اور دوبا دہ گہن لیت بیالیس دن کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطاکی اور وزیایا ، ایعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطاکی اور وزیایا ،

سنگوه پنج کرند تول استغراق کا عالم طاری د ایکسی نیر خفرت حاجی صاحب سے شکایت کی توحفرت حاجی صاحب سے شکایت کی توحفرت حاجی صعاحت نے فرایا :

"مبان غنیمت جانو که وه آبادی میں ہیں۔ ان پرجوعالم گذراسے اگری تعالیٰ کو
ان سے اصلاح خلق کاکام لینانہ ہونا تو خدا جانے کس پہاڑ کی کھویں بیٹھے ہوتے "
ایک مرتبہ خو د حضرت ماجی صاحب نے خط لکھر کرمال دریا فت کیا۔ اس کے جواب میں اپ نے جو حالات بیان فرائے ان سے آب کے متعام کا پھھ اندازہ ہوسکت ہے۔
فرایا کہ ا

دو نشرىعيت طبيعيت بن گنتى سبے، مدح و ذم كيسا ن معنوم ہوتى سبے اوركسى مسئلة شرى ميں كوئى اشكال يانى بنيں دا ."

احقرفید مجیلے بار با حضرت والدصاحب سے او دسیدی ومرشدی حضرت و الدصاحب سے او دسیدی ومرشدی حضرت و اکثر عبد الحقی صاحب عارتی مظلم سے شخص با و دساتھ ہی یہ بھی کہ جب بہ مکتوب حضرت حاجی صاحب کے یاس بہنچا تو اُنہوں نے اسے سرید دکھ لیا اور فرایا ''اسٹدا کبر لا میں تواب یک یہ حالات حاصل نہیں ہوسکے ''

حنرت گنگویی قدس سر اکے مزادِ مبارک پرحاصری اس سفر کی ایم حاصلات پی سے تھی، علم وعمل ورع و تقوی اورجہد وعمل کا پر بیکیز مسل حب نہیں پر اسودہ ہے وہاں: مند تعالیٰ کی طرف سے افوار و ہر کات کی کیا کیا بارشیں برستی ہوں گ ؟ اس کی حقیقت توالٹر تعالیٰ ہی جانبتے ہیں مبکن اتنی بات کا احساس ہم جیسے بھی کتے بغیر بہنیں رہ مسکتے کہ ع

خاک قبرشس ازمن و توزنده تر

عسرگی ا ذان ہو مکی تھی بینا نجہ مزار مبارک کے باس بنی ہوئی جموفی می مسجد ہی نمازادا کی اوراس کے بعد خانفاہ کی طرف روان ہوئے۔ جوسبتی کے بیجوں بیج معلوم اللہ میں واقع ہے بید خانفاہ دراصل حفرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی فدس سڑھ کی خانفاہ سے جو دسویں صدی ہجری کے شہو رومعروف اویا را نٹر میں سے ہیں۔ اوراپ کا خانفاہ سے جو دسویں صدی ہجری کے شہو رومعروف اویا را نٹر میں سے ہیں۔ اوراپ کا

مزارِ مبارک بھی اسی خانقاہ کے احاطے میں واقع ہے۔ امام ربانی حضرت مولانا رشیدا حمد النگوسی عبی آپ کی اولا دمیں سے ہیں جھزت شیخ عبدالقدوس صاحب قدس سرہ کی به خانقاه بالكل أمار اورويران بوعي تقى - اوراس مين مطبل بالياكيا تفايض تنگوييّ فدس سر ہنے اپنے ما مقول سے اسے صاف کر کے ازمر نو آباد فرمایا۔ میر بیس اپنے فرج سے سہ دری تعمیر فرمائی اور اس میں دور ہ صریت کا درس شروع فرمایا ، کچھ دنوں کے بعد بعصن حاسدین نے حضرت شیخ عبدالفدوس صاحب فارس سرہ کے سباد اسٹینوں کے کان مجرے ہوں گے کہ یہ اس فا نقاہ پر قالض ہورہے میں چنا کی بیصرات ایک وفد بنا کہ اَئے اور عرض کیا کہ " آپ اس عبار کو چیوڑ دیں"۔ اس وقت حزت اپنے خرچ سے سردری تعمیر فرما چکے تھے، اطراف واکنافسے دورہ صدیث کے طلباً روال مقیم تھے۔ صحاح سنة كا درس جاري تها اوريه خانقاه تين سوسال بعد آبا دېوني تھي۔اگر کون اور شخص ہوتا توستجا دہشینوں کے اس مطابعے پرجناک وجدل یا کم از کم مقدمہ با زی کم فیبن بہتے سکتی تھی، کوئی اور ہوتا نوخا تقاہ پر قبضہ ہاتی رکھنے کے بیے دین ہی کے نام ریز جانے کنتی ما ویلات ذہن میں آئیں۔ خدمتِ دین اور تحفیظ مسلک کی نرجلنے کنتی دُیا گیاں جی جاتیں اور ارٹا تی حبارہے کے کتنے ہی جواز فراہم ہوجاتے ہیکن وہاں توم شریعیت طبیعت بن حکی تھی " ا درسر کا رِ دو عالم صتی الله علیه دستم کا ارشادِ گرای سامنے تھا۔ أنا ذعب مبيت في وسط الجنة لمن تذك المراء وهومعق جوشخص حق پر سوتے ہوئے بھی تھبارد ا ترک کر دے میں اس کے لیے جنت کے بیچوں سیج گھر دلوانے کے لیے تیار ہوں . حضرت نے ان سجادہ نشین حفرات سے ملیٹ کریہ بھی ہنیں پوچیا کہ ودجب حضرت شيخ كايرججره كهورو والاصطبل بنابهوا نفااس وفت أيضرات كهال تھے ؟ بكر إيك لمحه تو قف كئے بغير فرايا: "اس کام کے لیے کسی جاعت کوز عمت کرنے کی ضرورت نرتھی، آپ کسی ایک تنص سے بھی کہلا بھیجتے تو میں برجگر خالی کر دیا " جنا کچہ آپ نے فوراً وہاں سے منتقل

ہوتے کی نیا دی شروع کردی - اطراف واک ف سے آئے ہوئے جال نثار شاگردوں کا جم غفیراس واقعے برسحن شتعل تھا۔ سین آپ نے ابنیں مختی سے فرما یا کہ جوشخص اس فیصلے کے خلاف ایک لفظ زبان سے نکا ہے گا وہ میرا دوست بہیں ہوشمن ہوگا۔ جنا بخہ کھوڑی دیر میں آپ نے اپنا سامان و بال سے الحظا کر قریبی سجد میں منتقل فرمایی اور اللہ کے گھرمیں فروکش ہوگئے۔

اس بے شال این اور ملہ بیت اخلاص اور صنبط و تحقل کا تمرہ الدّتعالی نے یہ ویا کہ چند ہی روز گذر ہے تھے کہ سجاد ہوشین حفرات اپنے عمل پریشیان ہوئے ، اور دوبارہ اکر درخواست کی کہ آپ اب وہی تشریق ہے جائیں اورخانقاہ کو دوبارہ آکر درخواست کی کہ آپ اب وہی تشریق ہے جائیں اورخانقاہ کو دوبارہ وہیں آب و فرایتی محفرت نے ابتداءً انکار فرایا ، تیکن حبب ان کا اصرار دیکھا تو دوبارہ وہیں تشریف ہے گئے اور پھر آخر وقت کا اسی خمانقاہ ہیں رونی افروز رہے ۔

حضرت مولانا محد تعقوب انوتوئ حضرت شيخ المبند قدس سرّة اور صفرت مولانا مشاه عبدالرحيم صاحب دائے پوری سے لے کر مجم الاتمت حضرت مولانا الشرف بلی صاحب تقانوی مرحضرت مولانا محد کا خصاحب سہا رنبوری حضرت مولانا محد کی صاحب کا خصاحب میر تلقی تک کتنے آفاب وہ ابتاب سی کا خصاص کا خصاص کا خصاص کی اور حضرت مولانا مح باش کا ایک صاحب میر تلقی تک کتنے آفاب وہ ابتاب سی خانقا ہ سے فیض ماس کرنے رہے اور اس خاموش کوشہ تبییغ نے دعوت و تبیغ سے لیکر جہا دو تا تا تا کہ کتنے عظیم نصوبی کو جم دیا ۔ اس کی تاریخ بڑی طویل ہے اور پیختصر صفحات اس کی تعقیم کے بیادی ناکا فی ۔

احقرکے دا دا حضرت مولانا محدلین صاحب قدس سرہ بحضرت گنگوہی قدس سرء محضرت گنگوہی قدس سرء کھیٹی کے ایام میں اسی خانقاہ کی ششس اہنیں دلوبند سے بعدل بہال بہال کا سفر کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی چشم تصوران سب بزرگوں کو یہاں جلوہ آرا دیکھنتی رہی یہاں تک کہ شام ہونے لگی ا درہم خانقاہ سے رخصت ہو کہ حضرت گنگومی قدس سرہ کے بوتے مولانا حکیم مسعودا حمدصاحب خطلہم العالی کی خانت میں صافر ہوئے جن کا مکان خانقاہ کی بیشت پر واقع ہے ۔حضرت مولانا نے انتہائی میں صافر ہوئے جن کا مکان خانقاہ کی بیشت پر واقع ہے ۔حضرت مولانا نے انتہائی

شفقت دمحتت كابرتا و فرمايا- مجھے يا دہے كەمىرے دالدما جد حضرت مولا نامفتى محد فيفع صاحب قدس سرہ کے پاس ان کے آخری آیام علالت میں حفرت حکیم صاحب موصوف كاايك گرامي نامه آيا تخا، حصرت والدصاحب رحمة النّه عليه اس وقت خود جواب تكھنے سے معذور تھے، اس لیے احقر کو جواب مکھنے کا حکم دیا، احقر کو جواب مکھنے میں کیجھ ا نیی عفلت ا در کچھ اپنی مصروفیت کی نیا پر ایک دن کی نا خبر ہوگئی، جنا نخد الکلے دوز حصرت والرصاحب نے اس کے جواب کے بارے میں پُوجھا تواحقرنے جواب دیا کہ "العبى تك جواب نبيل مكوسكا، انشارالتراج مكو دول كا-"اس بيراب نے سخت برسمی كا اظهاركرتے بوتے فرمایا او بندة خدا، اس كام كو توسب سے مقدم سجو كركزاتھا تہيں معاوم بنیں کہ وہس کا خطب ؟ میرے ایسے نصیب کہاں تھے کرھنرت کنگوی قدل ترہ کے پوتے کا خط میرے نام آیا ،" اور یہ کہ آپ کی انتھیں رُم ہوگئیں۔ ا كرج حضرت حكيم صاحب موقع وارا تعلوم مين حضرت والمصاحب سي أهاب اوروه این آپ کوحفرت کا شاگردی کھے ہیں ، میکن حفرت تکو ہی کی نسبت سے حفر والدصاحبُ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ذماتے تھے جیسے اپنے اساتذہ اور شیوخ کے ساتھ۔ تقور اساوقت ان کی ضرمت می گزار کرم ول میں کیعن و سرور کی ایک ناقابل بیان کیفیت ہے بہوئے دایو تبدی طرف داپس مو گئے۔ وا تعہ بہے کہ یہ دن اس سفر کا اصل حاصل ہوا اور حمین شریفین کے بعدر وئے زمین کی کسی بھی دوسری عبر جاکہ وہ سرور دکیب آورسکون و اطبینان حاصل نہیں ہو اجوالٹر تعالیٰ نے اس روزعطا فرمایا فلله الحمد اوله والخسرة-

د بو بند کے بعد ایک دن سہا رہ وہی جا فا ہوا، برصغیر کے دد سرے بڑے علی مرکز مدر سرم خطا ہم العوم کی ذیارت کا شرف عاصل ہوا ۔ بفضلہ تعالی حضرت شنخ الحدیث مولا گا محدز کرتیاصا حب مذطلب العالی فی مرکت سے بہاں اب جی اپنے قدیم بزرگوں کے انداز و اداکی عبلکیاں نظراً میں یحضرت صاحب مذطلبم کے صاحب اور حضرت مولا نامج طلح صاحب اور حضرت مولا نامج طلح صاحب اور حضرت مولا نامج رشا ہم صاحب نے انتہائی شفقت و محبت کا

معاملہ فرمایا ، اساتنزہ کرام سے کھی مختصر طاقات دہی ۔ کتب خانے کی کھی نہا دست ہوئی۔ لیکن افسوس ہے کہ وقت کی قلّت کی وجہسے طبیعین میررہ ہوسکی لیکن احفر کے لیے یہ مختصر سی ملاقات بھی ہوئی نعمین تھی ۔

مبارتبورك بعدو بل مير عبى جارون قيام را حنرت مولانامفتى عنيق الحمان صلب نظلهم العالى كدنيادت وطافات كاشرف حاصل مؤا يبناب قارى محدا درسي صاحب ظلهم كيها نيام دالمه مركز تبليغ نظام الدين بهي حا صرى بموني ، حضرت مولانا انعام الحسن صاب ا و رحضرت مولاً ما عبیدا لشصاحب منظلهم العالی کی زیارت و ملاقات کی سعادت مل یحضر خواج نفام الدين اوليار قدس مترة حضرت خواج تطب الدين بختبا ركاكي بمحضرت مثاه تصبرالدین جراغ دہلوی قدس متر ہم کے مزارات رکھی حاصری کی سعا دت نصیب ہوئی ۔ مسلما نول کے مشہور دمعروف روزنائے "الجمعية" کے فاضل ایڈ پٹر عباب نازا نصاری سے پاکستان ہی میں نیا زماصل ہو حیکا تھا اوران کے شن اخلاق اور دلکش باتوں کا تارثہ يهي بيست دل پرتائم تقا، النول نه كرم فرايا اوريهان پريمي ملاقات كاشرف بخشا. بكه الجمعية "كا و وخصوصي شار وبھي عنايت فرما يا جو احباس معدساله كے موقع پرشائع برُوا تقاً. اس سے قبل وہ وارا تعلوم كراجي ينفسيل سے ايك مضمون الجمعية "كے ابك شارك مين شائع فرما چك تقديموا نشارا للذالبلاغ كركسي قريبي اشاعت مير نقل كيا جائے گا۔ ہمارے ایک محترم عزیز جناب مخورعنانی نے جو ہمدرد دواخانے کے سیسٹی مینج بیں، وہ کی کے قیام کے دوران خصوصی کوم فرمایا اور غیر ملکیوں کو جوشکلات میں اسکتی بين ان مين بيجد مدد فرما تن - جزام المند تعالى خيرا - اسى دوران د آبي . آگره اور فتح يور سیکری میں مسلمان سلاملین کے ما ٹڑھا مع مسجد الال قلعہ، ماج محل اور و ومسرے ماریخی مقامات هي بصدحسرت دياس ديكه اور إيخ دن ك بعديها ل سع الدا با دكيلة دواكر بولى. اله آباد مي لعض اعزة وسے ملاقات كے علاق حضرت مولا ناشاه وصى الله صاحب رحمة الشمليكي خانقا وسي ما ضرى كابعى براشوق عقاء آب مكيم الاتست مولانا تعانوى قدس مرة كا كابرخلفا رمين سي تقد اورآب في الداً با دمين الميفي يم طرز يدرمه

خانقاه قائم فرما کراصلاح وارتاد کا نبایت مفیدنظام قائم فرما یا بنوا تقایمس سے خلق ندا کو بسے مدنفع بہنچا، اس ملاقے میں آپ سے پہلے مذکو ان قابل ذکر مدرسہ تقا، ناکوئ تربیجی گفتی اور دین سے نا وا قفیت کے سبب برعات ورسُوم کا دکور دُوره تقاءا لٹر تعالی فی مصرت مولانا سے بہاں دین کی نشروا شاعت کا جو کام لیا وہ چرت انگیز ہے سیکڑوں لوگوں کی ذندگی میں انقلاب بریا ہوگیا ، اور بے شما دافرا دکو صیح فہم دین کی تو نیق ہوئی ۔ حضرت مولانا شفر حجاز کے دوران راستے ہی میں دابئ آخرت ہوئے ۔ یہاں تک کہ نعش مندر کی مذر ہوئی ہے۔

يذ كهيں جنازہ الحيا يذكهبيں مزارموما

حضرت مولانا وصی الشرصاحب قدس سرّه کے خاص خلیفہ مجاڑا ورا پ کے داما دحفرت مولانا قاری محرسین صاحب مزطلهم آجکل اس مررسے کے خاصاہ کے گران میں آپ سے دار بند میں بھی ملاقات ہوئی تھی ا درخانفاہ میں حاضری کے وقت نوا ہنوں نے شفقتوں کی انتہاکہ دی۔ بحدا لندا یہ دیکھ کہ بڑی مسرت ہوئی کہ مدرسہ اورخانقا ہ اب بھی آباد ہیں، اصلاح و تربیت کا سلسلہ قالم سے بعضرت مولاناً قدس سرہ کے نواغوا مطفوظات جو نہایت تا بیر کے حاصل ہیں یہاں سے شائع ہورہے ہیں اور ایک ما بانہ رسالہ وصیت العرفان کے نام سے جاری ہے ، جو زیا دہ ترحضرت مولاناً قدس سرہ کے افاد آ میں ہوئی بارحاضری کی سعا دے نصیب ہوئی ۔ میں نوسلی را درا بل الند کے اس اجتماع کو دیکھ کریے اطبینان ہوا کہ ج

ابھی کچھ لوگ میں ساقی کی محفل دیکھنے والے

حفرت مولانا شاہ وسی النہ صاحب فدس سرّہ کا شہر میں دو سرام کن ایک سجد مقی جو جھوٹی مسجد کے دو سرے دایا د محداللہ وہاں بھی حضرت کے دو سرے دایا د این ایک حدرت کے دو سرے دایا د این این حدرت کے دو سرے دایا د اور دہاں سے بھی حضرت کے دہ بر مرکز انی ایک مدرسہ سرگرم عمل ہے اور دہاں سے بھی حضرت مولا مائے نیوعن کی اٹ عت ہو دہی ہے ۔ بہاں سے معروف حق کے افادات کی نشر دِاشا عن میں صروف ہے ، مجدالت بہاں بھی حاصری ہوئی ، حضرت کے افادات کی نشر دِاشا عن میں صروف ہے ، مجدالت بہاں بھی حاصری ہوئی ،

اورد گرعلمار وصلحاً کی خل سے استفادہ کاموقع ملاء ان حضرات نے بھی حب شفقت و عناست کا معاملہ فرما یا وہ دل پرنفش ہے جب احقر کھی نوئیا نے لگا نومولا نا قم الزمال صاحب اورمولا نا عمارصاحب رات کے چار بھی سینے اور نہ حرف رخصت کے وقت اپنی زیارت کا مثرف بخشا، بلکہ ناشتے کا سا مان بھی سا تھ لائے جو بذا تی خودا یک فعمت تھا ، چرجائے کہ ایسے صالح اور محب اورشفق با تھول سے ہے ۔

الدا باد کے قیام میں ایک اور عظیم نعمت جواحظر کو حاصل ہوئی وہ حضرت ہولا نا محدا حمصاحب پر تاب گرھی وا مت بر کا تہم کی زیارت و طلاقات تھی جِعنرت مولا نا مذطلہم ان گئی خینی مبتیوں میں سے میں جن کے تصورت عہدِ جا ضرکے افلاس کا احساس کم ہوتا ہے، آپ ایک واسطے سے حضرت شاہ فضلِ رحمٰن صاحب کمنے مراد آبادی قدر سہو کے خلیفہ میں حضرت شاہ صاحب کے خلفا رمیں سے ایک بزرگ حضرت مولا نا سید بر رعانی شاہ صاحب و حمد الذ علیہ آپ کے شیخ تھے جن کی صحبت میں رہ کر آپ نے ریاصنت و جا ہم تا اور تربیت باطن کی منز لیں طے فرا میں بہان مک کہ حضرت مولا ناسید بر رعل شاہ صاحب نے ایک مرتبہ فرایا کہ :

"اگرا لیرتعالی نے بوجھاکہ کیا لائے ہوہ تو میں عرض کروں گاکہ، احسد میائی، البینی مولانا محد احمد صاحب برتاب گڑھی) کولایا ہوں ' حصرت شنخ الحدیث مولانا محد ذکر یاصاحب شنگوہی منظیم رصارت ولانا مفتی محکو دصاحب گنگوہی منظیم رصارت ولانا مفتی محکو دصاحب گنگوہی منظیم رصارت ولانا مفتی محکو دصاحب گنگوہی منظیم رصارت مولانا محد البیر ہیں ہ توصفرت مولانا محدا حدصاحب منظیم میکا توصفرت مولانا محدا حدصاحب منظیم میکا من مام لیا۔ آپ کو صاحب نسبت ولی الدیر ہونے سے ساتھ شعر گوئی کا بھی بڑا نفیس ذوق منکہ ماصل ہے اور آپ کا مجموعہ کلام حضرت مولانا میدا بوالحن علی ندوی صاحب منظلیم منکہ عاصل ہے اور آپ کا مجموعہ کلام حضرت مولانا میدا بوالحن علی ندوی صاحب منظلیم نے صال میں میں طبع کرا دیا ہے .

ا حقرنے بیدی وم شدی حضرت ڈاکٹر عبدالحتی صاحب مظہم العالی اور حضرت با ما نجم حسن عماحب رحمۃ الشرعليہ سے آپ کا تذکرہ توبار ہامتا تھا اور اسی وقت سے

زيارت كااشتيا تربعي تعارميكن يراشتياق بفضله تعالى اس سفرمين لإرابحوا حضرت محلانا محاصل قیام بر آب گرده میں رہتاہے میکن بکٹرت الرآبا دمی تشریف لاتے رہیتے ہیں۔ احقر كع فشر مخترم جناب شرافت حسين صاحب فلهم في وجمد الند بزرگول كى زيارت كاكولى موقع بالخسس مأني نهي ويت بتايا كحفرت مولا فأسجل المرآبا وسي مين تشريف فرما ہیں۔ جیا نچہ احقران کے مہراہ حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر بھوا اور جو لمحات آپ کی معبت بي نصبب موسع، وه بلاشبه ذنرگي كي يا دگا رنعمون بيست تفي است بزرگون کی ساری اوا پئر و دل حلوه گرتھیں وہی سادگی وہی ببیبانتنگی وہی تواضع ، وہی عبیر ہے فنا تيت كارنگ وسي موزو گداز، خاكوني شان وشوكت مذموف بيرون كاساتها هيا الله ا در دم صنوی درولیٹی کا تکلف سرسے یا وّل تکمجستم شفقنت و دیمیت، آنے والے کو دین کی کوئی مذکوئی بات بلانے کی نگن ،حضرت و الدصاحب رحمته التدعلیه اور سیدمی مرشدی حضرت دا کشعبدالحتی صاحب مظلهم العالی کنسبت سے اس ماکاره پربیدالطاف د عنايات كامعامله ولاياكس وتستطبيعيت ناما ذنقى دليكن نبايت انبساط كمصرا تكفنتكو تعبى فزماني بهبت سي گرال قذر فسيحتين تعبي كين بحمدا ليداس قيام مين دومر تبرحضرت ظلهم كى خدمت ميں حاضرى ہونى اوروہ مبارك سرايا بميشہ كے ايے دل ونكا هيں كبس كيا۔ الدتعالى حضرت موصوف كوبعا فيت تمام بمارس مرول يرسلامت ركھ اوريميں استفادے کی توفیق مرحمت فرائے ۔ آبین ۔

الا آبا د کے بعد ایک ون کھتو میں قیام دیا، نکھنؤ کے سفر کا مقصد وا را انعلی مدوة العلیا رکی ذیارت اور صفرت مولانا سیدا بوالحن علی صاحب ندوی اور مولانا محرمظاله صاحب نعانی مظلیم العالی صحبت و زیارت سے استفا وہ نفا۔ براور محترم مولانا بریان صاحب بعلی رنا فیم مجس تحقیقات شرعیہ وا شاذِ تفسیر و صدیت وارا انعلی مدوة العمل ان فیم مجس تحقیقات شرعیہ وا شاذِ تفسیر و صدیت وارا انعلی مدوة العمل من کرم فرما یا اور اشیش سے اپنی رہنمائی میں دارا لعلی مے سکت ، وہ ل حضرت مولانا محد اشرف خال صاحب رصدر شعب عربی پیشا و ریونیورسٹی ) پہلے سے قیام بزیر سے ، دوب ہر کو استان ما حب نظام میں مولانا محد شام کا بڑا اچھا اجتماع ہوگیا۔ حضرت مولانا محد شطور نعانی معا حب نظام میں

حضرت مولا نا محدا مترف صاحب مظلم سے ملاقات کے لیے ووران سے لیے آب اوراس طرح پہنچتے ہی حضرت موصوف کی زیارت ہوگئی ۔ حدث مولا ناعلی میاں مظلم المحالی المحرات بوصوف کی زیارت ہوگئی ۔ حدث مولا ناعلی میاں مظلم المحالی میں تشریف فر الحق آپ سے ولو بند میں طاقات کے دوران احقہ اپنے قصد کنیف کا ذکر کر حبیا تھا ، اور کچھ ارا وہ بھی تھا کہ ایک دن مکھنو سے رائے بریل جا کر چھٹر مولا نام کی خدمت میں حاصری ہوگی گیکن ۔ عصفت دبی بفسینے العب الم بھون ناگر پر وجو مات ل بنا پر احترکی فور اپاکستان لوشنا پڑا اور کھنو میں ایک دن سے بعض ناگر پر وجو مات ل بنا پر احترک و نامجی دفتری کا دروائیوں اور سیٹ وغیرہ کا اطیف ن کر بوئی ، احتر رائے بریل حاض ہونے سے محروم رہا اور حضرت ہولا نا سیدالوائی سیدالوائی میں ساحب ڈروی مظلم کی خدمت میں حاصری کی بھی حدرت یہ کئی ۔

تا ہم جو اللہ دارالعلوم نہ وہ العلما راوراس کے فاضل ساتذہ و اہل علم کی مختصص ب نصب ہوئی۔ ندوہ جیساعلمی مرکزات کا بہنیں دیکھا نظار بجر، اینداس کی زمارت ہوگئی، مس اعظیم کتب خانہ و کیھنے کا موقع ملا، مندعبد بن حمید کا مخطوط ہیں بار بیس کی خان نصب ہوا۔ اور بہت سی نا ورکنا ہیں نظرے گزاری ۔

آ تا بطیته کودورے دینی وعلمی اداروں کے متعدی فرمائے۔ آین الكحه روزجيح ناشتة رجعنرت مولانا محدمنظورنعاني صاحب مزطلهم العالي كي غدمت من حاصرى بوئى حضرت مولا نا مطلهم كى شخصيت محاج تعارف بنيى ہے۔ آپ كى تحريرى ا در بليغى فد مات سے بورا رضغ متفید مور ہے۔ اللہ تعالی نے ان علمی اور عملی کما لات کے ساتھ بنفسي كى جودوات أب كوعطا فرائى باس كى شالىي اب خال خال مير - أب احلاس دیو بند میں تشریب بنیں لاسکے تھے ،اس لیے اگر مکھنوسا ضری مذہوتی تواک کی زیا رہ سے محردم جامًا مِرْمًا . بفضد تعالى مكسنوك مفركا منقصدها صل بوكيا . تغزياً دو دُها ل كفي حضر مولانا مظلم کی محبت کا سرف ملا۔ ہبت سی صروری باتیں معلوم ہوئیں۔ ایسے اپنی تعبض نوطبع شدهٔ الیفان عنایت فرما مین ، اوریه فا مرّه توان سب بزرگول کی سحبت کا بوتاہے کہ ان کی زندگی ہم جبیبوں کے لیے محبم درس ہوتی ہے ، ان کی سا دگی ، ان کی نواضع ، ان کے اخلاق کر بیا یذ، ان کے نہاں خانہ کول کی زامپ اور دبن کے داستے میں ان کی غنتیرہ کا پھرکمہ كم ا زكم شرم توانی بی ہے كم ير حفرت بہت دُو ركے بنيں ۔ اسى دُور كے حضرات بي حس ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور معیران کی کسی نہ کسی درجے میں نقل اُ مارنے کا عذر کھے درکے لیے پیدا ہوہی جا تا ہے۔ اگر یہ جذبہ یا ریا ربیدار ہوتارہے نوکیا بھیر ہے کہسی وقت التحكام اختياركرك- اسى يه كها كياسه كم ك زماية صحيت باادليا

بہتر ا ز صد سالہ طاعت بے رہا حضرت مولانا مطلبم کی خدمت میں تیام لکھنو کا بہترین دقت گذارنے کے بعد دالیسی ہوئی، اور اسی دوز جمعہ کے بعد امر نسر کے لیے روائل ہوگئی۔

مندوستان کا پیجیس روز ہ نیام احقر کے لیے جن گونا گول فوا مَد کا ما مل تھا، ان کا اجائی مذکرہ کچھیے صفحات میں ہوگیا، آخر میں مناسب معلوم ہونا ہے کہ ایک ہمسایہ ملک اور یا رہ پندرہ کرو و مسلانوں کا وطن ہونے کی حیثیت سے ویا ل کے مجموعی حالات کے بارے

میں جند ا زانت تھی عرض کر دیسے جا میں۔

مندوسان میں مصن ایسی فابل نعراف بانیں نظرا ئیں جوہم اہل پاکسان کے لیے درس آموز میں بشلا یہ کہ جن حن علاقوں میں احقر کا جانا ہم ادکم وال طاہری شاق شوکت اوز کنفات زندگی دور بمارسے مقابلے میں کم مسس بوئی۔ وال مکومتوں کی یا بسی شرمت سے یہ رہی ہے کہ غیر ملی معسنوعات ہے انحصار کم سے کم کیا جائے اور ملی مصنوعات کوفروح دے كرزياده مسے زياره اشيار ميں خودكفيل بونے كى كوشسش كى جائے، چنانچ آج والمصر کاریں ہی بہیں ہوائی جہا زاور ٹینک بھی بن رہے ہیں۔ با زاروں میں غیر ملکی مصنوع است شا ذونا د رنظراً تی ہیں۔ سارے مک میں کوئی ایسی کا راک کو نظر ہنیں آئے گی جکسی دو مرح مک کی بنی موئی ہو۔ یو رے مک میں مرمکہ صرف ایک ہی کا راستعال ہورہی سہے جوہندون میں منبی ہے اور ائر اروح کام سے لے کرنیج کا سکے تمام افراد وہی کار استعمال کیتے میں۔ سرد کوں پر بھی کاریں کم اور رکشہ و عینرہ رہا دہ نظرآتے ہیں معیشت میں سادگی زیادہ ہے اورشیب ٹاینستا کم اس محملادہ یہ بات نیا یا اعمیس ہوتی ہے کہ ومت نے حبقسم كاقوى شورعوام ميں بيدا كرناجا إلتا إس مي وه فاصى كامياب رہى سبے وگوں میں اپنے مک سے عبت اور دوسروں یواس کی برتری مابت کرنے کاجذبریا یا جا ماسے۔ مندی زبان با وجود کمیداکترست کے لیے ما انوس تھی میکن اب اس کا عام علی نظراً ما جے اور اس کوتیزی سے بیسلانے میں حکومت کو بٹری کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔

سین عجیب بات ہے کہ ان قابل تولیت باتوں کے جومفید تا کے توام کی زندگی میں المربونے چا ہتیں وہ بالک نظر نہیں ہتے ، بلکہ نتائج بالکل برعکس نظر آتے ہیں بھلا خود کھیل ہونے کا بقیم عوام کی خوش حال کی صورت میں کلنا چاہیے تھا ، لیکن صورت مال اس کے بالکل برکس ہے۔ فقر وافلاس و بال پاک آن سے زیا وہ نظر آتا ہے۔ چند کے بیٹے علا قوں کے سواخوش حالی کی رونی چیرول پرنظر نہیں آتی۔ اس کے بجائے چہرے فلا کت سے مرجیائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوی و علی شعور کا تقاضایہ تھا کہ درخوت سنانی ، جرائم، القانونیت اور دو سری برعنوانیاں کم ہوتیں ، لیکن اس معلط میں ہندوستان ہما ہے مک

سے چند قدم آگے ہو تو ہو، کم کسی طرح نہیں تیمیوں کا معیا راگر باکسان سے کچھ کم ہو تو اُجرتوں کا معیا راس کے مقابطے ہیں کہیں زیادہ کم ہے غرض مذکورہ تا بل تعربیت باتوں کا کوئ بہتر مملی میتی نمایاں طور پر نظر نہیں آتا -

جہاں کے مندوسانی مسلمانوں کا تعنی ہے، ان کی یہ ممتت قابلِ صدت اکش ہے کہ انبول سنے نامساعد حالات کے باوجو داسنے آب کومسلمان باتی دیکھنے کی جان توڑ کوشش کی ہے نامساعد حالات کے بعض علما رہے مسلمانوں کی دینی رہنمائی اوران کومہارا دینے کے سیے بڑی قربانی اوران کومہارا دینے کے سیے بڑی قربانیاں دی جی ، اوراس کے بیتیج میں ملمانوں کے دین کا جتنا تحفظ وہاں دہتے ہوئے کیا جاسکتا تھا، بحدا انتراس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں ۔

نبين انفرادى كوششول كے مقلطے ميں حالات كا جوسيلاب سلمانوں كو خالف مت میں جھیل را ہے وہ کانی تشویشناک ہے تعلیم کا ہوں میں خدارسول کے نام کا توظا مرہ كونى سوال بنين ميكن اس سے بنكس و بنيست بلائى جا رسى سبے - ارد وكا بنج ما را جا جيكا ہادر معن شہروں میں معیوں چلنے کے بعدیھی آردو کا کوئی بور ڈمشکل سے نظرا آ اسے۔ رسم الخط تبدیل کریکے نئی نسل کا رسست ماصی کے وریشے سے بانکل کاٹ دیا گیا ہے۔ جنانچہ نئ نسل کے نوجوانوں میں ایسے لوگوں کی تعدا وروز بروز گھٹ دہی ہے جو اُرو واکھنا پڑھنا جانتے ہوں ریڈیواورٹیل دیڑن ریمی ظاہرہے کسی دینی پردگرام کا کیا سوال ہے اوھر بندى فليں اور رسامے عُرطِ في اور فقاشي ميں يورت اور آمريكه كا متفا بله كردہے ہيں جيانچہ اكب سرلف ادى كے ليكسى كب استال يديند المح كورا مونامكن بني - ياكتان ميركني بم عُرُوا في اور فعاشي كا دن رات رونا روست بي - اورملا شبداس لعسنت مير بم بهي گرفتاري ليكن واقعه بيهب كراس معاسط بإكسان مندوشان كى گردكويسى نهيس بينج مكتا بشراب إنى کی طرح بہہ رہی سبے ۱۷ و رغر بار کک اس عادت میں متبلا ہیں۔ ایک ذسقے وا رہندواکنیسہ سے گفتگو کے دوران احقرنے او جھا کہ" بہت سی اشیار میں خودکفیل ہونے کے باومجود بعادت مي اتنا شديدا فلاس كيون سبت ؟" ان صاحب في جواب دياكه و "اس ملک میں شراب نوشی کی دبار تیزی سے تھیل رہی ہے،اس کی موجود گئیں

یہاں کے باشندے کتنا ہی کمالیں ان کا افلاس دُور نہیں ہوسکتا ۔"
پھرا یک انتہائی تشویشنا ک بات یہ ہے کہ ہندو مسلمان کا ندہبی امتیا ذرفتہ رفتہ
ہمت کم ہو ماجار ہا ہے ،اور اسے ختم کرنے کی باقا عدہ منظم کو ششش کی جارہی ہے ۔
انتہا یہ ہے کہ اب مسلما نول اور بہندو و ل کے درمیان شا دی کے وا قعات بھی ہونے
لگے میں ۔ اور الدا آباد کی ایک ملمان طالبہ نے جھے تبایا کہ مسلمانوں اور بہندو و ل کے درمیان شادی ہو تھے میں ورمیان اور بہندو و ل کے درمیان شادی ہوتے میں مورمیت اس پر انعام دیتی ہے ، جسے مفالف فرنے سے سے دی کا انعام میں ہے ، جسے مفالف فرنے سے سے دی کا انعام کی انعام کی انعام کی انعام کی ہے ، جسے مفالف فرنے سے سے دی کا انعام کی انتہاں کی انتہا ہے ۔

ہم پاکتان میں رہتے ہوئے بھی اپنے ماحول کی دینی ابتری اور بے دینی کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے بعج و شام ٹاکی رہنے ہیں بیکن بچی بات یہ ہے کہ ہندوتتان کے مختلف حصوں میں جا کرول ل کا عام ماحول اور مسلا نول کے حالات فریب سے دعمے نے کہ مبدر ہاکتان کی قدر و فیمیت بہت بڑھ گئی، اور اندا زہ ہُوا کہ یہ ملک ہما ہے لیا تھا کی کمتی عظیم نعمین ہے۔

اگر مہاں ماک کی خلوص، تلہمیت عذب اور لگن کے ساند تعمیر کرسکیں تو یہ سارے
برصغیر کے مسلم ہوں کے بے بہترین مہاراہ ہے برحواللہ ہم بہاں بہت سی ان بلادی سے
محفوظ ہیں جو ہندو سان میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس
مقصد کو پورا کہ برحس کے بیے بہ ملک معرض وجو دمیں آیا تھا۔ ان برایتوں کا قلع قمع
کویں جو اللہ تعالیٰ کے خضب کو دعوت دینے والی ہیں اور اس ملک کو دینی اعبدارے
ایک مثالی ملک بنانے کی کوشنش کریں اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم سے ہم یہاں کسی غیر سُلم
عومت کے مطاباتی استوار کرنا چا ہیں تو کرسے ہیں ، اگر ہم نے اس نعمت کی فات شکری کی اور اللہ تعالیٰ
کے عطافہ مودہ اس موقع سے فائدہ نہ الحقایا تو ہما در اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق
کے خطافہ مودہ اس موقع سے فائدہ نہ الحقایا تو ہما در اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق
کے خطافہ مودہ اس موقع سے فائدہ نہ الحقایا تھی قدر پہلے شنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق

## جنوبی افراهیه

(۱) ذی انجی سنجانته نومبرسن<u>۱۹۸</u> (۲) ذی انجی سازانه شمبرسل<u>ا ۱۹۸</u>

جنوبی افر بینے کے بعض مخلص سلمانوں کی طرف سے ایک مرت سے یہ اصرار جارا ہا تھا کہ برا در مرقم حضرت مولانا مفتی محدر بیع صاحب عثمانی اور یہ ناکا رہ اس ملک کا دکورہ کریں ہے بچھلے دنوں ہما ری مصروفیات اس قسم کی رہیں کہ اس فرمائٹ کی تعمیل کی نوبت نہ آسکی ۔ بالاً غر۲۲ ، ذی الحجم مطابق ۲ ، نو مبرث الله کوسفر کی نوبت آئی۔ تقریب دس گھنے کے ہُوا ئی سفر کے بعد ایک رات کی نیآ کے دارا لحکومت نبر آبی میں گزاری اور ۳ نو مبرکی مبیع وہاں سے برخش ایرویز کے دریعے روانہ ہو کرسا ڈھے بارہ نبجے دو پہرجو با نسبرگر پہنچے۔ ہُوا ئی اور پر اطراف کے مسلمانوں اور اہلِ علم کا برا المجمع موجود مقا، جو انسبرگر پہنچے۔ ہُوا ئی اور پر کا اور ایک سے تقریباً تیس میل دور ایک سے تا میں جناب احمر میں نہرجا ۔

کے مکان پر قیام ہُوًا۔

جنوبی افرتینی کامال ہے۔
قدرت نے اس علانے کومعدنی اور ذرعی وسائل سے مالا مال ذرایا ہے۔ بہاں سونے مقدرت نے اس علانے کومعدنی اور ذرعی وسائل سے مالا مال ذرایا ہے۔ بہاں سونے پلاٹینیم ، چاندی اور ایورینیم کی کانیں بہن اور کہتے ہیں کہ کونیا کا نقریباً بین چوتھاں سونااس ملک سے پیدا ہو ماہے ۔ آب و ہوا ، فدرتی مناظراور ذرعی پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ خطہ کو نیا کے مما زعلا توں میں شمار ہو ماہے ۔ اصل میں یہ ملک مختلف سیاه فام افریقی تبائل کا مکن تھا ، پھراس پر انگریز وں نے قبضہ کہے اپنی حکومت قام کی اور ایک مقت کے بعد ڈی توم نے اسے برور شمتبرا کر زوں سے جھین کرول اپنی حکومت قام کر کی جو ابتک بعد ڈی توم نے اسے برور شمتبرا کر زوں سے جھین کرول اپنی حکومت قام کر کا جو ابتک

بلی آئیسے، اوراسی طرح دہو دیشیار موجودہ زمبالیسے ) کے آزاد بھنے سے بعد پورسے ترِ اعظم ا فریفنہ میں صرف ہی ملک ایسا ہے، جو انبی کک گوروں کے زیرتستط ہے اورجہاں انجى كاستفامى باشندول كى حكومين قائم بنيل بوسكى- اورحاكم قوم في اس كاك كوتندنى اور صنعتی اعتبارست پوری ا درام بکیک معیار برلانے کے بیے متنی کوشش بہال کی ہے ، و مسى اور ماك ميں نہيں جنائے بہاں كے بطر عشر جوانسك بر بيتور اور در آن تمدن اورقدرتی حسن کے لحاظ سے اندان اور نیویا رک سے زیا دہ ہوں تو ہوں مکسی طرح انسی میں -يه مك چارصوبول پرشمل سبع و ثرانسوال شال اوریخ فری اسلیث اور كيت ياونس-ان میں سے اور نجے قری اسٹیٹ تو خالصتہ گوروں کا صوبہ ہے جس میں کہی اور توم کو نسنے ک اجازت بنیں باق تین صوبوں میں پانج قسم کا قوام آباد ہیں ۔ گورت جو برمرا قتدار توم بین اوران میں بہودی اور عیسائی دونوں ندمب کے لوگ یائے جاتے ہیں۔ کالے جو ماک كاصل ما شندس مين اور ملك مين بهارى اكثرتت اللي كسب بين حقوق ك لخاظ سے وہ اسس ملک کی مطلوم ترین فوم ہے ان کی اکٹریت عیسائی ہے۔ طرق دینی رمگین توم مبح گرروں اور کالوں سکے اختلاط سے وجود میں آئی۔ اندین جواصل ہندوشان کے با تندید می میکن تبارت اور کاروبار کی غرض سے بہاں ایاد ہو سکتے ان میں زیادہ ترمیبی مورت، اور گجرات وغیرہ کے حضرات ہیں ، مدرات اور کیراکہ کے ہندو بھی اسی زمرے میں آتے ہیں لیکن ان میں سل نوں کی اکثریت ہے۔ یا پخوی قوم ملائی کہلاتی ہے سِ اصلًا ملاَ آ کے باشنصے میں اور س زمانے میں انگر زبیک وقت ملّایا اور جؤ کی افر لیته دونوں پر برمرا قتار تحا اُس وقت انبول نے کچے ملائی مسلما نوں کو تیدی بنا کریہاں بھیج دیا تھا ، اُ ن سے پنسل چل یہ بیٹتر مسلمان ہیں اور ان کی بر می تعدا دکیت پراونس میں آبا وسہے۔ ممیں دعوت دینے والے اندان شمان تھے، برزیادہ تر گجات اور شورت کے اس پاس کے رہنے والے حضرات میں ان کے اباء واجداد نے کسی زمانے میں جنوبی آفاینہ ک اینا وطن بنا ایا تفاء پر صرات بنیا دی طور برنهایت دین داد ملمارا ورابل انشریت وابد ندرد دین کی غیرمعولی طلب رکھنے واسے **لوگ میں ۔ جنوبی ا** فرانعہ کا مام ماحول کفرونسن کی اس<sup>ا سیا</sup> ہے۔

ڈو یا بگواہے، مکین ان حضرات نے بڑی محمنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کے اور اس اینے دینی شخص اور دینی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے 'اوران حضرات کی بھار تعداد این دبنی غیرت اور دمنی تصلّب کے معاطے میں شاید بہت سے اسلامی مکوں کے عام مسکانوں سے بھی آگے ہے۔ یہ دیکو کرمترت کے ساتھ جیرت ہوتی ہے کہ ایسے فالص مغربی احول میں یہاں کے مسلما نوں میں اکثر و بیشتر ڈخصت کے بجائے عزیمیت پیمل میرا ہونے کا قابل ڈنگ جزبه نظراً تمب، اور مؤركيف سے ظاہرا ساب ميں اس كى عرف ايك ہى دج سمجر ميں آتى ہے، اوروہ یہ کہ ان حضرات نے جنو کی افراقی میں آباد مونے کے بعد اینامسل رابلد بندو تنان ا وزیاک آن کے اکا برعلما را و ربزرگوں سے کستوار رکھاہتے ، یہاں کے بیشتر مسلمان خطعات ب کے ذریعے ہندوتان یا پاکتان کے کسی مذکسی بزرگ سے والبستہ ہیں اوران سے اصلاح و تربیت کا تعلق رکھتے ہیں، اس کےعلاوہ برّصغیر کےعلما را دربزرگوں کوبڑے دوق و شوق کے ساتھ دعوت دیتے رہنتے ہیں اور ملک بھرسی ان کے مواعظ دملفوظات ورخصوصی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں جن میں سمانوں کی بڑی تعداد جون درجون شریک ہوتی ہے جضرت مولانا تارى محدطت صاحب جمدا فدعليه خفرك والدماج وحفرت مولا نامعنى محد فيع صاب وحمد المعليه حضرت مولانا سبد محدبوسف معاحب بنورئ بحفرت مولانا احتشام الحق صاحب بتمانوي بحضرت مولانامسح التدخان صاحب مذظلهم حضرت مولانا كدمنطورنعاني تظهم وقتا فزقتا يهال دوار كرت رہے میں اوران حضرات کے نیوض وبرکات نمایاں نظراتے ہیں۔ اب کیدع صے سلفظارتمالی تبلیغی جاعت کا کام بھی بہاں ہے تھیل گیاہے اور اسسے فضامیں اور زیادہ خوشگوار تبديل رُومًا موئى بے۔ خاص طور يرنوجوا نول مي تبليغي جاعت كے كام كا بطراعظيم فائده فلا ہر بواہے اوراب بتی بہتی برمبارک کام بھیل رہا ہے۔

آج سے تقریباً چودہ سال پہنے احقر کے والیما جرحفرت مولانا سفتی مخترف میں قدس سرہ فی سے سے تقریباً چودہ سال پہنے احقر کے والیما جرحفرت مولانا سفتی مخترف انگیزا ترات فی پہال کا ایک تفصیل دُورہ کیا تھا، اور بھنط ہتعالے ڈیٹر میں اس دورے کے جرب انگیزا ترات اب اب کا کمک آگھ ول نظر آت ہیں نہ جانے کتنی زندگیوں ہیں اس دورے کی برولت انقواب برپا ہوگیا کتنے بھٹے ہوئے لوگ دین کے راستے پر لگ گئے ، کتنوں کے دِل کی وُنب برلگی '

فسق وفجوریں ڈو دیے ہوئے کتے لوگ بہیشہ کے لیے تابیب ہوگئے، اوران کی زندگی استوار ہو گئی ایسے لوگ اب بھی وہال موجود ہیں جوبر ملا یہ کہتے ہیں کہ بھاری زندگی حفرت مفتی صلب تورس سرّۂ کی زندہ کوا مسن ہے ۔ بھران حفرات کی ایک بڑی تعدادسسل خطوک بت کے در بیع حفریت والدصاحب سے والبتہ رہی اور آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم دکھا۔ انہی میں سے بعض حفرات ہما دے داعی اور میز مان ستھے ۔

کچی عرصے سے وہال کے مسلمانوں میں ایک قشون شناک مستہ یہ پیدا ہوگیا ہے کہ وہاں کے نوجان رفتہ رفتہ اردوا ور گجراتی زبان سے اسمان ہونے کے بعد مال باپ بھی اس سے انگرزی ہی فروں کی عام میں بات چیت کرتے میں ہوئے ہیں۔ بہتے کے بیدا ہونے کے بعد مال باپ بھی اس سے انگرزی ہی میں بات چیت کرتے میں جس کی وجہ سے بچوں کی ما دری زبان انگرزی ہی چی ہے اورا دو واگر اتی نہیں سمجھتے، اور چونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کا دنی معلومات کے پہنچنے کا داستہ اگردو یا گجراتی نہیں سمجھتے، اور چونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کا دینی معلومات سے اگردو یا گجراتی ہی جا اس جے اب جو نئی نسل پروان چرا ہے رہی ہے وہ دینی معلومات سے دو رہونی چی جا رہی ہے، اِس صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے اب وہاں کے علی رہی بچران میں انگریزی ہی میں انگریزی ہی میں اور کی کا داستہ میں انگریزی ہی میں انگریزی ہی میں اور کی کا داستہ میں ہونے لگا ہے ۔ ۔

ہما رسے خطابات عام طورسے عشار کے بعد مسجدوں میں موسے اور وہ مبتیتر اُردوہی

میں تھے، کئین کچھ نوجوانوں نے بیخوام بن ظاہر کی کم جولوگ اُر دومیں وعظ پوری طرح بہیں سمجھ سے ان کے بیے اگئے میں انگریزی میں رکھی جامین چنانچہ بہت سے شہروں میں عصر کے بعد ایک نشست ایسے نوجوانوں کے بیے انگ رکھی گئی ، اس میں احقرنے انگریزی میں خطاب کیا اور اس کے بعد سوال وجواب کا سسلام غرب کک رہا۔ احقرانگریزی کی شدُبُدر کھنے کے با وجود انگریزی میں برجستہ نقریر کا عادی بہیں ، کین صرورت کے پشیر نظراس اُ زمائش کو با وجود انگریزی میں برجستہ نقریر کا عادی بہیں ، کین صرورت کے پشیر نظراس اُ زمائش کو بیمول کیا ، اور یہ و مل کے حضرات کے دینی جذبے کی برکمت لا راُن کی طلب کی پٹیائی تھی کو اپنوں سے احقر کی ان ٹوٹی بھیوٹی گزارشات کو مذہور نے برداشت کیا ، بلکہ احقر کی بہت فرائی کے بھی نسبہ مائی .

را در محرم حضرت مولا نامفتی محرک مساحب برظلهم نے عمویی جلبوں سے خطاب کے علاوہ نقریباً ہر مگرخصوصی مجانس سے بھی خطاب فر ما باء ادراس میں حکیم الا تمت حضرت تھا نوی قدس مترہ ، حضرت والدصاحب، اور مُرشدی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رمائند کے ملفوظات وارشا دات سنانے کا سسلہ جادی رکھا، جس سے بحداللہ بہت نامی مخطاب اس کے علاوہ انہوں نے متعدد شہروں میں خواتین کے بہت سے اجتماعات سے بھی خطاب فرکیا ، اورو ہاں کے حالات کے مناسب نہایت مفید ہدایتیں فرامیں جن کا بحمداللہ خوشکوار اکر خلا ہر ہوا۔

سفر کے آفر ہیں جمعیت علمار ٹرنسوال کی طرف سے جو ہا نبرگ کی مسجد نہوٹا وکن میں علمار کا ایک خصوصی اجتماع بھی رکھا گیا جس میں صوبے کے اطراف سے تھریا جا الیس علمار شرک ہوئے ۔ اس محبس میں جنوبی افرایقے کے بہت سے دینی تبلیغی اور نفتی مسائل پر مفید تیا دائہ خیال مجوا۔

بہلے انڈین حضرات گوروں کے شہروں میں بلے عُلے رہنے نئے بیکن کچھ سال بہلے جنوبی افریقہ کی حکومت نے ایک کی مسال کے دور ایر یا ا مکیٹ کے نام سے نیا قانون ما فذکیا جس کی دُو سے مہر رجی خشر کے سا نفدا مڈین حضرات کے لیے الگ شہر دیدنے کا حکم دیا گیا ، اس نے

تانون کے تحت کو گیا نڈین گوروں کے کسی شہر میں ہنیں رہ سکتا ، جنانچہ انڈین حفرات لینے آبانی مکانات فروخت کر کے نئے شہروں میں مکانات بنانے برمجبور ہوئے ،اوراب کئ سال گزرنے کے بعدانتقالِ آبادی کا یعمل قریب التکمیل ہے اور ہر رہیے تنہرہے کچھ فاصلے پر ایک انڈین تہر آبا دہے، جہال حبو کی افریقہ کے صرف ہندی الاصل باشندے سكونت پذيريس- انتقال آبادي كايعل شروع مي تو مندي الاصل باشندول يرببت گراں گزرا ، کیونکہ رسوں کے رسے بسے لوگ اس قانون کی بنا پر اپنے مکا نات جیوٹ نے ا درنے مکان تعمیر کرنے برجبور مہوئے ، لیکن دبنی اعتبارسے مال کاربہ بات سمانوں کے یے مفید ہی نا بت ہوئی، انڈین حسرات میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے ال علیٰجدہ آبا دیوں میں ان کے لیے اپنے اسلامی شعایزا درا سلامی آ داب ومعاشرت کا تحفیظ زیا دہ آسان ہوگیا، مِی حَلی آیا دیاں خاص طورسے بچوں اور نتی نسلول کے بیے بہت مُضربوسكتى تغيين اورگورى قومول كے اختلاط سے مسلمان بچوں كا دبنى متقبل خطرے مي تها، ان علي هو آبا ديول كي وجرس مان اپنے ديني شعار كا تحقظ زياده استمام کے ساتھ کرسکتے ہیں، نیز بچوں کی زمیت بھی نسبۃ آسان ہوگئ ہے۔ یہا ن سلمانوں نے جو عالیشان او رخولیسورت مبحدی تعمیر کی مین بهت سے سلمان مکول میں اسی صاف تغمری ا در خوبصورت مجدین بس ملیس گی، اوریه التارتعالی کافضل و کرمهے کرمسجدی مرت ظ ہری سے اعتبار سے معیاری نہیں ہیں . بلکہ مجدا لٹروہ نما زیوں سے آباد ہیں۔ مرفع رسيده افرا دنبين بلكه نوجوان ا در نوخر رطك هي مسجدد ل مين ما حرف ين وہ تبلیغی اجتماعات ہونے میں عشار کے بعد بیغی نصاب کا اجتماعی مطالعہ ہو آہے، ا در دبنی سرگرمیوں کی جیل بہل نظراً تی ہے۔ ان اسلامی شعار کے ابتمام کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اپنی ظاہری وضع قطع کو موا فن شنت بنانے کا رجحان کھبی بڑھ رہا ہے نوجوانوں یں بھی ایک بڑی تعدا دکے جمروں رخو بصورت داڑھیا ل ہی اورکسی بڑے مجمع میں بائي توود ل بالنفي مسلمانول كا تناسب شايد ياكتسان كيدنيا ده بي نظرائے كا . · یجوّل کی دینی تعلیم اس قسم کے غیرمسلم می ایک میں سب سے بڑا مستلہ ہو ماہیے، لیکن

ما شارا لٹدیہا ل کے علما سنے اس مسے کو کھی خوبی کے ساتھ حل کیا ہے، ہر سلمان آبادی میں ا با ابندائی دینی مدرسة فائم ہے حس میں طہر سے عصر مک تعلیم ہوتی ہے شیخے رکا ری سکولوں سے فراغت کے بعدیہاں آتے ہیں اور عصر مک پیر ھنتے ہیں۔ ان مدارس میں قرآن کرم حفظونا ظره بعليم الاسلام ارُدو اورا تبدائي دينيات برُهاني انتظام ب اورسات سال کے نصاب میں قرآن کرمم اور دین کی ضروری معلومات فراہم کردی جاتی ہیں۔ إن مرارس كا انتظام رُانسوال مي جعين على راد انسوال كرتي ہے۔ اور اسى كى نگرانى ميں امتحانات وغيره موت مي جمعيت علمار السوال كناظم اعظ مولانا ابراسيم ميال صحب ہیں۔جنہوں نے پر سور آیاسے کھے فاصلے بروا رط فال کے تھام پر ایک فارم میں اپنامرکز قائم کیا برو است مولانا ابرامهم میال صاحب مبال برا در کے اس خانوا دے سے تعلق رکھتے ہیں، حبس نے امام العصر حفرت مولانا سبدانور شاہ صاحب کنٹمیری رحمتہ الٹرعلیہ اوران کے ٹاگردوں کے زیرسا بیعلم ودین کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اب وہ واٹر فال کے اسلامی مرکز کے ذریعے را نسوال میں دین کی نشروا شاعت میں مصروف میں اور ان کی مبارک جدوجد کے اتا رہ صرف بورے صوبے ملکربور سے ملک میں محسوس ہوتے ہیں۔ جنوبی ا فرلقه کے سنہر میں بھی جانا ہوا، ویال مدارس نظرائے اوران میں کیرھانے وليه اورما جدك الله وخطبارتمام نز دارالعلوم دلير بند، والحبيل ما ان كوفيض ما فية دوسرے مداری کے فارع التحصیل حفرات میں اور مرطبہ یہ احساس ہو اسے کہ دیوبند کے جشمہ خیرنے دینا کے کیسے دور دراز کے گوشوں ک فیض کھیلا یا ہے اس مک میں جو جنوب کے اندر ونیا کے بالکل آخری مرے پروا قع ہے، اور جہاں کفرونسن کی گرم بازاری اپنے عروج پر ہے، وہاں دین کا کلمہ اپنی بورنیٹ بینوں کی خابوش مبدو جہد کے ذریعے زنرہ وسربلندہے۔ النّدتعالیٰ ان حضرات کو مایں فبوض سلاست رکھے اور سلمانوں کو ان سے مبش از بیش مستفید مونے کی توفیق بخشے ۔ آمین ۔ جون افراقے میں متوسط تعلیم کے دو دینی مدرسوں میں بھی حاصری ہوئی ایک مدرمہ تووالرفال میں ہے اور اس کے مہتم مولانا ابا میم میاں صاحب بین اس مرسے میں

قرآن كريم حفظ ونا ظره اورا بتدائى ارُ دو دينيات كے علاوه عربي زبان ادر درب نظامي كى متوسط كما بى برا مائى جاتى بين طلب كے يہ دا رالا فام بھى سے اور ايك دارالافتار بھى ہے جس کے سربرا وحصرت مولا نامغتی محدا براہم سنجالوی صاحب میں بہال سے ختلف دىنى موضوعات بدا نگريزى زبان مىي مىغىدلىرى كېرگى نىتروا شاعىن كانجى انتفام سېئا د ر مسلى نول كى ديني صروريات مصنعنى رسائل وكتب كابشا ذخرد بهال سيستا نع مُواسب. اس مرسيسين نقريباً تمام دن گذارك كاموقع بن اوراسا مذه وطلبه سيلمي ودي فراكرة بتاريل. دوسرا مدرسمور بینال میں نیوکاسل کے مقام بہت اوراس کا نام وارا تعلی ہے اس کے متعظم اعلیٰ مولانا محداسحات سیم جعاحب ہیں'ا وربہا ایھی شکوٰۃ المعیا بیجے معیار یک درسس نطامی کی تعلیم کا انتظام ہے۔ یہ مدرسہ شرکے کمنا رہے ایک پُرفضا مقام پر دا قع ہے اورایک چرچ کی عمارت خرید کرتا تم کیا گیا ہے یہا ل بھی ایک دارالا قامیہ ہے اور جنوبي افرايق كي تما مصواول ك طلباريها ل روكرتعليم عاصل كيت بن مولانا محداسات سیر صاحب والحبیل کے فارغ التحصیل میں اور مدرسے کے دوسرے اسائذہ یاک ان کے د بنی مرارس کے فضلار میں ، انہی میں سے ایک اُستاد مولا یا محد یونس صاحب ارالعلم كراچى كے فارغ التحصيل مين ا ورجندسال قبل بہاں سے فارغ ہوكر گئے ہيں۔ صوبه نیشال میں نیو کا سک کے علاوہ ڈرتن، ٹونگا تھا ور میٹر میرٹرزرگ بھی جانا ہوا . ڈربن کس صوبے کاسب سے بڑا شہرہے اور بحر مندکے کنارسے واقع ہے بعنولی آفراقیہ كے جتنے شہر سم نے ديكھ ال مب يرشهر اسينے صين قدرتى منا ظرادر معتدل آب و مؤلك لحاظ سے سب سے زیا وہ خولصورت ہے بہاں بھی جمعیت علمار بیٹا آسکے ام سے علما رکی ایک تنظيم فائمسها الكيسكريرى جزل مولانا محدانس بثيل دارا تعلوم ديوبند كفارخ الحسبل ہیں اور نوجوان ہونے کے با دجو د بڑی فعال اور سجیدہ شخصیت کے ماکک ہیں حمیت كوحفرت مولانا بخب دى ١ د رحفرت مولانا عبد الحق عمر حي جيسے بخرب كا رغلى ، كى سرريستى حال ہے مولانا احمد عرصا حب جن کے بہاں ہمارا قیام ہُواء ان کا تعلق بھی جمعیت سے سب اور ابنول نے يُرخلوص ميزيابي كاحق ا داكردياء الله تعالى ان سب حصرات كوجرائے خر

عطافرامين - آمين .

دُرْبَن میں جنوبی آفریقہ کے ہندی الاصل با تندوں کے بیے ایک الگ یونیو رسٹی بھی قائم ہے بیہاں کے اسلامیات اور اسلامی فاریخ کے تغیوں بیں صفرت مولانا میہ میمان فروی مساحب رحمتہ الشرعلیہ کے معا جزاد سے ڈاکٹر سلمان فدوی اور معروف اہل قلم پروفیسر مبیب الحق فدوی صاحب پروفیسر ہیں ان دونوں صفرات نے بھی ڈرین کے قیام کے حبیب الحق فدوی صاحب پروفیسر ہیں ان دونوں صفرات نے بھی ڈرین کے قیام کے دوران اپنی مخلصا مذرفا فنت کا شرف بخشا ، اونیورسٹی کے مختلف شیعیے اور مفاص طور پرکت نظام ڈاکٹر سلمان فدوی صاحب کی رہنمائی میں دیکھا۔

جنوبي افريقه كاسب مصنيا دو تو تبطلب مسلدو بال كي سياه فام مقاي آبادي كاب، اگريه كها جائے توشا پرہے جانہ ہوگا كرجنوبي ا فراقية كى سياه فام آبادى سباسى عتبار سے دُنیاک سب سے لیا وہ مظلوم قوم ہے۔ جنوبی افریقے کے اصل باشندے اور اسی فید اكترنت بوسف كم ويو ديه لوگ مرضم كمياسي حقوق سے عروم بين ووٹ دينا اور یا در میسنده مین نمائندگی نو بره می بات سے بس کا یہ لوگ تصور بھی بنیس کرسکتے ، ان کے لیے شهرول پی رسنانھی جمنوع ہے، دن پھرجن شہرول میں محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں ر صرف برکرا بناکوئی مکان نہیں بناسکتے ، بلکہ وہ ل رات گزار نا بھی ان کے لیے جب تز بنیں اُن کی رہائش کے بیے عام شہروں سے کافی فاصلے پرانگ بستیاں آبادیں اور ال سنیول کا حال پیسے کم عیں ماحول میں جو ہنسبرگ اور پر پیٹور آو عیرہ اپنی ظاہری بیمک دمک سے اعتبارسے لندت اور بیوبارک کو مات کررہے ہیں' د ال سیاہ فام مابندو ك بعف بستيان كل كسرك كي مهوات مع خودم بين جولوك براع شهرون مين كام كرتے بارقه پُوکھٹتے ہی اپنی بستیول سے روانہ ہوتے ہیں اور رات گئے واپس پہنچے ہیں، اگر کسی شخص كوشهريس مكان خرير في إكرائ برلين كى استطاعت موتوه وهي قانونى بإبدى كى وجرسے شهروں بيں نبيں رہ سكتا - كاك بھريس سعيندفا منسل ا ورسندى الاصسى باشندول كمية تعليم مفت بهرسكن سياه فام باشندول كي تعليم برنيس مقريب ايدي

معبار کا کام سفیدفام کرے تواس کی تخواہ زیادہ اور سیاہ فام کرے تواس کی تخواہ نصف ہے، بنہ جانے کتے جاسکتے ہیں، بیکن سیاہ فام افراد کا دا خلائمنوع ہے۔ سباہ فام افراد پریہ پاندی ہے کہ دہ ہروقت ابنا پرمٹ اپنے ساتھ رکھیں 'پولیس والے کسی بھی وفت کسی کالے ادی کو گرکر اس کا پرمٹ مانگ سکتے ہیں اور اگروہ اس کے پاس اس وقت موجود نہ ہوتو مزید تھیں، بنا پیر کھی ساتھ کہ ساتھ ہیں اور اگروہ اس کے پاس اس وقت موجود نہ ہوتو مزید تھیں، بنا پیر کہا جانا ہے کہ ساری وُنیا ہیں قدیدیں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔ تیر اور سے ۔

یرا نسانیست سوز ا مدهیرگردی اس مک میں بورہی ہے جنتے مہذب اور ترقی مافتہ" مك كهاجا تاب، اوربورت اور المركبيك وة مهذب مالك جوصح وشام وم) كم كماني اور ازادى وحق خود اختيارى كافه هناورا يستن رست بين ا ورجنول في ساري بيا میں اپنے آپ کو جمہورتین کاعلمبردار باور کرایا مجواہے و فطلم و استبداد کے پرازہ خیز من ظر کھلی انکھوں دیکھتے ہیں الکین اُن سے دل میں انعماف پیندی کی کوئی اہراس علیا مين نهير أنصَّتى - ا فريقه ورايت يا كاغرب ممالك في جنُّول ا قرَيقه كى موجُوده حكوَّمت كا بائر کاٹ کیا ہوا ہے الیکن پوری اورا مرکیے کے اس کے ساتھ دوسانہ تعلقان بین اور مونے کی کا نول نے حق وا نفیا ف کی مرآ وا ذیکے بیے اُن کے کا ن بندکر دکھے ہیں۔ جذبي افريقه كالصل سكه المنطلوم ومقبورا وردهتكاري بوئي قوم كالسلام كالبغام پہنچا ماہیے، ان لوگوں کی اکثر بیت عیسا کی ہے ، اور ان کی ہم ندمہب حکمران قوم نے ان کے سا تقبوسنوک کیاسے اس کے با وجود عیسانی مشنریاں ان کی ستیوں میں سرگر فی سے کام کر رہی ہیں، اگرمسلمان تبغین ان کو دین حق مے ہا خرکہ نے سے ساتھ ساتھ وہ محبّت والعنت ا درعدل ومساوات بھی فراہم کرسکے جوا سلام کا طرۂ امتیا زسیے نویہ توم سجے دوسسری نسلول كى طرف سے نفرت و حقارت اور ظلم و عُور كے سوا كچھ نہيں بلاء يربهبت جلدا سلام ك طرف أسكتى سه يمكن افسوس يسب كر جنوبي افريق كمسلما نول في ابي قابل دشك اسلام درسنی کے باوجود اس طرف خاطرخواہ تو تجربہیں دی اور تکلیف دہ بات بہہے

کران کارویہ اُن لوگوں کے ساتھ عام طور سے۔ اِللّا ما شاء اللّہ۔ حکمران قوم کے رویتے سے بہت زیادہ مختلف بنیں ہے۔ اس کا نتیجہ ببہت کہ یہ سیاہ فام آبادی ہندی لاصل مسلمانوں کے بارے میں کھی وہی ماٹرات رکھتی ہے جوسفید فام قوم کے بارے میں اسس کے آئر اُن بہن ۔

یصورت حال ایک اہم دینی فریفے سے ففلت توہے ہی خود جنوبی افریقہ کے مہانوں کے سفیدفام توم کی طرف مہانوں کے سے ملک کے اصلی باشندوں بیطلم وسم کی یہ حکومت زیا دہ دیر بنہیں چاستی ایک بنایک دن یک دن دولاں استعار کا شورج اسی طرح عزوب ہو کہ رہے گا جیسے زمبا بیے۔ موز نبیت اور دوسے کا جیسے زمبا بیے۔ موز نبیت اور دوسے را فریقی ملکوں میں ہو اسے ۔ خود جنوبی افریقہ کی سفیدفام حکومت نوشتہ دیوار بر حکر اپنے تو انیمن میں بتدر ہے کر نمی کرنے پر مجبور ہورہی ہے ، ابندا ایک نوایک دن پر مجبور دمقہ وراکٹریت استعار کے ایوانوں کو ڈھا کراس ماک کی زمام اقتدا رسنیں اے گی۔ اور اگریہاں کے ممانوں نے اُن میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کو عام یہ کیا، اور اُن کے ساتھ وہ وہ دویہ افتدار سنیں امان کی معالمہ کی تبلیغ و دعوت کو عام یہ کیا، اور اُن کے ساتھ وہ وہ دویہ افتدار نے کی جو اسلام کی تبلیغ و دعوت کو عام یہ کیا، اور اُن کے کہ یہ بیجری ہوئی آکٹریت مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے گی ؟

برا در محترم حضرت مولانا مفتی محدرت میں مرحکہ یہ گزارش کرتے دے کہ وہ اس بہلو مسلمان عوام اداروں اور المجنوں کی ضرمت میں مرحکہ یہ گزارش کرتے دہے کہ وہ اس بہلو کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں۔ اور بعضلہ تعالیٰ اب بہا حساس مسلمانوں میں بیدا ہورہاہے ، اور بعضلہ تعالیٰ اب بہا حساس مسلمانوں میں بیدا ہورہاہے ، اور بعض مظامات بہاں سمنت میں کوشنشیں سر ورع بھی ہوگئی ہیں ، کیکن یہ کام اتنا بڑا ، اور بعض مظامات بہاں صبراً ذما ہے کہ محض جندا شخاص با اداروں کے بس کا بنہیں ہے۔ البذا ہم یہ محصے ہیں کہ مسلمان ممالک کی حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چا ہیئے ، اگر مسلمان ممالک کی حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چا ہیئے ، اگر مسلمان ممالک کی حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی چا ہیئے ، اگر مسلمان عمالک یا تعقید میں تبییغ و دعوت بر مستقل طور بہا ہے و رسائل صرف کریں تو انشارا لٹر بڑے نوا مَد کی توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کہ وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ توقع ہے ۔ کاش کو مشلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کو وہ اپنے مخصوص سائل سے بہلے کہ تو مسلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کو مسلمان میں کو سے دھورت کو مسلمان ممالک اس قابل ہو سکیس کو مسلمان میں کو میں کو سکیس کو سکیس کو مسلمان میں کو مسلمان کی تو مسلمان کی تو مسلمان کو مسلمان

دُوں رے اُن ممالک کے حالات کی طرف بھی توج دیے سکیں جہاں انسانیت اسلام کے پیام عدل و مساوات کے لیے ترطیب رہی ہے۔

ناسیاسی ہوگی، اگر آخریں جنوبی افرایقہ کے اُن احباب اور بزرگوں کا ذکر ندکروں جنهول نے اِس سفر کے دوران اپنے خلوص و محبّت اور مهمان نوازی کے المط نقوت س دل و د ماغ پرښت کئے، بُول تو و مال کامرسلمان مہیں خلوص و محتبت کاپیکرنظرا یا ، میکن خاص طور پرجن حصرات کا ذکر کرنے کو دل جا ہتا ہے ، اُن میں جناب احمد سن مرصاحب ا در ان کے صاحب اور عبد الحق صاحب توہمارے براہ راست میز مان تھے ، جرکامکان ہمارے قیام کے دوران چل میل کامرکزرہ، اور انہوں نے بیز مانی کاحتی اواکر دیا نیز برا درعتم محداساعيل كحراصاصب كايفوص برشكيه يصبالارتهاكم انبول في ايربورك يهلي ملاقا سے لے کر زھست کے آخری وقت کے گھلل پنی پرلطف رفاقت سے مہر مخطوظ کیا اور راحت رسانی میں کوئی کسراً کھی بنیں رکھی اوراس غرض کے بیے ایک ماہ کک ملازمت ور ا بنی گھریلومھ وفیات سب سے دست بردار رہے۔ ور احید فیملی الحضوص لیمان وراج پیکہ امين وراجهيها ورابو كروراجهيه ساحبان تومهيته سيهما رس يحقيقي بعايئول كيطرح بين اوراس موقع بيا انبول نے اس اخوت کاحق ا دا ذما با ۔ ان محملادہ کروگرس ڈورپ ا دراً زا وول میں محد ہاشم لونا ن صاحب ابراہیم دستوصاحب ، احمد پٹیل صاحب احمد برات صاحب، بوسف الميجي صاحب، يُوسف ما نا بحالي صاحب، للهل مك كعافظ محر معیرصاحب، رسنید بهامجی اور رسنید سوتھیاصاحبان اور ڈرتن کے مولانا احمد عرصاب بطورِ خاص قابل ذکر می جی کی محبت او رخلوص کے اظہار کے بیے میرے یاس الفاظ ہیں میں۔اللہ تعالیٰ ان سب حصرات کو دُنیا وا خرن میں ظاہری و باطنی ترقیات عطا فرمائیں ا ورعا فین دارین کی د ولت سے نوا زیں۔ آیین ثم آمین

جنوبی افرایقے سے والیسی برایک رات ببرہ بی گزاری اورد ہاں سے برا ہ خرطوم

عراہ کے لیے کا مگر مرحاضری کی تونیق ملی جاردن کا مگر مراور یا نیج دن مرنی طبتہ میں قیام کی سعا دن نصیب ہوئی، اور ایک بار پھر پیھنیقت واضح ہوگئی کہ سع اگر جنت بریں گروئے زمیں است مہیں است و مہیں است

دوسراسفر

رمضان المبارك كے آغازى بات ہے كرجنوبى افراقيد كے شہرجر بانسرگ سے مجھے اينے دوست ابو بمرورا چيباكا ايك مارموصول مُوا-اس ماري كها كيا تها كركيت ماون کی سپرم کورٹ میں قا دیا نیول نے مسلمانوں کے خلاف ایک درخواست دا ڈکر کے عبوری حكم انتناعی حاصل كركياہے، اس مقدمے ميں سلانوں كى طرف سے جوابى كارروائي ميرم د دینے کے لیے آپ کی فوری حاصری صروری ہے، تاریس یہ بھی کیا گیا تھا کہ حکم احتناعی ک نوٹیق کے بے ۱راکست کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، جو مکم یاکتان سے نون یا طبیکس کے ورای جونی افرایقے سے دابطہ قائم کرنا ممکن نہیں اس بیے میں نے مار ہی کے دربیجاب دیا، اور مشنے کی اہمیت کے بیش نظرائے کا وعدہ کرلیا، کچھ عصے کے بعدایا اور شیل گرام سے معلوم سُوا کہ اب حکم امتناعی کی توثیق کی تاریخ برا کھی گئے ہے نیز پر کرکھاؤگ اورجو ہانسرگ کے اجباب نے فون بربار ہار مجھے را بطہ قائم کرنے کی کوشش کی مین مجھے ملاقات نہ ہوسکی۔ اس دوسرے ماں کے جواب میں احقرنے اپنے یا سپورا وفیرہ كى تفصيلات جنوبى افرايق رواية كردين تاكروم ل ويزاكے يے كوشش كى جاسكے . عَلَم المتناعى كى تونبق كے ليے نئ ماریخ ٩ رسمبر مقرر كى كئى تقى- اس دوران معلوم مُواكركيب طاخ آن كي معنى نول في حكومت ياكت أن را بطه عالم اسلامي اور تعيض د درسے حضرات سے بھی اس مفدم میں مرد کی درخواست کی ہے۔ مسئلے کی ایمیت مر مسلمان کومسلم بھی، اس میلے حب بی خص سے اس بارے میں مرد کی فرمائش کی گئی وہ فوراً

جانے کے بیے تیار ہوگیا، لین مسلہ یہ تھا کہ جنوبی افر تھے سے سفار تی تعاقات نر ہونے کے سبب ویزا و ہیں ہے آسکتا تھا، اور ہم ستمبر کاکسی ایک شخص کا بھی ویزا موصول انہیں ہُوا تھا، تاریخ کے قریب آنے کی وجہ سے اُب پاکسان میں مزیدا شظار جھی در تھا، اس بیے دائے یہ ہوئی کہ بہاں سے دوانہ ہو کر نیروبی ہنچ جائیں اور وہ اں سے فون پر رابطہ قام کرکے و بزا حاصل کرنے کی کوشٹ کریں ۔ جنا نجہ ۸ ۔ افراد کا ایک قافلہ سفر کے لیے تیا دہوگیا، ان میں سے احقر بنی دعوت کی نبیا دیرجا رہا تھا، اُدھو مبری تفظ حتم نبوت کی طرف سے مولا نامفی زین العابدی، حاجی غیاٹ کھو صاحب کی طرف سے مولا نامفی زین العابدی، حاجی غیاٹ کھو صاحب کی طرف سے مولا ناطفر احمد افساری اور رسیٹ اڑو کی سابق الی ایڈو کمیٹ بھی جائے کے لیے تبار سابق الی میں اپنی مدد کے لیے تبار بیٹ شری انصاری نے سفر بیس میں اپنی مدد کے لیے بنا ب عبدالمجید صاحب افساری نے سفر بیں اپنی مدد کے لیے بنا ب عبدالمجید صاحب کو بھی سابھ نے لیا تھا ،

اس طرح ۵ سترکی شام کوسات بجانوا دا دکایه قا فلد پی آئی کے کے طبا رے
سے بیرو بی دوار ہوا، اور راستے میں دُبی رکنا ہُوا مقامی وقت کے مطابی رات کے
ایک بلے نیرو بی پہنیا بیال کینیا میں باک نی سفر بریگیڈیئرا شرف صاحب اپنے علاک
ساتھ استقبال کے لیے موجو دقتے ، رات کو ہوئل تبہی میں قیام ہُوا ، اور اگلا سا را دن
ساتھ استقبال کے لیے موجو دقتے ، رات کو ہوئل تبہی میں قیام ہُوا ، اور اگلا سا را دن
جنوبی افر تھے جو ہا تمبرگ سے ابو بکر در انچھیا صاحب نے فون پر اطلاع دی کہ ویرا کا
شام جا رہے جو ہا تمبرگ سے ابو بکر در انچھیا صاحب نے فون پر اطلاع دی کہ ویرا کا
انتظام ہوگیا ہے ، اور انشا الشرق م حضرات کوجو ہا نسبرگ کے ایر توپہ ہم نیرون سے
دوار بہوئے ، اور تقریباً چا رکھنٹے کی پر دا ذکے بعد مقامی وقت کے مطابق ساڑھے بات کے
دوار بہوجو ہا نسبرگ کے جان اسمشس ائیر لوپہ لے بارائی ہی میں عظم کرمقد مے ک
دو بہرجو ہا نسبرگ کے جان اسمشس ائیر لوپہ کے اور تھے ۔ یہاں اجباب کا ایک بڑا اجمع
استقبال کے لیے موجود تھا۔ طے بہ ہوا کہ آج کا دن جو ہا نسبرگ ہی میں عظم کرمقد مے ک
تفصیلات معلوم کی جائیں ، وار ترفی ل کے درسے کے بہتم مولانا ابراہیم میاں صاحب
تفصیلات معلوم کی جائیں ، وارت کا کے درسے کے بہتم مولانا ابراہیم میاں صاحب

فے سب حضرات کے قیام کا انتظام اپنے مدرسہ میں کیا ، انتہائی متعدی کے ساتھ مقدمے کے کا غذات کی کا بیال ہم سب کو فراہم کیں ، اور عصر کے بعد کچھے مقای د کلار کوجمع كرياتاكه وه اس مك كے مدالتي طريق كاركے بارے سي مبي خردري معلومات فراہم كرسكيں۔ جنوبی افرانق کا عدالتی طریق کارہمارے ملک کے طریق کارسے قدرے مختلف ہے یهاں مرعی مدعا علیہ ریاصل مقدمہ دار کرنے سے پہلے ہی اپنی شکیا بت کو مختصراً بصورت درخواست عدالت کے سامنے پیش کرکے عبوری مکم عاصل کرسکتا ہے، اس عرض کے ہے ایک بیان طفی داخل کرنا پڑتاہے جس میں وہ مختصراً اپنی شکایت بیان کر کے ا ہے اس ارادے کا اظہار کر الے کمیں کس شکایت کی بنیا دید معاعلیہ کے خلاف مقدم دار کرنے والا موں ، سکن جو تکمقدے کی کا دروائی میں دیر ملک کا امکان ہے۔ اس لیے مجھے اس مترت کے لیے عبوری علم مطلوب ہے۔ اگرعدا لت سمجھے کہ بادی انتظر میں مفدے کی کوئی بنیا دہے تو دہ فراتی تانی کا موقف شنے بغیر کیطرفہ طور پر بھی عبوری حکم امتناعی جاری کرسکتی ہے، لین اس کے بعد فراتی نانی سے کہا جا ماہے کہ وہ اپیاموقف ظاہر کرنے کے لیے بیان صلفی داخل کرے ، پھرا کی معین ادیخ پر دونوں فریقوں کے دلائل سُن كريه فيصله كيا جانات كرأس يك طرفه علم امتناعي كوختم كيا جائے يااس كي توثيق کی جائے۔ حکم امتناعی کی توثیق یا عدم توثیق کا فیصلہ ہونے کے بعد مرعی کو اختیار ہویا ہے کہ وہ ایک معین مرت تک اپنااصل کسیں دار کرے جسے پہاں کی اصطب لاح ر Main Action ) کہتے ہیں۔ اس ایکشن کی صورت میں فرلقین کے گوالمان کی ہیٹی ا در مقدے کی تفصیل کا رروا نی کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہو ماہے میں بیص اوقات كئى كئى سال لگ جاتے ہيں۔

کیپ قرآون میں ملانوں کی تعدا د تقریباً جیبیس سرارہ ، اور مرزا بیوں کی تعداد دوسو سے بھی کم ہے۔ بہاں انہوں نے احمدیہ انجین لاہور کی ایک شاخ "احمدیہ انجین لاہور کی ایک شاخ "احمدیہ انجین اشاعت اسلام کے مام سے فائم کی ہے ، اوا غرشعبان میں اس انجین نے کیپ قرآون کے با کے یا کے دینی رہنما و سے خلاف کیپ قراق کی سپریم کورٹ میں یہ ورخواست دائر کی سپریم کورٹ میں یہ ورخواست دائر کی

کروہ ہما دے ادکان کوغیر سلم قرار دیتے ہیں بینا پنی ندوہ ہم کومبحدوں میں عبادت کرنے و بیتے ہیں مذمسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہمینے کا جاذت دیتے ہیں۔ اور ہم چ نکم اس مسلسلے میں مدعا عیہ ہم کے خلاف مقدم دالا کرنے والے ہیں جس کا فیصلہ ہونے میں کا فی دیر نگ سکتی ہے ، اس بیا حدعا عیہ ہم کے خلاف اصل مقدم کے فیصلے تک عبوری عکم امتناعی جاری کیا جلتے ، اس وقت کے جج نے اپنے نوّا عد کے مطابِل ان کو کی طرفہ طور پر عکم امتناعی دے دیا، مشروع میں اس مکم امتناعی کی توثیق کے بیا ، اگست کی تاریخ مقرر امتناعی دے دیا، مشروع میں اس مکم امتناعی کی توثیق کے بیا ، اگست کی تاریخ مقرر ہوئی، بعد میں اسے بڑھا کہ اور سم ہم کرد یا گیا .

اس دوران پانچوں مدعاملیہم کی طرف سے مختلط ملنی بیانات تیار کئے گئے ، اور ماہرین کے طور پر دار فی کے حضرت مولانامعنی محدا براہیم سنجالوی اور دربن کے داکٹر مبیب الحق ندوی نے بھی حلفی بیانات داخل کئے .

ان صلی بیانات میں مرزائیت کی تاریخ ، مرزا غلام احدقا دیا تی کی حقیقت ،
اس کے درجہ بدرجہ دعووں اورعقیدہ خم نبوت کی تشریح کی گئی تھی نیزیہ واضح کیا گیا تھا کو مرزا میوں سنے خواہ وہ قادیا فی گروب سے تعلق رکھتے ہوں یا لا ہوری گروپ بہسطی معقیدہ خم منوت کی گھٹم کھلا محالا محالیت کو سکے اپنے آپ کو ملت اسلام یہ سے انگ کربیاہ کا اور دُنبات اسلام نے کس طرح بیس زبان ہوکر ابنیں کا فراور دا نزةِ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

\_\_\_\_ کے نام سے شائع ہُواہے، دوسال پہلے دورہ افراقیہ کے دوران یہ کتاب میں اپنے بعض احباب کو دسے کر آیا تھا، ان بیانا تبسلفی کی ترتیب بی اسس کتاب سے بھی کا فی مرد ملی ۔

البقة مقدم کی تفصیلات اور بہاں کے عدالتی طریق کارکے بیش نظریہ بات اضع کھی کہ نی الوقت سب سے اہم مسلم اس علم امتناعی کا انخلا، ہے جو نین ما و پیشیر عدالت نے جاری کیا تھا، اور سب کی گوسے سلمانوں پریہ یا بندی عامد ہوگئی تھی کہ وہ مقدمے کے دوران مرزا برس کو محمدوں میں نماز بڑھنے اور سلمانوں کے قرتانوں میں دنن ہونے دوران مرزا برس کی مسلم امتناعی کے ضلاف جو قانونی نکات اُسٹا فی ان خوری ننے اک کا ان بیانات علقی میں ذکر نہیں تھا۔

جِنانچہ ماہمی متورے سے جنہ کات ذہن ہیں آئے، وفد کے معرز زرکی جناب حاجی عنیات محد صاحب سابق اٹار فی حزل ماکتان نے اُن کو قلمبند کرکے ٹائپ کر الیا۔

مبع الحف نجيم لوگ جو إنسرگ سے بذريع طيّا رہ كيپ اون كے بلے روانہ ہوئے ،
اور تقريباً دس بحكيب آ دَن بِنج گئے۔ اير لورث بركيب اون كے علمار وشائح ہملان بحاعتوں كے ذمّہ دار صفرات اورعام مسلمانوں كى برى تعدا داستقبال كے يلے موجود ہى۔
يہاں بہنج كرمسلمانوں كے دكيل ميڑاسماعيل محدايد وكيٹ سيفصيلى طاقات ہوئى۔
جو إنسبرگ سے يہاں تک ہر خص ان كى قانونى قابليّت وكالت بيس ہمارت ورد وات و كا وت كے اور ان مي مفاد واقعة آئم بيس ايساس بيا يا اور يہ ديكھ كرمسترت ہوئى كه اس مقدے سے ان كى دلي جو رائن ورائن والفن كى دوران ہم نے واقعة آئم بيس والفن كى دوران ہم نے واقعة آئم بيس ورائن كى در بين محدود د نہيں بلكہ وہ ذوائى جذبے اور اپنے ضمير كى آ دائي کے خون اس مقدے کے دوران ہم دوران ہم اس مقدم کی بيروى كورہ ہوئى كہ اس مقدم کى دوران کے دوران ہم ہم نے واقعة میں والمنسل مقدم كى بيروى كورہ ہوئى دوران جن ہوئى كہ اور اپنے ضمير كى آ دائي کے خون اس مقدم كى بيروى كورہ ہوئى دوران ہم دوران ہم ہوئى دوران ہم مقدم كى بيروى كورہ ہوئى دوران ہم ہوئى دوران ہم دوران ہوئى دوران ہوئى دوران ہم دوران ہوئى ہوئى دوران ہوئى دور

وفد کی طرف سے جونکان مرتب کے گئے تھے جبٹس محدافضل جی جہار ر حاجی غیات محدصاحب نے اسمامیل محدصاحب سے اُن کی وضاحت کی ان تمام نکات کو اُنہوں نے دلیسی اور جذبہ شکر کے ساتھ رشا ، اور اپنی بجٹ بیں اُن سے نہ صرف بورا فائده المحايا، ملكه ابني زورِ بيان اورموَّرْ اندازِ تنخاطُب سے اُنہيں جار جاندنگادين.

٩ ستمبرك سبح ساره الو بج كے فریب مفدمے كى كارروائي شروع موئي تقى، ليكن نو بجے سے ہى كمرة عدالت كھيا كھي كھر جيكا تھا، يہاں كك كر معين كى كڑت كى بنا يہ كرة عدالت تبديل كرنا يرا، اور ايك برا عمرے ميں مقدمنتقل كيا كيا، جياں جگه هي کشادہ بھی، اوراُ وہر سامعین کے لیے ایک وسیع گیلری بھی موجود بھی ، لیکن مقدمہ کا آغاز ہوتے ہوتے یہ کمرہ عدالت اور گلیری تھی دونوں پوری طرح بھر گئے ،اور کہیں کھرطے مونے کی بھی جگر ہزرہی ، اس مقدمے سے سلمانوں کی دلیسی کا عالم پر تفاکر دو دن کے صبح دس بجے سے شام ساٹھے چار نبے تک کارروان جاری رہی اور بسیوں افراد بیٹے کی جگہ نہ ہونے کے باعث پورے وصے کو طے رہ کہ کا رروائی سنے رہے، صرب کر گیاری ميم سلمان خواتين محق كوگرديس يے انتهائي صبرواستقلال كے ساتھ مبيعي رہيں.

ج ایک عیسانی عورت تھی مرزائیوں کی طرف سے دو پہودی دکیل میروی کردہے تھے. ا در ایک نوجوان مرزا تی وکیل ان کی مد د کرر با بتنا مسلما نو ں کی طرف سے اصل دکیل ایمیل تحم ایڈو کیٹ تھے۔ پہلے دن مرزایّوں کے یہو دی وکیل مطریّات کو عکم امتناعی کی توثیق کے لیے دلائل بیش کرنے تھے، میکن اپنے دلائل بیش کرنے سے بعد اُس نے کھوٹے ہو کرید درخوا میش کی کراس مقدم میں درخوا ست انجن اشا عت اسلام لا ہور کی طرف سے میش کی گئی ہے، اب ایک شخص مطریات کو اس و رخوا ست کے نثریک کی چیست می مفدم

كافراتي نبايا جائے۔

اس درخواست کا منتا۔ دراصل اپنے مقدمے کی ایک قانونی کم وری کو دورلانا تھا۔ بات دراصل پیفٹی کر اصل درخوا ست جونکہ ایک انخبن کی طرف سے میش ہوئی تھی جو مرف ایک شخص قانونی در Legal Person ) کی حیثیت رکھتی تھی اورانسان ہیں، تھی ،اس بیے دہ نہ بحیثیت انجن ہتک عرقت کی دعویدار بن ملتی تھی ٔاور نہ فبرستان

میں دفن ہونے اور مسجد میں داخلے کا مطالبہ کرسکتی تھی، جنا کچہ مسلمانوں کی طرف سط س درخوا ست کے خلاف ایک قانونی بکتریہ تھی پیش ہونے والا تھا۔

اس ممکنه قانونی اعتراض کو دُورکر نے کے لیے مزایوں کی طرف سے یہ درخواست بیش کی گئی تھی، تاکہ مسطریک ایک تقیقی شخص کی حیثیبت میں مذکورہ درخواست کا حق دار قراریا سکے اور اگر انجن کی درخواست مسترد ہوتو کم از کم مسطر پہلے کی درخواست باتی دہ جائے۔

جےنے اس موقع پر مسلما نوں کے وکیل سے پوچیا کہ اس درخواست کے بارے میں اپ کا مؤقف کیا ہے ہمسلما نوں کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کے اسس مرطے پر درخوا ست ہمارے نز دیک سحنت قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ اب تک کی ماری کا درخوا ست ہمارے نز دیک سحنت قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ اب تک کی ماری کا در وائی آنجین کی درخواست کی بنیاد پر ہوئی ہے اور اسی کی جواب دہی کے لیے تیا دی کی گئی ہے۔ لہٰذا اس نے شخص کو اس مرصے پر فراتی بنانا ہما رہے لیے انصاف کے خلاف ہو گئا۔ جے نے اس مرصے پر درخواست کو مشر دکر کے مرزا ئیوں کے دکیل مطرنیات کو دلائل بیش کرنے کے دلیل مطرنیات کو دلائل بیش کرنے کے لیے کہا ،

جمعرات استبرکوسارا دن مرزایوں کے دکیل مسطر پیگتہی کی بحث میں گذرگیا،
دہ بارایک ہی بات دُہرانا کہ مرزائی چونکر مسلمان بین اور توجید رسالت اور اَفرت
پر ایمان رکھتے ہیں ،اس کیے کسی شخص کوحق بہیں پہنچیا کہ ان کو کا فرقرار دے بیا ان کو
مسجدوں میں داخل ہونے یا قبرشان میں دفن ہونے سے روک سکے ، جج نے اُسے باربار الوکا
کہ اس وقت میرے لیے یہ فیصلہ کرنا ناملکن ہے ، اور نریم سے زوائف منصبی میں داخل
ہے کہ مرزائی مسلمان ہیں یا غیرمسلم ، جب خود آپ کے اعر اف کے مطابق سالہا سال سے
مسلمان آپ کوغیر سلم جھتے آرہے ہیں 'اور خود آپ کے اعر اف کے مطابق سالہا سال سے
آپ کا کوئی فردمسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہیں ہُوا تو آج وہ کونسی ہنگامی ضرورت
بیش آگئی ہے جس کی بنا پر اچا بھ آپ نے جگم امتناعی حاصل کرنے کی درخواست دے

مسٹرینگ اپنی طویل تقریر کے باونجو داس سوال کاکونی معقول جواب ہذو ہے سکا۔
البقۃ ایک مرطلے پر اُس نے کہا کہ عظم امتناعی کے لیے ہماری ہنگا می ضرورت یہ ہے کہ
اگر کمیپ شاون کے علما را درمشا کے کو ہمیں کا فرکھنے سے مذروکا گیا تو گھر بربا دہوجا میں گئے
اور احمد یوں اورغیرا حمد یوں کے درمیان تمام کاح کے رشتے تو طے جا میں گئے ۔"
اس پر جج نے کہا ۔" لیکن دیکا لہ ڈپر ایساکوئی وا تعدموجود نہیں ہے جس سے کسی
اعمدی کا غیرا حمدی سے نکاح کرنا تابت ہو۔"

ینگ نے جواب میں کہا کہ " جناب اس بات کے دیکا دو پر ہونے کی خرورت نہیں ا آپ کواس بات کا جوڈ نیٹل نوٹس لینا چاہیئے کومسلمان سے نکاح کر آب خاور احمدی چونکومسلمان میں اس لیے ان کے آپس میں صرودن کاح ہوئے ہوں گے " اس پر جھنے برجب نہ کہا " آپ چا ہتے ہیں کہ اس طرح میں آپ کے مسلمان ہونے کا پہلے ہی فیصلہ کر دول؟ اور پھرمسلما نول کے ساتھ آپ کے نکاح کا جوڈ لیٹس نوٹس اوں ؟ یہ کبسے ہوسکنا ہے ؟ میرا جوڈ لیٹس نورسے کومسلمان سے نکاح کی البے اور احمدی احمدی سے نکاح کر آہے ؟

عرض اس طرح کی دلچسپ ٹوک جمو کک دن جرجا ہی رہی، اور شام کو پونے جار بجہ کے قریب جب عدا ات کا وقت ختم ہوئے ہیں صوب پندرہ منٹ باتی تخے جج نے مسلانوں کے وکیل اسماعیل محدصا حب کو دلائل پیش کرنے کی دعوت دی۔ وقت چو نکر مختصر تھا، اس سے اپنوں نے اپنوں نے تفصیل دلائل شروع کرنے سے پہلے باتی ما ندہ پندرہ منٹ ہیں اپنے نکات کا نمروار فلاصہ برطے مؤثر اندازیں بیان کر دیا ، اور ساتھ ہی اپنے ولائل ایک فقت لتحریر کی تکل میں جج کے حوالے کر دیسے ، اور کہا کہ ان نکات پر فقت ل بحث بین کل کروں گا۔ اس پر اُس دن عدالت کا احبال س بر تھاست ہوگیا۔

الگے دن اساعیل محد عاحب کواپنے دلائل کا آغا زکر ناتھا بیکن اس سے پہلے مسٹر ینگ نے کھڑے ہو کہ دوبارہ اپنی وہی درخواست نظر نانی کے بیے بیش کی کہ اس مقدمے بیں مرمر پیک کو فراتی بنایا جائے۔ اوریہ درخواست "انجمن اشاعتِ اسلام" کے علاوہ مشربیات

كى طرف سے بھى تجھى جائے۔

جے نے اس درخواست پرغور کوملتوی کرکے اساعیل محدساحب سے کہا کہ وہ لینے دلائل شروع کریں بینانچے انہوں نے اپنی تقریر شروع کی اور تمام متعلقہ نکات کوطری خوب بوق حسن ترشیب اور زور بیان کے ساتھ اپنی تقریر میں سمودیا۔

یہاں اساعیل محدصاحب کی بدری تقریباور اس کے تمام دلائل و نکات کو نقل کرنامکن نہیں البقہ اس کے تمام دلائل و نکات کو نقل کرنامکن نہیں البقہ اس کے تین اہم نکات کا تذکر و دبی سے خالی مذہر کا

ان کا پہلانکہ یہ تھا کہ متعدد فانونی نظائر کی روشنی میں درخواست گذارکو کم استاعی کا استحقاق صوف اس صورت میں ہم سکتا ہے جب بادی النّظری طور پر مقدرہ اس کے مرحس ہماں حق میں ہمو،اور اس کا کمیس سکین شوک واعتراضات سے خابی ہو، اس کے مرحس ہماں درخواست گذار کا کمیس بادی النظری طور پر ہی غلط اور سنگین اعتراضات سے لبریہ ہے۔ بیانات صفی سے طاہر ہے کہ و نیا بھر کے مسلمان مرزا غلام احمد فا دیا فی اوران کے متبعین کو دار و اسلام سے خارج اور کا فرقرار دیتے ہیں اسی بنیا دیر پاکستان میں جہال مرزائیت کا میڈ کوارٹر قائم ہے، تو می آمبلی اور سینیٹ نے ان بوگوں کو صفائی جہال مرزائیت کا میڈ کوارٹر قائم ہے، تو می آمبلی اور سینیٹ نے ان بوگوں کو صفائی کے مطابق دستور باکستان میں ترمیم گی۔ اسی بنیا دیر و نیا بھر کے مطابق در اور خوار دیا اور یا اسلام کی بہا سے ذا مرمر برآ ور دو تنظیموں کے ایک مشتر سالم کی بہا سے ذا مرمر برآ وار فی مسلم نوار دیا۔ اور جنوا اور فی مسلمان انہیں ہم پیشر غیر سلم قرار دیتے اور ان کے ساتھ غیر سلموں کا معاملہ کرتے آئے۔ احمد مسلمان انہیں ہم پیشر غیر سلم قرار دیتے اور ان کے ساتھ غیر سلموں کا معاملہ کرتے آئے۔ ہم جسب کا اعتراف خود درخواست گذار کے بیان طفی میں موجود ہے۔ ہم جسب کا اعتراف خود درخواست گذار کے بیان طفی میں موجود ہے۔

مسلانوں کے بیانات طفی میں مرزا صاحب کی گابوں کے فضل افتباسات سے یہ فابس نے بیانات سے بیا فابس سے کہ انہوں نے درصوف اپنے نبی اور رسول ہونے کا وعویٰ کیا، بلکہ اپنے آپ کو بھٹر ہے علیہ السّلام کی آپ کو بھٹر ہے علیہ السّلام کی آپ کو بھٹر ہے علیہ السّلام کی اور اپنے آپ کو درمعا ذالنہ م نبی کریم صلّی السّرعلیہ و تم کا بروز انی اور آپ کا وراپ کی اور آپ کی کریم سی کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی کریم سی کی اور آپ کی کریم سی کرا اور آپ کی کریم سی ک

ہمسرو طبراتم تبایا۔ اور تھرا ہی بیانات ملفی میں قرآن وحدیث اور ماہری، ملامی علوم کے واضح حوالوں سے نابت کیا گیاہے کہ انحسرت میں اللہ علیہ و تم کے بعد سی تھی مفہوم میں کئی فسم کی نبوت کا دعویدار کھی مسلمان نبیں ہوسکتا۔

اس کے بڑکس مرزائیوں کے بیان صفی میں نہ ان کے سلمان مونے کی کوئی دہیل بیان کی گئی ہے، نہ اسلامیات کے کسی ماہر کا کوئی بیان ان کی جمایت میں بیش کیا گیا ہے، اس لیے بادی انتظری طور پرمقدم سرگزان کے حق میں بہیں ہومکتا۔

اس کے علاقہ درخواست گذار نے اپنے بیان ہی اعتراف کیا ہے کوہ "احمدیہ انجمن لاہور" کی ایک شاخ ہے۔ برظاہرہے کہ" احمدیہ انجمن لاہور" کے ارکان کو پاکستان کے دستور نے برسلم فرار دسے دیا ہے، لہذا اس کے ارکان سلمانوں کے قبرستان ہیں دفن ہونے کا حق بہیں رکھتے، اور لاہور کی انجن نے اپنی اس پوزیشن کو کمجی وہاں کسی عدالت میں چینے ابھی رکھتے، اور لاہور کی انجن نے اپنی اس پوزیشن کو کمجی وہاں کسی عدالت میں چینے ابھی کی ایک ذیل شاخ اپنی اصل انجن کے بالکل برخلاف پوزیش کی کم بی خوال کو بی اس کی ایک رخلاف پوزیش کا کیکونکر دعوی کی کرسکتی ہے ؟ اس کی اظ سے بھی باوی انتظری طور پرمقدم اس کے خلاف ہے۔ اس کی اظ سے بھی باوی انتظری طور پرمقدم اس کے خلاف ہے۔

دوسرا کمتریه کا کی استناعی کا فیصله کرنے کے لیے عدالت کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ نواز بن مہولت (Balance of Convenience) کس فریق کے حق میں ہے؟ بہت کو نواز بن مہولت (Balance of Convenience) کس فریق کے حق میں ہے؟ بینی مکم امتناعی جاری کرنے سے مذعا علیہ کے جیتنے کی صورت میں اس کا ذیا دو نقصان ہو گا؟ با جاری نرکسنے سے مرعی کے جیتنے کی صورت میں مذعی کا؟

بال صورت حال یہ ہے کہ کیے ہما آون میں سلانوں کی نعدا د تفریباً جیبیں ہزار ہے، جبکہ مرزا بیوں کی تعدا د فریر طوس و وسو سے زائد نہیں۔ اب اگران جیبیس ہزار مسلمانوں کو عکم افتدا عی کے وریعے اس بات کا پا بندکیا جائے کہ وہ مرزا بیوں کو غیر سلم مسلمانوں کو عکم افتدا عی کے وریعے اس بات کا پا بندکیا جائے کہ وہ مرزا بیوں کو غیر سلم مسلم خود اپنی مبعد وں میں عبادت اور اپنے قبر شانوں میں تدفین کی اجازت دیں توجب کی اصل مفدے کا تصفیہ نہ ہو الہیں اسپے عقیدے اپنے ضمیراور لینے دیں وجب کی احکام کے احکام کے احکام کے انگل رخلاف الیسے کام پر مجبور ہونا پر جسے گا جس سے وہ شدید نفرت

کرتے ہیں اور اس سے ان کے مذہبی جذبات کو جوزبر دست بھیں گئے گی ہمقدم جیت جانے کے بعداس کی تلائی کا کوئی راستہ نہیں ۔ اس کے برعکس اگر عکم استناعی جاری نہیں جائے گئے بعداس کی تلائی کا کوئی ڈائیل ملائی تفقعان بہیں ہو گئے مرزایتوں نے خود اعتراف کی جدت ہوں سال سے ان کا کوئی مردہ مسلما نول کے قبرت ان میں دفن بنیس بوگا۔ اب اگر مقدمے کے فیصلے کا دونیں سال مزید ہی صورت حال برقراریسے تواس سے کوئی نا قابل ملائی نقصان لازم نہیں لانا۔ اس بیٹے توازین مہولت کا اصول کھی واضع طور پرسما نول کے حق میں اور مرزائیوں کے خلاف ہے۔

تبرانكته دبي تفاكه زير بحث مقدم مي درخواست كسي انسان فيهن بكأبك الخمن نے بیش کی ہے ، یہ انجن ندمبحد میں داخل ہوسکتی ہے ، مذقبر شان میں تدفین کی اہل ہے، اس سیے اعجن کی یہ درخواست بحل نظر ہی سے نا قابل سماعت ہے۔ اسس موقع یہ اسماعيل محدسندا ذرا وتفتن يرهي كهاكه دواگريه انجن زمين مين دفن سيكتي توم مهبت خوش ہوستے، میکن کیا کریں کر قبرستان میں دنن ہونے کے سلیے انسان ہونا ضروری ہے <sup>ہ</sup>ے اورساتھ ہی ا بنوں نے یہ بھی کہا کہ مرز ائیوں کے وکیل مسٹریٹاک اپنے مقدے کی کمز وری سے پوری طرح وا قعت مین اورکل اوراَج ، بنوں نے مسٹر پیکٹ کوفرنی بنانے کی جودرخوا دى سب، وه ان كى طرف سے واضح اور واشكاف الفاظيس اپنى مكست كا اعترات سے ، د و جانتے ہیں کہ انجن کی طرف سے یہ درخواست قانونی اعتبارسے کوئی حیثیت ہیں رکھتی،اس سیے اینے مقدمے کو بالکل آخروقت میں تباہی سے بچانے کے لیے وہ سرم يك كوفراتي بنانا چلېست بين مكن الكه اس افزى مرحله يدان كى اس درخواست كومنطور کیا گیا تویہ ہمادے ساتھ شدید ما انسانی ہوگ - ہمادے تمام بیا مات انجن کے دعمے کے جواب میں مرتب کے سکتے ہیں ، اگر ابتدار میں دعویٰ مرز پاک کی طرف سے ہوّا تو ہمارے جوالى بانات علني مين اس بات كالحاظ ركها جاماً ١٠ اس يد كيار و ج كرانسته منط ير فرنق بنانے کی یرد رخواست کسی تھی لھا طیسے منظور ہونے کے لائق بہیں۔

دوببرك باده بج رسب تف اورم يُعك وقت بوا چا بتا تفارج في اسموقع بر

فراتی بنانے کی درخواست کومتر دکر کے علائت کو دوئی کر کے بیے برخاست کودیا۔
حکو بعد دوئی اعلام میں بحث احباس دوبارہ شروع مگرا توم زائیوں کے دوسرے دکیل نے اسماعیل محمد کے جواب میں بحث نثر وع کی اور تقریباً دہی باتیں دہرا ہیں جرمطر بیگ کہ چکے تھے، یہاں مک کم شام چار بچے حب عدالت کا وقت ختم ہونے سگاتو جج نے فیصلے کے دلائل کو موخ کرکے اینا مختفر کھرشنا دیا کہ عدالت کی طرف سے جو حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا وہ واس لیا جا ناہے۔ اور مقدمہ کا خرج بھی درخواست گذار ربینی جاری گیا گیا جہ نے گا۔

اس فیصلے کے اعلان کے بعد کمرہ عدالت کا منظر قابل دید تھا، تمام معمان ایس میں گلے مل مل کر ایک دوسرے کومبارکباد دے رہ تھے، اسماعیل محد کی درخواست پرکیب آنا دّن کے شیخ نظیم نے دعا کرائی ، اور اس طرح یہ مرصار جمدالٹر بخیب رو خوبی ا نجام کو بہنجا۔

ا بی صورتِ حال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اکبیں دن کا مرزا نی صاحبان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا اصل مقدمہ دار کریں۔ اس مدّت کے دو ران اگرا نہوں نے مقدمہ ار کریں۔ اس مدّت سے دو ران اگرا نہوں نے مقدمہ دار کرد باتو نہ کیا تو بات یا سکیے خم موگئی۔ بمبین اگرا نہوں نے اسس مدّت میں اصل مقدمہ دار کرد باتو بنطا ہر یہ کمیں طول کھینے گا، اس میں اہرین کی گوامیوں کی بھی ضرورت بڑے گی اوراس کے فیصلے میں دو تمین سال بھی مگ سکتے ہیں۔ بیکن عمر امتناعی کے مُسترد ہوجلنے کے بعد مقدمے کا طول کھینی ما مسلمانوں کے لیے انتا را لئد مُعنر نہیں ہوگا ۔

مقدمے سے فراعنت کے چوبس گھنٹے مزیرکیپ تماون میں قیام رہا۔ یہ وقت پہاں کے خاص نماص مقامات دیکھنے اور یہاں کے علمار ومشائخ اور دینی تنظیموں سے ملاّقات میں گذرا۔

کیب ماوک جنوب میں افریقہ کے برّ اعظم کا آخری سرا ہے یہ حنوبی او لقہ کا سب سے پُرانا شہراوراس کے سب سے بڑے صوبے راس امیر (cape of Good Hope)

کادارالحکومت ہے۔ یہ وہی جگرہے جہال سے بدرھوی صدی کے آخریں منہور ترکیزی
طآح واسکوڈی گاما نے ہندو تی ان کاراست دریا فت کیا تھا۔ بندو تی ان بہ اپنی جات
ادراس کے پر دھے ہیں اپنی سیاست ۔ کو فروغ دینے کے لیے مغربی مالک متر سے
کسی ایسے راستے کی طاش میں تھے جوملا نوں کی بگ و نازسے مامون ہو، اس غرنس
کے لیے ابنوں نے مختلف بحری مہمات روا ناکیں بیاں تک کر حب سے الحالی میں بڑما تی
ڈائز افر لقے کے جنوبی مرے کہ دیا فت کو اکندہ مہمات کو ایر تھا ل کے بادنیاہ جان دوم نے افر لقے
کے اس جنوبی مرے کی دریا فت کو اکندہ مہمات کے لیے امیدا فرائم جو کراس کو راس امیڈ کے راست
کے اس جنوبی مرے کی دریا فت کو اکندہ مہمات کے لیے امیدا فرائم جو کراس کو راس امیڈ کے راست
واسکوڈی گانا ، بندوستان پہنچ میں کامیاب ہوا۔ اسی وجسے یہ سو براب بی راسل میڈ

جونگربعد بین راس امید مغربی ممالک کے نجارتی سفروں کے بیان اس بن چکا تخان اس لیے وہ اس علاقے پر مرت سے داست سکائے ہوئے تھے، ہمان کا کہ الیند کی ڈی ایسٹ انڈ ہا کمپنی نے سلطہ انڈ ہا کمپنی نے سلطہ انڈ ہا کمپنی نے سلطہ انڈ ہا کہ بنی اس پر قبضہ جمالیا۔ اہنوں نے مقامی سیاہ فام آبا دی پر غلبہ پانے کے لیے یہاں سفیدفام آبا دی کو بڑھانے کی مد ببری شروع کمیں، الینڈ کے بائن نوق استعار پورا رفعالیہ کمیپ پراونس) میں لکھا ہے کہ ڈی الیسٹ انڈیا کمپنی نے اینا شوق استعار پورا کرنے کے لیے ہائی کھی کے این سلوق استعار پورا کرنے کے لیے ہائی کھی کرے یہاں جمیعیں دوسری طرف میل وطنی کے سزایا ہوگوں نر روسری طرف الدولان کی سل کھیلے گئے۔ اس طرح دفتہ وفتہ یہاں سفیدفام افرادی تعداد بڑھی، اور ان کی سل کھیل کے تاس طرح دفتہ وفتہ یہاں سفیدفام افرادی تعداد بڑھی، اور ان کی سل کھیل کے تاس کا حال کی افرادی کئی ۔

وی استوارکے اسی داور رسترھویں صدی ) میں جنوبی افراقیہ کی سرزمین میں بہل بار رسید آن وی استوار کے اسی داور استرھویں صدی ) میں جنوبی افرائی کے داخلے کی کیسیٹ آن وی سی راستے اسلام کی روشنی داخل ہوئی۔ یہا ل اسلام اور سلما نول کے داخلے کہ داستان بھی ہوئی بڑا تر ہے ، اور اس سے اندازہ ہو تاہیے کہ مسلما نول کے اسلاف نے ہرجھتے میں اسلام کی اشاعت اور تحفظ و بقا کے لیے کسی عظیم قُر با نیال دی ہیں۔

سرهوی صدی میں باتینڈ ک ڈی قوم نے ایک طرف توجنو بی افریقہ پرا پانسلط جو ایا تھا، اور دوسری طرف طلیا اور اس کے قرب و جواد کے جزیروں کو بھی اپنے استعار کے شکنجے میں کسا ہو اتھا۔ طلیا اور اس کے قربی جزیروں میں سلانوں کی اکثریت تھی اور دال بار بار مسلانوں کی طرف سے جہا دِ اَ زا دی کی تخریمیں انتھتی رہتی تھیں۔ ان تخریکوں کو ڈی قوم نے ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق جروت تدویک ذریعے دبایا، اور ال کے بہت سے مسلمان عباہرین کو گرف ارکرے فلام بنایا۔ فلام بنانے کے باو مجود جو نکم بخری منا کہ ایک کے بہت سے مسلمان عباہرین کو گرف ارکرے فلام بنایا۔ فلام بنانے کے باو مجود جو نکم بخطرہ نفا کریے گیا ہو گوئ میں ہوجا بیں، اس بیے ڈی حکومت بخطرہ نفا کریے وال کو مبلا وطن کرکے کیب منا قات تھیج دیا نفاء تاکہ اپنے وطن سے بنزاد بامیل ڈور رہ کریہ بالکل بے دست و یا ہوجا ہیں۔

چنا کچه ملآیا ا وراس کے فرب وجوار کے تقریباً بنن سومسلما ن مجاہدین خلام بناکر يا برزنجيركيت مناورن لائے سكتے واوريمال مي جونكم أن كي توت ايماني سے ہروفت ڈچے توم کوخطرہ رستانتیا اس بیے اُن کواپنے دین سے خوب کرنے اوران کی نسلول کو ا پیان سے نورسے خودم کرنے کی نیے ری کوشش کی گئی، چنا بچہ اُن سِتم رسیدہ سلمانوں کو نماز پڑھٹا تو گجا، کلمہ پڑھنے کے بھی ا جازت بہنیں تھی ، ان سے دن بھر منت مشقت ل<sup>یا</sup> تی اورا گركونی شخص نمازی صفی ما ذكر الهی كرنے كى كوشسش كرا تواسے سحنت سزا دى جاتى تھى ۔ ميكن أخر بن سبعة ان خدامست مجاهرين ريا كهغريب الوطني او رجرو تشدّد كان اقداه ست با وجود البول في البين دين كويين سي لكائة ركما، ون تعرفن وتفتت كى حكى مي بين كي بعديه اولوا لعزم عامرين حبب رات كواپنى قيام كابون يربينية تو تھکن سے نگھال ہونے کے باوجود اپنے ٹکرانوں کے سونے کا انتظار کرتے رہنے، ا و رجیب و ه سوجاتے تورات کی ماریکی میں چھئپ چھئپ کر ایک پہاڑی پرج پینے اور و إل دن عركى نمازين ايك ساته اداكرت تقريب الون كوايك عالم شيخ عبدالمجيد محيد اپني كارمين اس بهاڙي پرالے گئے، اوروه جگه د كھاتى جهال الله كے يدا ولوا لعزم بندسك رات كى تأريكيول مين مربسجو و بوست يق - يرمكه قدم شهر سب

خاصے فاصلے پرہے، اور دن بحرشد مدمنت کی تھکن سے چور ان مسلمانوں کا روزانہ بہال اکر نماز پڑھنا ایک ایسا مجاہرہ ہے جس کا تصوّرہی آنکھوں کو کیم کردیتا ہے۔ رحمه الله تعالی دحمہ واسعین .

سالہاسال ک الشرکے یہ نبدے غلامی کی زنجیروں میں جکڑھے دہے'ا ورابیعے کل مالات میں بھی ابنوں نے ایمان کی شمع یز صرف یہ کہ اپنے سینوں میں فروزاں رکھی، عبکہ یہ مانہ موراین ہے نہ دارنس ہے کہ بھی ہفراد'

المنت اپنی آنے والی نساول کا کھی بہنیائی۔

تقریباً استی سال ان سلانول پر ایسے گذر ہے ہیں کرنز اہنیں مجد بنانے کی اجانت کھی مزیا نہ تھی کے۔ بالا فر برطانیہ کے گوروں نے کیب آباؤن پر جملہ کرکے پرعلاقہ ڈی قوم سے چیننا چا ہا اور ایک ڈبردست فوج ہے کر بہس آمید کے ساحل کی ہنچ گئے۔ اس جنگ ہی دیج قوم کو ایسی جنگ ہی دو کر است دی ہو اپنی جان پر کھیل کر ان انگر زوں کا رہاستہ دو کہی اور جنگ اور کو ان انگر زوں کا رہاستہ دو کہی اور انہیں ہوسکتا تھا۔ جنانچ ڈرج حکومت نے ان مجبور دمقہ ور مسلمانوں کو جنگ ہیں آگے اور انہیں ہوسکتا تھا۔ جنانچ ڈرج حکومت نے ان مجبور دمقہ ور مسلمانوں کو جنگ ہیں آگے در کھنے کا فیضلہ کھا ہ

کے جذر بر اخلاص کی شہادت ملتی ہے۔ اتفاق سے کیب آفاق ندتی ترقی میں کہیں ہے۔

ہیں بین گیا ، سکن رمسجد اپنی اسی سادگی پر برقراب ، اور بہاں کے اکر مساجد اج کھیا ہی خاندان سے مقربہ وقے ہیں جسے ابتدائی تعمیر کے وقت امام بنایا گیا تھا۔ صرف ایک فرق واقع ہے ، اور وہ یہ کر جن بے سروسامان سمانوں نے ابتدائی مسجد بنائی تھی اُن کے پاس نیلے کی صبح سمت معلوم کرنے کے بیے مناسب اُلاٹ نہیں تھے ، اس بے شایدا ہوں نے اندانیے سے تبلے کا گرخ منعین کر کے اس پر خواب بنادی تھی ، اس بے شایدا ہوں نے اندانیے می محراب نبلے کی مدد سے پتر چلا کہ محراب نبلے کے دخ بر بجیانے کے ایک مدد سے پتر چلا کہ محراب نبلے کے دخ بر بجیانی مانی میں مونی ہے ، چنا نچرا جنسیں محراب کے ڈرخ بر بجیانے کے دب بی بی مونی ہے ، چنا نچرا جنسیں محراب کے ڈرخ بر بجیانے کے دب بی بی مونی ہے ، چنا نچرا جنسیں محراب کے ڈرخ بر بجیانے کے دب بی بی بی مونی ہے ، چنا نی میں ،

اسىمىجدىكے عن میں ایک هجور كا درخت ہے جو مكہ كيپ تا ون مبرآس ياس كبير کھیورکے درخت نظائبیں آتے ، اس ہے اسے دیجد کرمجھے اچنبیا سا بوا، پوچھنے رہوا مواکراس مسجد کے کوئی امام صاحب جے کے بیے جانے مفدس گئے تو والسبی میں مدمنے طبیتہ كى كمجورى لائے نتھے ، انبول نے ايك شعلى بيال بو دي هي ، اس سے يه و رخت سكا ہے . ان ملائی مسلمانوں نے اس طرح بیش ساقر بانیاں دے کراس علانے ہیں اسام يهيلا ياب، اب بفند تعالى كيب أون من رسيون مجدين من اورسزار إمسلمان أباد میں جن میں اکثریت ملائی نسل کے سلمانوں کے ہے ،بعد میں کچھ مبندونانی با تندے ہی یہاں اگر آبا د ہو گئے چونکہ بیرمل فی مسلمان شافعی تھے ، اس بیے ان کا زیادہ تر را بطمصراور شام کے علمار سے رہا، اور وہ ہاں سے اپنی اولا د نوعلم دین سے سول کے لیے مقراور شام مسحے رہے ، جنانچہ ہاں عمومًا مسرکے تعلیم یا فتہ مشائخ دہی خدا انجام دیتے زہے، اور اب بھی بہاں کے علما میں شیخ نجار بشیخ نظیم اور شیخ عبدالمجید وغیرہ جامعہ ازہر ہی کے فارغ انتھیل ہیں۔ البتہ اب والالعلوم دیوبند کے فارغ التحصيل علما ركحبي لهنج كئے ہيں انہی فضلاءِ دلو بند میں مولا ما بوسٹ كرا ن صاحب ا فریقی مرا د عالم میں جوما تنار النرار دورع بی، فارس، انگریزی اور مقامی بانور زبان کے علاوه فریخ ، فوج اورج من زبان سے تھی واقت ہیں اور کیب ٹاون کی باغ و بہار

کیب ٹاون سے والیسی پر ہمارے بیٹر دفتا ہانو والیس رواز ہوگئے، نیکن مولانا مفتی زین العابرین صاحب، مولانا عبدالرحیم التعرب اوراحقر پانی چھ روز برحبو فی افر برحبو فی افران الله مولانا عبدالرک الدوگری و ورب اورا زاد ویل جا نا ہوًا ، یہاں کے قدیم احباب اور بزر کوں سے ملاقا نیں ہوئیں ایک دن کے لیے وربی بھی جا نا ہو اس کے قدیم احباب اور بزر کوں سے ملاقا نیں ہوئیں ایک دن کے لیے ماحب کا بہوا مراف ہیں جا اس مرتب کا بیان عمر ماحب کا بہوا مراف الله میں معاقب میں مولانا وربی معاصب ملاقات رہی ۔ واکٹر سلمان مذوی معاصب حضرت علا مرتب سلمان مدوی صاحب مراف میں بیٹر کی وربی میں میں میں اس مرتب ان کے چہرے پر اور ڈرین کی وینورسٹی میں شعبۂ اسلامیا میا ہے کے سربراہ ہیں ۔ اس مرتب ان کے چہرے پر اور ڈرین کی وینورسٹی میں شعبۂ اسلامیا میا ہے کے سربراہ ہیں ۔ اس مرتب ان کے چہرے پر

واموش منظر فنا عنها دك الله احسن الخالفين -

بڑی پر نورا و حسین داڑھی دیکھ کرایا محسوس بڑا کہ حفرت علاّم سیرسلیمان ندوی حسب رحمت اللہ علیہ اللہ میں مانے می دھمۃ اللہ علیہ اپنے کہولت کے دورس واپس آگئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ابنیں عافیس اور مسلامتی کے ساتھ دین کی مبنی از برشی ندرست کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آبین

جعوات الاستمبری شام کویم جوانسرگ سے نیروتی دوار ہوئے، نیروبی گفتاکا دارالحکومت ہے اور بہاں باک نی اور بیندوٹ نی با فندوں کی ایک بڑی تعداد آبا و جو، مین بہاں دومر نبر بیلے بی آچیا ہوں ، لیکن ہس مرنبہ بہاں کے ایشان کا اشاروں کو شدید خوف و مراس کا شکار و کیا۔ وجریعی کہ تغریباً ایک ما وقبل بہاں کے سیاہ فام باشندوں نے باکت نی اور بندوستانی باشندوں کے خلاف ایک ایسا فساد برپاکیا تھا ، جس میں گوٹ مار، قتل و غارت گری اور خواتین کی بیچری کے ایسے کرزہ فیر واقعات جس میں گوٹ مار، قتل و غارت گری اور خواتین کی بیچری کے ایسے کرزہ فیر واقعات میں آئے کہ ماضی میں اس کی نظیر بنیں ملت سے بے گر ہوگئے اور سب سے برھوک مسلمان ناج بالک قل ش ہوکر دہ گئے ، بہت سے بے گر ہوگئے اور سب سے زھوک مسلمان ناج بالک قل ش ہوکر دہ گئے ، بہت سے بے گر ہوگئے اور سب سے زھوک غیر میں اس کی غیر مقانی میں اس کے ایسے واقعات رد نما ہوئے کہ اب بہاں ک

یہ واقعات سُن کر بہت ول دُکھا ، اور بلا شبداب حالات اس مقام پر ہنچے چکے ہیں جہاں ان حفرات کی یہ پریشے جا ہے ہی جہاں ان حفرات کی یہ پریشانی باسل بجا اور برحق ہے۔ اور مسلمان حکومتوں کو ان کے اس مسئے پر لیوری معدد دی کے ساتھ توجّہ دسینے کی صرورت سے ۔

سین اس کے ساتھ ہی احقر نے ال دوستوں سے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس ہبلو پر بھی سوجیا چاہیئے کہ سال اس اس مک میں مقیم رہنے کے باد جود نوست اس المناک سانچے بک کیوں ہنچی ہ مسلمانوں کی آل رکے یہ تباتی ہے کہ وہ دکیل کے جس کسی خطے ہیں گئے ا بی اہموں نے اپنے اعلیٰ اخلاق، مبند کردا را و رحبت و العنت کے ذریعے بمینے مقامی آبادی کے دل جیتے ہیں۔ سکین اب جگر حگر سے بہ خبری آرہی ہیں کرمسلال تارکبن وطن مرحبگہ مقامی آبادی کے دل جیتے ہیں۔ کنوامیں کانٹے کی طرح کھٹے ہیں ابھی کمچھ عرصہ پہلے لوگنڈ امیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ٹواتھا، اور انہوں نے وال سے کینیا میں بناہ کی تھی لیکن اب اور انہوں نے وال سے کینیا میں بناہ کی تھی لیکن اب اور انہوں ہے ۔

ا گرھیقت لیندی سے اس صورتِ حال کے اسباب تلاش کے جامین نواس کاایک بر اسبب یه ہوتا ہے کہ مقامی آبادی کی سیما مذگی اور جہالت دعیرہ کی بنا پر ہمارا طرز عمل ان کے ساتھ حقارت ایمیز ہوجاتا ہے، اُن کے ساتھ ہما دا برتا د وہ نہیں ہوتا حبس کی تعلیم مهیں اسلام نے دی ہے، مم بھی ان ملکوں میں جا کہ دولت سا زی میں منہما ہو جاتے ہیں، اور دو سری غیرسلم اقوام کی طرح مفامی اَبادیوں کے ساتھ تحقیرادر استحسال كا معامله كرتے ميں، اگريم ان كوعبت وألست ذائم كرسكتے . اگريم ان كے دُكھ دُر د میں اُن کا الخدیثا کے اگریم اُن کی میماند کی کو دُورکرٹ اوران کو اسلامی اخلاق سے آرا سن کرنے کے لیے کو فی حنت کرسکتے تو کون وج رہ گئی کہ ان کے ول می سارے خلاف نفرت کے پہاڑ کھوٹ ہوتے۔ ہمارا حال بیٹ کہ ہم ان ممالک کے وسائل سے یورا ما دی فائده الطلف کے با وجوداس ملک کے پیماندہ باشدوں پر الآماث راشد۔ کوئی رفع، اورکوئی محنن فرچ کرنے کے لیے تیار نئیں ہوتے، جن حضرات لوغ یبول کی امداد کا دون ہونا ہے، عام طورسے ان کی امرادی رقوم تھی مقدامی اً بادی برفرج ہونے کے بجائے، ان کے آبائی وطنوں میں خرچ ہوتی ہیں، مقالی آبادی ہمارے گروں اور د کا نوں میں ملازم کے طور پر کام کرتی ہے۔ سکن بہت کم لوگ ہیں جوان کے ساتھ محت ہ المفنت كالملوك كركے ال كواسلائى تعليمات اور اخلاق سے آراسنة كرنے كى كوشش كرتے ہوں؛ ا درجب ہم خو د اسلامی تعلیمات سے عملُ بریگا یہ ہوں گے تو د و سرو ں كو كیا معنن كرسيس كے ؟

ميرى نظريس ان ملما نول كوجو حسولِ معاش كى ملاش مي دوسرے مالك بن قيام نوريہ

میں، او گذا اور بنیا کے ان حالات سے بق یف کی حزودت ہے کیسی ملک سے وسیع
بیمانے پر انتقال آبادی آسال بنیں بہونا، اور نزیم کمن ہے کہ بیرونی ممانک بیں رہنے
والے تمام حضرات واپس آکد اپنے آبا کی دطن میں رہائش اختیار کر بیر بیکن وہ اپنی
ملان کا مفصد پر نظران کرکے مفامی آبادی کے ساتھ اپنے طرز علی کو حزود بدل سکے بیر،
مسلان کا مفصد پر نظران کی صوف مصولِ محاش سے بور انہیں ہونا، بلکماس کا اصل مقصد
و نیش خود سیان بنا اور دو سروں کو سلمان بنا ناہے جب کی سلانوں نے اپنے اس
مقصد کو بیش نظر لکھا، وہ جہاں گئے ، ہر دلور نز ہو کہ دستے، اور جب سے انہوں نے
ماسی مانی ات جگر جگر بیش آنے گئے، اب بھی آگر ہم اپنے مقصد و جیات کی طرف کو مل آئیں تو
میں ہمارے دین کا تفاضا بھی ہے ، اور یہ ہماری دا و بخات بھی - اللہ نوا کی ہمیں اس تحقیق
کو میں جا دراک عطا فرما کر اس کے مطابی زندگی بسرکر نے کی نوفیق عطا فرما کی ۔ آئین
کو میں جند دین گذار شات بھی بیش کرنے کا موقع ملاء کیر جمیم ہی کی دات کو دیا ل

برونی بین جمعه کادن گذار سے کا موقع مِلا، اس فی مرکزی سجد بین احقر کو جمعه کے وقع پر انگریزی میں جیدد بنی گذار شات بھی بینی کرنے کا موقع ملا، پچر حمیوی کی رات کو دیاں سے موانہ ہو کر نفیفند تعالیٰ جے بہت اللہ اور ذیارت مریز منوّرہ کی بھی سعادت مل اور دوسیفتہ حرین شریفین سکے میارک ساتے میں گذار نے کے بعد کیم اکنو برکو والیس کرآجی بہنچنا ہوا۔ اللہ تدت اللہ اس سفر میں سرز د ہونے والی سیّبات کو اپنے کرم سے معاف فراکولنے اپنی ارکاہ میں مشرف تسب ول عطا فرائیں۔ سین

## د بارمنعرب بین بین مفت

(كينيدا امريحي فراس) صفرسوساته اكتربيده وال یه عدی سنداوان بیکومت بیجارت دل سب بنهٔ ب نور مین محسر و مسلی آرکی سے افر گمشبینوں کے دھویں سے یہ وادی امین نہسبیں شایاب تحب تی

## (۱۲) دیارمنعرب میں نین ہفتے

کینڈا دبیاکا و و سرا بڑا ملک ہے۔ اور یہاں سلافوں کی بھی بہت بڑی تعداد اب ابدہوگئی ہے۔ یہاں کے ختلف سلافوں نے سی باراحقر کو آنے کی دعوت وی ، کی بوجوہ احتراس پر عمل نرکر سکا ، بالا فرکھ حضرات نے شخ الحد بہت حفرت مولانا محد زکر باصاحب فدس سرہ کے خلیعہ بجاز حضرت ڈاکٹر محد استا بیل صاحب نظلم العالیٰ سے دا بطرقائم کرکے احتر کو دعوت دینے کے لیے انہیں واسطہ بنا یا حضرت ڈاکٹر محد استاعیل صاحب نظلم سے احتر کو دیریز نیا زمانسل ہے ، انہوں نے حضرت ڈاکٹر محد صاحب نظلم سے احتر کو دیریز نیا زمانسل ہے ، انہوں نے حضرت ڈاکٹر محد مصاحب نظلم سے احتر کو دیریز نیا زمانسل ہے ، انہوں نے حضرت شنا الحدیث المحد و دا ز مصاحب نظلم ہے اور اب کنیڈا کے شہر دا تھ کو ہیں تیام بذرین ۔ صفرت فی کو میں میں مقبم و سے ، اور اب کنیڈا کے شہر دا تھ کو میں ان حضرات کی خوابش کا دکر فوا با اور کو بین نوج دلائی ۔ احتر نے ماحنری کا دعدہ کر ابا در کنیڈا کے میں شوال کا مہیہ نے طرح ہرا ، بین مجھے کچھ اعدار بیش آگئے اس کئے بالاخر صفر کے دسط میں احقر نے حاصری کا دعدہ کر لبا ،

الا صفر السلام مطابق ۱۱ را کو برشده کادن گذار نے کے بعد دات کو تبن استے بجے بس التر فرانس کے طیا سے کے ذریعے دوانہ ہوا ، یہ صفر بیرس کے داستے طے بایا تفاجهاں مجھے جو بیس گھنے تیام بھی کرنا نفا ۔ کراجی سے بیرس مکس بہ برس کھنے میں بیرس کی فضا بیں بینی ، باکستان میں اس وقت براجی است برداز آ کے گھنے میں بیرس کی فضا میں بینی ، باکستان میں اس وقت

ون کے گبارہ بجے ہوں ئے ، لبکن بہال سان بچے کا دفت تھا جہاز ا بینے مقررہ تن بر بیرس بہنچا ، لبکن جب انرف کی کوئٹش کی تومعلوم ہواکہ فضائی شد بد کہر کی وجہ سے انر ناممکن نہیں ۔ جبانچہ جہاز مزید دو گھنٹے فضائیں چکر کائنا رہا ، اور نو بجات انرف کی اجبازت ملی ، اس طرح بہ سفر مسلسل دس گھنٹے کا ہو گیا ،

ایترلورے کے مراصل سے فادع ہو نے اور ہول کہ بہتینے ہیں مزید بنینی الا اور اس طرح میں بارہ بیجے ہول کہ بیجے سکا ، بیج س میں قبام کے دوران میراادا دہ ایک لانبریری دیجھنے کا نظا ، نیز ہیں جناب ڈاکٹر محمد حمیدالتد صاحب سے بھی ملنا جاہتا نظا ، نیز ہیں جناب ڈاکٹر محمد حمیدالتد صاحب سے بھی ملنا جاہتا نظا ، نیکن ران کھر کی بے خوابی اور نظامن کے بعداب ہمت نہ دہی اور میں نے عصر کے بھال بہو میں آرام کرنا نہ وری محجا عصر کے دفت ایک الجزائری دوست مجھے بیاں کے بینی مرکز رمسی رحمت ، میں لے گئے تبلیغی احباب سے ملافات ہوئی نماز مخرب بھی و میں بڑھی ، ایک دوست مجھے والیں ہوئی مازمخرب

اگلی ضبح نو بجے ہی میں ایئر بورٹ کے بلے دور ند ہوگیا ، بہال سے ایئر بورٹ کا ماصلہ کا فی تھا ، اورض کے وقت بیرش کی مصردت سٹرکوں برٹر لفاک کے جوم کی وجہ سے گاڑ بوں کو رینگ ر منگ کر جینا بڑ تا ہے ، اور ترتی یا فنہ ممالک ہیں بین بیند بوگوں کے لیے ایک عذا ب جا ہوا سے اور اسی بنا برلوگ ان بڑے منٹروں میں کا رول کے مالک میو نے ہی زیر زمین دہل کے ذریعے سفر کرنا ذیا وہ لیند کرنے بین کیونکہ اس میں اثناوفت سروٹ میں میونا -

بہرکب اس وی نے شہر کا مصروف علافہ ریک بیگ کرطے کیا اور نقر بیاً دیڑھ گھنٹے میں جا دنس ڈیکال ائبر نورٹ بہنچا ڈیکسی کوایک سوسا کھ فرانک کو برادا کیا جو پاکٹ نی دو ہے ہے کہ کہ بنا ہے ویک نی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری کی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری اور ویک سے کہا ہے ہے کہ بہری کی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری کی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری کی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری کی کرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری کی کرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری اور ایک کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری کی کرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری کی گرانی کا عالم ہے ہے کہ بہری بیری کی کرانی کی میں آبانی دیوالیہ ہو سکتا ہے و

ا بے دو بہرا بنر نوانس کا طبارہ ٹورٹٹو کے لیے روانہ ہوا اورسات کھنے مسل بہرا وفیاس بر برداز کرنے کے بعد ما شرکا کا نزانو ابھی عدر کا وقت نہیں ہوانھا .

بہاں جہاز تقریباً ایک گفتے کا جینے سے ذرا بہلے ہیں نے عصری نماز بڑھی ۔
بہاں جہاز تقریباً ایک گفتے کا سفراور نفا اور مقامی دنت کے مطابق شام کے
ہاں سے ٹورنہ و کار، ایک گفتے کا سفراور نفا اور مقامی دنت کے مطابق شام کے
ہا ہے بج کہتے جب جہاز ٹورنہ و بر انرا ، ابتر بورٹ برحضرت ڈاکٹر محداسکا بل شا
مظلہم مبرے مبنر باب جہاب محدشمہم صاحب و ہوی ، عبدالی ٹیبل صاحب مبرے م زلف
سکندرصاحب اور مجھ اور دوست استقبال کے لیے موجود منفے .

المورتيو سے نفر بيا اسى كيلوم برك فاصلے پر وا ٹرنو كے نام سے ايك شهرب جن وا داكھ محمد است ايك شهرب جن واكو محمد است نے بردگرام بر بنا با كفاكم اورنيو ميں ابني مصرد فيات مرزوع كي نے سے بہلے ا بہدون وا ٹركوب حضرت ڈاكٹر وساحب منظلم كى قيام گاہ بركسي عين مصروفيت كے بنيرگذارا جائے : اكد و بال فجد آرام بھي بوطئ و بال كى صحد و مدرسہ كا معائد بھى اور يہاں كے حالات كے بار سے ميں فجيدگفت كو بھى .

اس علا نے بیں سردیوں کی آمد آمدی ،اور موسم کائی ٹھنڈا کر توٹ گوار تھا۔ کار
صاف شفاف اور کشادہ کائی دے ہر دوڑتی رہی ، دونوں طرف حد نظر کہ سبزہ زالہ
پھیلے ہوئے تھے ،کوئی جگہ خشک اور سبرے سے ضالی نظر نہیں آتی ۔اور سب سے
زیادہ حش اُن خوصورت درخوں نے پیدا کردیا تھا جن برخزاں کی علامت کے طور
ہر بہارآئی ہوئی تھی ، شمائی آمر کیہ کے متعدد علاقوں میں خود دو درخوں ہر قدرت کا بہ
عجیب نظارہ ویکھنے میں آتا ہے کہ خزاں سے پہلے اُن کے سبز ہتے اُنیا رنگ نا ترقی کو رہے کو جھتہ سٹر فی ہوجانا ہے ، برزردی اُور
کرفیتے میں ۔اور درخوں کا بھی حصہ زردا در کچھ حصہ سٹر فی ہوجانا ہے ، برزردی اُور
ہر سین رنگوں کا ایک درکسیں گھری ہو جا تاہے ، جن حبکان میں درخوں کی تعداد زیادہ
ہوتی ہے وہاں عاس طور پر ہر رنگا رنگ درخت انتہائی صین منظر ہیں کرتے ہیں ۔
اور اوگ اس منظر کود کھنے کے لیے دو ردور سے سفر کر کے جاتے ہیں ، موتم خزاں کے
اور اوگ اس منظر کود کھنے کے لیے دو ردور سے سفر کر کے جاتے ہیں ، موتم خزاں کے
افاذ ہر درختوں کی ہر ہا رہیں نے کی اور ملک میں بہیں دکھی ۔

یہاں راستوں کے لعبن مقامات برموسم بنانے کے بیے برتی تقرمام بطرنصب بیں جوردشن مندسوں کے ذریعے درجہ حرارت بنانے ہیں ایک ایسا ہی بورڈ اسس وقت درجہ حرارت بنا د می تھا .

مغرب کے دقت ہم وافر تو بہنچ ، یہ ایک جیٹو انتہرہ جس کی آبادی کیلیں تیں ہزاد کی ہوگی اس میں ہزاد بادہ سوسلمان بھی ہیں اور ایک مجد بھی موجود ہے جس میں حضرت ڈاکٹر محماسا عیل صاحب کے صاحبوالے امامت اور بچوں کی تدریس کے فرائش اسجام فیتے ہیں اسی سے دک قریب حضرت ٹوں کھڑ صاحب کا مکان بھی ہے ، اسی مکان بین تیام ہوا ، عشاکے بعد کھا اکھا کہ فارغ ہوئے تو بہاں نو بچے تخے لیکن بیرس کے حساب سے دات کے دواور بایک ان کے حساب سے صبح کے بچد بج چکے تخے اور میں کی دوج سے انسان جب شرقی لک محماب سے صبح کے بچد بج چکے تخے اور شک کی دوج سے انسان جب شرقی لک سے معرفی کے دورون کی دوج سے انسان جب شرقی لک سے معرفی کے دورون کی دوج سے انسان جب شرقی لک میں کے دورون کی دوج سے انسان جب شرقی لک میں کے دورون کی دورون کی دورون کی اس کے صوئے جاگئے کا نظام میں جو باتی ہو جاتی ہو گئی ہے ۔ دورون کی اس کے صوئے جاگئے کا نظام بہر کہنی اس پر دگر ہم نہیں دکھا گیا تھا آنا شتہ کے بعد موز ن ڈاکٹر دسا حب اور جھر کے بعد موز ن گئی اور دیماں کے مواز کے دوروں کے دقت بیز بان کھڑ میں صاحب جوٹو ڈسٹر سے ساتھ ہی بہاں آگے نئے ، کئیڈ ااور بہاں کے ملائوں کے حالات و ما اگر بی گئی گراور بہاں کے ملائوں کے حالات و ما آب بر گفتگ کرتے رہے ۔

کرنتا نے ما اور میں کے بعدر تب کے اعز بارسے و نیا کا سب سے بڑا ملک ہے ، اس کے فقاف ما اور مغرب برائل بل کے درمیان واقع ہے ، نفروع بین بر انگریزوں کی نوآ بادی تھی بنی ما بیں بر انگریزوں کی نوآ بادی تھی بنی ما بیں بر انگریزوں کی نوآ بادی تھی بنی ما بی بین بر انگریزی لو لئے دالوں کے نسلط بیں آگیا میں فرانسی و لئے دالوں کی بہت بڑی نعداد بہاں آباد ہے ، صوبہ کو نسک بین واکثرت انہی کی جہاد کر انہی کی جہاد کی اور ایک فرائے سے بورے ملک کی دوسرکاری زبا بیں قراد سے دی کو سے بورے ملک کی دوسرکاری زبا بین قراد سے دی گئی ہیں ۔ ایک انگریزی اور ایک فریخ ۔

مسمان ہی اس ملک ہیں کا فی بڑی نعداد میں آباد میں افور تنو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ، اور سب سے زبادہ سلمان مہیں آباد ہیں ، بہاں سلمانوں کی نعداد ایک لاکھ سے زائد بنائی جانی ہے جن میں دنیا کے نفر بیا ہر نصلے سے آئے ہوئے سلمان شامل ہیں . عصر کے بعد ہم ہوگ واٹر کو سے اوا نہ ہونے ، بہاں سے نقر یا جالیہ کلومٹر کے فاصلے برکیم برق کے اور شہر ہے ، بہاں بھی ایم سے جس بہ حصر ن فاصلے برکیم برق کے دوسر سے صاحبزا نے امامت و تدریس کے فرانفس انجام نینے ہیں مغرب کی نماز کے بعد بہاں احتقر کی نقر بر کا بروگر آم نشاہ جبانچ مغرب ہم نے بہیں بڑھی اور بجبر عشا میں احتمر کا بہاں ہوں۔ احتر نے سور دَ ملک کی بدآیت بڑھی ۔ میک احتمر کا بہاں ہوں۔ احتر نے سور دَ ملک کی بدآیت بڑھی ۔

موالدی جعل لکم الارض ذلولا فامشوافی مناکبها و کلوامن رزف و والب النشور الذنالی ده جے جس نے تہا ہے گئے زمین تورام کردیا، بین م

المدلعانی وہ ہے جس نے مہا کے لئے زبین اورام کردیا، لیں اس کی بلند گھروں میں اس کے رزن میں سے کھاؤ اوراسی کی طران

و شركر جانا ہے.

اس آب کی روشنی بی احقر کی گزارشان کامینوئ به نشاکدرز آکی ملاش بی و نبا کے مختاف حصوں بیں جہنجنا اس آبت کی روست جائز ہے بھی شرط بہ ہے کا ترقیا کی کے رزق کو اس کی عطاسم جو کرائس کا قولی اور فعلی شکراوا کیا جائے اور بہ بات میر آو میش نظر رکھی جا ہے کہ لوٹ کر اسی کی طاخ جا آب ہے ، اگر ہہ با نیس ذمین میں شخصے رہیں تو دور سرے ملکوں میں بھی انسان ا جنے ایمان ا ورعمل کو سالامت رکھے گا ۔

عنا کے بعد کہمرت میں ایک دوست کے گھر برگھانا تھا۔ کھا نے ک بعد ہم توریق روانہ ہو گئے ، اور رات کو نے اا بجے کے قریب توریق بینچے ،

ئورنئو بي<u>ن</u>

اگلادن حمید نخا اور نماز حمید ٹورنٹو کی سب سے بڑی مسجد مسجد لمدہنہ "بب ادا کرنی تنی میج دکے جمید کے دن بہاں جیسی بہوتی ،ادراد اگر در ہر کے کیا نے سے دندے

بین نماذ کے بلے آتے ہیں اس بے ان علاقوں میں معمول ہے کہ نماز حمد سے بہلے کی تقریر بہت مختصر نفر بہا دس منط کی ہوئی ہے ، آج بہ نفر بہا احفر کو کرنی نخی ، اختماع کافی نخا، مسجو تعبری ہوئی تنتی ہفر نے اس مختصر نفر بہمیں ا بینے گھروں اور بیوی بچول کی دبنی نربت برزود دیا ، بھراسی کا خلاصہ عربی خطبے میں بیان کیا اور نماز حمجہ بڑھائی .

بہانے فیام کا انتظام مسجد کے فریب ہی فرنیک ڈیل ایونیو ہیں احمدداؤد صاحب کے مکان بر ہوا وہ فوداس مکان کے نجلے حصے بیں مقیم رہے اورا دیر کے بین ماحب کے مکان بر ہوا وہ فوداس مکان کے نجلے حصے بیں مقیم رہے اورا دیر کے بین کر سے ہمیں دیے دہتے ۔ اس طرح ملنے جلنے کے لیدا نے والوں کو بھی سہولت ہوگئی عثماً کے بعداسی سجوالمدینہ بین مقصل نفر بر کا اعلان نھا ۔ اس مجبس میں لوگ بڑی نفد دہیں سنٹر بک بہوستے اوراحقر نے تفریباً ہے اکھنٹے کی نفر بر بیں صبح ہی جموندوع کو قدر سے نفصیل سے بیان کیا اور نیک صحبت کی فکر کی تاکید کی ۔

مفتے کے دن صبح سے دو بہر کا دوگ ملاقات کیلئے آئے ہے ، دو بہر کو کھانا
شمیم صاحب کے بہاں تھا، ہفتہ چونکہ بھٹی کادن تھا ،اس لیے اس دوز کیے بعد
دیگر سے بین لقرید بی دکھدی گئی تھیں ، اور نینوں بہاں کی جامع مسجد ہیں ہونی تھیں ،
جامع مسجد ٹور نٹو کی فدیم ترین مسجد ہے ،اس کے آس باس عرب حضرات کی
ایک بڑی تعداد آباد ہے ۔ بیر حضرات بینیج کو طہر کے بعد کوئی نہ کوئی دینی اجتماع منعقد
کرنے ہیں آج انہوں نے احفر کو خطاب کی دعوت دی تھی ۔ جنا نج طہر کے بعد تقریباً ایک
گذیہ احقر نے ان سے عربی بین خطاب کیا ، حاصر سی بین تقریباً تمام عرب ملکوں سکے
حضرات موجود تھے ، معلوم ہوا تھا کہ عرب حفرات بیں دینی معاملات کے اندر عفت کی
حضرات موجود تھے ، معلوم ہوا تھا کہ عرب حفرات بیں دینی معاملات کے اندر عفت کی
حکمتوں کو فیصد کن حینیت د بنے کارواج عام ہے اس ہے احقر کے خطا سکی موضوع
مینی کا کہ دئید ہو عبوا ، سوالات زبادہ ترفقہی نوعیت کے نظے ، اور کنیٹی اے سمانوں کو بیشی
کا سلسلہ شروع بوا ، سوالات زبادہ ترفقہی نوعیت کے نظے ، اور کنیٹی اے سمانوں کو بیشی
کا سلسلہ شروع بوا ، سوالات زبادہ ترفقہی نوعیت کے نظے ، اور کنیٹی اے سمانوں کو بیشی

عصري نے کہا کہ ابھی سبری نہيں ہوئی ، اس لئے تقریباً بون گھنٹے مزید بہلسله جاری ! ، اور بفضلہ نعالی مفید نا بہت ہوا ،

مغرب کے بعد اسی سجد میں بہنی اجتماع مخا اس سے بھی مختصر خطاب ہوا اور عنا کے بعد بہیں مفصل اردو خطاب کا اعلان تھا جو نقریباً ایک گھنٹے جاری رہا . حاضر سے میں جو حضرات اردو دان نہیں تھے ،ان کے لیے ساتھ ساتھ ایک گوشے میں انگریزی ترجمہ ہونا رہا ۔

اگلادن انوار ظااور ظهر کے بعدا سکا آربوکبیونی سنط کے بال بیں مردول ورتورتوں کا بابر دہ اجتماع دکھا گبا نظا۔ اور اسی روز رات کوعن کا کے بعدا بجہ اور سپر بخطاب نظا۔
اتفان سے بیر کے دن بھی سرکاری نعطبل نفی۔ بیال دسنور بہ سبے کہ حبب فصلبس کھے جانی بین نوسرکاری طور بر بوم تشکر السلام منابا جا تھا۔ اس دوز بھی تین بروگوا منابا جا دیا نظا ،اس بیے اس روز بھی تین بروگوا منابا جا دیا نظا ،اس بیے اس روز بھی تین بروگوا مکے گئے نظے۔

شانی آمرید دریا شہائے متی اور کنی ابیس کمانوں کی سب سے بڑی در ای استہائے متی اور کنی ابیس کمانوں کی سب سے بڑی در ای استہائے اس کا در کا ای استا ( Isna )

کے نام سے مشہور ہے ۔ جناب محد اسٹر آف صاحب اس کی کنیڈا کی شاخ کے چیزیوں یہ اپنی کے ایک دوست جناب بر آویز نیم صاحب نے بہاں سلمانوں کے لیے کا ان کی خریداری کے لیے کا ان کی میں اس کا مرکز بھی ہے ، ہیر کی صبح دس بجے ان دونوں حضرات نے احظر کو دعوت اس اسکیم کے مختلف بہلوؤں برستم عی نقط کنظر سے خور کرنے کے لیے گفتگو کی دعوت دی فقی اور دو بیر کا کھانا بھی وہی نقا ،

امریکی اورکنیڈا میں مکانات کا حصول ایج بہت بڑا مندہ جے حل کرنے کے بیے بہاں جوطرین کا داختیار کیا گیا ہے ،وہ بھی ہے کہ بینک اس غرض کے بیے سودی فرض دیا ہے ، ہوکئی سال کی مذت میں واجب الادامزنا ہے۔ بہال مکان کے کرائے

ا ننے ذبادہ بیں کہ اس سودی قرض کی ، بانہ نسط کی ادائیگی مکان کے کوائے کے قریب قریب بڑھانی سبے اس سنتے لوگ کرائے کے مکانوں میں دشنے سکے بجاستے بنک سے فرض سلے کر مکانات حاصل کر لیتے ہیں اور بنسطیس اوا کرنے دستنے ہیں۔

مسلمانوں بب سے جن لوگوں کو الٹرنعالی سنے دبن کی فکرعطافر مائی ہے ،وہ اس طربت کارسے اس سبے فائدہ نہبر اٹھا سکتے کہ اس طرح انہبر سودی کا روبار ہیں بلوٹ برنا برلٹنا سبے جوحرام سبے ۔

اس صورت حال کے بین نظر برد بزنسیم صاحب نے است اکفتا وال سے اسلامک کوابر بڑویا قرمنگ کار برد بین نظر برد بزنسیم صاحب ایدادارہ فائم کیا ہے جس کامفعد بہ ہے کہ سلمانوں کو سود کے بغیر مکا ات کے حصول کے بلیے کوئی مناسب داستہ مہیا کیا جائے ۔ لیکن جس ایکیم برہ کار بوائین عمل کردی ہے۔ بہاں کے علما نے اسے بھی ناحائز قرار دباہی میں جو سے بھی دباس ہے کہ بارے بین نظر بیا مرمجاس ہیں تھے سے بھی دباس ہے کہ بارے بین نظر بیا مرمجاس ہیں تھے سے بھی سوالات ہوتے دہے ۔ لبذا یہ تحاس اس کے بارے بین نظری کریں کار بورلیش کے ذماراد حضرات سے اس کا طریق کار سمجھ کراس کے بارے بین اینی دائے میش کردں ،

جنانچراحقرصفرت لواكثر محمداسا ملی صاحب ظلیم كی معیت بی ان حضرات كے دفتریں حاصر ہوا، بارہ نبخے ك ان ك قواعد وضوابطا و رمعا لملات كی نفصیل كھنے كے بعد بی اس تیم بر بہنچا كداگر چرفی الوقت منرعی نقط نظرے اسكیم میں متعد خامیاں وود بی ، لیکن ان كا از الرزیاد ذشكل نہیں سبے مبالا خرطے بر ہوا كہ میں كار پورلش كامطبوعہ موا و روعی سائل كا جائزہ نے كركسی اورت ست میں وہ نرمیجا سے بیش كروں جن كے ذریجہ بہن خامیاں دور ہو كیں ، چنا بخر آئندہ بیركی شام كواگلی میں نگ سے كر كے بیمی برخاست ہوگئی ۔

نماز ظهر کے بعد ۱ نیے کمبوٹی سنٹر ہال ویسلے میں اور عننا کے بعد ویس ہی کی مجد بین خطاب ہوا۔ ورمبان کا وقت مفتی محمد بوسعت صاحب کے مکان پرگذرا بھتی محمد بو صاحب گجرات کے ابک مدرسہ سے فارغ انتھیں میں ورانہوں نے جلال آبادیں حضرت نياگرا ابشار

اسی روز احفر کے میز بانول نے دنبا کی مشہور ترب آبشار نباگر آکی میرکا پردگرام رکھا ظا۔ نباگر آٹورنٹو سے تقریباً سواسو کیلومیٹر کے فاصلے پروا قع ہے ، حضرت ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب اور عبدالقادر صاحب ہم سفر تھے - نماز ظہر کے بعد ہم اُور تی سے روا ہوتے ، مٹرکیس نہابت کشادہ اور صاف تقیس ، لیکن ٹریفک کے بچوم کی وجرسے بہ سفر تقریباً دو گئٹے میں سطے ہوا ، نباگر آ ایک تقل شہر ہے اور اسی سے کماد سے وہ شہرہ آفان آئٹا روا قع ہے جو لینے قدرتی میں کے لیا ظ سے دنبا بھر بیں مشہور ہے اور دو نبا کے

اس کوشمة فدرت کی شهرت تو بجین سے شنی ہوتی نفی ملین اس کا دلکش منظر سجے دیجد کا اس کا دلکش منظر سجے دیجد کا اس کا دلکش منظر سجے دیجد کو انسان جیسا خند نتبا دک انتداحی الخالفین بہار انتخت ہے ، بہلی بارنظر نواز ہوا۔ نباگر آ دراصل ایب دریا ہے جو امر کم آب کی جارمختلف فدر نی جیبلوں سے مرکب ب

جن کے طاس کامجموعی رتب دولاکھ ساتھ منہ ارمز نع میل ہے۔ بر دربا اُسر کر اور کنٹیڈ اکے دربان حتر فاصل کا کام بھی کڑنا ہے اور شمال سے جنوب میں بہتا ہوا کنیڈ اکی مشہور تھیں ل وٹمار ہو میں آگڑنا ہے۔

حب منعام بردربان دنیا کے مشہود نرین آ بشار کی شکل اختیاد کی سے ، وہ ں اسس كراسة بن الك نها بن كرا اورطويل وعريض الدحائل بركيا سد، اورحب برديا ا کید دسیع رفیے میں زوروننورسے بہنا ہوااس نا سے کے کنا بسے بنیچا ہے تو اس کے پانی کا زبردست دبلا انتہائی تیزرنقاری کے سانھ اس نا سے بی گرنا ہے اوراس طرح پورے کا بورا دربا ایک ا بنناری سکل اختبار کراتما ہے اس ماسے کامغربی سرا کفیڈا بب سے اور اس کی شکل گھوڑ ہے کے نعل کی سے اس سے اس کو ( Horseshoe Falls ) يبطيعين انعلى آبشار" كهاجانا سد اورورباكا بمنتر حصة بيس سن اليه برگراست وسرى طرف ببهال سے مشکل ایک فرلا بھے فاصعے برائے کاجنوبی کنارا امریکہ ہیں ہے اور بانی کا باتی ا نده حصد جکرکا شے کراس کنار سے سے پنچے گزنا ہے جسے امریکی آبٹار کہا جانا سے ۔ كَنْبَيْدًا كَا "نعلى آبننا د" ملالى نصف وانرے كى شكل ببہے -اس نصف وائرے كافطردوبزار جيسوفيدس -اورناك كيسطح سياس كى اوسنيانى ايك سوباسط فيث سے گو ایاں سے دریا کا بیشتر انی نصف دائرسے کی سکل میں بچاس میٹرسے زائد کی لندی ے الع میں گراہے میں کا شوردورسے سانی دنیا ہے اوراس کی اڑنی ہوئی جھینی نانے كى تخلى سطح سے بلند بوكر در باكى اصل سطح سسے بھى او كنى حلى جاتى ہيں اوران چھيندوں كى وجم سع بروفت أبشار كم ساسن ابب سفيد بادل حركت كونا نظراً نا سبع مكها جا اسي كريال سے یانی اکروڑ گئین فی منط کے حماب سے گرتا ہے ، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بانی کا به زبر دسنت بیلاب اس جگه کروڈوں سال سے اسی زورشور کے ساتھ گردیا ہے ، لیکن بہ قادر كاعجيب كرشمه سيدكه نلسفاكا وه كناره جهال سيديد للكعول أن ياني اس خوفناك وبالضكالظ گرناہے، لاکھول صدبول سے اس کا صرف جند فنیط حصّہ اب کے گھیس کر چھڑ سکا ہے التي جون كانول قائم سبه . فنسار لمك الله احسن المخالفسين -

بہاں آبشاد کا نظارہ کرنے کے بینے ابک طوبل بولی اور اس کے کما سے ایک فٹ پانھ ہے ۔ جونعلی آبشار کے دیا نے سے بغروع ہوکر نانے کے ساتھ ساتھ دو زیک میں گئی ہے ۔ بہاں سے کھوٹے ہوکر جنوب کی طرف سے دریا کا سفرا ور کھرا جا تک الملے بی گرنے کا نظارہ آننا دلفریب اور سحور ٹن سے کہ انسان اس میں محو ہوکر رہ جانا ہے ۔ بھراس مولک کے بنیجے سے ابک سر بھگ نکا لی گئی ہے جو المدے کی اس نجی سطح بھک لے جاتی ہے جہاں کر بہ دیو بہلک دریا گراہے ، وہاں ایک بلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ برسانی بہن کر بہ دیو بہلک دریا گراہے ، وہاں ایک بلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ برسانی بہن کر بہ نشادے لینے سامنے گرنے کا نظارہ کرنے ہیں ۔ برسانی بہنیا اس بیے ضروری ہے کہ دریا کی طوفانی جینیٹوں سے بجاز اس کے بغیر ممکن نہیں ،

پھراس نا ہے کے کا نے کا اے کا اے کا اے کا اے کا اے مرک پرمشرق کی طرف چلیں تو کچے زورجل کو نالے جوبی کا اسے برامری آ بشاد گرتا ہوا نظر آ ناہے ، برآ بشار سیدھا ہے ، اس کا عرض کی ہزار فریٹ ہے اور یہ ایک سو مطر سطے فیٹ کی بندی سے نالے بیں گرتا ہے ۔ اس کی چوڑائی بھی کنیڈین آ بشار ہے مقابط ہیں کم ہے اور سیدھا گرنے کی وجہ سے پانی کی مقداد اور اس کے بہاد کا دوزھی آ ننازیادہ نہیں ہے ۔ لہٰذا دہ کمنیڈ آ کے "نعلی آ بشار" کے مفاطع ہیں ماند معلوم بونا ہے۔ کچوا ورمشرق ہیں جیلیں تو نالے کے اوپر ایک خوبصورت کیل نبا یا گیا ہے جو معلوم بونا ہے۔ کچوا اور امریخ کو ملانا ہے ، اس کیل کے بیچوں بیچ امیگریش پوسطے بنی ہرتی ہے ۔ اور اگر پاسپورٹ ساتھ ہو تو اس کیل کے بیچوں بیچ امیگریش پوسطے بنی ہرتی ہے ۔ اور اگر پاسپورٹ ساتھ ہو تو اس کیل کے بیچوں بیچ امیگریش پوسطے بنی ہرتی ہے ۔ اور اگر پاسپورٹ ساتھ ہو تو اس کیل کے بیچوں بیچ امریکہ کے شیاح کنیڈ آ کا حسمہ اور کنیڈل کے اور اگر پاسپورٹ ساتھ ہو تو اس کیل کے بیچوں بیچ امریکہ کا حصمہ اور کنیڈل کے سیاح امریکہ کا حصمہ اور کنیڈل کے اس کے در بیے امریکہ کا حصمہ دیکھنے کے لیے ہمائے ہیں ۔

آبنار کے شمال میں نباگرآئی نفر بھے سے لطف اندوز ہونے کے بیے بڑے جبین بارک ، رہائش گا بیں ، رسبتوران اور تفریحات کے بہنے سے مراکز بیں ۔ اوراسی وجبسے اس جگہ کو دنیا کی حیین نرین نفر بھ گاہ قرار دیا جاتا ہے ، جہاں لوگ کئی کئی ہفتے گذارتے بین کی اس جگہ کو دنیا کی حیین نرین نفر بھے گاہ قرار دیا جاتا ہے ، جہاں لوگ کئی کئی ہفتے گذارتے بین کی اس وقت موسے تھے ، اوراسی بنا برہم جیے لیکن اس جے جھے دفت گذار سکے ، ورید ہجوم کے زمانے بیں بھاں جو طوفان بھیزی لوگ بہاں اطبینان سے جھے دفت گذار سکے ، ورید ہجوم کے زمانے بیں بھاں جو طوفان بھیزی

بربا ،وناست سى موجودگى بى بيال زباده كلى رامشكل موجا است.

بہیں برای بین کا بٹرسروں عی سے جو مبلی کا بٹرے فریعے علانے کی برکراتی ہے۔ ہمارے دہنا عبدالفا آدر جیل صاحب نے اصرار کر کے ہمیں اس بیلی کا بٹر بین بھی سوار کردیا واس بیں با بھٹ کے علاوہ جارا فراد کے بیٹے کی گنجائش ہے بین ہم ہی بی اس بی اور دیا واس بی سواد ہوئے ایر بیلی کا بٹر کی سواری کا بہلا اتفاق تفا جو کھر سے کھڑے فضا میں بلند ہو گیا اور تقریباً دس منظ کا بٹر کی سواری کا بہلا اتفاق تفا جو کھر سے کھڑے فضا بیس بلند ہو گیا اور تقریباً دس منظ کی بیا گرآ آ بٹارا وراس کے ملحق علاقوں بر برواز کرتار کی بہاں سے نباگر آ دربا، دونوں آبٹاروں وار آمریکہ اور کنبر آ اے ملحقہ سنرہ فرادوں کا منظر وافعنہ آنا دہکش تفاکر زمین سے اس کا ملطف محسوس نہیں ہوسکتا۔

ہرکیف ایر شہرة آفاق آبشار جو دنیا کے عجائب بین شادم والہ اور می گنہرت بھیں سے سنتے آئے تھے ، آج اس کی سیر رقری فرد مطف رہی والد نظالی نے جب دنیا میں ابلے حبین نظالی بیدا فرائے بیں نوح بت کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا جس کے بار میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیاد شاد نفل فرا باہے کہ :

میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیاد شاد نفل فرا باہے کہ :

میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیاد شاد نفل فرا باہے کہ :

میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والم نے اللہ نفائی کا بیاد کی بی جنہیں کسی اور کسی بنٹر کے دل بیں ان کا تصور کی نہیں گذرا ۔

ان کا تصور کی نہیں گذرا ۔

ہم نے نماز مغرب آبتار کے سامنے ایک سبزہ ذار میں اوا کی غروب آفتا ہے بعد است دریا ہوت اور برایک فریبی اور سے مختلف رنگوں کی روشندیاں محالی جاتی ہیں جن سے دریا ابتداروں اور ملحقہ علا قول کا منظر اور زیادہ حبین ہموجا نا ہے، بیکن اس روز کسی وحسیم روشندیاں بند تقدیں ہم نماز مغرب کے بعد دالی سے والیس ٹور تیوروانہ ہوگئے ، انگلے دی زیادہ تر فیام گاہ پر ہی رہا ہوا ، و دمخصوص نسستیں تفییں جن میں مختلف صلقہ یائے خیال کے حضرات سے ملافات اور مسائل پر گفت گئے ہم تی دہی ۔

سائٹسس سنگر معران کیم رہیع لاقل کشکارہ کو صبح سے بارہ بھے بک قبام گاہ ہری ملافاتوں کاسلسار الم ۱۲۰ ایج ہما سے میز مان احمد داؤ دصاحب ٹورنٹو کے سائنس شطر ہے گئے ۔ ببعم کے لئے سائنسی معلومات اور سائنسی نظام ہروں کا بڑا عظیم انشان مرکز ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا عیر ہیں منفر دسے ۔

بمرکز ایک و بع دع رہے جارمز له عمارت بیں دافع ہے اور اس کے تمام حصوں کو ایک بُورادن صرف کر کے دیکھنا بھی ممکن تنبس ہے بہم نے تفریباً چار گھنٹے بہاں گذار ہے اور مشکل اس کا نصف حصتہ سرمری انداز بیں دیجھ باتے ۔ اس مرکز میں سائنسے مختلف شعبوں کی معلومات کو نقشوں ، کمپیوٹروں ، الات کے علی استعمال اور منطا ہروں کے بیجے سمجھا یا جاتا ہے ۔

بہلی منزل بر تو تعید میں ابک شعبہ ابھم سے تعیق ہے جس میں اپھم کی دربافت اور
اس کی خصوصیا ن وغیرہ دکھائی گئی ہیں۔ دوسرا ٹیکنالوجی کے زیرعوان ہے جس میں مختلف
الات اور شیول کا استعمال دکھایا گیا ہے ۔ تبیہ امواصلات سے سعلق ہے جس میں مختلف
وسائل سفر کے بالے بہم علومات فراہم کی گئی ہیں ، بہی تخاسائلس کی کمائش ہے جس میں مختلف
مائلس فرکے بالے بہم علومات فراہم کی گئی ہیں ، بہی تخاسائلس کی کمائش ہے جس میں مختلف
مائلس فراک کے فرریعے اور اور روشنی وغیرہ بیدا کرنے کے مختلف کھیل دکھے گئے ہیں ،
پانچواں شعبہ رسل ورسائل کا ہے جس بیں مجیلے حقید از ندگی سے تعیق ہے جس میں جوانات کی دلیجیہ مظاہرے دکھائے گئے ہیں ، جیلے احقید از ندگی شے تعیق ہے جس میں جوانات کی دلیے مظاہرے کا ہے بوز بین از انداز ہوتی ہیں اکھوال حصد کرتے ہیں ، ساتواں شعبہ اُن وکو کا رسے میں دلیے ہیں اور نوال حصد اور نوال حصد اور نوال حصد اور نوال حصد کو ایک بارے میں دلیے ہیں علومات فراہم کی گئی ہیں ، مثلاً پورکا کا کا ایک ماڈل بنا کو دکھا باگیا ہے کہ ایسے میں دلیے سے موں دات بیدا ہونے کا منظر دکھا باگیا ہے کہ اس میں جا اور نوال کا تعیق واضح کیا گیا ہے کہ اس میں جا اس میں میں جوری کا تعیق واضح کیا گیا ہے مورد کی دوشنی سے دن دات بیدا ہونے کا منظر دکھا باگیا ہے دورن کی دوشنی سے دن دات بیدا ہونے کا منظر دکھا باگیا کا دورن کی دوشنی سے دن دات بیدا ہونے کا منظر دکھا باگیا کا دورن کی دوشنی سے دن دات بیدا ہونے کا منظر دکھا باگیا ہے کہ اس میں بیا ہونے کا کا منظر دکھا باگیا

ہے اسی طرح مختلف تیاروں کے نمونے دکھائے گئے ہیں جا نرکے سفروغیرہ کے باک میں

معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

اسی منزل بر ایک حقد مالے کیول او molecule )کے بارے بی ہے حس مبی مختلف اسنسیا کے مالے کیول اوران کے خواص کا منظام ہرہ کرا یا جا آ اہے جہیں ا کے حصے میں بیز رشعاعوں کی مائش کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص فنم کی شعاع ہے جس سے آج کے دورمی بہت سے کام لئے جا رہے ہی ہماں "کے دورمی بہت سے کام لئے جا رہے ہی کہتا ا كيا جاريا ہے . بيشعاع زلكين جيزيما تذكر في ہے سكن سفيديا ہے ذلك استيا بر اثرانداز نہیں ہونی۔ یہاں انہوں نے اس کا مطاہرہ کوا یا کہ ایک رنگین غبارے ہر سے شعاع ڈوالی گئی تو ده بھٹ گبا ، بھرسفیدغبارے بر دہی شعاع ڈالی دہ اپنی حبگہ صبحیح دسا کم رہا ، بھر مفید غیائے کے اندر ایک سُرخ غیارہ رکد کر اس برشعاع ڈالی گئی تو ہے حبرت انجر منظر نظرًا باكداندركا شرح غباره بجبط كبا ، اوربام كاسفيدغباره ببحح وسالم راع . اسىمنزل برزمين اوراس بربيدا ہونے والى مختلف غذاؤں سے بارسيم علوما فراہم کی گئی میں ۔ باتی دومنزلیں زیادہ تر نمائش گا ہوں اوراجتا عائے اوروفا تروغیرہ میں

استعال موتى بين.

جِارِ گُفنے اس سائنسی مرکز میں بیک جھیکنے گذر گئے بیاں اندازہ ہونا ہے کاللہ تعالی نداس كأننات مين ابني قدرن كامله سے كيا كيا عجائب بيدا ذوائے مين واورانسا ن وعقل م فراورمت وترسر کیسی نوننی عطافر مائی میں جن کے ندسیے وہ ان عجائب تدرت کی دربا اوران کے استعال کا طریقیمعلوم کرا ہے اوروہ ہزار یا سال سے اس کام بین صورف ہے ليكن الحيى كداس كائنات كاكرور وال صفيحي وريا فت بنيس كرسكا - فتب ولك المله احسر الخالفان

بہاں سے فارغ ہونے ہوئے عصر کا وفت تنگ ہونے والا نھا ہم نے بہیں بر باجاعت نمازعصراداكي اسى روز مجھے مانٹر يال روانه موما نخيا، جبا بجہ قبام گاہ بہنچنے کے بعد فوراً ہی ابتر اورٹ روانہ ہوگیا-مانسطر مال مي

رات مے آتھ بے جہاز مانظر ال کے لیے روانہ ہواا درایک گھنے کے سفر کے

بعدمانطر آبل ببنجا منطر آبال کنید آکا دوسرا براشهرب اوراس کے جنوبی مشرقی صوب کیو بیگر رکے بیجوں بیج ایک سع و کیو بیگر رک بیجوں بیج ایک سع و عرب دریا سینٹ لازنس بہتا ہے جس کا پاف بہاں ایک میل باس سے بھی ڈائڈ ہے بیوریا مانٹر آبل کو بحر اوقیانوس سے ملائا ہے اوراسی دریا برکنید آباکی اہم نزین بندرگاہ بیوریا مانٹر آبل کو بحر اوقیانوس سے ملائا ہے اوراسی دریا برکنید آباکی اہم نزین بندرگاہ بی دریا ان وسیع وعرب اورائی اور گراہے کہاس بی بڑے براے جہاز آرام سے می وافع ہے دریا آنا وسیع وعرب اورائی اور گراہے کہاس بی بڑے براے جہاز آرام سے می واقع ہی دریا آبال وسیع وعرب اورائی اور گراہے کہاں بی بڑے ہی دریا آبال وسیع وعرب اورائی اور گراہے کہاں بی بڑے ہی۔

کیو بیک صوبہ کی بیشتر آبادی فر اللے ہے اسی لیے بیاں کی مرکاری زمان بھی فرانسیسی ہے۔ فرانسیسی ہے۔

دات نو بج بین انگریال امبر لورٹ براتر انواحقرکے میز بان جناب سمیع اللہ دیا بہ اور مہاں کے اسلامک سنظر کے صدر حناب محمد میں صاحب وغیرہ استقبال کے بلے موجود تھے ۔ نیام جناب محمد صدبین صاحب کے مکان بر بہا ۔ اگلادن حمیم نظا اور حمیم کی مازاحقر کو اسلامک سنظر بیس برطانی تنی ایکن مبری خوابئن کے مطابق میز بانوں نے حمیم سے سیلے مبلک کو اسلامک سنظر بیس برطانی تنی ایکن مبری خوابئن کے مطابق میز بانوں نے حمیم اللہ صاحب مجھے مبلک کو نیورٹی دکھانے کا بروگرام رکھا تھا ، جبالنجہ ہے ہے کہ نے بہت میں اللہ صاحب مجھے مبلک کو نیورٹی دکھانے کا بروگرام رکھا تھا ، جبالنجہ ہے ہے کہ نے بہت میں اللہ صاحب مجھے مبلک کو نیورٹی دکھانے کا بروگرام رکھا تھا ، جبالنجہ ہے ہے تو برب سمیع اللہ صاحب مجھے مبلک کے لیے آگئے ۔

## ميككل يونيورسني

مانٹر آیل میں کئی بڑی بونیور شبال میں اجن میں سے بعض کی ربان اگر بڑی ورافین کی فر انجے ہے لیکن کیکل یو نیور سی سے احفر کی دلجیبی کی وجہ بہتھی کہ اس بونیور سی کا اسلامی علوم کا شعبہ و نیا بھر میں منہ ورہ ہے عمر عوال رکے ندوم سنہ ورست نیور سی سے بیدا ہوئے اور بہت سے معلمال سکالر بھی بہاں سے اسلامی علوم میں ڈاکٹر بیط کی ڈ گری صاصل مرکے فنی محدوس کر نے میں بڑا نیے عالم اسلام کے بہت سے سی در بیند مستنب ہوست و بیدا ہوئے ہیں ،

مبكل يونيور سطى فدم مانتم بال شهرك تنجان أباد عالى في بن وافع ب جمع ك

وقت اتنا منیس تفاکه بهاب کے نظام و نصاب کانفسیلی جائزہ لیا جاسی اس بیمیس نے بہتے ہیاں کی اسلامی علوم کی لائبر رہی دیجنے کو زجیج دی کیونکومشہور یہ ہے کہ برلائبر رہی دیجنے کو زجیج دی کیونکومشہور یہ ہے کہ برلائبر رہی رہائم امریکی ہے ، امریکی میں اسلامی علوم کی سے بڑی لائبر رہی ہے ،

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لائبر بری میں اسلامی علوم کی کتابوں کا بڑا گوالقداد خیرہ موجود ہے کتابوں کی کل تعداد تو ہے ہزار ہے ، دنیا بھر سے نظریباً نوشو مجلات ورسائل کاریکا دو محفوظ ہے اور ۳۳ مجلات اِ فاعد گی سے آئے ہیں۔ 18 مخطوطات بھی ہیں کتا بوں میں فدیم نزین مخطوط علامہ خیالی گی منرح العندا مذالنسفیۃ کا جے جو الحق میں کھیا گیا اور مطبوعہ تنابوں میں فدیم نزین وہ سولہ کتابیں میں جو اشغیق کی ہے موجد الراہم منظر قر اور مطبوعہ تنابوں میں فدیم نزین نور دو الفاد جیلانی رحمۃ الدا میں برلس کے موجد الراہم منظر قر کا ایک قدیم نزین نور دو اول میں اس کے علاوہ خطاطی کا ایک قدیم نزین نور دو اول کا کا بھی جو حضرت شنج عبدالفاد رجیلانی رحمۃ الدا ماہی کی طرف منسوب ہے ۔

کتابوں کے دخائر مبرع کی، فارسی ، اُردو ترکی ، اگریری ، فرانبی اور حربی رابول
میں اسلامی علوم کی اہم کتا ہیں ننا مل ہیں اور اگر اس کا انتظام میسی ہوتو ہدا کر نفیس کر نہا نہ ہیں اور اگر اس کا انتظام میسی ہوتو ہدا کر نفیس کر نہا نہ ہے ، ہم نے دور دور سے بڑی شہرت مئی کلی کا مختی کہ مغربی ممالک میں کتب خانوں کی ترتیب تنسیق مثالی انداز کی بمونی ہے اور اس کی وجہ سے کتابول کی تلاش کوئی سئار نہیں رہی اسسس انہ بری کے ایسے میں بھی فیاس بھی فیا اور میت سے وہ لوگ ہو میہاں سے بڑھ کر جانے ہیں اس نفید میں نوی ہوئے آئے ہیں ، اس کند بریب کی بھی نعربی کی بھی نعربی کے دور وی اجد جیسا خدہ بریش دنیان برا گیا کہ ہ

بہن شور سنتے تھے بہلو ہیں دل کا جو جبرانو اک قطب رہ نحلا

کا بھی ہیں حال نفا، اور بھر شروع سے آخر کمداور کی منزل کی نمام المار بال جھانے کے بعدا مرازہ ہواکہ ابن خانہ ہمہ آفتا ب است و فقر کی کنابوں کے ساکھ تاریخ کی تفہر کے ساکھ رجال کی حدیث کے ساکھ خلیفے کی ، کلام کے ساکھ حجز افیہ کی کنابیں البی گرد می درکھی بیں کہ بین کہ درکھی درجہ بندی کے کسی ذاو بے سے کوئی جواز نظر منبیں آتا ۔

بین بین ایک مروحه کیشلاگی صورت بین ایک رحیطری صورت بین اور ایک کیبیوٹرین کچید بین بین اور ایک کیبیوٹرین کچید کا اور کیبیوٹرین کچید کا اور ایک کیبیوٹرین کچید کا اور کچید کا اور ایک کیبیوٹرین کچید کا اور پر بینہ سکا نا منکل ہے کہ کمن قسم کی کئی کہاں تلاش کی جا بین : بین نے بیعلوم کرنا جا ایک فقہ کے تخت کون کونسی کتب موجود بین تو فقہ با اس سے مانا گھیا کوئی عنوان تینوں فہرستوں میں سے کہیں بنیں نفا ، جو فاتون کتابوں کی ناکش میں مدد مینے پر ما مور کتیس ان کو بدھی معلوم کہیں بنیں نفا ، جو فاتون کتابوں کی ناکش میں مدد مینے پر ما مور کتیس ، ان کو بدھی معلوم کنیں بنیں نفا ، جو فاتون کتابوں کی ناکش میں مدد مینے پر ما مور کتیس ، ان کو بدھی معلوم کنیں میں نفتہ "کا کوئی عنوان مونا جا ہیتے ۔

بالآخر بین اس معتے کے حل کے بیے لائبریری کے انتظامی سرباہ کے باس گیا ۔ مسلط الیم کا سک لائبریری کے نتظم اعلیٰ بین اور بڑھے خلیات اور لنسادانسان بین ، انہوں نے نشان دہی کی کہ فقہ کا موضوع کیمیوٹر بین اسلامک لا "کے زیرعنوان موجود ہے ، پھرائہوں نے نود کیمیوٹر میں بیموضوع نکال کر دکھا با اب بین نے اس کے ذبی عنوا نات، دیجھے رسب سے بہلا ذبی عنوان "الفروسیہ، نظر آ اجس میں علامہ ابن فیم کی مشہور کتاب "الفروسیہ کو درج تھی ، اب بیسمجو میں خا سکا کہ درجہ بندی کرنے والے نے فقہ میں سب سے بہلا آئم عنوان ورج تھی ، اب بیسمجو میں خا سکا کہ درجہ بندی کرنے والے نے فقہ میں سب سے بہلا آئم عنوان گردسیہ کو درجہ بندی کرنے بارس کے مشرائیم کا سکت سے اس کی دحم پوچی توان گوفروسیہ کو کس نبیا دیر فرار دیا بمیں نے مشرائیم کا سکت سے اس کی دحم پوچی توان کوفروسیہ کا ملک سے کتب خانے کی بے ترقیبی کی دجہ پوچی توانہوں نے اول تو مختلف ناکا فی جوانی دیتے ، لیکن ہالک خوصی خوان کی درجہ بندی کی دی درجہ بندی کی دی درجہ بندی کی درجہ

زبادہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں کی بنیاد بر بھی ، مثلاً مصر بیں مکھی ہوئی کتابیں ایک حاکہ ننام کی دوسری حاکم، وعلی ہزاالقیاس -

بعد میں لائبریری کے منظین نے اس سیم کو بدل کرلائبریری آف کا گریس کی ایم برکرنا چا یا ،لکن عملاً وہ بھی پوری طرح انتسبار نہ کی جاسکی ، اور نتیج اس بے نزیم کی صورت میں ظام رہوا ۔

بیسنے مٹر ایجم کا سک کو تبایا کہ ہما ہے والا العلوم کا کتب فانہ اگر جبر کما ہوں کی تعداد
کے لحاظ سے آب کے کتب فائے سے نصف کے قریب ہے دابینی فوت سے ہزار کے بہجائے تقریباً
بہاس مزاد کتا بیں ) میکن الحمد لللہ نز تیب اور درجہ بندی الیبی ہے کہ کتا بی المختص بی المستس بی ایک آدھ منٹ سے زیادہ دقت صرف بیس مؤتا ، اور سرموضوع کی کتا بیں ابنی منطقی ترتیب
کے ساتھ متما میں ۔

بہرکبین الگراس کتب فانے کی نرتیب بہنر ہوتو بلاشہ یہ ذخیرہ کنب کے لحاظ سے ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوکتب سنعار میں دی جائی اللہ اور اسا تذہ کوکتب سنعار بھی دی جائی ہیں وادر اللہ جولوگ فیس ادا کر کے ممبرین جائیں ان کوبھی کما ہیں جب ادی کی جاتی ہیں.

کا بین متعاد دہنے کے بیان کی بین تعین کی گئی ہیں۔ بہبات م کی کتب زبادہ سے
زبادہ دو ہفتے کے سنعادی جاسکتی ہیں ، دوسری قسم کی کتا ہیں دودن کے سنے بی جاسکتی ہیں ۔
دسالوں کے محب لدفائل صرف دات بعر کے بیے جاری کئے جاتے ہیں ، باتی کتا ہیں صرف
لا ہر رہی ہیں بیٹھی جاسکتی ہیں ، باہر بہبیں بے جہتے جاسکتیں ۔ مفردہ وقت پر کتا ہیں ایس
نہوں نوجر ما ندعا مدکیا جاتا ہے ۔

کتب فلنے کے ابعدادا رے کے مراسی نتیج میں کئی جانا ہوا، دنت کی کئی ہاعث ادا ہے کا نطاع ابرری طرح سمجھنے کا نوموقع بہنبی تھا۔ سکین مراسی موضوعات کا ابر سمرسری فاکرسا سے آبا۔ ایم اے اور بی اسی فی جاعقوں میں مختلف موسوعات کے علاوہ عربی زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دوسری زبان اور اس کے ساتھ عالم اسلام کی کسی ایک دونوں زبا فوں کوسکھنا بھی ہے ورب

ہے۔ اور کی جماعتوں ہیں مندوج ذیل موضوعات کی تدریس نصاب ہیں شامل ہے: دار مشرق وصطلی کی تاریخ (۲) ہیسویں صدی کے عربی بلات افکا داس اسلم ہندونان کی تاریخ (۲) ہیسویں صدی کے عربی برت طبتہ ، عقائد ، اعمال ورادروں کی تاریخ (۲) اسلامی روایت جس میں فرآن کرم ، سبرت طبتہ ، عقائد ، اعمال ورادروں کا تاریخ (۲) واسلامی تہذیب کے تاریخ (۲) اسلامی افرادی کا قاطیوں کی تاریخ (۱) فرون متوسط میں اسلامی نہذیب کی تاریخ (۸) اسلامی افکار کا درقا کا جائزہ اس کے علادہ تفہر فرآن ، اسلامی فلفے ، اسلامی اصول فقہ، تصوف شیعا فکار اتحا بیل فکرا وراد دب عرب ، ایرآن اور باکتان بی اسلامی ارتقا ، احیا براسلام کی نخر کیس ، بنسیاد فکرا وراد دب عرب ، ایرآن اور باکتان بی اسلامی ارتقا ، احیا براسلام کی نخر کیس ، بنسیاد فکرا وراد دب عرب ، ایرآن اور باکتان بی اصلامی ارتقا ، احیا براسلام کی نخر کیس ، بنسیاد برستی کی تخر کیب مسلمان ملکوں میں سعاجی اور محاشی تغیر ان جیبے موضوعات بھی تعلیم کے مختلف مراحل میں نشامل نصاب ہیں ۔

بربات توداضح سى بے كداس ادارے كامقصدا سلام كودبن برحق سمجھ كراسسىكى مدابات وتعلیمات سے استفادہ نہیں ہے۔ جنانجہ بہاں اسا تدہ کی بیشز نعداد غیرسلموں برشمل بد ،جنبول نے اپنی تحقیق وجسنجو کاموضوع اسلام اورسلمانوں کو بنا با سے وروہ ردزانداسلامی علوم کے سمندرمین عوطے لگانے کے باوجوداس سے اپنے ہونطے بھی رہنیں كرسكي وافعه توب سبع كم مغرب مبن اسلام برزلبيرج " كمن والے ان اواروں كا ال مقصد اسلام اورم المانوں کے بارے میں علومات مصل کرے اسلام کے بار بیس کوک و شبها نشرك ببج بوناا ورمسلمان ملكول مبرمغربي مفاوات كالتحفظ كرسنه والول كوعلمي مبخببار فرائم كرناسيد اور اكر ببت زباده وفن كما في سے كام لياجاتے نوعلم براتے علم سيد. اور بيس سے بر بات داضح ہوتی ہے کہ علم برائے علم" جومحص " جاننے" کی فذرک محدودره كو" ماننے" اور تھيكنے "سے الشناہو،انسان كوكوئي فائدہ نہيں بہنجانا اليالم كائنان بسب عن زباده البس كوحاصل بد المكن وه أسع كفر" ا ورُحبتم" سع بهی نهیں سیا اور جوعلم انسان کو لینے خالق و مالک بک بہنجا کر اُسے ایمان کو فیسب نه كرسك . أس بر خوا ه مرغوب كن و گرول كا كبسا دلفر بب خول جرا ها موا بؤ كارزار حيا بیں وہ انسان کے کسی کام کا نہیں۔

اور ہیں سے بر بہت جیا ہے کہ فران کرم جیسی کتاب برابت بھی اگر سینے بس طلب خی"کی کسک بیدا کئے بغیر بڑھی جاتے نوالنان کو مرابت نہیں بہیجاتی، بلکہ اگر ظلب حق کے بچائے دِل میں اسکدیار اور منو درائی " بہوتو اسی کتاب سے مدابت کے بجائے گمراہی حصے بیں آئی ہے اور انسان منزل کا بنہ مال کرنے کے بجاتے اپنی فکری اور عملی ہواہ ردى مب اور بخنه موحانا ہے . خود قرآن كرم نے فر مابا ہے. يُضلّ به كشيرا و ببهدى به كثيراً التُدتعاليٰ اس الله على ورب بهت سول كو كمراه كرنا اور بهت سول كو بدایت دنیا ہے. متنشر فنبن كان ادارول كامنفصدا ورخوا وتجديبو الكبن طلب حق نهنب سياور اسی کانتیجہ ہے کہ وہ دن دان زائ فر آن وسنٹ کا منتخارر کھنے کے باوجود اس کے حقیقی ٹوسے محروم بین اورمقام عبرت سے کہ کفر کک کی طلمتوں سے سجات مال منبی کرسکے . بیکن اس سے زباوہ عبر نناک مسلمان ملکوں کا ببطرز فکرہے کہ برمب کچود مکھنے کے با وجود انہوں نے اسلامی علوم کے بالے میں بھی انہی اداروں کی ڈاگر بوں کو لینے معامنر سے بين برا اوسنجامفة مے ركھا ہے اورسلمانوں كوهبى مجبور كردكھا ہے كداكر مركارى سطح إسلامى علوم بس ابنی قابلین منوانی بے نواہی اوارد سب پڑھ کر آؤ ، اور اُن بوگوں کے معبار ہے بور کے انروجوان اسلامی علوم سے ایمان اور عمل صالح کی دولت مال کرنا نہیں جا سننے گویا اسلام کابھی و ہی علم مختبر ہے جی اسلام کی مخفانیت سے الکارکونے والے بینفیر کم صبحے قرارد میں مذمنی علامی اور عبرت کے دبوالبین کی برانتہا ہے جو آج بہت سے مسلم ملکول میں آیا۔ فیشن سنی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد بردی اوردین کےعلوم میں مہارت و قابلین کو جا سجا جا را ہے اوران سے کوئی برکتے والاموجود تہیں کہ ہے كر مك نا دان! طواف تمع سے آزادم اپنی مبنتی کے تحلی زار میں ہے بار ہو برکیف! استنفران کی سخر کیا ، اس کے منفا صدا دراس کے طریق کا دیم نیمبرہ

ابجرستنقل موضوع ہے جس کی تفصیلات سے اس سفر نلسے کو اجھل نہیں کیا جاسکتا

ابجر منتقل موضوع ہے جس کی تفصیلات سے اس سفر نلسے کے دوران دائی د ماغ پر جھپاتے ہے۔

اب جمعه کا دفت فریب نفا، بہاں سے ہم مائٹر بال کی مرکزی سجہ سمبرالاسلام بہنچ ہوں اسلا کہ سنٹر کے نام سے منہور ہے ۔ بہاں پہلے دس منسٹ ار دو میں احفر کا خطاب ہوا، بجرای کا ضلاصہ احقر لنے عربی خطبے میں عرض کیا ۔ نماز حمیمہ کے بعد مرکز کا معاشف ہوا مانت اللہ یہ بڑی اجھی سے دور مرکز کا انتظام بھی وار معرب ممالک کے مسلمان بل جبل کیا جوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور مرکز کا انتظام بھی ور دور میں ممالک کے مسلمان بل جبل کرانجام دبتے ہیں۔

کرانجام دبتے ہیں

اسی روزمغرب کے بعد ولسیٹ آئی لینڈ کی اہمیسی بسی ہم مفصل تغریر ہوئی ، نحا تین بھی بروے کے انتظام کے سابھ موجود تھیں اور تقریر کے بعد دبر تک سوال جواب

كالجفى سلسلەرلى .

اگلےدن صبح ۱۰ بجے احقر کی فیام گاہ بینی جناب محدصدیق صاحب کی نبام گاہ ہی ہے۔ سوال دجواب کی ابک نشست تفی حس میں مختلفت حلفتہ یائے خیال کے حضرات سے خاصی بڑی تورادیں دلجیبی کے ساتھ منٹرکت کی اورسلسد ۱۲ نیچے دن بک حباری رہا ۔

## معبدالرسن بالاسلامي

بارہ نبیح ہم مانٹر آبال سے نقریباً سوکیلومبٹر کے فاصلے پر ابک شہر کو رَن وال روم نبیح ہم مانٹر آبال سے نواز ہوئے ۔ بہاں ایک دبنی مدرسہ معہدالر شدالاسلای کے نام سے فائم ہے ۔ اسے دبیھنا اور و بال کے حضرات سے منام نصوری نفا تقت ریباً ویرا کے مضارت سے منام نفام ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں مدرسہ ایک وربائے کا اسے بڑے نفا منام پر واقع ہے ۔ ما نئا اللہ مدرسے کو بھری وسیع زمین ملی ہوئی ہے اور ایک بہت بری مارت جو پہلے کسی میں بیت سے ساتھ سے دامول میں میں میں ہوئی ہے اور ایک بہت وراک میں میں میں ہوئی ہے اور ایک بہت وراک میں میں میں میں ہوئی ہے اور ایک بہت وراک میں میں میں میں ہوئی ہے اور ایک بہت وراک میں میں میں میں ہوئی ہے اور ایک بہت وراک میں میں میں میں ہوئی ہے ۔

مدرس كمهتم مولانام ظهرعالم صاحب مررسه ظام العلوم مهار نيورك وع المحصيل ہیں جفرت شیخ الحدمیث مولا نامحدز کر یاصاحب قدس سرہ کے دل میں بہرٹر ہے تھی کہ كوتى عالم دين تراعظم امرتكم كوا بنامتنقربنا كروبال دبن كي نعليم دينينج كافريصيه انجام ديس اورونال كوتى البيااداره مست مم كريس جو السسس علانفے كى خورمات كے مطابق نه صرف بحل کی دبنی نعلیم کا انتظام کرسے ، بلکه دفت دفت اسلیے علماً تبارکرسے جوام کیے میں سلمانوں كى دېنى صروريايند، بودى كرمكيى - اس غرين سكه بيد ابسنه مولادا منظهرعالم صاصيكانتخاب كبااورانهبي كنبيثر البصحنه كاانتظام خرمابا ومولانا حبب كتنبيرا أكرا تزسيه نوال كي بهار كوني خاص وا قفینت نبیس تفی - انگریزی زبان سے بھی واقف نبیس تھے - اس بلیا نبدا بیس بڑی قربا نیوں کے معاکمتے وقت گذادا . ہیہاں کک کئی دوز ٹک ائٹر بودھ ہی پر پھوسے بہاسے پڑے سے بیان الا فرحضرت شیخ الحدیث صاحب قدس رہ کے دل کی نوب ا درمولاناکی خربانیاں رنگ لائیں ،ا ورائٹرنعائی نے غیب سے مدوفرمائی ۔ اور سم نے محتے بعظیم الشّان مرسر وحود میں اگیا ،مولا اسنے پہاں مبنینے سکے بعد ہی انگریزی کھی اب وہ انگریزی سیسی تکلف نقریبی فرانے ہیں اوراس مدرسہ کواس معبال کس بہنجانے سے بير برسى غيرمعمولي يمينت استفامين اورمحنت كامنطابين فرما بإ-

دوہبر کا کھانا مرلانا مظہر عالم صاحب کے بہاں کھایا ، اہنوں نے بڑی محبتت سے مدرسہ دکھایا ،اوراس کے مختلف کامول کا تعارف کرایا ، نمازِ عصر مدرسہ ہی بیل وا کرکے ہم وابیں مانٹر آل کے بیے روانہ ہوئے ۔

مغرب کی نماذ کے اجد مانظر بال کی ایک مضافا تی بنی ساؤ تھ شُور کی مجد میں نقر کا خطاب مخطاب مخطوب المحد من بجے کے بعد برخاست ہوئی. والیتی میں احقر کے میز بان جناب محصدیت صاحب ول جبر کی تھکن کے بعد نفر تک کے لئے انظر آبال منظر سے ہوتے ہوئے بہاں کے شہور بہار مونٹ اور سرسبز و شاواب بہار ہے جس کے دامن میں بورا مانظر آبال منہ آباد ہے اور کچھ عجب منبی کہ مانظ بال "وراصل" موزٹ لارتش" ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ اس بہار کی جو تی سے بورے سنہ کا منظر برخا ولفریب ہے۔ بہارٹ کے دامن میں حقر نظر کک دوشنیوں کی جو تی سے بورے سنہ کا منظر بیش کرنا ہے۔ بحقر کی ایک منظر بیش کرنا ہے۔ بحقر کی ایک فصل اگر ہوئی نظر آئی ہے ، اور سینٹ لارتش کے بانی بین ان روشنیوں کا عکس کے دامن میں حقر نظر بھر کرکہا نظا ہے

إذاالنجوم ساءت فيحوانبها المسادرية

اولمباك المعبيري

اگلادن انوار نفا اور مغربی ممالک میں عام طور سے توگول کامعول بر ہے کہ ظہر کک بینے گھردں میں رہتے ہیں اور کوئی اجتماع باتقریب ہونو ظہر کی ماز کے بعد مونی ہے جس بیں لوگ امتمام کے ساتھ مشر کیہ ہونے میں جیا بچراج ظہر کی نماز کے بعد اسلامک سنسر

اے محب دات کے وفت سنا رہے اس کے مختلف گوشوں میں نظر آنے گئے ہیں تو الیالگنا ہے مالی اس میں بیوسٹ ہو گیا .

بیں احتفر کی فقتل تفریر کھی گئی تھی اور ظہر کک کا وقت خالی نخا ، احفر کے میز بان جناب سیمنے اللہ صاحب مجھے دس بچے کے فریب لینے کے لئے آگئے اور درمیا بی وقت بہا نہ را اللہ کا مشہورا ولمبیک اشید بم دکھانے لے گئے - جندسال بیلے یہاں کھیلوں کے عالمی مفا بیلے منعقد ہوئے نقے ، بداسٹیڈ بم اور اسکی ملحفہ عمارتیں اس وقت تعمیر ہوئی تقیس ، اور جز مکہ فن تعمیر موئی تقیس ، اور جز مکہ فن تعمیر موئی تقیس ، اور جز مکہ فن تعمیر موئی مناویس منفر وخصوصیات کی حامل ہیں ، اس بید اب بدایک تفسر رائے گاہ نبی ہوئی ہے ،

بہ جاکہ مانٹر آل کے مشرق میں دافع ہے اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے انٹر الكاحيين ترين علافدے بهاں سے سے ایک وسیع ارک موجود تھا البن او وائ میں حب اس جگہ كانتخاب ولمبك تحييوں كے بلے كيا كيا أو تقرباً مواكر والدارك خرج سے سال عيديم کی بیعمارت تعمیر ہوئی جودنیا بجر میں مفرد حیثیت رکھنی ہے ، اسے ایک نمار کی شکل میں بایا گہاہے جس کا بیٹ اشیڈم کا اصل گراؤنڈ ہے اوراس بیا ایک ڈھکے ہونے بیاہے کی شکل بن ابك نواير ، كرجيت ب جرجب جابن اوريس الما إجا عما به جيت اوري موجود ہوتو سرا کب دسیع وعریض گول صال ہے اور حبیت اٹھای جائے تو یہ ایک میدان ہے۔اس فولڈ بگ جیت کا رقبہ دولا کھ مربع فیط سے ،اور بمجموعی طور بر، ۹ الن وزنی جیمت کے کنا سے برسنار کے سطول کی شکل میں ایک 8 ک فیٹ بند ما ورہے جو ٥٠ مزله عارت محرابه سے اورانهائی بلندی باس کے مبلان کا زا وہدہ ولکری سے۔ اس ا درسے العبل کی مضبوط رسیاں اسٹیڈم کی جیست کی طرف نشکائی گئی میں جو ایب طرف چھے ہوئے اور کا توازن برفن رار کھتی میں اور دسری طرف جیست کو اُدبر اٹھانے کے کام ستى بى ادراس طرح برديوم كل جين ٥٦ منظ بى اوبدا كله جاتى ہے برا اورجواكس تنارنماعارت كے مطول مے طور ستعال منواہد دنیا كاسب سے بندونر جیا ماور ہ اس میں اور نہ کے بے جانے کے بیے ایک کیبل کیبن سگایا گیا ہے جو دومنزلہ ہے اور ر جھے زاو ہے سے اور چڑھنے کے با دجود اُوسے رائے سیرھار نباہے ، اس افراد بك وقت سفركر سكتے ميں اور دومنظ ميں اور بہنجاد تبليد اور رائے ميں اس كي

شینے کی دبوارے گردویش کا حین منظر بھی دکھا تی دنیاہے.

اظہرے ذرا بینے ہم اسلامک سیھر اپنے کئے اور ماز طہرکے بعد تقد ماڈ ارعر گفتگہ خطاب ہوامردوں اور عور تول کا انجیا بڑا اجتماع تھا۔ تقریر کے بعد سوال وجواب کی بھی طول نشست ہوتی۔

میرے ایک عزیز جناب شمیم صاحب مانی آبال ہی میں تفیم ہیں ، بئن اب کسان کے بہاں جا انہوں و بال بھی بہت سے دہرت ا کے بہاں جا انہیں موا تھا۔ بہاں ہے اُن کے مرکان بہ جا اُنہوں و بال بھی بہت سے دہرت اُنہ بہت کے بہاں جا اُنہ بورٹ بہتے گئے بہاں کک کہ اہر لورٹ کے بیے روانگی کا وقت آگیا مغرب کی ماز بیس نے انتہ بورٹ پر برادا کی اوروائیں ٹورٹ کو کے لیے روان موگیا -

المرابط میں ایک دن استا ( ۱۶ ۱۵) کے صدر جناب اشرف صاحب ورائر کی کارپورشین کے جیئر بین جناب پرویز نیم صاحب شام کا دقت طے مخاکہ اس میں او ننگ ایکیم کے جیئے بین جناب پرویز نیم صاحب شام کا دقت طے مخاکہ اس میں او ننگ ایکیم کے جیمے منزی طریعتے پر گفتگی ہوگ ۔ دیکن میں میں استان کو میانے میں نے صبح سے دوہ ہزیک کا کہا حفہ مطالعہ کو کے اپنی نجا دیز مرتب ہنیں کر سکا تھا ، جنائے میں نے صبح سے دوہ ہزیک اسی کہیم برغوراور تنباول سجا دیز کی نیاری میں دقت گذارا ، پیچے بیچے میں لوگ بھی ملئے کے لیے اسی کی میں میں دقت گذارا ، پیچے بیچے میں لوگ بھی ملئے کے لیے آتے دہ ہے ، عصر کے بعد مم استار ۱۶ ۱۵ ) کے دفتر کے لیے روانہ ہوئے نماز مغرب

بھی وہیں اواکی - ران کا کھا نابھی وہیں ہوا - اوراکیم کے مختلف پہلوؤں پردان گیارہ نے اکس گفتگو ہوتی رہی - پرویزنیم صاحب نے اسکیم کی تفصیلات اوراحقر کی تجاویز کے ادراحقر کی سنجاویز کے ادراحقر کی سنجاویز کے بارسے میں کھیلی مسائل بینیس کفے - بالاخرالحمد للنداحقر کی سنجاویز سے انہول نے اتفاق کر دیا اور بیسطے ہوگیا کہ وہ طران کا رمیں ترمیم کے سنے اپنے اور ڈسٹے نظوری لیس گے - اس کے بعدال تبدیلیوں کی دوشنی میں اپنے معامرات از سرنوم رتب کر کے میر سے باس کا چیجی سے ۔

بیت بیت بیت بیت کا در منگل تھا جسے کے وقت کچید ضروات کی خریداری کا بیروگرام تھا ، جنانچر اس قبام کے دوران بہلی بار بازار حانا ہوا - اٹین سنٹر (Eaton Centre) بہاں کی مبہت بڑی مبیر ماد کہیٹ ہے جو کئی منز لول بیں بیبیلی ہوئی ہے - اور سجا سے خود من بل دید ہے ۔

نظارے کرکے آئی ، اگردہ دنیا کو مجر کے بر سے بھی زیادہ بے حقیقت قرار مے نواس بین تعجب کی کیا بات سے ؟

اسی دوزنماز مغرب کے بعد ایک دوست جناب نعیم صاحب کے بہاں اُن حضرات کا ایک خصوصی اختاع تھا ، جو ٹور تنو کے مختلف حصول میں درس فرآن دعیرہ کے صلفے فائم کرنے ہیں ویاں احفر کا خطاب بھی ہوا اور دانت گئے "کہ بہاں کے بینی اور دعونی مسائل بر "مادلہ خیال بھی ہونا دیا .

ا و المركم برئم برخم منه و د المركم برشكا كو سے مولانا فادى عبدالله سليم صاحب سے متعدد فول کے دہ جا ہے تھے كہ جندر وز کے بلیے احفر شكا كو بھى صاحر ہمو ، جنا منجہ برھ ، ربیع الا ول (۱۹) اكتوبر) سے مبغتہ ، اربیع الا وّل مک بین روز کے بلیے شكا كو كا دورہ سطے ہو گیا تفا -

## تنكأكويس

بنانچراگے دن صبح ، نجے بی فیام گاہ سے ایتر لورٹ کے لیے دواند ہوا ، اسبح مرکین ایتر لا منزکا طیارہ روانہ ہوا ۔ بہاں اول توہر جگہ ہی ایئر لورٹ کا انتظام نہا بیت سادہ اورا سان ہے شرقی ممالک کی طرح اتیر لورٹ پر مہبت سے صبر آزا مراحل سے گذر نام ہیں اور اسان ہے شرقی ممالک کی طرح اتیر لورٹ پر مہبت سے صبر آزا مراحل سے گذر نام ہیں اور خاص طورسے بیسہولت بہال بہا اور کیف بھرا ہے ہوجاتے بہی اور خاص طورسے بیسہولت بہال بہا اور کیف میں آئی کہ جو امیکر لیشن اور سے می کارروائی امر کمر بہنج کر مونی جا ہیں تھی وہ تورٹ ہو سے ایتر لورٹ بر برکئی اور حب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو تمام معاملات سے ایسے فادغ سفے ایتر لورٹ بر برکئی میں دور حب ہم جہاز میں سوار ہوئے تو تمام معاملات سے ایسے فادغ سفے جیسے کسی ملی پرواز پر سفر کرد ہے ہوں ۔

المنظم المحفظ كى بمعاد كے بعد جہاز شكاكو كے بوائى او كے برانز اجو دنيا كے مصروف ترب اللہ اللہ و نيا كے مصروف ترب مرائى اور جہاں رن وسے كے افل براكٹر آ كھ آ كھ دس دس طبالے جوائى اور جہاں رن وسے كے افل براكٹر آ كھ آ كھ دس دس طبالے جيلوں كى نطار كى طرح زمين برائر نے كے لئے تباد نظر آتے ہيں .

ایتر لوپرٹ بربر لانا قادی عبدالٹد سیم صاحب استینبال کے بیے موجود تھے ۔کراتی ہی مجلس شخفط ختم نبوت سے مولانا لعفوب ہاوا اور مولانا منطور حبین صاحب بھی ان دنوں شکا گو میں مخطے دروہ بھی اینر لورٹ پر نشر لیف لئے۔ نیام مولانا قاری عبداللہ میں اور کے مکان پر مہوا ، مولانا حضرت مولانا محرسالم قاسمی صاحب مدطلہم کے فریسی عزیز میں اور احضر کے برا درعم زادمولانا خور شید عالم صاحب ددیو بند ا کے برا درجم زادمولانا خور شید عالم صاحب ددیو بند ا کے برا درجم نا کری سال سے شکا گو میں مقیم میں اورما شا اللہ بہاں انہوں نے تعلیم و تبلیغ کا نہا یت مفید سنسار با ری کیا ہوا ہے ان علائوں میں کی متند عالم دین کا وجود بہت برای نعمت ہے اور ما شا راللہ مولانا بہاں بہت ایک علائوں میں کی متند عالم دین کا وجود بہت برای نعمت ہے اور ما شا راللہ مولانا بہاں بہت ایک می دوجہ دولانا بہاں میں اور ما شا راللہ مولانا بہاں میں اور میں کا دوجود بہت برای نعمت ہے اور ما شا راللہ مولانا بہاں دولانا بہاں اسٹد مولانا بہاں اسٹا میں دولوں شا میں کردیں جو بہت بی دولوں شا میں کردیں جو بیں ۔

النوں نے مغرب کے بعد بینے مکان پرشکا گو کے اسلامی مراکز کے جیدہ جیدہ ذرار معنوات کو مدعو کیا ہوا تھا جن میں سے مندرج فربل حندات خاص طور بربا درہ گئے ہیں۔
سوڈ اُن کے ابک جبیل الفدر عالم نینے محرنور مالکی بہاں ابک سجد فاؤنڈ لینن کے صدر بیں اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ماشا راکتہ وہ صاحب استعماد عالم بین اور س

ا کون سی غذا ون سے بر بہر رکھیں۔ برکتاب مرکد کے سامانوں ہیں ایک سے اور کا فی کے انگاؤ کے اور دوا میں مام طور بہت مالی ہوئی ہیں ان کے اجز اور کی بیانہوں نے بڑی محالیا ہوئی ہیں ان کے اجز اور کی بیانہوں نے بڑی محنت ایک کتاب مکھی ہے جن میں ان اجب زاکی مقت کیا ہے کہ دوکون سی غذا ون سے بر بہر رکھیں۔ بیا کتاب مرکد کے سلمانوں ہیں کا فی مقبول ہے کہ دوکون سی غذا ون سے بر بہر رکھیں۔ بیا کتاب مرکد کے سلمانوں ہیں کا فی مقبول ہے۔

جاب عابد التلانساری صاحب حضرت مولانا حامد الانصاری عاذی صاحب عاجراد بس عوصد دراز سے دہ امریکہ بی اور انہوں نے اقرا فاونڈ بین کے نام سے الب الارد فائم کیا ہواہے حس کے تحت انہول نے بچول کی دینی تعلیم کیلئے آسان انگریزی میضابی الارد فائم کیا ہواہے حس کے تحت انہول نے بچول کی دینی تعلیم کیلئے آسان انگریزی میضابی

کتب نبار کی بین جوبڑی بہل ،سادہ اور عصرِ حاسر کے میں اسوب کے مطابق بین اس کے علاق بھی وہ انگریزی بی علی اور تختیفی کتب کی تالبیت اور اننا عنت کا الادد دکھتے ہیں۔ کچھ عوصے وہ جگریزی بی علمی اور ان سے حبرہ میں بھی اس منصوب کی کچھ نفصبلات شنے بی آئی فیس دہ جگرہ میں بھی اس منصوب کی کچھ نفصبلات شنے بی آئی فیس خاب عبدالفوی صاحب ایم سی سی سے چیئر نمین رہ چکے ہیں اور امر کی مسمانوں کے مائل سے گہری دکھیے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی شکا محوادراس کی مضافات کے باانزمسلانوں کی خاصی بڑی تعداد سے اس عشابتے میں ملافات ہوئی اور بہاں کے سائل کی نفصیلات علوم ہوئی اور را ت کئے کہ مختلف مسائل کے بیے اہمی تعاون کے طرافقوں برگفتگو ہوتی رہی ۔ الكلامان حموات نضاء اورعنا كع بعد مسلم كمبونتى سنظركه بالبب ابك عنائبها ووخطاب كانتظام كما كما كناففا - بيكن دن كا دفت فارغ كفا. مجھے دائيں من بيرس انزنے كے بيفرائن كاوبرالبنا كفاجنا كجرجناب موں اعبدالتر سلم صاحب مجے فرانس كے فونصل خانے لے كے بونكا كو شرك وسطيس ما فع ہے رہاں سے فرائس كا ویزا مال كيا ۔ ہيں كچيد فاصلے برشکائو کی شہرہ فافائی عمارت سیمز ربلہ کس ر sears Building وافع ب جنائي مولانا جفركود إلى على كے سيرزين اكساس ونت ونيا كى سيانند عمارت سے و بہانے واک کی ایسانہ اللے سے بلٹر مگ جو ۱۰۱ منزلہ ہے ، دنیا کی بلدری عمارت ستجھی جانی تھی ،اس کے بعد نیو آرک ہی میں ورلد ٹر ٹریسٹیٹر نیموا ہو ،اا منزلہہے مابن اٹسکا گو کی بیرسدیرز باده مگ جو ۱۱۵ منزلول بیمشتل ہے ، ان دونوں عمارتوں برطبی سبنت مے گئے ہے برعارت سطح زبن سے ١٥٨ مرا فبط بندے اور اگرجہ ٹورنٹو كاسى ابن اور اس سے زارہ ادبي بعلين دونون مين فرن برب كرسى ان الورمحض ايكم اورب اوراس كرفلا شكاكوكى سبئرز بالخ نك ابك باقاعده عمارت بيحس كى سرمنزل مختلف دفاتروغيره مي مشغول سے الندااگرسی این ما ورونیا کا لمندنرین بنیار سے نوب دنیا کی لمندنرین عمارنہ، گراؤ نٹر فلور سے اُور ہے جانے کے لیے ایک انتہائی نیز زفتارلفٹ انتعال ہوئی ہے جو ٥٠ سيكند مين ١٠ منزل كم مينجا ديني ہے بهاں ابک تما ننا گا ه بني ہوئي ہے۔

چاروں طرف سیسے کی دیواری ہیں اوران کے ساتھ وور بینیں نصیب ہیں بہاں سے شکا گو کا بوراستہرا وراس کے بی منظر ہیں شکی تھیل حد نظر تک بھیلی نظر آئی ہے۔
اسی روزعتا کی نماز مسلم کمیونٹی سنٹر کی سحبہ ہیں اداکی نماز کے بعدا ہم سی سی کی طرف سے ایک استقبالی عثبا تیر کا ابتہا کیا گیا تھا جس ہیں شہر کے مختلف حصتوں اور مختلف جا فول کے نقر بہا سنٹو کے نقر بہا سنٹو کے نقر بہا سنٹو کے نقر بہ مسلمان مدعو سنظے و عثبا تبر کے بعدا بھر کا خطاب آخر ہیں فخر الدین صاحب کی طرف سے خرمقد می نقر بر ہوتی اور اس کے بعدا حقر کا خطاب آخر ہیں موال وجواب کی نشست دین کے جاری رہی ۔

انگلادن حجد بخفا اور حمید کی مازیجی اسی کمبوشی سند کی سجد بی ادا کرنی بخفی نمازست بید احفر نے چند منط خطاب کیا اس کے بعد عربی فصطبے بیں اسی کا خلاصہ بیش کیا بکیونکہ بیاں حاضر بن میں عربوں کی تعداد کا فی تھی ۔

شکا گوتیں اُرد آن کے ایک عالم شیخ علاق الدین خروفہ بھی قیام پنریبی گذشته راست عشائیہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اورانہوں نے مجد کے بعد ابیض مکان ہر کھانے کی دعوت دی تھی وہ بھی نمازِ حموییں نشریعیت فرمانتھ دیائی ماز کے بعدان کے ساتھ ان کے مکان برجانا ہوا بیشتے خرد فر بڑے خوش اضلاق، ذہبن و زیر کی اور ملنسا دعالم ہی ان کے مکان برجانا ہوا بیشتے خرد فر بڑے خوش اضلاق، ذہبن و زیر کی اور ملنسا دعالم ہی ان کے ساتھ ہیاں سینے ہم ان کے ملائی میان کے ساتھ ہی ساتھ ہیاں سینے ہم ان کے بعد سیرت طینہ سے اور ہیاں سے شہر کی باکل مخالف سمت ہیں جانا تھا جہاں مغرب کے بعد سیرت طینہ سے موضوع براحفر کی نقر بر کا اعلان تھا ۔ براحفاع شرکے ایک دوسرے ادالیے مسلم موضوع براحفر کی نقر بر کا اعلان تھا ۔ براحفر کی خوش بھی اور دعونی خدمات کا انتظام ہے ۔ اور مولانا عبد الشرائی سیم موسول سیا ۔ کی دوسری ساتھ وہائی مونوں دونوں دونوں سے عبلی واجا کا انتظام تھا تقریباً ڈیڑھ گھنڈ بیس درس فرائی جدیں سوالی وجواب کاسلسلہ بھی رہا ۔ عشائی نماز بھی بہیں اوا کی اور اس کے بعد بیس سوالی وجواب کاسلسلہ بھی رہا ۔ عشائی نماز بھی بہیں اوا کی اور اس کے بعد بیس اوالی اور اس کے بعد بیس اوالی اور اس کے بعد بیس اوالی وجواب کاسلسلہ بھی رہا ۔ عشائی نماز بھی بہیں اوا کی اور اس کے بعد بیس اوالی وجواب کاسلسلہ بھی رہا ۔ عشائی نماز بھی بہیں اوا کی اور اس کے بعد بیس اوالی ہوئی ۔

اگلے روز صبح 6 بجے ہی ٹورنٹو وائبی کے بیا بیر بورٹ بہنچنا تھا ، مولانا عبد تدریم صاحب نے ابر لورٹ بر بڑی محبت سے رخصت کیا ۔ ڈ بڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد ٹورنٹو پہنچا آج ہی ننام کرواہیں کا تی کے بیے روا گی تھی ۔ برا در محر م جنا ب محر دلی رازی صاحب کے ایک رفیق جنا ب فر آبر صاحب نے بیلے سی سے یہ وعدہ سے رکھا نھا کہ اس نوان کے بہاں قبام نہے گا ، وہ ائبر بورٹ بر آگئے تھے اور ا بیٹے مکان بر سے گئے۔ ٹورنٹو کے دو مرسے اجماب بھی و بین نشر بھین سے آئے۔

٧ بجے ننام كو ابر لورٹ كے كيے دوانہ ہوئے . ابر لورٹ برالوداع كھے كے لئے بهن سے احباب موجود تھے جن میں حضرت ڈاکٹر محراسا عبل صاحب محبد المدسنہ کے مولا ا خليل صاحب مفنى محد يوسف صاحب بمالي مبريان جناب عبدالحتى مثيل صاحب محاسس تخفظ ختم نبوت کے ما فظ سعید صاحب اور ٹورنٹو کے اور بھی متعدا حاب موجود تھے۔ ٹورنٹو کے دوستوں کا اصرار تھا کہ ابھی کم ازکم ایب مفتہ مز بدکنیڈ ایس قیام رہے، ادهرولیٹ انڈیز اورامر مکہ کی لعب دوسری رایسنوں سے بھی فون آئے تھے کہ جندر دروہاں بھی حاضری ہو ، میکن احفرنے اس مفرکے کئے جونین سننے مختص کئے تقے وہ ہو کہ موجکے تفع اوركوا حي بب معض ضروري مصروفيات كا تقاضا كفاكه اب حلد والبي مو-اسك معذر کے سوا جارہ نہ نفا ، اور ہماں کے احباب نے حب محبت اور فلوص کامعاملہ فروایا ، اکسس کا نقش مل رہے ہیں سات بھے نام بیری کے بیے روانہ ہو گیا۔ الوراثوسے بیرس تک نفریاً آکٹ گفنٹے کی برواز تھی ، آخری دن بیرس می اوردونوں ملوں کے اوقات میں پایخ گھنے والی اوردونوں ملکوں کے اوقات میں پایخ گھنے والا فرقب اس طرح مقامی دنت کے مطابق میں ہے ہ بھے جسمے میرس بہنجا بہاں ایک وسن سعیر جما جوبيرس ميں سنجارت كرنے ہيں ، ائير لورٹ ير وجود تھے، وہ اپنے مكان يركئے - دورالول كى بے خوالی كے بعد جست د گھنٹے آرم سے سونے كے ليے مانو روى نعمت معادم نے . ظر کے آرم کے بعددوہر کا کھا یا کھا یا ،اس کے بعد سعیدصاحب نے شہر کے بعض اللہ ید

مقامات سے ہوتے ہوئے ائرلوں مے جانے کا بردگرام نیا یا۔

بیرس اہنے حسن اور دعائی کے اعتباد سے دنیا بھر میں مشہود ہے اور اس میں شک نہیں کہ بیٹی سر سرخوشاداب اور قدرتی اور تمدنی حسن سے الامال شہر ہے۔ اس کی عادیوں میں فدامت اور جدت کا امتزاج یا باجاتا ہے۔ نہایت مہنگا شہر موسفے کے اوجود اُب بھی برسیاحت کا بڑا مرکز ہے ، یہاں کا مرکزی علی فرشانز الیز ہے دنیا کے حسین تر بن بازاروں میں شا دموتا ہے جو اپنی وسعت ، صفائی ستھرائی ، عمادتوں کی واتی فولمبائی اور دہکش و دعوق کی دور دیہ قطاروں کے لیافل سے واقعہ اُ ایک منفر دعلا فرسے ، جے جب فدری میں سب سے بڑے مراکز موسی جا ایسے لیکن مغربی مماک بیں الیے مقامات فسق و فیل میں ایسے مقامات فسق و فیل میں سب سے بڑے مراکز موسی بی ۔ اور اُن کی ظلمت ہم جیے کور دل بھی محسوں کئے بغر نہیں رہ سکتے ۔

شانزالبزے کی مٹرک اس جوک بہتم ہوئی ہے جس کے سامنے فرانس کی بارلیمنٹ کی شاندار میں دانے سے ماسے فرانس کے وقت ہا کی شاندار عمادت واقع سبنے ،اسی جوک میں انقلاب ِفرانس کے وقت ہا دشاہ کو کھیائسی دی گئی تھی .

بوک کے دائیں جانب مشہور زماند ابقی اور واقع ہے جون المائی کلندی المندی میں اس سے بھی او بجی عمارتی بنیں تواس کی میارت سمجھی جاتی تھی ، بعد میں حب بنیوبارک میں اس سے بھی او بجی عمارتی بنیں تواس کی بہویڈ بنیت توختم بوگئی۔ لکبن ا بنی خولصورتی اور کندبک کے اغلبارسے اب بھی اسس کا شمار دنیا کی حبین ترین تعبرات میں مونا ہے ، اور آج بھی بہ سباحت کا بہت بڑا مرکز سبے ما مرد ہ فیط بلندید اور نمام تر ہو ہے سے بنا ہمواہے۔

بین اورانقلاب فرانس کی یادگار کے طور بر بنا یا گیا تھا۔ حب فرانس کی حکومت نے اسمان کی بین انقلاب کی یادگار نے کا ارادہ کی از کا رہے کے ان کا ایک بھر کے انجینیزوں یادگار کے نمو نے طلب کر کے ان کا ایک کھلا متفا برمنعقد کی گیا ۔ نقر براً سومختلف نقشے سامنے آتے۔ بیکن بالا فرمنعلقہ کمیٹی نے مشہور سول انجینیز السیکز نیڈرگ نناف الفیل ( Gustav Eiffel ) کا نفشہ منطور کیا ، اور اس کے نام براس انظال الفیل ( Gustav Eiffel ) کا نفشہ منطور کیا ، اور اس کے نام براس انظال الفیل الم ایفل طرد کھا گیا ۔

ہ اورا گاور لو ہے کا بنا ہوا ہے ،اس کے بائے جس بڑا ور کھڑا ہے بڑے وسیع وعرفین اور ملزد ہیں ،اوران کو چار محرا بول کی کل میں ایک دوسے رہے مربوط دکھا گیا ہے ،اس کے بعد اور لو ہے ایک مخروطی ڈھا بینے کی مشکل میں بلند چلا گیا ہے .
اب اس میں ایک نفی بھی لگ گئی ہے جو ہروقت اس کیا ور کے در میان کہیں نہ کہیں حرکت کرتی نظرا تی ہے ۔ کہتے ہیں کہ لو ہے کا برحیین کی ھائچہ جند ماہ میں نیار ہو گیا خفا ،
اس میں انسانی محنت اور رو بیر دونوں کا خرج دنیا کی دوسری مشہور بادگا روں کے مفایلے ہیں بہت کم ہوا تھا ،

ابفل ما ورکے نیجے اور گردو مینس می خونصورت بارک بنے ہوئے میں فریب ہی در بائے سبتی میں میں خونس ہی در بائے سبتی میں ہوئے میں کو وحصوں میں تفسیم کرنا ہے ، اور د ، نون حصول کو ملانے کے لئے ماکہ حاکمہ خونصورت بل بنے موتے ہیں .

ستبدصاحب نے ان سارے علاقوں کا نظارہ ابر بورٹ جانے موتے راستے بس کار کے ذریعے ہی کوا و با - ابفل ما قرر کے بیچے ا کب بارک میں ہم نے مازعصراداکی اور ایتر بورٹ روانہ ہوگئے .

نمازمغرب ببن نے ائیر بورٹ پرادائی - دات 9 بجے ائیر فرانس کا طیارہ کراتی کے بیے روانہ ہوا ، اور > گھنٹے کی پرواز کے بعد حب کراتی اُٹر انو صبح کے دس نے لیے تھے . دطن کی مٹھاس کا میحے انمازہ کچھ عرصے وطن سے باہررہ کر ہی ہوتا ہے زرق برق مغری عکوں کے طوبل سفر کے بعدا نیا بہ سادہ اور بنطا ہر بے رنگ ماحل آنا دکش اور آنا بیارامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ترقی بائنہ ملکوں کی آب وتا ب ھیج نظر آتی بیارامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ترقی بائنہ ملکوں کی آب وتا ب ھیج نظر آتی سے ، اور جب بحیرہ عرب کی سمت سے مشرق میں خشری کے آثار اور اس پر کراتی کی بے ترتیب آبادی بچوری ہوئی دکھائی دیتی سے نو قلب و نظر میں محبّت اور سرور کی نجیب ترتیب آبادی بچوری ہوئی دکھائی دیتی سے نو قلب و نظر میں محبّت اور سرور کی نجیب کے انا در صرف نا نہ میں ہوگئے ہے گئے سے بردعا نکلنے مگتی ہیں ، اور ببیا ختہ دل سے بردعا نکلنے مگتی ہے ، اللہ کہ آب اور سرک نے ما اُعطریت اور ہوگئی اور ہوگئی والے بین

## مجموعي بأنراست

اب کم بی سے دوبر اظام کی اور اس کے جارسفر کتے ہیں ، جن بی سے دوبر اظام کی کہ است کے خاص کے خاص کے اسے بی است کے نقط می ناک کی زندگی اور اس کی نوببول اور خرابیوں کے بارسے ہیں اسبت نا شرات بیں اپنے امر کمہے کے کہلے سفر نا ہے میں لکھ حیکا ہوں ،



## اشاری

قربیب ؛ محدعمران اشرف عنمانی سرمحد بجلی عاصم محد بجلی عاصم



## اشاريه (الرئسس) معرف من المعرب المعرب

ارگانزسین آف اسل کمک کانفرنس ۱۰۰۹ ا داو، آئی سی تنظیم اسلامی کانفرنس) مهاه ، مهاس ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ مهاس ۱۲۱۸ ازاد و مولانا ابوا لکلام آزاد ۲۱۸ آزاد ویل ۸، ایم ۵،۲۵ ۵، ۹۹۹ آگاستانه د کیمیخ اشنبول المف "،
المف "،
المف "،
المف " الماد واخبارالعباد (للقزويني)
الماد ٢٠٨،١٠٢، ٦٤، ٢٥٥
اداب الشافعي وضاقب دلاين أبي حاتم)
الماد الماد الماد السلام الماد الماد

דונצ אין المسطريليا ٢٠٤ أت ميدان وتركى ٢٣٥ أغاحسن ٢٢٨ آگره ۱۲ میر اماری ۱۹۲ أتمى بهموروس آل عثمان ۲۲۳،۳۲۲ ۲۳۳۱ احلاس دليند ٥٣٥ 404,44.444 ا برهنته رکینز) ۲۹۸ ، ۲۹۸ اجنادي- ديمه - جنگ اجادين ألابتت ٢٥٥ احد رجیل) ۱۹٬۷۵۸٬۵۳۱ ابان بن سجيد بن العاص ٨ ٩ ٣ ، ٣ . ٧ · 411 : 4 · 4 : 114 · أحس التقاسيم في معرفة الأقابيم ٢٢١ وحضرت إبراميم عليالسلام ١١٦٠ و١٨٩ احسان دستيد واكثر ١٨٣ ، ١٨٨ ألا حسكام دلعبالحقى ٩٩٠٠٠٠١٩٩ ابراسم روالدام) الويوسف ٢٠ ١٠ احمان ۸۸۸ (سنطان) احمد ۲۳۳ رمشر) ای<sup>ا بی</sup>م مان جینگ زین مهام احمدانين ۱۹۲ اسلم ، سسم -احديدات عدد ابرامبم وتتو ۲۵۲ احمديثشل ۱۵۲ الرابيم متفرقه الم ١٩٠٠ ٥٩٠ احمد چوم کن (ایڈوکیٹ) 🛚 ۲۷ ۵ ابرائيم مخدوم ٢٤٨ دانام) احمدين فنبل مه مه م س ايراميم ميار، مولارًا ف ١١٨٥٠ ١٥٥ r.0 1194 إبن محرالعسفلاني ودراس معسنات ريشخ احمدالخينررمفتي سرم د المدكنورشاكر) ۱۵۴ ۱۵۵ ۲۵۲ (۲۲ احدداقد ۸۰۰۵۸۰ ابزطبی هم ۹۹۹ رعلامه) احمدشاكم ۱۵۲ أ بوا لمساكن زحعفر *لمار ٢٣٩* 

احد شيخ ١٩٤

أبوالهول ٨٨٠٨٤

احمدصقرر فواكش ١٠٢ احمدين طولول ۲۲۲ احديم مولآما محدم ۸ ۵۲۵۵ و ۵۹۹ احدرائخين لابحد ٥٥٤ ٠ ٢٢٥ احديم الخبن اشاعت اسلام ۵۵۵ اختصارالرشاطي ١٠٢ اخشيدلون ١٢٧ ١٢٨ ١٢٨ ١١١ اخوال المسلميين ١٦٣ ا دارة تحقیقات اسلامی و اسلام آباد ) ۲۸۹ ادب القاصى ١٥٠ رحضرت) اورس عليالسلام م ادرنس فارى محد ٢٠٠٠ د اؤرج ۱۸۱ ונכט ווי שדוי מדויםשויזמו · IA4 CIAT · IABCIAPCIAT AA119A11- PL-1 P174 P15 791. YON 6706 - POY 6 POLICIA 9 6196 +++4++6++++++++14+14++13 441.641.441.441.444.444

اروبك فاكرك

السطو

م دس

714

ارتثمیدس لولسفی) ۱۳۱۵ اس ارض القرآن ۲۱۸ ۱۸۸ ارحن مبارك ارض مفدس - ويكف المسط ارطغسدل ۲۲،۳۲۱ ارواح عمل شهره ازیک سالم از دی مارش بن عمیرا زوی ا زمیر ۱۲۷ وجامعه الرحم ٢٤١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٨٠ 14-9007-101-10-1149 44117641744. APC ا زهر لونيورستى - وكيمية عامعه ا زهر اسامه بن منقد رج نبل ۲۲۳ استنبول د ژکی ۱۹۱۳ ۱۳۱۷ ساز ۳۱۸ 447.444.444 (4 47.444) 700,707.707.70.779 09.1747761174.17491746 استنبول وحضارة الخلافة الاسلامية ساس اسحاق سليم مولانامحد ٢٨٥٥ أسدالغابة الههماء ٢٧٠ اسرائیل ۱۹۱۰۱۹ مراید ۲۰۸۰۲-۲۰۸۲ مهما، برم ۲۰۷۲ مرم ۲۰۸۲ ۲۹۲

اسلامی نقافتی مرکه: د ترکی) می اس اسلای فقر اکیڈی دحدہ ) دیکھیئے تمجمع الفقتر الاسلامي رحضرت ) اسما ءسنت عمليش ۳۲۱ ، ۲۲۱ 444,444 رحفرت إسماء سنت بيزيد ٢٧٠ اساعبل واكر محده ١٨،٥٠٥ ، 4- 0 IDATIDATIOLA اسماعيل بن حما و جوهري - و مكفير الجوهري اسماعيل فديوياشا ٢٧٨ اسماعيل صفوى الهم اسماعیل محدرا فروکیش) ۹،۵ ، ۲ 340 100 100A 100L اساعيل بن عبدالله ٢٠٥ اسماعیل کھرا ، محمر ۲۵۲ اسمتيد، ولغريد كبيشول ٩١ ٥ اسنا - ويكهيش اسلاك سوسائش أت فاته المكي أسنى المطالب ١٣٨ رشاه) اسنيفرو اسوال اسوان بند اسودراعي ١٤٥،٥١١

ربتو) مراتيل ۲۹۱٬۲۲۹٬۱۸۷ ۲۹۱٬۲۲۹ - 444 اسرائيلي روايات الم ۲۸ اسقی ۱۰۸ ا سكندرير ١١٠١ الها٢٠١١ الم ١٩١ اسکوتاری ۹۵۹ اسکودا درایشانی استنبول ) ۱۳۸۸ - 44 - 44 9 4 7 4 9 اسلام، دین ۱۵۰۰۵، ۹۰۹ اسلام آیاد ۱۲۱۰۸۱ ۱۲۱۰ ۱۲۱ اسلاماً باد ایر بورث ۹۰۹ ا سلاکک ایسوسی الیشن دیبا تکینا ۲۲۲۲۲ اسلامبول – دیکھٹے – استنبول اسلامک سوسائنٹی آٹ ما رتھ امریکمہ ۸۸۱ 0991011 اسلامک سینشر امانشرمال ۱ ۹ ۵۸ 09910961098 اسلامک فاوندلش رسنگادش ) ۳۸۹ maremalema. اسلائک کوایر ٹیو ا کرسنگ کاربوریش دکمیڈا)

أعلام النساء ٢٥٤ أعوار ١٩٠٠، ٢٠٠٠ ١٩٠ افرنقير ۸۸، ۹۰، ۹۰، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵، 440,440,00.00,40,610 افریقی قبائل ایم ۵ افسس رطرسوس، ترکی) ۲۱۲،۲۱۵ 444 4414 افضال اكرم ١٨٥ د کک) افسل ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۹ ۱۸ YPO, PIO ITIF ETITION OF CIAN افضل چي حبش محريه ، به ، به عدم ا فغانستان ۹۹،۹۹، ۱۱م، ۵۰۵ افلاطون تطسفی) ۱۵ ۳ اقبال علامه أفيال شاعر ٩٤، ٢٧١ 412,444 أقرب الموارد سموا ا قرأ خا وُ نڈلیشن رشکاگھ) ۲۰۲ اكرمرحوم ١٩٣٨ اكراً إوى مولاناميدا حد اكبراً إ دى 3-9 1444 اكبرعلى حضرت مولانا

امودحنسی (مدعی نیوّت )۱۹۴۰،۱۹۴۷ الشبيلية ١١٠١٠٠ انرف صاحب ٩٩٥ ا ترف صاحب (رنگیڈیٹر) ۱۵۵ اخرف فان مولانا محد ٥٣٣ ، ١٨٥ اشتخة القمعات ١٢١ اشعرىمولاناعبدالرحيماتشعر ۲، ۲ ۵۵ 244 ألامه ابر في تمييز الصابعة ١٩٣١٥٥١١ ١٩١١ 741.440144.44.44.64. 494,40414041404 أصحاب الأيكة ١٨٩٠١٨٨ أصحاب كيف ٢١٥ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢٢ 777044067777 اصغر حسين مولاناسيدميان م اصفران ١١م راغب اصفهاني ٢١٣ اصفهاني المم الونعيم اصغباني ٢٥٠ 79.179 176 ألإعتبار سيه راين) الأعرابي ١٩٦ اعزاز على ُ شخ الادب حضرت مولانًا ٥٠٢ اعظمية بهربهم اُلاُعلام لِالزَرِكِلِيُّ ، ۲۰۲۲ ۲۰۲۸ ۳۰،۰۲۸

الكل الدين احسان اوظوا لاكثر ٣٣٢.٣٣١ 4-1.4-4.4.4.4.4. r3 r. r d. امن آبشار ۱۸۵۰۵۸۵ اكوره خياب ١٠٩ لأميرين أستاذ عمره بهاالأميري ١٩٩٦ اکیدر ۱۸۱ ا میں بين الشرف نور، مولايًا ١٠٨٠،١٧٤ الزار داه عرص ۱۵۲۱م عسم ۱۸۰۰م الجوائز الم ٩٣٠٩٢٠ ١٠٠١ كالمجالة M.4. 444. FA1. 100 ٠١٠٨ ١٠٢٠ ١٠٢٠ ١٠٢٠ ١٠٨٠ الين سراخ سين ٢٣٦ ١ ١٨١ ٣ 110-117-117-111-11-1-1-0 ا مين السَّدون وأكثر ١٠٠٠ واكثر دبنو، امية عام، م ۲۰۴۰ ۲۰۰۲ TAPIPAN I PHINIPHANIA IN الجزائزائيرلاننز ٢٠٠٩٠ الانسول يتسار ۲۲۵، ۱۳۲۸ و ۲۹۸ الجروا رّ العاممة -(دارالحكومت الجزائر) اماطولىيەرايشا بى تەكى) ۲۲ سا ، ۲۲ س א אין איין - - - איין دحضرت) الباس عليالسّلام ١٣١٣ الخبن اشاعت اسلام ۵۵۸٬۷۵۸ الياس الحاج محد ١١٧ اتدلس ۲۱۵۰۱۹۲۱ ۱۱۰۰ ۱۱۳ اليكزنية ركسات العيل المعمل 707.714.76F رام المنابين عشرت التم تبليب ٢٧٧، ١٧١٥ الترويت المرام ١٠٤٠ ١٠٤٠ ١٠٤٠ ٢٠٩٠ 74 - 1 7 7 1 . 7 7 7 . 7 74 MAM . MAY . MAI . MA. امّ حرام منبت ملحان دصحابیه ) ۳۲۰،۳۱۹ رحندت انسن ۱۷۳ ۱۸۴ ۱۹۱۹ امّ سلمة ا انساميكلويتريا استه امرتسه ۱۹۴۰ ۵۳۵ انسائيكو يثرا رثانيكا ١١٠١٠٥٠ ا مرئمن ابشر لا مُمِنز 💎 ۲۰۱ ות א ב אי בודי אדרי אדב 704.41.41.44.144 341.041.00.1041.044 744.645 ألأنساب للسمعاني

446-646-446-46146

19.

ابلِ مِیت ۵۰، ۲۵۷ ابلِ جِنَارَ ۱۳۱ ابلِ عراق ۱۳۱ ابلِ مکد ۸۰۳،۳۹۸ ابلِ مکد شائل ان چا بُعنز مِستری

441

ایاس بن سلمه ۳۹۸ اباصوفيا ۲۳۵،۳۲۳،۳۲۹ 444.444.544.844 اليممنز زيونان) ۱۹،۳۱۲،۳۱۳ ت ایدم کاس، مسٹر ۱۹۵، ۹۲ ۵ ונוט באידיוייאייאייאייופיאם ۱۲، ۵۲۱، ۲۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ - + - + רסקשואואוא ידי ايرُ فرانس ١٠٤١/٥٤٥ ٢٠٠٧ السِٹ انڈیاکمپنی ۲۹۵ ابیشیا دیرّاعظم) ۱۵،۳۲۵ ۴۳۸٬۳۲۵ 00-17141744174-179 الشائ كويك ١٢١٢١٢١ ١ ١١٨ ٣ انفل اور ریرس ۲۰۷، ۲۰۷ المير خليج عقب ١٨١ ٢١٨ ایما زاستیط بریک ریوارک) ۹۰۳

انعادی مفرت ابوا پوب انعازی ۲۵۳ انعادی ۱۳۵۰ انعادی ۱۳۵۰ انعادی ۱۳۵۰ انعادی ۱۳۵۰ انعادی ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ انعادی ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ انعادی ۱۳۹۰ ۱۰۰ ۱نعادی می ۱۳۹۰ ۱۰۰ ۱نعادی می ۱۳۹۰ ۱۰۰ ۱نعادی می ۱۳۹۰ ۱نعادی می ۱۳۵۰ ۱نعادی می ۱۳۵۰ ۱نعادی می ۱۳۵۰ انعادی می ۱۳۵ انعادی می ۱۳۵۰ انعادی می انعادی انعادی می ا

اونتاریو هم ۵۰۰۰۸ الابرام الصادقة - دیکینیک ابرام مصر ابرام مصر ۸۳۰۸۲، ۱۲۸۸۸ ۲۸۸۸ ۲۸۸

ما تو باریش مهم باربروساء جرائدين ١١٢ ١٥٢٠ بازنطینی ۲۰۲۰ ۱۹ ۱۲۹ ۱۲۸ ۲۰۲۱ בושי הושי פושי בדדי דדד 774.770 171A باسفورس أبنائ : ۲۲۳ ۳۲۳ אז אין באשי אין אין אין אין אין ragipalipad (ray ipr q 761676.6749674A674 بانتوربان ۸۲۸ باطئ فتيسبرين ملم بالله المام باغيبل ۲۰۱، ۱۹۲۲ ۱۹۵۲ ۱۹۹۲ با يزيد طيروم ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٧٨ ابعاني عبدالحق البجاني ١٠٠ البجائي على بن الفتح البجاثي ٢٨٦ بجابير زانجزائهًا • ٩٣٠٩٢٠٩١١٩ 1194-04-1-1-1-1-1-1-1-1 بختری، شاع ۱۹٬۰۹۱ ۵ . كراثلانتك زادتيانوس ٢٠٨٠٤ ١٠٩ \$28'864'84 4 6 464 648 4 611. 419

امريكان بارك النجلز، فریڈرک ۸۵۸ الوان تخفظ ربیحنگ ، م ۲ م ابوان م آشکی ربیخنگ ۲۲۴ ايوب آئن بن شوان ۵۰ اتوني سلطان ملاح الدين ايوني ١٢٨ 45414486444641461446144 بأب الأزج وبغواد) ٢٠ باب البنود الفوفة ربجابير) ١٠٠،٩٩ باپ توما رومشق) ملاحظ ہو \_\_\_ الإب الصغير-باب الجابيه رشام) ۲۸۴، ۳،۲۸۲ یاب ا لدیه ربغداد) ۲۲ بإب السعادة داشنبول) ٣٣٠ الباب الشرقى ربغداد) ١٨٣٠ ٢٨٣ ابباب الصيغرز دمشق ) ۲۵۲،۲۵۷ باب انظابر دداوند) ۱۰۵ الباب العالى - ويكفئ إستنبول

باب الوراقين لاكُوف ٢٠٠

بخت نصر ۱۲۰۰ بختيا ركاك حضرت خواج تطب الدين ختياركاكي موه البداية والنباية ولابن الأبيّر) ١٩٩ ١٩٩ - 444 : 44 6 CF-1 يدر "۱۵۲:۵۲ ااه بدرعلی شاه مولاناسید ۲۳۲ بدعه مذمهب بربرى فبسلم يرسما تي برنا نيكا ايتريك الم 44 برز. برنش ایترویز مرام ۵ برج غلاطه برج القاحرة ١٢١، ٩٩٢ برده نبر دوشق م ۲۵ دحافظ) برزالی ۲۹۸ משל בש משאי אף אי שוב يرما اانم يزارة لوسس ٣٩٣ بربان الدين بن خصر ١٦٠ البرهاني بتيخ محدشام البرهاني ١٢٨٢ بشربن سميم ٣٢٠ بشیراحدوقاری ۱۵، مهم۱۷۰،۰۷۰

بحراحمر الهاس . אבנותפר מדדי בדדי האץ . كرادتانوس - ومكيف - بحراطلامك البحرالدائق ۲۲ م . محردوم ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۲۰۸ ۳۵۳ . بحرظلمات - ويكفية - بحراطلانك . محرا الحال ١٠٥١ بحرمتوسط ۲۰۹۰ ۹۰۹ موسط بحرمنجد حيوني ١٩٩ بحرميت ١١١،٢٠٩،٢٠٨ ٢١١. . کر چند ۱۱ م ۱۵ ۲ ، ۲۹۲ ، ۲۵۲ 049 (0KA . بحرین ۷ بحيرة عرب ٢٠٤ بحرة لوط \_ ويكھنے \_ بحرميت . אבתם תחם מדדי מדרי מדרי מדרים. بجيرهُ يوها لُ ٣٧٣ بخارى صاحب مولانا ١٧٥ نخارئ ميح ٢٠٥٣ ١١٠١ ١٥٠ ١١٠٠ thaitheatheave are are ۱۲۲۰۰۲۳ ابخاري شيخ على بن القاضي عما والدين ١١٨

والو) مكرين أبي طالب ٢٥ tadifferry aprilagies رفاضي ابق بكران العري ٢٨٥ دا بن بمرعطاً د ۳۲ يصا تروعير - ٢٢٥ المبكري رعايس ٢٠٨٠٧٥ بصرئی وشام) ۲۲۸ - ۲۳۰ البلاغ رمايتاس هادمهم بصره رعراق ۱۷ ۲۹۲ ۲۲ رحضرت ) بلال صبتني أم ٩٠٢٥ ٩٠٢٥ بطريك ١١٩،٣١٩ ١١٩ ١٩٣٠ يعث يارتى ٨٠٣ بلال حضرت حاحي ١٥٥ بلالى مسلمان ٢٤٧ بغداد ۱۲۰۱۵ ۱۲۰۱۸ ۲۰۰۱۹ بلخ چه مشنخ محدالحبيب بمخوب ١١ ٣٩٦ אף י אין אין אין אין אין אין بلقان ۲۲۳ مِلْقًاء ١٨٦٠ ١٨٠ ٢٢١ يغدادي حضرت جنيدين محديغدادي مها، بلفتيني علامه ابن عمردسوان البيسي ١٥٦ بغدادی خطیب بغدادی ۲۷/۱۹/۱۸ 104 كمدس BMY 20164144144 بنسكا بغية المنتمس الكفيتي) اا بالأن بقری ابوحاح ۱۱۲۰۱۱۳۰ بنگله دسس بتر ۲۹ · PAA · PAC · PAC (حضرت ابر) مكر لرصديق) يشي المترتعا لي عنه 10-4 (#97. #91 (#9. KMA9 01710-4 بنوري حصرت مولانا محديدسف بنوري 4-4-4-44 VOL-644 174. 004-074 بورژوا م بكمه ابو زيدشنع

mr cra

بيزتطي بنزنطيه ١١٨، ١١٨م بعيب يصوان ۲۹۲ باكستتان ۳۹،۲۱،۱۱،۱۰۳ سم، مم، ۲ ۸ ، ۲ ۹ ، ۵ ۹ ، ۲ ۹ ، ۵ ۸ ۱ ף-קז - ואז וואז מואים און ברו - יף- 9 helichaechhechhachh 077-077-07-1319-01F שאם י מץ פי שאפיד אם י מאם

يمنتاني سفارت خانر ۲۸۲ ۱۲۰ ۲۵۱ MIN : 4-6.4.4 ماک يعيا دوستى كامركز ا سا سا يا قدال زچين ) 414 يايان بار ركوه) 4 44 پٹرا زاردن) 411

14104 4100 700 7001

Ogrishriseniscoisc.

بورشو البطئ واكر تحدسجيد دمعنان البوطى may . m --بونا بارث ينولين - ديكين - نيولين بومری فرقه ۱۵۸ بنی مجسی کا دت - ویکھٹے۔ ہندوستان تحصی انور تحصی اسفیریاک ان ۱۱۸ 114.014 بهراء د قبیلیه) بهره شير ۲۷

بجومان (مالديس) ١١١ بیت الله ۱۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰ פסץ: שששו פששי א באזשום بيت المقدس ١٩٠٠١٩٠ ٢١٣٠

444 - 44 AAA بيحيثك والم اله اله المام المام الم الم 445 44464 LICALMOAA66414 44 - (444 - 44 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 44

بيخناك المراودث ١٥٢٠ بيجنك يونيورستى ١٦٨،٨٢٥ ٢ بروت ۲۸۸،۲۰۹

بيرزاد وتشرلف الدين برزاده مها ۲۳۴، ۲۳۳ يرس ۱۱۱، ۱۱۵، ۲:۲۹،۵۵۰،۲۵۵ 4.41.410.41.614.64 يك مير ١٥٥٨ ١٥٥٠ ١٥٥٠ مير بكنك \_ ديكھنے \_ بيجنگ تأكر بهور يمام مَّجِ العروس 199 أج محل وآگره) ، سوه التادزئ اتنا ذم صطف كمال النادندى ٣٩٦ تاريخ إسلام ۲۲ مار يخ اسلام مولا أمعين الدين نددى 144 ماريخ بغداد- رخطيب بغدادي ٢٤٠١٨ ١٩٠١ ٢٩٠ ٨٩٠ ٩٩٠ ١٩٠٠ ٩ ٥ تاريخ خاندان عتمانيه الهه تاریخ الخبیس د للته مار مکری) ۱۷۴۰ تًا ديخ ومشق ولا بن عساكر) ٣٥٣ تًا ریخ د ولت عثما نید ۱۳۴۴ ، ۳۵۷ الناريخ الصغيرللبخاري ٢٠٦

تآ د کخ انظیری ۱۰۷

يرتاب كرده 077 يرتئال 040 پرنگیزی ملاح 474 يروبزنسيم ٩،٥٨٢،٥٨١ يرشوريا ٢٢٥، ١١٨ ٥، ١١٥، ١٩٥ يريفيكي رجائها) ٣٦٧، ٩٦٨، ٩٦٨ يت در ۹۰۸ يشا دريونيوريش ۲۳۳ بينج سنبيلا ١١١٣٤٩ يتوراما ۲۲،۳۲ يوب ريايا) ١٩٨٨ پویسس ۲۹۲ ردره) بياذ رجائنا) ۲۲۲ یی آئی اے ریاک ن انٹر منیل ایرائیز 4.940 ch 11 do 14.4 207.764 بيبيز اسكوارٌ ربيحنگ) ۱۹۴۸، ۱۳۴۸ يسلز لويني ین میراز برگ ۱۹۸۵ ۱۹۸۵ يعشر مارك مهم بير جھند و ١٠٠

تقسيرا بن حرب تغسيرقرطبى ٢٢٢ تقريب التهذيب ٢٩٨ تقریر نخاری شریف ۵۰۳ تقریر ترمذی تنربین ۵۰۳ تكمله رقوالمحتار ٢٠٦ يجمله فتح المنهم اللأسّانه تحديقي العنماني) إها التكمارالنضلة 99 التنخيص ١٥٥ تلمساك ١٠٨ تنبيدا لطالب ٢٤٦ تنبيه الطربي في تنبريه ابن العربي (المتحالوي) تنبيبه الغبي تبرئة ابن انعر بي **دللسيطي**) ۲۸۶ تنزیل الرحمٰن ڈاکٹر حسبٹس ۵۷۴،۲۰۸۸ تنظيم اسلاى كانفرنس ديكھتے - اُرگنا تزيين آف اسلابک کا نفرنس تثقيح المقال للمامقاني 4 9 تنك كوا ريائنا) ، دم ، اهم ، ۱ دم ترب دروازه راستبول ۲۲۷ توب کا مے سرائے داستینول) ۳۲4، אל או יש או אי א אואי א אואי א אואייףא

تاریخ مکر د لاکاررتی ، ۹ ۵۰۹ דילש אשון בשיויים فيبيغي حماعت الماتوا تبليغي نصاب ٢٧٥ ننبول ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹ تحفة الأمشراف ٢٩٨ زک قوم ۲۹۷ ترك مجابدين ١٩٩ צא ווי זווי בוזי גון יגוץ WAA: A WA: 1-A : b - A : A IA דוש ז זש שונ שששו ב בששום אש איאש - שאי - פאי שויף פש 097 - 09 - · r90 ترکی جرنبل م ہم س تذكى رئسيط رتسط ترکی زیان 449 دامام) ترمدی 44 ترمذي حامع اه، ٩٩،٧٩١، ٢٠١٠ 4-4 - A1A تعليم الاسلام BAK تغليق انتعليق

100

تقيو ووسيس تيان أن من -- ملاحظه برو- بيسليز اسكوارً تيسترطيبان محد ٢١٥، ٢١٨، ٢١٩ 444.444.444 تيمورننگ ۲۲۳ ر این انیمیئر علامیر ۲۹۸ ردریائے تے تھون ۲۵۲ " (b) مها وّن دل ربحایین شراطان ربادشاه ۲۲۰ مرانسوال به در بهم به د ، به د ر کشن ایرویز ۲۷۱ مرودوم صدر ۸۵۵ 44,044,044,044 min 4 - - 10 99 10 1 6 10 14 10 14 4.0 (4.7 ,4.1 نونگايو مهره ۱۸مه ئيپل *ما*وُ ٹئين - ۲۹ △ رحفرت) ثابت بن اقرم ۲۳۳

تقافتي انقلاب رجائنا) ١١٥م، ٢٠١

توجيدا حدر توسل حزل باكتان ١ ١٥٠٠ # . 6 1 m . . . 1 x 9 . Y 4 m . Y 4 T توصيح لموبح ٢٢ . توکشس ۱۱۰-۹۰۹-۱۱ ۱۱۰ او ال تونسئ علآ رشيخ محدبرم ونسى ١١٦٠١١٥ نفالوی مولانا احتشام الحق سه ۱۲ ۵ تحانوي عكيم الاتمت مولانا انترف على تحيانوي וץ זגץ וץ פין ראין אים יקום דום AW- - 249,071,04-1014 -040 تعانوي مولا ماشبسر لي تقانوي ١٩٥٥ تفانوی، مولا ناسشیخ محد ۲۵،۵۲۰ تشار كفون ۱۱۵،۵۱۵،۴۱۵. - 277 - 24. ردرائے) تھاؤخر دیا تنا) ۲۳۹ نها دَشورُی مسرط ۵۰ تهذيب ماريخ اين عباكر ١٥٤، ٢٩٩ - 44 P. 74 P. 79 P. 74 67 - 74 PT -تهذب التهذيب ١٣٣٠١٣٢٠٩٩ 441:000:144 تبذيب الكرال ٢٩٨ تهوفر رقلعه) ۱۱۰

جامع الحسين وقاهرو ! ١٥٢ جامع زیتونه رنونس) ۲۵۲،۱۱۶ چا مع سلیمایٹ دترکی ) ۳۵۹ ، ۲۱ س 444 44 44 جامع السبيما بيرانشاءه وضعا نقد ٢٦٢ حامع شافعیؓ رمصر) ۳۹: جامع عمرو بن العاص (قا هره) ۸۹٬۸۸ الجامع الكبسر ١٠٢ بيا مع كوفر ٢١٠١٠ ١١٠ مرد ١١٠٤٠ ١١٠ ١١٠ جا مع مبحد تنگ کوا دچائنا) ۲۵۲۰،۲۵۲ جامع مبحدد وبكسمى دجائنا) ١٢١ عامع مسجدولوبند مبرا د حامع مسيحه سلمان فارسي (مدائن) ٢٥٦٧ ٢ جامع موتت ۲۲۷ جامعه ازهر -- دیکھیے -- ازھر جامعه اسلاميه واسلام آباد) ۱۲۱ جامعه ومشق روشق بونبورستی) ۲۵۲ Macchal ched جامع سلفيه رفيصل آباد) ۲۷۵ جامعة العاهبرة ١٢١ جامعه قرآنيرلال باغ ردهاكه) ٣٩٢ عامعه نعيميه لامور ٩٠٩ عان منس ایر بورث رجو انسرگ ) ۱۹۵

۱۲۲، - ۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۴۵۲، רץ אינדאי דאי פראי פראי تَقَافَى جِنگ بررية نظام تعليم ٩٣ تعقى مختاد بي عبيدتقني ا ٤ رقوم) متود ۱۴۹ ثنية الوداع ٢٢٩ رامام ابو) ٹور ہوم ''جسے '' احضرت) جابرين عبد الندم ۵۵-۵۸ حابيه - ديكف إب الجابير جایان سمب ريشيخ) جاوالحق على حاوالحق رشيخ الأزهر) اها عالنهري مولانا خيرممد ٢١ه جامع آیاصوفیا داشنبول) ۳۲۶ عامع الإمام الأعظم الوطنيفُروات، ٠ م جامع اموی ادمشق ) ۲ ۱۵ ا، ۲ ۲ ۲ ۲ «الجامع الأمويُ بتحقيق محمطيع الحافظ د دارابی کیر دشق ۲۷۷ جامع الواتوب انصادي له استنبول) אסאי מסקי דנהי צמץ جامع آبی بوسف د بغداد) ۳۲ جامع الحاكم لتفاهره) ۱۵۱، ۱۵۸

جبّية مياركم

444

14-14.

جزار شرق البند ۲۷۸ جان دوم را دشاه) ۵۲۵ جزري علآمهاين الماثير جزري ٢٠٨ שופו ששי משתי שמש جت دا نيال عليه التلام 😘 4.0 71.8 دحضرت) جيرتيل عليه المتلام ٧ ٧١ ، ٢٩٩ جزيره الما، ١١م١ جبل الرقيم ٢٣٢ جزيرة الضاعة الماا جرية عرب ١٩٥١٥ ٢٩٥ جزيرة مصر ١٢٢ حسل رروى باوشاه) ۲۲۲ جِدُه ١٠٠٨، ١٠١٩ ٩٠١٩ ماس حبتن صدساله ١٠٥ جتره ايتر لورك را بو عجفرحفری ۲۲ 1414 وحفرت جعفرصا دق سيساس جنرام رقبيله) 4 m -وحفرت ؛ جعفرطيّا روابي الي طالب ١٢٨ حريا مر 11/ جرمن ا مرتسلبات 144. 444. 644. 644. جرمتی ۱۹۰۲ ۱۹۰۲ ۱۹۰۸ ۱۹۰۸ ۱۹۰ דארידאיידאיידא ידענ בושלי رحض*ت شاه حلال مجرد البمني ه* ۳۹۱ الجزائد الدامه، ۹۲،۹۰،۹۲۰ صلال آياد ١٩٥٠ ١١ د ١٢٠٥٠ 1-4 -44 -44 -4 -44 -44 حلالين وتغشير ۱۱۴۴ و ۱۲ م ، ۵۰ م 1114 -111 - (1 - 1 - 1 - A - (1 - A - (1 - A 119 + 11 A 1 | 1 4 + 11 4 + 11 2 + 11 4 الجاعة المحدير ويسو ( 40 4 ( 44 ( 14 ) جال عبدا لناص ١٩٣ الجزائة امترلائنز ١٢٠٠٩٠ جمعيات الإخوة ٢٣٠ الجزائة العاصمه دوارا منكومت الجزائه

الجمعيه ١٣٠

بحومرالكاتب ١٢٦، ٩١١ الجومري اساعيل بن حا و ٩٩ ٣ جهاد شاملی ۱۸۵ دالو) جمل ۲۵، ۲۲۱، ۲۲۵ جيانك يحف ١٨٥١،١٨٥١ الم دمسرً) جا نگزن ۲۳۵ יש ל נפל אים ים ים بحيان ٢ م بيزه مه، ۲۰۱۷، ۱۲۲، ما، سها جيشينين، قيص مهم ما جيلاني دگيلاني ، حضرت مشيخ عبدالقادر جین، نمیب مهم " جین فانگام ۹۰۰۳ چارکا وله ۹۵۹۰۲۲ שונשל בשי איד אין אשי איידאץ چارلس د بگال ایر بورث دبیرس) ۵۷۱ چانگ ين استريط ١١٢م١٩١١م، ٢١٨ چاشی اسلاک ایسوسی اسین ۱۲۸ المار والم و لا المروح لم و لم الم אל - יאם שירם - יאים י אד כ 441

جمعيته الدعوة الإسلاميه ٢٣٠ ، ٣٣١ 4211441 جعیة علمارٹرانسول بم، ۵۷۵ ۵، ۱۸ ۵ جمعية علمارنيثال ١١٨٥ ١٩٥٥ جمورير الجزار - ويمعة - الجزار جنّة البقيع مم، جنن*ت کا دریا* ۲ ۱۸ جنگ اجنادین ۲۰۰ جنگ صفین ۱۹ جنگ تا دسیر ۲۲، ۹۲ جنگ رموک و کھتے۔ غ وہ رموک جنگ يمآمه ٢٠٠ حنوبي افرلقير ٣٠ ١١ ٥ ١٣ ٥ ٢٠ שאחים אכים אין ים אם ים אך 000000100100.004 000.400.140.440.040 0491046 الجواحرواللدود ١٥٥٠ ١٥٩ (علامه این) الجوزی ۲۰، ۲۵، ۳۳ جوزلفيس، مؤرخ ٢٠٩ جو کھان لوء کا وَ نتی رجائنا) الاہ جو إنسرگ دجوي ا فريقي م م ۵ م ۸ ، 120,220,240,920,620,620,620,620

جستی حجاج مِستَى زيان ٢٢١ چىنىسفارىخانە ١٩٨ عینی نژاد ۸ یا ۱۸ حاتم طال م:i حادثه 442:444 طارة الشافعي ١٢٩ حافظ الأحد ٢٠٨ طاکم ۲۵۳ ۱۹۳ ماكم يامرالله ١٥٨١١٨٥١ حالرعمار ۱۸۲ انحا وي ۱۰۲ را بن برحیان ۸سر حبشر ۱۹۱۰،۰۰۰ ۱۹۲۰،۱۲۴۹ 4417411742444 حبة بن حوين العرني الموا جبيب إرهن حضرت مولامًا ٢٠٥ TAY FPY TO LIBY FPY & ser there that the حِمَّاج بن غالاطه ۱۷۳ حجآج بی اوست ۱۲، ۹۲ جازِ مقدس ۲۳،۲۲ ۵،۲۲۲، ۲۳۸ ו איז יא א אי א א אי א א פ

جائنا ائنرلائينز 4 44 جن شه سبوا نگ تی 447 چنگ خامذان 444 چنگری 771 پورا ی حین 479 چو این لاتی 104.104 جال هيس - ويكفي - دوارهين يهينگ طائی در ۲۰۲۰ ۲۸، ۵۲۸ .491.49 . 44 4 . 44 4 . 4 4 4 7043884 چانگ کان شیک ۱۱۳ جمية جستس محدافقتل ملاحظه مو- انفنل حميد عين ١١٠ ٩٠٨، ١١١ ١٠ ١١٩ م או שי פואי מואי מואי יאוא ירואי משו נת ש - נקרא - פרץ יקר ש מס מי משו ז ה ממש ו פש י א ס מ 4446444644 4 6441644 - 6400 4416444640 عين كاكمة بهم

چین کا کمتر چین کا ناسور - ملاحظ ہو - دریائے زرد چینی تاریخ کا عظیم مقدمہ ۱۹۱۱ چینی ترکشتان ۱۱۲

رحافظ این محرم ۲۹،۵۳۱، مم ۱۹، 1211041109110110411041104 raacymacrocia = 6141 cla-چراسود ۳۳۹ حجة الوداع ١٤١ مدائق الحنفيه ابم مدينبية مسلح ١٤٠٠ ١٧٩ ٢٠٢ ٩٩٠ ١٩٩ ۳۰،۲۰ مدّا قین احمد ۴۵۳ رحفرت ) حذيفه بن يما لي م 40.40.00.40.14 رشیخ) عذیفی را بام حرم) ۹ حرّان ۲۵۳ الحركان، شخ محمول الحركان ٢٩٦ عرم مرديق- ديكھتے - بيت الله حرم مكة \_ الاخطفرالية - بيت الله حرمنین شرکفین ۱۵ : ۲۸۹،۱۹۷،۹۷ משין: אף איף די בי בי בי رحفرت) حز قبل عليه المتلام ٢٩٩٠٢٩٠

دحفرت محسن دمنی المندعند ۹۹، ۲ »

144 . 441

حن حضرت موال امغتی محمد ۲۱۵ رشّاه ) حسن ۸ ۲۲ שש פונגי תול דדון יואון حسن المجا خرة ومسيوطي ) ۲۰۱۲ م ۲۰۱۲ حسنة ٢٠٠ رحضرت عدين ١٠٤١،٤٠،٧٩ د دنثاه الحسين ۱۲۸۸ تحسین باشا ۱۱۲۰۱۱۳ ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۱۲ حصكفي محرعلاء الدين صكفي ١٠٠٩ حصن ليذا ١٠١ وحضرت ابو) الحصدرم ١٣٩ حق موت 👚 🗥 🗥 حضرميء علاربن الحضرمي ٥٩ ٣ حطيم ٢٢٨ رازو) حفص ۱۱۲ مكومت بإكستهاق ۱۵ ۳۰۹۰۳۰۹۳۲ 02413641400 حکومتِ چین 💎 ایم ۲۱ حكوميت عراتي ٢٥١١ ٢٢ حكومت مند ١٠١٠ وحفرت كيرهم بي حذام ١٣٦

حواري بومدين اير لورث دالجزائر) خادم الحرمين الشريفين ٢٣٨ دشاه) خالد مرحوم 🕟 ١٠ غالداسحاق ايدوكيك ١٨٢٥ ١٨٢٨ حضرت فالدبن سعيدين العاص ٢٩٤ فالدين عبدا لسلام ١٣٥ رحضرت) فالدين ع فطر<sup>خ</sup> 11 (علامر) خالرمحود الم وحضرت غالدين وليع ١٨١ ، ١٩٥٥ ٢٠٠٠١٩ PATCHARCHAGER خان شادین عهم خانقا دِ اشرنيه ١٩٥ رحفزت خبائب ۲۰۱ رام المؤمنين حضرت) خد كيم ۲۳۲ ۲۳۷ ۲۳ خدى الستى توك داندونيتيا) ٣٨١ الخراج مم خرشيب ١٥٥٠ خرطوم ۵۵۲ لبنواخذرج ۲۰۱، ۲۵۵

حلب حلی علائه پر! ن علی ۱۵۷ علية الأويار دلايينيم) ٢٤٠٢٥ 44164.0 ct.4.184.44 ct 490 حادي ملطان حادي ٩٩،٠٠١ حادی منصورحادی ۹۱ حادی خانران ۹۱ حاسب ديوان ۱۷۸ الحوي بشيخ سعيدالحوي دسشنخ القرآ) 4.4616164616461646 179. 664 . + 97 . 494 . حميدالند صرت مولال ٣٩٣ حميداللر، ڈاکٹر تحد ۲۰۵ حميديه بازار ۳۰۲،۲۸۲،۲۸۱ دابو) سنيفتر حضرت الم ١٩٠١٩ ٣٩٠ 4 made 6 de 1 a 1 a 1 de 1 de 1 de 1 حنيني مذميب ١٥٩ حنفی مذمهب الحوارئ احمد من إلى الحواري ٢٩١

عيبيج فادسس ١٣٩٥ خسرو پرویز ۲۲۵ خلج معتبد - " الركيجية - البر الخشني ابوتهعبة الخشني ٢٦٢ تميين صاحب ١٠٥ ربنوافخشین ۲۹۲ نلين : ن سيد ١٥٥ خصاف ۱۵ م محالمت الممام وحفرت خفرعليهالسلام ١٨٤ خمینی ۳۰ خطِّ استواء ۲۸۳،۳۷۸ شخاارج ۱۵۵ الخطط المقربزيته ١٨٢٠٨٣ ٢٨١ خوادزم ۲۲۱ 14 - 147 - 142 - 144 - 144 - 144 Margray Tors خولِ کوئی ۱۲۲ ۱۰۱۱ ۱۲۱۳ خورت پدا حمد' پدونیس ۱ خطِّ يوناني ۲۲۲ يخرش يرعال الاينا وهام خطيبة النسار ٢٤٠ خوفو رادشان ۱۰۱ مرد ۱۸۱ خضرے ۸۲،۸۷،۸۵ تحولاتی ٔ ایومسلم خولاتی ۲۹۳ ، ۲۹۳ الخلاصته للخزرجي ٢٣ خلافت تثمنير حااء حاام مهاام مهااء مواا 140 را ألسال نوى ۳۰ 1717 471 4719 44-4 446B خيان من ا 1774 1777 1777 174 174 طلاقا شد ده ا تيمير ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ خلال سخيت الوعلى خلال ١٠١٢ 141140 1144 تيمير بن قوانيه ١٦١ راین) تملدون ۹۸٬۹۱ ، ۹۹، خيداري ال 109 ۱۳۹۰ ما خلفائه دانندین ۲۲۹۰۲۰۸ خيرا للرحدين ١٠٥٠ خيرالندومرس ۱۵۲،۲۵۲ م۲۵۲،۲۵۲ غنيج بنكال ۲۰۵ M41 - M44 5 M44 5 M41 خليج ملرابيي ١٢١٤ ١٢١٠

خیراندین در دسا- ملاحظه بو- با در دوما خیر زران به دد در ایم

دارانی حضرت ابرسیمان دارانی ۲۹۰ 194149 - 144 44. 671) 496 (494. 490 (49F دارالإعتصام ۲۱۶ دارالإلارة ۲۲۶۱ دارالبشير ۱۸۳ وارالحكومت ١٥، ١٨، ٢ ٣٠١٨ 6 m19.36 - 111.9 - 146 10 . אשוי בבשי במקיף איואם 019:02-1040 دارالسلام رقلع خبير) ۱۲۱،۱۲۹ دا رائسنتاره - وينهيم-استبول وارالمعلوم ۲۲ بم ، ۲۵ بم ، ۱۳ بم ، ۹۶ بم 0.7.0.0.0.0.0.0.1.0. 09410441049101610.9 والالعلوم ديوشد ٥٠٠ ١٠٥٠ ١٠٠٥ ١٠٥٠ 3740770111-017-011-01-

AYA LOVA

رمامعه) دارا تعلق كراجي هام ، ٢١٥ אושי ייבשי שף שי יש ט وإرابعلوم ندواء إلعلمار لكحتوك ساسك دارانعلوم فإلك 💮 ٩٩٩ دارالمعارث رمعرى ١١٨ دحضرت) دا و دعلیرانسلام ۳۳۹ دابر) داوُد،ستن - ۲۰۳ / ۲۰۳ 4 . . . 441 . 444 رملآمه) واوُدی ۲۰۰۹ دارّه معادف القرآن ۱۰۹ دین ۲۸،۳۲۹، ۱۵۵، وحليرد دريا وعراق ٢٨٠١٨ ١٤٠١٣ 64. 24. 44.4 - 194. 44 1 44 درخير ادا الدراسات الإسلامير ١٨ رحضرت ) الوالدر دائم ۲۰۶،۸۸ درعه رشام) ۴ م ۲۰۰۴ الدرالمختار ك ١٠٠٠ ١٠٠٠

دریا ست ارون ۱۹۱۰۱۹۰ ۲۰۹

449 444 444 441 - 44 4

دریائے موات مام

الدربتي وكنورنتي الدرمني ٢٥٢٠٠٠٠ دعوت اسلامی کالج ۳۳۰ دمشق دشام) بهم ۱۰ ۱۵۲ ۱۵۹ ۱۵۹۰ 444 1449 14414419 14 --7071701170 - CTFT CTF1 אם זי אם זים מסייף בץים בץ 4544464444444444444 · PAF « PAP « PAP«PAI« P& P 444,440,444,444,444 به س ، ۲۰۰۷ و م ومشق ابترلورث ۳۰۸ ومشق الجديدة المحام دستن يونورسي - ويحفي - جامعة دشق وندان مبارك ۸۳۸ الدواليبئ واكرمعروف الدواليبي ٣٩٦ دوحرادولم اقطرا ١٩٥٥ الدردا لكامنه ولابن جحر) - 9 ه ا دورهٔ افرلقه ۱۵۵ دومتر الجندل ۱۸۱ دو بكسى- ديكيم عامع مسيدوولكسى د طوی حفرت شاه نصرالدین د طوی ۳۰ د ويل ۱۱۵۰ ۱۵۰ م

دهنگيل ۵۸۵ دین ایراسی ۸۸ وبنور ديرارجين ٢٥ م، ٢٧م ، ٢٧م ديوشد راندا عوم، ١٩٨ موم، ١٩٩ 4.4.0.4.0.4.0. 016 (014 . 014 /014 /0 . 9 041019-044-040-014 4-4-644 1044 فوائذ افرنقه 444 والمجيل DAVLOAR د ج محومت 044 و چ زبان 440 د چ توم 140,440 בנים אאם אאם אאם אאם אאם 400,400,640 בשלב שאו אחיתתשי בחץ 494 مع الماكم الير الورث

وهاكه رمذيو

وهاكه لونيورسني

را و ن رحمت محضرت ۲۸۸ راوندی ۱۷ رائے بری ۲۳ رائے یوری مولانا عبدار حیم دلتے یوری ۵۲۸ دنض ۲۳ الريض رقلعه ٢٧٤ رمعی بن عام 🛚 ۲۱ المآج دم رحيب ٢٢١،٢١٩ رحلة ابن جبر ۲۴ دحاني مولانا منت التودحاني ١٠٨ ردّ المحتار به . ب . د م ۱۲۰ م ۱۲۲ ب 644 التسالة ١٣١ وسمن رگ ۱۹۸۵ رشيد بهامي ١٥٥ وتبيدجوتهيا ١٥٥٧ رسید) رشید رصنا ۱۹۲ رصافه ۲۰۱۸ دميد، رضوان على وكتور ١٣٣٣ الرفاعئ شنح يوسعف بإشم الرفاعى ٣٩٦ رقيع الدين مولانًا ٠٠٠ ٥، ١٥ د منی البطانی رها مرآ تا بیقدیمه ) ۲۲۱۰۲۱۹

وْمارْمُنْسُلُ استُورِ 119 فيسمنير استيورث ۵۸ ون تريان ياس موم، ووم قرا کار " خیا کار " د مبي حافظ شمس الدين د مبي 44 19 444.44.194.194.194.104 وحضرت ابو) ذر ففاري ديھيئے ۔ مخفاری ذعر ۲۰۹ دوالحليفه ا٢٤١ ذو القرنين ١٠٩٠ س ٢٥ ذيل طبقات الحفاظ النسبيوطي به ١٥ داشان دانع بونار ۲۰ دانطة انعالم الإسلامي هم ١٨٠١١ 041 1007 100 7 1707 راج طفرانحق ۱۲۱،۸۲ ۵۷۱ ۵۷۱ دازی، محرول رازی ۲۰۵٬۵۵۲ راس اميد ، ۱ ۱ ۱۹۵۰ ۵۲۵ دأس الرحار الصالح 4 رافضنی تبرائی ۱۶۰ راميس بولل ١٢١

444 5 444 وقیم ۲۲۱٬۲۱۸ دمثنار دبستی ۲۲۹ ۲۲۹ وملد ۲۳۵ دوانش ۲۷ ۳۰۸ داشاذسید) روحان امبائی اا روح المعانى ٢٩٤ روسس ۱۵۲،۵۵۷،۸۵۵ دوسی جا رحیت 🕒 ۵۰۷ روشنی رجنویی افریقی) ۱۹۲۸ ۵ الروض الأنف يسهبلي ٢٣٠/١٤٣ دوضر ۱۲۲ ۱۲۸ دوصَّهُ الْحَدِسِ صَلَّى الشُّرْعَلِيدِ وَكُمَّ ١٣٩٩ ٣٢٩ روم ۱۸-۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۱، ۱۸-۱۱ 40444644.44.444 MIN (419 144 144 144 144 144 1 - דיין י דיין אין איין די אייף אין

> روم جدید ۱۹۱۸ رومن کیتھونک مهم ۳ رومن کیتھونک چرچ مهم ۳ رومی حکومت ۲۱۸، ۲۱۸

ریاستہائے متحدہ امریکہ - دیکھٹے امریکہ دیاستہائے متحدہ امریکہ دیاستہائے متحدہ امریکہ - دیکھٹے امریکہ ریاض استفوی 1.9 دیاستی سیسی سیسی موثل دواردن مردم م المال کی تحریک المال کی تحریک المال میں جیا گزن المال کی تحریک کی تحریک

سائميريا موديم سائنس ينير ١٨٨١ ١٨٥ ساوتھ شور ۱۹۵ سبئ حافظ سبكي ٢٩٨ ميريم يسلزكورث ٢١١١، ١١١٧ ميرم كودف ١١٠ ١١ ١١ ١١١ ١١ ١١ ١١ سخاوی طافطسخاوی ۱۳۸ ۱۹۹۰ معددة المنتهى ١٧٦ سترالصهياء دجيل) ١٤١٠ مدوم ۲۰۹،۲۰۸ سراج الحق الحاكث ١٩٠ السراثى محدين احدين عيدا لرحن السرائي مربراه كانفرنس سرمنٹ کا کم سرما ودریائے) سرايه دارانه لظام مروكا سرمانی زبان رُرِّ ي مقطي مخترت ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٨ راین) سعد م ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۲۸

زمزم اكب م ١٥٨٠ و شا أَنْ عُمَاد الدين أَنْ كُلُ ١١٨٢ زیمی نورالدین زیمی ۸۷۸ و ۲۲۹ PA 1 + PA + رشخ زهاوئ الجدزهاوي ۲۲ زيارت مديية منوره ١٥٥٧ زياديمن أيى سفيان 💎 🛪 نريدين حارثت ٢٢٨ ٢٣٢٠٢٢٩ 744.444.444.644.644 (ابو) زیدبن طرئف م ، زید بن واقد ۲۲۵ زيلي مافظ جال الدين ١٠٠ زینان زممار) ۳۹۲،۳۹۱،۳۵۹ رستده) زینب بنت علی ۲۵۲،۲۵۹ زين العابدين مفتى مولانا ٢٥ ٥١٩٥ " ( **w** " سا دات صدرا تورسا دات ۱۹۳ ۱۹۴۸ مادوغ 414 ساسانی حکومیت ۲۲ سالار قوم مهم سالار کا وَنش بهاب ۲۲ بم ، ۱۸ بم السالوس على احمد هم ١٧

سكندرىقدونى - ويكي - مقردنى وحفات إنكبينه ٢٥٦ سناونس ۲۲۸ رحا قنطن سلامه ۱۹۳ السلامي مشنح مخيآ دسامي به٠١ سننک ۱۹۲۳ سنبحق ترک ۱۲۴، ۲۲۳ سنطان احمد باماس، موسام ، ۱۹۳۸ مسلطان مسبحد ۲۸۳ سلطنت دوما (دوم) ۱۹۹۹ ۳۲۸ معطنت عثمانير ١٣٢١ ٢٣٢٤ ٣٩١٢٣٣ السلقيني شيخ ا براميم اللقيني ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ وحفرت إسلمان فارسي فلم ١٨٠ ٢ 020040401000049 4.4 644 644 سليط ۱۹۲۰،۳۹۰،۳۹۰ مليط دحضرت) سليمان عليه المثلام الهم ٣ ريشخ) سيمان ٢٥٧، ٢٣٧ سلیمان اعظم ۹ ۵ ۳ ، ۲۰ ۳ 44.6441 ميمان عرصاحب ١٩٥ سيهمان ملاابراميم اعلوص ٣٩٢ وسلطان سليم اقتل ١٣٧٨ ١٣١١

رنضرت : معدرين افي و ما صلح ۱۹۰۹۱ 21.74.74.77 شعدی ۴۳۶ والمام ومستعدمي الأم رشيح الأسلام الو) السعوداً فلدي 9 09 سعودی انیرلائنتر ۸۰ ۱۹ ۱۳ سعودی عرب سایه ۱۱، ۱۱، ۱۱ م 444.40.1144.144.44.44 אושי ז שישי מף שי מףשי דףש 000 1001 1494 1466 سعید ۲۰۵، ۲۰۴ دحافظ سعيد ٢٥٥٠ ١٩٥٥ ٢٠٥٠ سعيدصاحب بيمائي جي ١٠٥ رشخ) سعیدسی ۲۲۲ سجید بن عامر ۲۲۲ دحفرت ابو) سفیات ۲۹۷۰۲۲۵ 444 644 رحضرت اسفيان توري ٤٠٠ سقراط ۱۵۳ سقیفهٔ بن ساعده ۱۹۲ سكم االم مكندرصاحب ٥٠١ سکندر دوی ۲۹۲

سورة الاحزاب ٢٣٨ ٢٣٥ سورة البقرة ١١٦٠٦٥ سورة الروم ۲۲۵ سودة عيس ۲۲۳ سورة الترميق سراك سورت القصيس - ١٨٨ سورة الكبيت ١١٩٠١٨٤ سودن محد ۳۳ سودة الملك سودة النساء ٢٧٣ سُوريا - ملا خطريحية - شام سورمد د بادشاه) ۸۳ سوق المحميدية - ويكفي معيديدرازار) سوق وروان ۱۲۱۱ سوندا ۱۳٤۸ سوومت يونين ۱۱ ۲ سولم الآو سوشکارتو ۲۷۹ متویز دنبرسویز) ۱۹۲۰ ۳۲۰ سهارنیورواندیا) ۱۹۹۰ ۹۹۷، 04 - 1014 - 017 سهادینوری علیل احدمولنتا ۲۸ ۵ ساسی مثنا ورتی کمیشی

سيهم كلاك ١٠٠١ ١٠٠١ משלה ארצו שלה معرقت ۱۱/۱۱ السماس المزلوف ع سموءل بن عادراً ١٤٨ سميع النيصاحب ٥٩٨، ٥٩٩ سميع الحق مولانًا ٩٠٥، ٢٥٥ ستبصل مولاً ما برلجان الدين ٩٠٥٠ سنحانوئ حصرت مولاما مفتى محداراتهم 004 1011 ستكانگ ١٠١٠ الم ١٠ ١٥ ١٨ ተወት 1444 سنگایور ۵ ۱۳۲۲ ۳۲۹ سنىڭا يور ائترلائنز ۲۰،۰ سنگ تشاره مهم سوا د سوقتان ۲۰۲ سورابایا ۲۸۰۰ ۱۸۳ سورستان ۲۲ سورالعيون ١٢٨ سورة العران ١١٧٢

سينت لارس ١٩٥١م ١٩٥ سین ورانے ، ۲۰۷ مينيث سينسكال اا سيوطي ، جلال الدين سيوطي ٢٠ 101.104.104.171.404.14 Seven Sleepers سيويا روئي ، حفظ الرحمن مولانا ١٨٩ سیرز بلاگ ۲۰۳ شاخ زرّن - ديكين - كولدن بارن شاذل رمشيخ محدالشاذلي المنيفر ٩٠ شاطبيه ۳۰۵ تبانعي واكر حسن عبداللطيف شافعي 1011/14/14 - 1179 - 147 - 171 شافعی ، امام محدبن؛ درسیں ۱۸ ، 1179 -42 64244 6411 وساء اساء باساء باساء باساء 044 CIME CIE 9 شافعی دمذیهب ۱۹۰٬۱۵۹

سی این کما در ۲۰۴۰ ۲۰۱۴ سيبوب ١٥٩ سيرعسل ۱۵۳ داین استدالتاس م ۹۹ ۱۸۱۰۹۹ سیدی عقبہ ۱۱۱ سيرت ابن مشام ١٣٠٠ ١ ١٩٠٠ 777 777 سيرت كانفرنس ٣٩٥ سيرت بعفوب وملوك 11 سيرأ علام النبلاء ٥٥ ، ١٠١ ، ١٠٠ 144 - 144 - 140 - 144 - 144 r-a ( r · p · p · p · p · 1 4 9 سيف الدوله ١٥ سيكولرمكومت ١٣٤٩ ، ١٣٨١ ، مینطرا ف رسیری ان اسلامک مسطری کلچرا نیڈ آرنش ۳۳۰ سبینٹ رومانوس ۲۲۳، ۳۲۸ 4444 سينت صونيا ٢٠٨ ١١٠ ٥ ١

شذدات الذهب ولابن العاد) 149 YA4 1104 شرافت حسين صاحب ٢١٧٢ ١٣٥٥ شرح البهجة ١٣٨ رحضرت مترسيل بي حضنه ٢٠٠٠ ١٠٠ ترح تبذب ۲۲ شرح جای ۲۲،۲۲ شرح عقائر ۱۲۴، ۲۰ م ۹۰، ۵۹۰ מתש פשו דואיודאות אוז N2. 6 NA1 شرق اردن ۲۲۱،۲۲۰ الشريعة داردن ٢١٥ متربعت فحاكم محده ۱۰۲۱ م شروعت کمة سامع م رجناب، مشربیت نیتا ۱۳۸۸ شطی مبیب شطی ۱۱ شعب ہوان ۲۵۵ شعثه اسلامیات ۹۹ ۵ شعبته انتخطيط الا شعبة الدراسات والبحث ۱۲ شعبئ حضرت عامرين شراحيل شعيي الم شعراتی، امام ۲۷،۲۰ ۲۲،۲۲ شعرانی عبدالوباب شعرانی ۱۳۴۹۳۵ ۱۳۸۸ مهرو

ردواكث شاكر محودعبدا لمنعم عاشا שון די זוי מין ובי זוינים 11/1464 4160 4164444 4146 44117419611461961 4-214-4-4-1-199-194-144 444444 CLIQ CLO & CLO CCAOA 777 · 777 · 47 · 47 · 47 · 474 YA1: YA - (740 174 . 1704 79.1419 (YAT 1) AT 1 YAY m.r.p.1 . p. . . . 7 4 4 1 4 4 4 אדשי דף שי גואי שאאי דפא ١١١٠ ، ١١١ ، ١١١٥ ، ١١٥ شامی ، علامه محدامین این عابدین شامی آ אישי בישי בישי איש شامی بیرا ۲۸۶ ۲۸۶ تان توبگ ۲۲۷ شانزا ينرك ٢١٣ ٢٠٢ روده)شان سے رمین) ۲۲۲۸ شابد، محدمولانا ١٢٩ شا پرسس موازنا ۱۱۲ د شيان المسحد ٢٨٢ شدّاد دبادشاه) ۱۸۸

استضرت بشعيب عليه الشلام ١٨٩٠١٨٨ ۱۹۰ ۲۹۲،۲۰۹ (۱۹۰ دحضرت مولانامغتی محد) شفیع صلاً ۲۹ 441.441 144. 14.4 CAAL 014.014.0.4.6.1.6440 0111019 1014 1014 101A - DTT - 10 19 (014 (014 شکاگ ۱۰۱، ۲۰۱۰ مو ۱۰، ۲۰۱۰ شمالی امریکم ۱۵۷۷ ۵۸۱۸۵ تتميم المحفر ١٥٠ ١٥٠ ١١٠ ١٠٥٥ دم شن لينگ ، ۵ م سننگ دیم، به بهم، دیم، مدیم 74. التثوفة الجنوبيز (اغواد) • ١٩١ ١٩١ شوفة شمالية شهرممنوعه شهيد كرالما شہیدی بشیخ پریان شہیدی ۱۱۸، ۱۱۹

شيباني المام محدين الحسن الشيباني هرس

يشخ الأزهر المهماء اها رحفرت كثيخ الهنده ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٣٠٥ شيركوني مولانا انوارالحسين ١٩١٥ شیرکده ۲۸۰ شيفزن ۸۷ شين زيادي سراهم صاحب الرس م صالح بشيخ ٢٢٧، ١٧١ صالح طوع ، قُواكش ۱۱، ۲۰۰۰ زحضرت) صالح عليه انسلام 144 صائع علامه ابن صائع رضفي ۱۹ صحابر کام ، ۱۹، ۱۹، ۵، ۵، ۵، ۵۵ 14444-444 116016446461646161616 19-1110 1111-1161 1162 1164 4-4 ch. 1144 114 514 4 6144 444.444.441.44.444.444 74914 AP1411114. CTO 6170 P 7991491 140 4 1 7 7 - 1 7 9 A 911.4.8.4.4.4.4.4. صحاح ستة ۱۰۲ ۱۹۹۱ ۲۹۸

دصدرم حبيا را ارحل طاعون عمواس ١٩٩١ ٢٠١ ٢٠٧ د ابو) طال*پ* ارتضرت على لوت مه مع ٧ طا تَعَت طبراني NA طبرئ علامها بن جربرطبری ۱۰۷ الطبقات الكبرى ولابن سعد) ۵۸ م 7 81.4.0.4.4.4.144 LIBALIV. 74017 4041 4 641 44 4104 499. TYA الطبقات انكبرى دمستعراني) ۲۱،۲۰ 141 641 644 644 644 طرامليس ١٠٠٠ - ١٣٠٠ - ١٧٣٠ طرابي ۱۹۲۳ ۱۲۳ طرابير توثل ۸۴ ۲۷ و ۴۳ طرسوس وا فش) - ملاحظه مو- است طربق الهجرة 9 طفا کے، مزید دیکھے کرمال زمولا ما محد) طلحه ٢٩ ٥ الطّن ۳۳۰ طوفان نوح ۲۵۳

صحراءالنغود هاءا صدام حسین رصدر) ۱۹ صدر الشہيد ۵۷ مىدرمىوب ئى چا شنامسلمالىيىسى لېشىن 9 ٣ بع صدقة بن منصور 44 مىدىق ، محمر ١٥٨٩ ، ٩٥ ، ٥٩ صفترانصفوة ۵۲،۲۷،۲۳ بهس صفوة الإعتبا رمستودع الأمصاروالأقطار رنتشنخ) محدبیرم ۱۱۶ (امّ المؤمنين) حضرت صفيّة الم ١٤١٠ ١٧ ١٤ صقره ۱۹۸ مهیاء ۱۷۰ مهاء وحفرت ما فنظ إضامن تنهيعًر ٤٢٠ ٥٢٠ ٥ منبتى - علامه ابن عمره صنبى ١٠١ رحضرت مرآرین از دار ۲۰۰ الضوء الآمع وللسخاوي) ١٣٨، ١٩٨١

رصدر باکتان جزل جمد) منیا الح<sup>می</sup> ۲۲۴

عبادئ عبدالسلام عبادئ فخاكث سكروشى وزارة الاوقات اردك ١١٠١م ١٩٠١م وحفرت عباس ۲۶ رینو) عباس ، ۱۷ عباسی الحاج محدیماس خان عباسی ۳۷۵ عباسی خلافت ۲۲ عباسی خلفار ۲۲، ۱۷۲ عباسی عبداللدابراسيم المواكثر اا (حفرت) عبدالمترين ام ممتوم ۲۲۲، سهم ، مهم ۲۹۴، ۲۹۳ عبدانندانگری ۲۲۲ عيدالله بن توب ٢٩٣٠ ٢٩٣ عيدنندين جابر مه، ١٥٥٠٥٥٠ ٥١٨٥ عاليترين عارالأنصاري البياضي ۵۵ عيدالنزبن جعغر ٢٥٧ عيدالله بن الحارث ٢٠٩ رابو ، حیدا مذہبی حاسلی ۲۷ عيدالنين رواح ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۹ 449 .444.441 عبدا لندبی سلام ۳۰۲ عبدا نترسیم قاری ۱۹۰۱ س۱۹۰۰ 4-0 64-4

طبهامسیب ۲۰ ۱۱ ربنو) طف رقبید) م ۱۷۷ الطيّ ، سوسا طية را حفرت جعفرطيار ٢٣٩ دحفرت قارى طيتب صاحب ١٩٩١ מן בים בנסים ים .. استطان عظام ببيرس ٢١٠ ١ كل مرومشق - ملاحظه مو- الباب لصغير نلابرا نكوفة ٢٥٠٥٧ دا بو) ظبی - دیکھئے - ابوطبی ظهرالكوفة - ديكھنے ظاہرالكوفة ظهورالحن مولانا 19 م در سع ،، (حاجي) عابرسين ١٠٥ رقوم) عاد ۱۹۸ مارق حضرت مواكثر عبدالحيي عارفي ٢٧٢ 040.044.044.044.041 عاصم المحديمي عصم - وتحصيل ميش لعظ المعاقبر ١٠٢٠ عالمي كنونشن ١٠ رحضرت ) عائشة اتم المؤسنين ١٩٩ ٢٩٩

دحفرت عباده بن صامت ۱۲۴،۸۸

44- + 444-144 + 144

عبدا رحمٰن مِن بلجم مم ، (الاشاذ)عبدار حلق شيبان <sub>11</sub> عدارزاق ۱۹۱۹ مع رشخ) عدا نعرزالها دک ۲۹۷ عبدالعزيزين مروان ٨٨ عبدالغني حفرت مولامات و ۲۱ ۵ عبدالفياح ابوغده رشيخي ۲۹۲،۳۳۲ عبدالقا درميشل ۱۹۸۰ ۵۸۹ عبدالقوى ٢٠٣ وشنخ محد) عبدالكريم المدرس ٢٢ ديشخ اعدا للطيث آل معد به ٢ عيدتي سر١٨ (سلطان) عبدالمجيد ٢ ٣٣٠ ، ٣٣٤ 144.644.644 ريشخ) عبدالمجديه ١٩٠٥٥ ١٩٠٥ ٥ ريشخ عدالمحسن العباد ٢٩٧ عيدالمطلب ٢٣٤ عبدالملك بن عميرالليتي ١١ عیدالملک بن مروان ۲۰۲۱،۲۲۲ W. P. ( T T P . F P . ديشنج)عيدالمنعم النمر ٣٩٦ (مغتی محد) عبده ۱۹۲ عبرانی زبان ۱۲۹

رشنع) عبدالتدشان سبن كوني ١١١١م١ ١١٠ وشخ) عبدالنَّدعارف ۲۷۸ رحضن عبدا مندين عبائش ۲۱۸، 497 · rrr عبداللرين عمرض ۲۳۲،۱۲۸ عيدائلا فاضل بهم رشخ) عيدالتركنون ٣٩٧ عیدالندین مبارک ۲۰۳۰ ۲۰۳۰ ۳۰۳۰ عیدا دلٹری محدین عبدالقا در کمی ۲۲ عيدا لمندين مسعودخ ٢٩٠٧٢ ، ١٩٠ عبدا نندميمن مولانا ۲۰۷۳ ريشنج عبدالماسط عدالصمد ٥٠٥ عيدالحق ساحب ١٥٥ رعلامه) عبدالحق شبسل 99 ، ١٠٠ عبدالحق عرجي حضرت مولانا ٨٨٥ (سلطان)عبدالحيد ٢٩ س عبد الحيي المواكرة ويكف - عارني عبدالحيّ يُسل ٤٠٥،٥، ١٠٥ عدالرحن ۸۲۸ عدارهن ماه رالحاج سيد) ال

عُمَانَ مولانًا ظفراحد عثماني ١١٥ عَمَّا فَيْ مُحرِمُولُ النُّرفُ عِمَّا فَيْ - دَكُمِينٍ مِثْرِلْفِطُ عُمَانُ مولانًا محودا شرف عمّان م ٣٠٠ عَنَىٰ نَهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ وَرَعْمَانَى ١٣٠ و عجاثب گفر ۱۸، ۳۰۱ ۲۰۳۰ ۳۲۵ יאשי אאשי שאשי אאש عجلون ۲۲۲ عجلوتيء علامه اسماعيل بن محد ٢٩٧٧ دات ذرعجيل ماسم النشمى ا عراق سرهار ۱۱۰ سهر ۲۹ ، ۲۳۰ סליסאים אי אין י אין יאס י אין 44144144 44 4411106 79-17AA 17A4 17A4 عراق ایتروینه ۱۲ عراتی دینار سم عراتی قبوه ۲۲ عواتی، زین الدین عراقی ۱۵۹، ۱۵۹ وب ۱۹۱۱ه ۱۹۱۹ ۲۰۱۹ ۲۰۱۹ 111-114 1144 114 644 44 1911 4912 1772 2572177397 414+ N-0 1 NFO שלוש ודי יפשי מפשי פרש

בדאי פואי ודאי דאיאיא איז ס

وبتو)عبس ۲۵ العبسى عبداليمن بن احدين عطيه و يكھنے \_\_\_ داراني وموالنا) عبيدالند ٢٠٠٥ عبيدالله بن جحش ٢٧٥ عبيدالتربن زياد ا، مبيدالخق مولئن ٣٩٠ رخ رحضرت الوعبيده بن جراح ١٩٢٠١٩١ ٣١٠١٩١ ، ٩١ / ٢١١٠ > ١٠٨١ 404.444.40 CA.444.40A عر الشيخ نورالدين عر ١٠٠٠ ١٠٠٠ عتيق الرحن بهولانامغتي ٢٠٥ عثمان أن دسلطان) هم ۲۰ س سلطان عثمان خان ۲۵۲ (حفرت) عمّان غتي الله ١٠٥٥ ١١ ישי אישי א השי אפן ישישיי 414 عَمَانَي مَحْدَتُقَى عَمَانَي مُولِنَا حَبِيْسَ ١١٠ 444 عثمانى بموللنا محدرتيع عثمانى الإه بههم 0011000 عثماني مولانا محدسهول عثماني ١٩٩١

علم اصول ۱۳۲ علامهٔ نافی العراق ۲۳ علم حدیث ۲۰ ۱۳۲ ۱۳۲۱ م علم عقامدَ ۲۳ ۱۴ علم فغتر ١٣٢ ١٣٢ علم كملام علىم ميراث ١٩٧١ دحفرت ) علی<sup>ط ۱</sup>۳۳ ، ۲۷، ۷۷ ، ۴۸ ، ۲۸ ، 169 1641641641111114 ו דשוידסף ידשקובר יונן 49844910444 64.4. 64. 64. 64. 64. عل أكريخ على ياشا ٢٧٦ على بن الفق البجائي - ديكھتے - البجال على بن موسى الرَّصْنَا لَ ١٢٥ عنوى سعبدالرهن مولانا ١٦٥ رعلامه ابن) العماد - ۴۹! دمولانا) عمارصاحب ۵۳۲ وحضرت عمّا ربن يارش ٢٣٩ عالقه ۱۱۹۱۹۹۱۱۱۱ مهم عمان زاردن) ۱۸۳ م ۱۸ م ۱۸۵ م THICPPOOPING PLACE IN STATE 44254425441 \* 442 \* 440 \* 444 M-7 1 1 4 4 1 4 4 4

عنات ۵۰۹،۵۰۵ عرُين ٩٩ ع بنه واكر محد ١٢٢ ١٢٠٠ عزيز بالله ۱۵۸ ع زير الرحمل محضرت مولانا مفتى ٧٠٥ راین) عساکر ۵۵، ۹۹ ۲،۹۷۷ د ۲۲۹،۴۷۵ عشره مبشره ۱۹۲۰۷۱ 4A LOS عطال الويكر ٣٢ عطاء الرحملن مولوی ۱۷۴ ۱۷۲ ۱۸۴ 4.4.444.104.1444.414 عقبہ ۲۲۲ عقبه بن عامر ۱۳۹۹ سا۱۱۹۱۹ ۱۲۲۹ رحضرت) عقبه بن ما فع ١٠٠٠ ١٠١٠ ١٠٢٠ 111 - 14-11-9 (1-1-1-4 عقيدة ختم بوت ٢٥٦ عكاظ ٢٣٦ ز*سلطا*ن ) علاء الدين ۲۲۳ علاء الدين خرو فه بشنخ ۲۰۴ رعلامه)علام الدين ابنِ عابدين ٣٠٠ علماءِ ازهر ۱۹۲

4-4 . m. W عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المانية السابعة ببجاية ١٠٢/١٠١٩٢ رحفرت عيسلى عليه السلام ١٠٩ ٢٠٩ 411 1744 1714 عيسائي ۲۱، ۲4، ۱۱، ۱۱، ۲۲۱ عيساني m14 chv - chr L chr L chr 00-1041441 1469 عليسى البابي مهما عين على رخ ١٤٢ عينى بدرالدين العيني ١٩١٠٠٠ ١٧١٠١٢ عيون الأرز لاين سيدان س) 140،49 عاذئ مولانا حارالأنساري غازي ٢٠٢ وسلطان) غازى عثمان ۲۲،۳۲۱ غادی محود احدغازی برونسسر هم غبريني، علاّمه ابوالعباس الخبريني 1-1 - 97 غرناطه والبيين) - ۱۱۲ غزالي ١١٥م ٢ ٨٤ ٢ ٨

غزوهٔ احد ۵۱، ۱۹۳،۵۸،۵۳۳

740 67F1

عمده اکدعا پیر (حضرت)عمر بن عبدالعر- بن<sub>ي</sub> ۲۷۳، # 41 c # . # c 44 A ر حضرت عرفاروتی می ۱۰۱۵،۱۸ می ن IM-LIAULACEVV CEL CAE CAA 19411941196119611441144 +4014- +4-0 14-4 14-4 114x איף ישי ודפן ידר ידפר العمري علامه شباب الدين بن فضل للدالعرى رمن مروح بن جبوح ۸۵ ارحضرت) عمرو بن عاص ۱۲۲٬۱۰۹٬۸۸ 14414114144 عرة القفياء ٠ ٢٠ عواس ۲۰۱۰۱۹۹ عوزه ۲۰۹: ۲۰۹ عموز پ عميد كلية الشرعية ال عنايت صاحب دسيكنده سيكردش

سفارت خاذیاکستان ۲۵۵،۲۵۳

W-W 1710 CFAF 1706 1704

فاطمى حكمران ١٥٢ فأدى دارالعلوم ديوبند ٥٠١ فتح الاري شرح البناري ١٩٩١م٥١ 11. 116A 1166 فتح يورسيكرى ٥٣٠ رشيخ) مستح الله ٣٤٨ نتح كمتر ٢٧٥ نتوح البلدان هبلاذرى ٢٧٣ فتوح الشام الواقدى ٢٠٠ ٢٢٢ نخ الدين ١٠٠٧ م ١٠٠٨ روریائے کوات ۲۰۱۷،۱۷۱۵ ۲۹۱۹۵ 164 فراعت ۱۵۹،۱۸۵،۱۸۹ ۱۵۹ فرانس مهم ۱۰۳۰ و ۱۰۵ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ 411 · 611 · 211 · 111 · 12 · 110 · 117 041.04.1014 1011 10TA فرانسيسى جنبل ٣٧٧ فرا ک م فردوسی ۲۲۹ الفرفوربشيخ صالح الفرنور - ٢٨٩ m - 4 cm - k cm - k ch - · الفروسية ١٩٥

غزوة احزاب الاءم غزوة بدر ۵۱ ،۹۳ ،۹۳ ،۹۲ ،۱۹۲ 444 14-144 0 1411. L.A. غزوة تبوك ۱۸۲۱۲۹۱۲۹۱۱۹۱ غزوهٔ حنین ۲۰۲ غزوهٔ خندق ۱۲۹،۱۲۹ غزد، خيسر ۲۹۲،۲۳۹ غزوة مونت ۱۲۵،۲۲۷،۲۲۸ YEL THI THE THA 4.60 x 20 20 140 140 140 140 عنانى مشرجيل بن عمروعسانى ۲۲۸ غفاري محضرت ابو ذرغفاري ۱۷۷۸۸ غلاطه ۲۵۸ غوطه ۵۲۲۲۵۲ رحاجی) غدات محدیم، ۱۹۵۵۵۵ "( .9" فالخ عراق فاتح نماز گاھی ۲۵۷ فادلم، مسرر ۱۰۵ فاروق حميدر اشتين منبجرا ۸۲ دحضرن فاطنة النهرار مهرر وحمرت 441

فهرست تراجم فراديا شا الهامها فر بجما فيثنا عورسس 410 فيردش أف اسلاك ايسوسي ايشنز فريرصاحب 4.0 فريدآباد ٣٩٢ واليث أكى اسے 24 مع د 24 مع د 24 م فے زیا و منگ ریرونبسر) ۱۲ م ۱۷ م فريد وجدى فصل آباد ۲۷۵ فرندرك النحلز- ديجية النحلز فرينك ول ايونيو ١٨٠ ٥ فرینکفرٹ رجرمنی) ۲۷۲ فسطاط وساء وبهاء الهاء سابها تابل ۲۸۴۷ 14. فعنوص الحكم تاتيائے، فاشرف قاتيائے ١٣٦ حضرت شاه فضن رحمل محني مرادا بادي تا دسير رجل ١٧١، ١٧١ م ١٠١ אדשי פדץ تحارة تنتح المغرب المعا فقها وصحائب مهما نفترشانعی ۱۳۸ שונונ שפסי דפסי תדם فلسطين ١٩١١/٩٠ ١٨٤ ١٩١١ 444.412.414.4.4.4.4.1 Quadianisam 304 447 C448 C449 فندق البشان ۲۵۲ تمازق مهام فندق الحمادتين ٩٣،٩٢ تناسم بإشا ۲۵۲،۳۲۹، ۳۵۲ فندن الرشيد ١٦ فاسم بن تطلونبا هم فندتى السفير تاسمى مولانا محدسالم فاسمى ٢٩٩١ فرات الوفيات للكتبى

فاسيون ۱۹۲،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲

TON CHADIYAFITAY

AFT

رشاه) فهد ۱۱

414 . 4-4 . L 44 . L 49 . L 44 .441 che . chad chh1 cht. 04410101011101-1491 14 62 44 61 A 601 قرآن کرم کے تراج (موضوع) ۱۲۲ قراقه ۱۳۵ ما تراقم رسسلمکوه) ۱۱۸، ۱۱۸ القرمناوي يوسف القرمناوي وكور ا لقرن الذهبي- ويكفة - كولان بارن قریش ۵۳ قریش کمتر ۱۴۵ قزوینی ۱۹،۷۸،۹۵ قرزوینی علامه زكرماین محد قروینی Y-A 61-4 القرويني بشيخ محدين محدين احدالبراني القزويني ١١٨ فسطنطنير ١١٦ ١١٩ ٣٢٠٠٣١٩ MANJAMANAM AM CMAA CMAI דץ די דץ די סק די דקקי קקד אמאי פאתי א א היא א אי אפת א פדי פפקיףפדיופקיתפד 779 · 77A

تخاصتى القصاة ٢٨، ٣٨ تاحره ۲۲،۲۲۷ م ۱،۶۸۱ ۹۸ 1441741717171717174 ٠١١٠ ٣١١٠ ١١٨٠ ١١٨٠ ١١٨٠ ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ 474. 464. 464 تيا ۱۹،۸۹،۹۸ تبالی ج*ادشی دیند*یازارتزکی) مهرس قیرص ۳۲۰ قطبی یا دشاه ۱۲۳ قبة النسر ١٤٤، ٢٤٢ داین، تحتییر ۱۳۴۱ ۱۳۳ دمختصر) القدوري - ۱۷۰ تدس وتعدم ۲۲ تداني كنل معرقذاني رصدريبيا) قرآن كريم ١٣١٠٢٥٠٢٩٠ ١٣١ 1117 4 416 - 1144 - 114 4 - 1147 ctit etiletir ejanfink 7441444444444 m-0 .m. 4 . 44 . 444 . 441 אושויוש אי דאשיום איאם

قرالزمال ، مولانا ١٣٥١ ٢٣٥ تموص ونلعتر فيبر ١٤٠ ١٢٠ ٢ 14 4 6141 قوارب قوبگ ۱۲ تونيه ا، ۳ قبران/قاران مهم قیروان ۱۰۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، قيصر زروم) ٧٧، ١٢١ ١٢١١ 77.4749 CYA 7 C 777 C 144 אעץ י דידי קקידי דיקידי رابن قيم ، علام ۾ ٩١ ٥ فين ۲۳۰ کا جیرا روادی) ۲۲۰ كادل ماركس مهم كاشفر بهابع كاظمية ربغداد) ۲۲ کا فیہ ۲۲ دحضرت كالب بن بوخنا ٢٩٧ الكامل زلابق اثير) ١٠٤٠ ١٠٨٠ ١٠٩

تسطنطين شاه ۱۹ ۳۱۸ قسمترا لملائكتر الحا تصارة 'تلغة خير 149 القصير، تملحہ ١٩٠٩، ١٩٩٩ تعبراصغر ٣٧٨ قصرا لامادة مها تعرباب المدفع تركى ٣٣٧ تصرمحدانفاتح ٢٣٦ قصر يلدز ۲۵۰، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰، ۳۵۰ قصص الأنبياء لعبدالوباب النجار r-4 =114 قصص القرآك سو إروى - ١٨٩٠ 444 441A تصيدوميفي ١١ القضاي حافظا بن الابارالقصامي 1-1 -99 رعلامه این) القطال ۱۰۰ قطر ۲۹۵ ۳۹۷ قطرا لمتدى ١٥٩ وحفرت عقارم الم تغنعته الجبل ١٢٨ ١٣٧١ تغلقة مسلاح الدين ١٢٨ ١٢٨

كتاب المناقب ٢٠٢١٨٧ كتب خانرسيمان ٢٩٣ وعلمَّام ابن ) کثیر ۲۹۸ ، ۲۹۸ אנוש או ז-אי זראיוואין אין 4401441460 CH40 1459 کاچی ایر لورهے ۳۷۲ كراجي يونيورستي ١٨٣ كرّاروى فرانحن كاروى مولانا 4.4 124 124 120 121.6. WS وشت كريل ٢٥١ ٢٥١ in is كرخي حصرت معروف بن فنروز كرخي رح N. 144 که دی ۲۳ كرغر مهامع كرك اسطيف م كروگرس فوررپ مهم۵۲۰۵۵ ربیرمحد) کوم شاه جیش سر ۳۷۵ كسرى ١١٠١٤مم ١٨٥٥ ٥١٥

my 4 cak cameda calea e

كاتيور ١٠٠ كانهلوئ مولانا انعام الحسن كانتصلوى 2 pm -كاندهلوى مولانا محديجيني كاندهلوي كانسو رصوب چين ) ۱۵م ۱ ۱۳۸۰ מדקיף דאי אשר ב ראד אי אדם אסףיאסד י אף א יראס י אף. 444 644 کانفرنس ۹۰ ۱۳۱۲ ۳۲۱ کا مگرکس ۲۰ م كآب الأم ١٣٢ كتاب الايمان م كتاب التقنيير ٢٧٣ کتاب انتجد ۱۰۲ كآب الثّقات دلابن حباليُّ ) ۲۸ كتاب الجلسه ٢٧١ كتاب الجهاد ۲۰۰۵۳ كتاب الرقاق ١٠٢ كمآب الزهد 194 كتاب القلوة ٢٠٢ كآب الطلاق ١١٦ کتاب المغاذی ۲۳۴۰ ۲۳۴

كيونست يارنى هام، ٢٠م، ١٠٠٨ 45 4 - 44 4 - 4 44 كيون سسم ٥٥٧،٢٥١م ١٢٢ کنانہ ۱۷۳ كناني، جنَّا من بن مساحق الكناني 199 4-4 كنزانغال بهه، ۱۹۹۹، ۱۰۸۰ 4-4 كنكان بههم كنونشن ١٠ دوریائے) کنہا ر ۲۲۵ كتيدا الم، ١٨٧، ٥١٥م ١٥٥ ANTIONTIONTIONION. 1004 1004 100 4 1000 4.0 .4 ... 044 كنيدن آبشار ٥٨٥ كينسته يوخنا ٢٤٢ الكواكب السائرة تعفرتى ١٣٤٠١٣٥ كواكب الهواء - ۲۰۶ كوالالمبيور ٣٤٥ ٢٤٣ كوانكيجو بهابه کورن وال ۵۹۵ كوديا الم

10 2 کبیلہ ۱۱۰ كشف الخفام ٢٢٤ کشک چرالماسی ۱۲۳ تحشميرئ حضرت مولانا انورشاه تشميري שים ישומי שים کعیب ۲۳۷ ربنو، کعب رقبیه ۲۳۲ كعيرشرليف - ديكھنے - سبت اللہ رسنو) کلب وتبیله) ۲۳۱ کلبی حضرت دحیة کلبی ۲۹۹،۲۹۸ کلدا تی ۵۷ کلیسا ۱۹۳۰ ۲۹ ۱۳۲۰ ۳۳۳ 441.4448 تحتية النيات ٢٤٠ كليم دارانعلوم ١٢١ كحتية الدعوة الاسلامية ٣٣٠ كلِّية الشريعة ٢٨٩٠٢٥٢١١ كالأتاتك عمسرمهمه کمزنگی جیہ ۳۹۲ كيونثي سيغثر بإل ٥٨٢ کیونزم ۳۰۸، م ۵۴ كميونسط انقلاب ١٩٥٨ ١٩٩٨

" 5" كاردن سنى هاد كين ، ايرورد ٢٦ ٣ ، ٥١٨ گجرات ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۸۵ گذون آسٹن ۱۰ اہم گروپ ایریا ایکٹ ۵۲۵ كريث إل وام، ١٣٠٠ ١٣١٨ معملت - ام گنیدخفرا ۹ دورمائے) گنگا ۱۹۳ گنگوه ۱۱۵، ۱۵، ۱۵، ۲۵، ۲۵ كُنْكُوبِي حضرت مولا مارشيدا حمد كمنكوسي 044.040.014.014.0.4 019 1049:041 كنكوسي بضيخ عبدالقدوس كنكوسي ٥٢٥ 446,240 كُنْكُوسِي مولان مغتى محود كُنْكُوسِي ١٣٢٥ שלעלי זוני אין אי מדשי אין 749 . 78 7 . 78 C . 7 F 7 . 7 T 4 گرواره چيي ۲۳۲ گیلان ۱۹ كيلاني مياض الحن كيلاتي بم، مم م

كوفر باء الهدم باده به ۱۹ به 4 + 6 4 + 6 1 1 6 - 6 4 A 6 4 6 كوسمستنان ۱۱۱ کویت ۱۱، ۲۰۷، ۳۹۲ ۳ کیفی ، ذکی کیفی مرحوم ۱۵ ۵ کلے ایل رایم راتیرلاتینز) ہ ۵ ۵ کیسل کیس ما ۵ ۵ کیپ آف گذیوپ ۵ Cape of Good Hope 944 كيب يراونس ١٩٥،٥١٥ كيب يواتنث ١٩٩ كميب ما قال سر، بم ، ٥ ، ١٩ ، ٨ ، ٨ 104.1004.000.00 14624463 4 401 2401 0 44 6 D 4 A ك، أو، قراقم ١١٠ كيرانه ٢٧٥ كيمبرج ٥٤٩ كينوها دوديا) ۲۷۲ DEALDEN DES كيتيا ٣٠١١م٥ م ٥٥٠٠٥٠

مكونيا مهم تتعنو ۱۱۵، ۲۲۵، ۳۳ ۵، ۲۲۵ 040 لكعنوي موللنا عيدا لحئ لكصنوى ١١٢ بن بيا وُ 409,404,404 ٠ به هم لندن زیرط نیر) ۳۰ ۳۰ ۳ ۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ אף אין אף פיף אם אים בן פין אי זאן ישאים אין יפיאין ۲۲۸ د ۱۲۹ وحفرت) لوُط منيہ انسلام ۲۰۸۰۱۸۲ 414 . 411 . 4-4 لبر، احدَّسن لبر انم ۵۵۲٬۵۵ اللؤلؤ والمرجأن ١٣٨ ليبيا الاداد بماماء وماماد الماما 3 ليث ابن سعُدُ ١٢٩ ١٣٣ و١٣٨ 100 يرزشعاعين ۵۸۸ رابن ابی کیل ، قامنی ۲۸ ينش مهم ٥ ليوشاد عي ١٥٨، ١٥٩

"ل" لای مهم لاطیتی - ۱۲۱۲ ۱۸۱۳ ۱۳۱۹ لال تملعه ۳۰ ۵ עולעי מפאיאפא دمسٹر) لابن لی ۲۲۲ لان ١٤ لایخورجاش ۲۷ م، ۲۳م، ۱۳۸۸ 44.644.644 لانجوا يترلورث ١٥٧،٧٥٢ لايور ۳، ۵،۳، ۹۰۸، ۱۹۸ لابوری گروپ ۲۵۵ لاقتمس اام لا تبررى آف كا بمرس ٩٢ ٥ لاتك إوس ١٥٨ لبنان مم ۲۷، ۲۰س، ۲۷م لحظالا لحاظلا بن الفهد ١٥٢١٥١ کنم، قبیله ۲۳۰ لدحيانوئ بولانا محدليست لدحيانوى 1 لسان العرب 1-4 *لما*ك الميزاك 100

مانطال ۲۵۵۱ مده، ۱۹۵۵ ۵۹۵ 09910911096 كاوزاء النبر الاابم ماہر آآبہ تعدیمہ ہے ہ ما وُسِكُ ايورستُ ١٠٠٠ ماؤرْے تنگ رحیرِین) ۱۹م، ۲۰م וזקי פפקי שבקיף פקי ידק ما في سرينوس ۸۷ (مولانا قارى محمر) مبين املا 4 مثنبی *رشاع*) ۵۰۱ متوکل ۱۴، ۳۳۸ مجددات وثاني المال محذوب محضرت خواجرين إلى الحن مجذوب مجردالميني حضرت شارعلال مجرد المثي موال مجتة الأحكام العدلية ٢٠٠٣ مجيس تحفظ حتم بنوست م ٥٥ ١٠١٠ ٢٠٥٠ مجنس الدعوة الإسلامية الهااا محيس شوزي ۱۳۶۵ محلس المعادث ادمنش ١٠٠٧ مجمع الجزارً ٣٤٤ مجمع الزوائد(للبنتيي) ۲۰۵۰۱۸۰ جمع الفقة الإسلام رجيره ) داسلامى فقاكيدى ) 444 445 414 414 414 144 444

مَا تُرْحَكِيمِ الأمّت ٢١٥ ما جدين عبدالعزيز راميرمنطقه كمر كرم) اا ماجبتير ٢٢ (المم این) لمجر ۲۹۲ داین) ماجر سنن سوس م ۱۹ م ۲۰۱۰ ماركسيزم ۵۵۷ ما سوبین رحبیب انتداسوبین ) ۳۸ م ، 444 مسرو ماشن ۱۹۸۸ وحفرت الم م) مالك ١٣٢٠ ١٣٠١ مانك الصغير ١٩٢ ما مكى علامه وزويرما لكي ١٩٢٠١٩١ مالكي فقيد ١٦١ ما نکی مغرب ۱۹۲ MEN BUB ماسے کیول ۸۸۵ المقاني ٢٩ دخلیف) مامون دمشبید ۸۶

احضرت عجد بن سلمه ١٤٠ محدى مولا بالشبيه الحسنين محدى مولا بالشبيه الحسنين محدى رمولامامغتی امحی الدین ۱۳۹۳ م۱۵ (مولامًا) عي الدين ظان ١٨٩ رشيخ اكبر) محى الدين ابن عربي ٩٩٥٥٩٩ مختصرما رخ ومثق رلان منطور) ۲۸۴،۲۵۴ محتصريل الاا مخرى الوسعد فاضي ٢٠ مرائن هم، ۲۹، ۱۵، ۲۵، ۲۵، 40,00,00,00 مرائ صالح ۱۲۱ ۲۱۱ ۲۱ مرائس مهد ۲۲۵ مررسه الترف العلوم ٣٩٣ مدرسم اصغريه ۱۵ مدرسه تحفیظ القرآن د ترکی م ۴ ۳ عردسه عاليه ٩٠٠ مدرمية فاسم العلوم السهيط) ١٩٠١هم ماروسمه كاطبيه ١٥٤ مدرسته الواعظين ١٤٥ مرتى ، مولانا اسدىدنى ٥٠٥ مدنيء حضرت مولانا سيدحسين المحديدني و 091101410.4

414.449 (444 محرز علامه ابو بكربن محرز ۹۹ عكمة أأي قديمه ١١٩ ١٢٢ محكمة اوقاف بههرس سوس محكمة ساحت ١١٠ محکمه مذہبی امور موم رداكش محد ٩٠ رشيخي محدد ۸۶ محدین ایی بکیه ۲۷۱ رمولانا) محداحدية ماب كره هي ١٣٥ محدين اسحاق ، بم رتياح) محدين جيرم،٢٠٥،٢٠٥ محدين تحعفر ٢٤١ محد على يا شا ١٢٩ رالحاج) محد على سران ح سرام محدعلى صبيح مهما رسلطان محدفائح سراس ٢٣٠ ١٣٥ P771 + 072 4 442 443 444 رحضت مولاناحافظ عدالترصاب ٣٩٢ رشني محدالمارك ٣٩٧

مروره ۱۸۲

مرین طبتب ۱۹۰۹، ۱۹۰۵، ۱۹۹۰ مهم ۱۹۰۰ مهم ۱۹۰۱ م

794. 707 (147 مرج لدومشق) ۱۵۱ مرجب ربيو دي بيلوان) ١٤٢٠١٤١ مرزاء غلام احمد قادبانی من ۲۵۵۱ ۲۱۵ קלוני אידי ספפי צבבי שם 07447471041 . 004:00A مرزائی انجمن سم ۲ ۵ مرسسيد راندس) ۲۸۶ مرغوب، محفوظ احمد مرغوب ٢٠٩ م كذالاً بحاث التاريخ والثقافة والفنون الإسلامية اسبء مسه، وبمس، وم مركز تبييغ نطام الدين ٣٠٥ مرنگریهاڑی ۱۰ ب مرمادا پونیودستی ۱۱، ۳۷۷، ۳۷۰ مریخ اسیاره ۲۷۹ مزار ۲۲۵،۲۲۲ 4... 49A 6496 5% مرتى ما فيظ الوالحجاج مرتى ٢٩٨ مسالك الأبصار في مماك الأمصار ٢٤٧ مسندرک حاکم ۱۹۵۰ ۱۹۴۰ ۱۹۲۰ ۱۹۹۰ ۱۹۲۰ "Y+Y 1199

مستشاروزيرالأوقاف ۲۰۲۰۱۵

مستشرقين ٩١٠٣١١٢٠٩ مستشرقين

احضرت اسلم بن عقيل الم مسلم فا و پر کستن م ۹۰ مسلم كميونشي سينير ٢٠١٤،١١، ١٠ ١٠ ١٠ مسلم وزرائے خارجہ ا رحفرت المسلم بن مخلدانعداري ٨٨ منداحد ۱۹۲۱۵۲۱۹۲۱ mr. . r. m /19 4 مندانشهاب ۹۹ مسندعبدین حمید ۲۳۵ (حفرت) مسيح عليدالسّلام ١٩٥٨ (حفرت مولانًا ) عمريج النّدخان صلّ. نظلهم יום און מידים מים וחתם مسيحي مصادر ۲۱۸ ، ۲۱۸ مشاجرات صحابته مهمها مشارف ۲۳۱ المشت ۱۵۵ مشتری ،سیاره ۲۵ مشرق وسطئ ١٩٥٥ مشرتى يأكستيان ٣٨٤ مشرقی جاوا ۲۸۱ مشكوة مسهراهم، - > م، 0 70 المصياح المضيئى لابن ابي جدييره ٢٩٩

مسبحدا برابيم ٢٨٧ مبحدالإسلام 400 مسجدا قصلی ۔ دیکھئے ۔ بیت المقدس مسجدسبت المكرم وأدحاكر سامه مسجدالحافظ ابن حجر ۱۵۲-۱۵۸ معجد حرام ما منا حظد كيجية مبيت الله مسيدخالدين وليت سهم ۲ مسجد درگاه ۳۹۱ مسيدرهمت ۵٤٩ مسجدسلطان احمد ۲ ۱۳۳ ۵ ۱۳۳۰ ۱۳۹۰ مسجدسلمان ۷۵ مسجدامام شافعیٌ . ۱۳۳ مسجد ابوعبيده بن جراح ۲۲٬۹۱ مسجدالمدسير ٢٠٥،٥٨٠،٥٠٩ مسجدنبوی حتی الدعلیرو تم ۴ ۲۹۲ مسجدالبني ستى النرعليه وستم رتبوك) ١٨١ مسيدنيوها ون رجو إنسبرك ، ٥٧٥ مسبحوى يارثن ١٧٩٩ ٣٨٢ (مولانا حكيم)مسعود احمد ۲۸ ۵ رضیحے اسلم ۱۵۳ م ۱۵،۲۴۱،۱۵۱ אאר ידשא ידשק יובד مسلم ایسوسی اکنین ۱۵۲۸ م ۱۵۱۱ مسلم سربراه کانفرنس ۱۰

(مولانًا) مظهر عالم صاحب ٢ ٩٥، ١٩٥ (حضرت) معاذين جبل الم ٢٠٢ ، ٢٠١١ 14. 14. 4. 14. 0 14. 14. 14. 14. 14. معارف القرآك ٢١٨ ٩ ٨٩ معارف القرآن سِكُلم ٩٠ معرفت حق ۲۳۱ معال ۱۳۱۱ والاء وحصرت امعاويم ١٠٥٨ ١٥٨ ١٠٠١ ١٠١٠ ١٩٩١ ١٥٩١ ١٩٩٠ ١٠٨ رحضرت معاوية اورماريخي حقائق بم.٣ - 14/41.47 CA. 40 CA. 14/14. 100,171,179,177,007 المعجم الكبيرلطبراني ها، ٥٩، ١٨٠ معجم ما استعجم وللبكري) ١٢٩٠٢٥ معراج . شب ۲ ۱۸۱ معراج النجاح ١٠٠٨ معركة الإيمان وماديت ٢٢٥ معرولدين الله ١١٩١ ١٩١٩ رسو) معن ۲۳۲ معبدالرشدالاسلامي ٥٩٥

166 61.4 (AA GAH GAY per 6141 141 241 141 141 141 141 lutiluce tha cha cha oche عماء مماء ، ماء اماء بمار بم 464.44.644.644.444.444 שאחי אף אי זד אי אף אי מדע مصطفى الباتي ١٨٨ رسلطان ) مصطفی سوم ۲۰ ۳ مصطفیٰ کمال یا تیا ۲۲۲ مصعف بن عرض ١١ مصلح الدين آغا ٢٨٨ مصنف این ای شیب ۸ ۹ ۱۳ ۱۳۱۸ مصنف عيدالرزال ٢٠٩١١٩٧ مطادصدّام رسدرصدام ائر بودط ۴ ا مطعم ابو كمال ا دمشق ) ۲۸۹ المطلوع بشنخ عبدالترملي المطلوع ٣٩٦ المطيعي يرضخ محدنجيب المطيعي ٢٩٧ مظایرالعلوم دسهارنیور) ۱۹،۵۱۲ 097

444.4.4.494.141.14-194 740.44 . 404 . 404 . 444 דד אי מדץי אף אי יאנישמ 444 ملائيشيا ١١١ ١٥، ٣٤٦ ٣٤٢ שון דישושות מידה בידרם. 2401044 لمنتقى انفكرالاسلامي ٩٣٠٨١ ل ا بن ) الملقن ٢١٥١ المنك المؤيد الاا الملكية فيانشرينية الأسلامية الههم المملكنة الهاشمية الأردنية الهريم مملوك سلاطين ١٣٦٨ مثارة العركيس ٢٧٧ منا قب الإمام الأعظم للمكي الم المنتقم لابن جوزى ٢٠ المنجد بهوا (این) مندو ۱۹۹ س ۲۰۲۰ منصور خليفه ١١٠ ١١٠ ١٩ ١ ١١٨ ٠ ٢٠ ١٢ ، ١٣١ منتلة المؤتمرالاسسلامي - ويجهية -أيكن تيزيش آف اسلاك كأنفنس ( ابن ) منظور زموّر خی ۲۵۳۰

المغازى للواقدي ١٤٣٠ ٢٢٩ ، ١٣١ مغلس مقطى ٢٤ مغتی اللبیب ۱۵۹ رحضرت مغيره بن شعبه ٧٩٠٩٩ ١٨ ٧ مفتاح العادة اله مفتی اعظم دارا تعلوم دیویند ۲۰۵ مفتى مصر ۳۹۳ مفردات القرآن ۲۳ المقامات الحربرية الابع مقبرة باب الديم ٢٨ مقبرة الخيزران ١٢٢٨٠ مغرهٔ تاسی ۲۵۰۱ ۵۰۳ ۵ مقدسىء الوعيدا لترابشارى المقدمى ٢٢١ مقدمترا لمعارف معار مقدوتی، سکندر مقدوتی ۱۹۳۰، ۲۵۳۰ مقربزی علامه ۱۸۸۸ مردی 10- 104 مقوتش رش*ا* ومصر) ۱۲۲٬۱۲۳۰۱۲۲ mmv 1141 . 14 . 114 . 145 تحتبه وارانعلوم كراجي ٢٠٥١٧ ٥٥ مكتئة المثنى المام بهم عکتوب گرامی ۳۳۸ که کرمه بره و ۱۱ ایم ایم ایم ۱۸ م

مؤطا امام مالکت ۱۳۲ موقع أصحاب الكبيف ١١٥، ١١٩، مولسری ۵۰۱ مونث لارنس ۹۶ ۵ موتے میا رک ۳۳۸ (ابو) المهاج ١١٠ مهاجر مکی و حضرت حاجی ایدا دانشههاجر مگی 410 .01. بهتم عامعه نعميه لابور 9.4 مهتمم دا رانعلوم د يو مند ۲۰۵۰ م ۵۰۰ را مام) مهدى عليه انشلام ٢٠٤ مهدی تقلیق ۱۱۸ ۲۳۰ مهدی عباس ۲۱ ۳ نبر مبارک ۳۳۸ مُبرُنبُوت ٩٧ ميدان التحرير ١٢١ میدانیه ۳۰۵ مریقی، مولانا عاشق ابنی مبریقی ۲۸ ۵ وميرے والدماحیر سون ميزاب رحمت ٢٣٩ ميزان الاعتدال للذهبي ٢٩ ميكرو يبثريا

(مولامًا) منظور سين ١٠١ منف ۱۲۴۰ سومهما منكاره ١٢٠٨٥ FFA منگ خاندان ۱۱۲، ۲۱ م ، ۱۲۸ منگ مقرب ۱۲۸ میل منگولیا ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۹۹۹ منی ۵۰۹،۵۰ مواحدین رشایی خاندان) ۹۸،۹۲ موته ۲۳۱،۲۲۷،۲۲۲ + 40 ( +44 موجيات الأحكام ٥٦ موديد عهم موزنبيق ۵۵۱ دحصرت ) موسی علیدالسلام ۲۹٬۶۸ 1119 1111 1114 1114 1114 لرحضرت) موسى الأمشعريُ \* 199 وحضرت موسلي كأظم ١٣١ ١٣١٠ ٢٨ موسیٰ بن المهدی (خلیفه) ۳۸ موسوعه — وتحصین – انسائیکلوینڈیا

ميككل يونيورستي ١٨٥ نانوتوى مولاما محدىققوب مانوتوى ١١٥ 041/011/014 تانونتر ۱۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵ نائب شیخ الأزهر ۱۵۲ اسب مدرصوا لأسياسي شاور تي كميشي ات قنسل ۲۷۸ نبطی مُبت پرست ۲۱۷ نيولىين بونا بارث ١٢٢ النتف في النتادي المام של אין אין אין אין אין בי אים مينيخ نخار ٨٧٨ نجار، عبدا نوم بنجار (مصری محقق) ۱۸۹ نجاشی رشا و مبشر) ۲۶۲،۲۳۹ نجران ۱۳۱۰ ۱۳۱ نجف ۲۵،۲۴،۲۳ رحفرت باياتم أسن ١٠٠٥ البخوم الطاهره لاين تغرى بروى ١٢٣ ITA - ITE نخية الغكر هذا

ندوة مهرد

ميكلا غارد داستينول) ١١٨ م لأمَّ المؤمنين حضرت )ميمونغُ ٢٤١ نامکیس ۱۹۱ ۲۰۶ نادرشاه ۲۲۲ ناص فواکش ۳۸۲ ۳۲۹ نا حربن علناكس ١٩ ناظم مجلس تتحقيقات تمرعيه ٢٣٥ ناعم، تلعدخير ١٤٠ - ١٤ نا قرم قصوار ۲۵۵ نا کا پرست ۱۰ ام ردرة) نامكو ۲۵ م نانوتوی مولانا محداست ۱۲ ۵ الوتوي حجة الإسلام مولانا محدقاسم 01101410-1 نانوتوئ مولا*نا محدم*طهرنا نوتوی ۱۲ ۵ نا نوتوى، مولانا مملوك على نا نوتزى 340 1014 نا نوتوی مولانا محدمنیزمانوتوی ۱۹۵۱۹۵

نعيىء علامه تعيى ٢٤٧ نعيمي مولا مفتي محرسين تعمي ٩٠٨م، ١٩٧٨م تمرود ۲۹۳ حضرت نوح عبيه انسلام ۲۸،۹۵ 737 71 1 تؤرا لأنوار ۲۲ نورالأيضاح ٤٠٠ (مولانًا) نورالحسن ۲۰۵ نوسانشلوا ۲۰۲ نهاوند ۲۹ نبضتر العلمار 924 ناگرا اکتار ۱۳ ۵۰۵ م ۵۸۹ م تيال االم نيروني لکينيا) به، ١٠٨ مه ٥٠١٥٥ 044104-1004 نیشنل سیسیز کا نگریس ۲۶۱ نیل دریائے ۱۲۲،۱۲۱،۸۲۰۸۱ 144.144-1446144 614-6144 نيس پرڪ ۲۲ د نبو جے اسٹری<sup>ف</sup> نيوجت مسجد

ندوئ مولا ماسيدا بوالحس على ندوى ۵ ۵ ۲ STEED 14 ( P 97 ) PT. مدوی بروفیسرمبیب الحق ندوی ۹ ۸ ۵ ندوی کواکٹر سلمان ندوی وہ ۵، ۹۲۵ ندوئ مولاناسيرسيمان ندوى ۲۱۸،۱۸۸ 44 674 10 49 6 DA ندوئ مولانا عبدالباري ندوي ١٢٥ النسائي،سنن ۲۰۴ نصب الباير 🕟 ١٠٠ تصرانی عالم ۸۴ النصبيف شنخ عبدا للذعرنصيف اا بنونصير ١٤٣ ١٧٩ نطاة وقلع خير) 179 خواج نظام الدين اوليار ١٣٠ شيخ القيم به ١٥١٨٥ نعلى آبشار ۱۸۸ ۵، ۵۸۵ نعاني مولانا محدمنظور بعماني سرسره 040.000 جناب، نعيم صاحب ٢٠١ اليوانعيم الحام - 24 - 199

نیوکاسل ۱۹۹۸ نیویادک ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹۸ نیویادک ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹۸ ۲۹، ۲۰۲، ۲۰۲۹ ۲۰۲۰، ۲۰۲۰ وارش قال ۱۰۲۱ کسی نیوسط ۵

واقدی علامه ۲۰۰۰ رحفرت ) والدصاحب کر دحفرت مفتی مختفیع صاحب ) ۹، ۲۰۷۰ ۱۲۹۰ ۳۹۸، ۳۹۳، ۳۹۱ ۱۹۳، ۳۹۲ ۵۱۲، ۵۲۲، ۵۱۵، ۵۱۵، ۵۲۲، ۵۲۹ ۷۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲

مسط وانگ یان ۲۲۱ وال نی ۲۲۹ وراچیمیهٔ امین وراچیم ۲۵۵ وراچیمی ابوبکروراچیم ۵۵۳۵۵ م۵۵ وراچیمه ۲۵۵

وراچید نمیلی ۵۵۲ وراچیدنمیلی ۵۵۲ ورلڈا سلامک کال سوسائٹی ۳۳۰ ورلڈ رڈیڈسینٹ س۲۰ وزارہ الادقات ۵۱۰ ۱۲۸ ۵۲۸

00

وزارة الشؤان الدينيد ٩٠ وزارة الشؤان الدينيد ٩٠ وزارة الشؤان الدينيد ٩٠ وزارة نديبي امور ١٩٢٥ ١٩٢٩ وزير اطلاعات ٣٣٢ ١٩٢٩ وزير اقليني اقوام ٩٠٠ وزير ادقاف ١٩٨١ وزير الشؤان الدينيد ١١ وزير نديبي امور ١٩٤٥ وصيت الوفان ١٩٢١ وصيت الوفان ١٩٢١

دیمبے ۸۲ ہ ''هم'' هابل ۱۸۲ پارو*ن دسشید*؛ خلیف، ۳۲،۳۳،۸ 441 - 14 - 546 (محد) إشم لونات 🕒 ۲۵۵ هاشميه ١٤ إلى دُك ان بولل ١٤٧٨، ١٨٧ MAT Lib Ly رحضرت بانی بن عروة م ھادُ شنگ کوآ پریٹو کارپورٹش ۱۸۵ داین) هبیره ۱۲ هيود روم ١٣٥ بریالساری ۱۵۵ حرقل شاه روم ۱۸۰۰ ۱۸۱ ۲۳۰ 4-4-49 البرام الأكبر ٨٣ ٨٥ ٨٥ ٢٨ برم اوسط ۲۸، ۸۸ (أبو) صريرة ٢٣٩ زابن)پشام نحوی ۱۵۸ ، ۹ ۵۱

الوطيح وقلعرخيير) 119 111 وفاقی شرعی عدالت ۳۷۵ وفيات الأعيان ٢٨٠ رحضرت ابد) وتعاص ۱۱۲ وكطوربه زمشق ۲۵۲، ۳۰۱ وکٹور پرھبیل ۲۷۹ حضرت موکیع بن حرائح ۷۰ وكيل الأزهر اهاء ١٥٢ وكميل وزارة أكعدل اا رداكش ولفرة كمنول استعراوه ولنديذي ۲۷۹،۳۷۸ ولنديزى مترق البند ٢٤٨ وليدين عدا لملك ٢٤٢١٨٩ 414 . 459 . 454 . 45h ولى عبدرياست قط ٢٩٤ وهبى سيمان بشيخ ١٨٣ الوهم والابهام 💎 --ا وى أنّى في لادَ كُحُ ١٢٠٨ ١٣١٨ ٢٣٦ ويت نام ال ويسك آل ليند مه د وبيت انديز ٢٠٥ ونست ورجنيا ١٠٥ ويغور بهابه

يا فغي من حضرت الوسلم يافعي 💎 🗚 🖈 يترب ومينطيته) ١٠٣ احضرت كي عليه السلام ٢٤٥ دحفرت) یحیی بن معین ۲۸ يزيد بن خالد ١٩٠٧ ٢ (محفرت) منه بربن ابی سفیان ۱۷۲ رزيرين معاويه ۲۲۰ ۱۰۸ ۲۵۲۰ ۳۲۰ 707 · 70 A دمفتی ابو) الیسر ۳۰۲ امولانًا) بعقوب باوا ١٠١-يعقوب ساروغي رجميس كابهن) ۲۱۸،۲۱۷ שוט אאי דסי דם ين ١٨٠، ١٨٩ ، ٢٠١ م ٢٩٣٠ ٢٩٣٠ 417 416 اليمنئ عمارة اليمنى (فقتيه) ۸۷ دمش ينگ ۱۵۵۹٬۵۵۹ ۵ ینی چری ۲۲۸ אַרוט אואי ארץ اليواثيت والدرر - ١٧١ يورب ۱۱۲، ۱۱۸ ۱۱۲، ۲۷۸ ۲۲۸ Tra , Pthiblichididiciv.

بشام بن عبدا لملک ۳۲۱،۳۰۲ علمتن بوشل م ۵ ۵ مندو ۱۲۲٬۵۳۸٬۲٤۹ مندوشان ۱،۲۳، ۵، ۱۹۳۲ 490444444444444444 ٢٩٣، ١١٩، ١٩٠٥ ١٩٠٥ ١٠٥٠ ۵ - ۵ - ۸ - ۵ - ۹ - ۵ - ۲ ۱ ۵ - ۲ ۵ -044 -046 -044 -040 אלם ישאם ו ברם י אר בי - גם ہندی الأصل ماشنیے ۲۲۵،۵۲۹ ۵ ۵۵۱ پنگری ۳۲۲ ہواکوفنگ ۵۵ م، ۴۰ م، ۱۲ م بتحل المان عالم ردی) مولی ارتفود کس جری مهم ہی پوکس ۲۱۸ مِشْيَى علامه ابنِ حجرُ شيمي علامه ابنِ حجرُ شيمي بهيك وال ۱۲۲۳ سک بورٹ مہم د (حفرت مولانامحد) سين ٢٠٥٠ ١٠

يوكنوا بهاء ١١٥٠ ٢١٥ يونان رجهوريس) مهاه ، ١٥ ام ١٢٢ אא איז אף א بونانی زبان ۸،۳ يوناني فلينف ١١٥ زيولانامحد) يونس مثيل ٨٦٥ ٥٩٩٥ يونس من عبدا لأعلى 🗼 🗚 رشيخ) يونس مان سين ١٣٨١م١٨ ١٣٨ يوها في ريحيره) ٢٣١٨ يهودى ۲۹۵،۸۵۵ دمسر بی جمانگ ینگ ۱۲۷ ختم سشد

דאתיאאתי מארי מארי משיווא 7A M. M44. M4 - - M 79 . M 77 ם שאו אץם ושארא מויבם رحضرت امام ابو) پوسف ۲۳، ۳۷ 2 - 6 M 0 - 6 M - 6 M 4 - M A دمفتی محد) بوسف صاحب ۹۰۵۵۸۲ يوسفت الميحى ١٥٥٢ يوسف بن الشفنين یوسف جبری ۱۱ يوسف قليج، أذاكر ٣٦٢ ١١٩٣ me1 : me = : mym (مولان) یوسف کران ۸۲۵ يوسف ماتن ٩ ٩ م يوست نانا بھائى ٥٥٢ احضرت اليشع عليالسلام ٢٩١١٨١١١٩٢

## The Meanings of THE NOBLE QUR'AN

by Mufti Muhammad Taqi Usmani

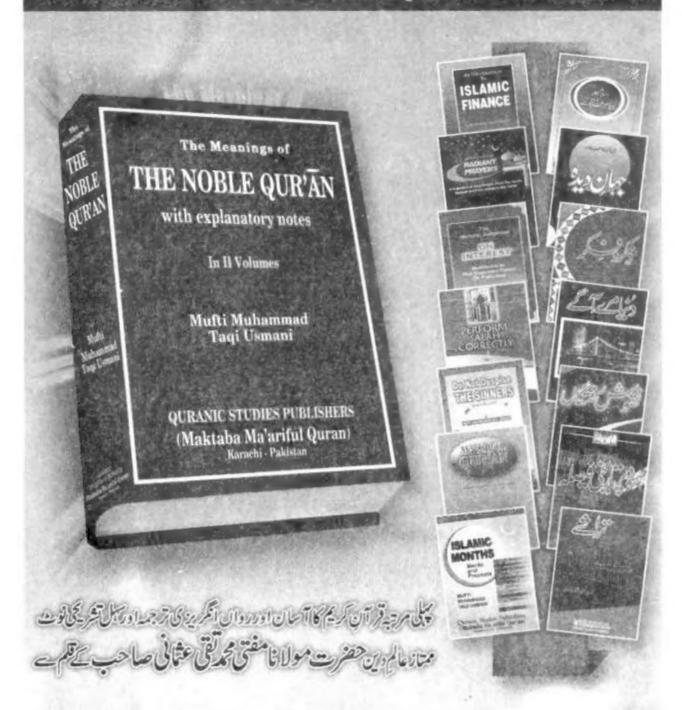



(Quranic Studies Publishers)

فون : 5031566 - 5031566 اى يل المصل : 5031566 - 5031566

ويب الث: quranicpublishers.com